



هافت کور ایک طلسماتی اورسحراندیر.. ر معنی مری (ورجب چاهاکسی کومات دے دی خیال استی مری (ورجب چاهاکسی کومات دے دی خیال ان معی مرد اور جب چاهاکسی کومات ۔ ۔ ۔ و س کی رز (صنکروانے والے شخص کی جولائی طبع

موانی به نیس ب کد کوئی آفت کی بر کالد بلباس موجائد کیکن دہ عدالت میں حا ضرنتیں ہو سکتا تھا کیو نکہ اس کے خفیہ اگریه موانی اور به شری موتی تو دنیا کا هر یچه نگایید انسی مو یا۔ ا ڈوں تک علی پینچ کمیا تھا۔ ایک نہ خانے سے مختف بیکوں کی لوٹی درامل موانی یہ ہے جو شرم و حیا کے برعس ہوتی ہے مثلا ہوئی رقمیں اور منعت کاروں کے سیف سے جو ری کئے ہوئے ایک صینے نے تمل لباس بہنا ہوا ہے۔ لیکن لباس کی تراش خواش الی ہوکہ ہر ہر قدم پر بدن کے دکھن فعیب وفرا دوموت ہیرے جوا ہرات ہر آمد ہوئے تھے۔ وہ بری طرح ٹانی اور علی کے وام میں آگیا تھا۔اس کے ساننے دو ہی رائنے مو کئے تھے کہ جامان نظامہ دیتے ہوں تو اسی حسینہ ملموس مو کر بھی بے لباس رہتی ہے۔ ے فرار ہوکر اپنے آقاؤں کے تمی ملک میں بناہ لے یا خود کو ويكيف والول كي نكامول كودور تك البيخ اندر ينجاتي موتواس نفساتي عدالت میں بیش کرے۔ حریے کو موانی کہتے ہیں۔ اتنے زبردست ندہبی جرائم کا جال پھیلانے والا تجمعی خود کو

ہانی اور علی پاکستان آمجے تھے اور اسلام آباد کے ایک ہو مگ عدالت میں پیش نہیں کرسکتا تھا۔اب وہ اینے آقاؤں سے نمی مل سیات کی حیثیت سے مقیم تصد انہوں نے چند دنوں میں می ملک میں بناہ مانگ رہا تھا لیکن دیوی کا خیال تماکہ اسے بے نقاب جاپان کے مقن کو تمل کرایا تھا۔ نے ذہب کے گرو شوکو آسا ہارا کرنے والا برا در کبیر ہے۔ اس کا سابیہ شوکو آسا ہارا کے اندر رہتا نے مدالت میں اپنے ہزاروں ہم شکل پیدا کرکے فیصلہ منانے کی ہے۔ وہ اس سے عدالت میں حقیقت اگلوا دے گا کہ بورپ اور ماں کو اگل چٹی تک ٹال دیا تھا۔ ٹائی اور علی نے می حربہ استعال ا مریکا والے اسے بڑی رقمیں دے کراپنا آلۂ کارینائے ہوئے تھے۔ کیا۔ شوکو آسا بارا کا ایک ہم عمل بنایا۔ پھراس کے طویل گناہوں لندا اس كے عدالت من وينجے سے پہلے اسے فتم كديا جائد أكر اور جرائم کی ایک وڈیو کیسٹ تیار کی۔اے پورے عایان میں ریلیز الياً نه كيا كما تو وه شوكو آسا إرا بهي أس سائے ہے بيجها نسيس چيزا کیااور شوکو آسابارا سے کماکیا کہ وہ مجرم نمیں بلکہ ایک زہبی چشوا سکے گا۔ وہ جس ملک میں بناہ لینے جائے گا'اس ملک نے حکمرانوں ہے تو خود کو عدالت میں پیش کے اور آیک مجرم کی طرح ہزاروں

ہم تنظول کے درمیان چھپانہ رہے۔

کی شامت آجائے گی۔ واقعی اینا ہوسکیا تھا اگر وہ سایہ اس کے اندر ہوتا۔ ٹانی اور

POPULATION کا نام دا حمیا ہے ای طرح مسلمانوں سے على في الكديس مراا كركما وحسارا خيال درست ب سپرہاسٹر کے ٹملی ہمیتی جانے والے بولی میکرنے شوکو آسا ہارا کا کام کے ہی اور جیوں میں پہنچے رہی۔ تذعی طراؤ کو CLASH OF CIVILIZATION کا نام تمام کردیا۔ اب کوئی نیا نہ ہی گرو اس کا جانگیں ننے کی جرائت المستدانون كويد احماس دلانا موكاكه جو الله وعوام كم محرول ٹائی نے سب سے پہلے اسلام آباد کی ان بڑی بیگمات کے اندر دے کر کما جارہا ہے کہ دنیا کی دوسری قومی بھی مہذب ہیں اندا دنیا ين لكارب بين وي فعط آك لكان والول كو افي ليت يم لين نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے کہ اس کے ہم شکل مریدوں نے اس کا جکہ بنائی جو سوشل ورک کے نام پر بدی بدی ساتی منظیمیں قائم کے تمام انسانوں کو ایک جیسی تمذیب کا حامل ہوتا جائے۔" فرا ذاوراس کا عبرت ناک انجام دیکیرلیا تھا۔ كريكي حمين اورائي اجلاس مين متوسط طبقه كي خوا تين كو كمالي مے تو شایر انس کچے عبرت حاصل ہو گی۔" اس کی وضاحت یہ ہے کہ مشرقی و مغملی تمذیب کو ایک یوں ٹانی اور علی کا کام وہاں ختم ہوجکا تھا۔ جناب تیمریزی نے مو پر ہم اینا کیل چد برے ساستدانوں سے شروع کریں ين اور اين مورك سن ك رحوتين وي محي- وه عاريان دو سرے سے ملے لمنا چاہئے۔ وہ جاری تمذیب اپنا نمی۔ ہم ان کی انسیں اسلام آباد جانے کی بدایت کی اور رواعمی سے پہلے سمجمایا۔ چموٹے چموٹے مکانات سے آلے والیاں ان بیکات کی شان و مر جس طرح تم نے جایان میں اس نے ندوب کے کرو کووڈلو تمذیب اینا میں۔ یہ بات اس مد تک درست ہے کہ دو مردل سے وسنرلی ممالک متلمانوں کے اضافے سے خائف ہیں اور شوکت سے زیادہ متاثر ہوتی تھیں۔ ان کے لمیسات بیرے الموں کے ذریعے میانیا تھا ای طرح یمال مجی وؤیو شوشنگر کے جو احجمائیاں ملتی میں انہیں ضرورا پنانا ج<del>ا ہے۔</del> سے ہماری صوابہ ید پر مسلمانوں کی برحتی ہوئی آبادی کو "یا بولیشن بم" کا نام دے رہے موتول والے زيورات ان كى كارس اور ان كے باوردى الازين تظامت تمل رکومی بنا کام شروع کردی بول-" ہے کہ ان اچھا ئیوں کو ہر پہلو ہے سمجھ کرا نہیں کس مد تک قبول کود کھ کروہ ا صاس کمتری میں جٹلا ہو جاتی تھی۔ اسے بہلے کہ افق اور علی کے دلچیب کیل کی رودادیان ہں۔ اس مدی کے دو مرے نصف جھے میں یعنی چھلے پہاس وہ کمتی تھیں۔ یہ مولوی حفزات اپنی تھی ٹی نصیتوں سے پرسوں میں ویت نام کو چھوڑ کر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں' وہ سب ی حائے اس کی تموڑی ی تنمیل مان کمنا ضروری ہے کہ تمذیب کی ابتدا شرم اور اخلاقی تقاضوں پر عمل کمنے سے اكتاني قوم كو بزارول سال يجعيك جانا جائج بي-وه كت بي ... ازخود لڑی نمیں کئیں بلکہ سای جالبازی ہےوہ تمام جنگیں اسلای مارے ملک خداداد میں بہت آہستہ برے می غیرمحسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور اسیں شرم' اخلاق ممالك مِي لڙائي مُمُن - محمير' فلسطين' بوشيا' برا' صواليه' جيجنيا' فی دی ہوناچ گانے کے بروگرام نمیں ہونے جاہئیں یہ کیسی بیکانا ہاتیں المريقے ہے كس طرح بے حياتى كو فروغ ريا جارہا ہے۔ اور تعلیم نمیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ کیڑے کو ڑے پیدا ہیں جبکہ بھارتی نیم عمواں فلموں کے وڈیو سیسٹس پورے پاکستان میں ا ک وقت تھا جب ریٹر ہو اور نی وی کے پروگرام کے دوران افغانستان٬ قبرص اور ہندوستان میں مسلم تحش فسادات اور خود کرتے ہیں۔ ٹانی نے کما ''اگر بچوں کو موجودہ دور کے مطابق تعلیم د پاکتان میں فرقہ واریت اور لسانیت کی بنیاد مسلمانوں کی جان وہال دیکھے جاتے ہں۔ چروش انٹیا اتا عام ہورہا ہے کہ اب غریب ذان نشرنمیں کی جاتی تھی۔ پھراذان کا سلسلہ شروع ہوا تو آج تک تربیت نہ دی جائے تو یہ بجوں کا نہیں'ان کے والدین اور باپ دارا ک بے حرمتی جیسی مثالیں خوابیدہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے باری ہے۔ ٹی دی پر خبرس سنانے کمپیئرنگ اور اناؤ کسمنٹ کرنے ملول کے دو جار کمول میں بھی تظر آنے لگا ہے۔ سیٹائٹ کے لئے کافی ہیں۔ ان پیاس برسوں میں کرہ ارض پر سب سے زیادہ ذریعے دنیا کی آزاد خیال عورتی اب یا کتان کے ہر کمریں پہنچ الی خواتین کے لئے یہ لازی قرار دیا گیا کہ وہ اپنے سموں پر دویئے علی نے کما "اگر باپ کی آمانی محدود مواور بچوں کو ذہانت ہے ری میں جنیں یا کتانی مولوی حفرات بھی روک تیں یارہے اً آلِيل رغين- اسے محض دویثا نہیں حیا کا آلِک سمجھیں۔ خوشی مسلمانوں کا خون بہایا ممیا۔ سب سے زیادہ مسلمان مرد' عور تیں' ل تقریبات کے دوران مرد رقص کرتے تھے تی وی اسکرین بر بروان ج حانے کے لئے سرکار کی طرف سے سمولتیں حاصل نہ یے اور پوڑھے دغیرہ قُل کئے گئے۔ "مسلمانوں کی تعداد کم کے کی یہ سای جنگیں آج مجی ہوں تو وہ زمین پر پوچھ بن کر رہی تھے۔ پاکستان میں ب<sub>ک</sub>ی ہورہا ہے۔ ورتول كا رقع ممنوع تعا- الي بهت ي باتي حمي جو شرم وحيا ایے بی ایک اجلاس میں خواتین کے درمیان بینی ہوئی دراسلای اصولوں کے مطابق تھی۔ تمام جوانی خون پہینہ بہا کر محنت کرنے والے بوڑھوں کو ان کی جاری ہی۔ مامی میں جب مسلمان صلبی جنگ اڑنے کے لئے ایک لڑک نے ایک تقریر کرنے والی بیلم سے کما موبیلم صاحب إیس آج فی وی پر فانہ بری کے لئے یا رہم نیائے کے لئے مرف جوان اولاو ' کھرے نکال دیتی ہے یا ایک اسٹور روم میں کھا سے اور عیمائیوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے تو انہیں اینے دعمن مداخلت کی معانی جائتی ہول۔ بیٹلائٹ کے طلعم کو اور وش انٹینا ان مو کی ہے۔ باتی اسکرین پر نظر آنے والی خوا تمن کے سروں خون تھو کئے کے گئے چھوڑ دیتی ہے۔ ملک میں ان کے تحفظ کے آ تھوں کے سامنے نظر آتے تھے۔ آج وہ دخمن نظر نہیں آتے۔ سے ملنے والے نظے اسبال کو روکا جاسکا ہے۔ " کئے سرکاری ادارے نہیں ہیں۔ یکیم ہونے والے بچے کم سی ہے سے دویا غائب ہو یا جارہا ہے۔ بعض ڈراموں میں خواتمن کے آج دی عیسائی اور یمودی از کنڈیشخڈ ڈرا ننگ ردم میں جینچے سیای بیکم کواس کی مداخلت ناگوار گزری کیونکہ وہ تقریر لکھوا کراور بيا يريزكا إلى مرساتان بروال الاعدو مسل كركود محنت و مشقت کرتے ہی یا بمیک مانکتے ہیں۔ ان کی پرورش اور تحکت عملی ہے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اور اینا خون اور اے انچی طرح یا د کرکے آئی تھی۔ اب مداخلت کی وجہ سے تقریر تعلیم و تربیت کے لئے بھی ادارے نہیں ہیں۔ جوان ہوائیں' اینے ی لوگوں کا خون بہانے والے مسلمانوں کی سمجھ میں اتنی ی کی صحح ترتیب بمولنے والی تھی۔ وہ لڑی کو دیکھ کرنا کواری سے بولی۔ یہ چھوٹل ی اور معمول ی بات ہے بلکہ ظارو حس کرنے : غنڈوں موالیوں کی داشتا ئمیں بننے پر مجبور ہوجاتی ہیں۔ " بات نمیں آری ہے کہ وہ صلیبی ہتھیاروں سے اپی ی قوم کے سم کون ہو؟ کیا نام ہے تمهارا؟» لول کے لئے تو یہ دلچیں کا سامان ہے۔ اگر ذرا می نافن برابر بے " جناب تبریزی نے شاید ای لئے ہمیں اسلام آباد بھیجا ہے قال بن رہے ہیں۔ العمل ایک غریب لزی مورب میرے ابوی ماہانہ سخواہ دو ہزار ا کی مزه دیجی جو تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا تا۔ محرد رس حیا میں کہ ہمیاکتانی قوم کواس کی ذہے داریوں کا احساس دلائیں۔" " یہ علائے دین اور بے شار ایمان والوں کا حوصلہ اور جذیہ روپے ہے۔ میرا نام مارہ ہے۔ ماری غربی کے مطابق یہ مبر مرائی ہے۔ ملبی نظار تظرمے ناخن میں میل ہو تو وہ کھانے کے "مرف پاکتانی قوم کو شین عام طور بر ساستدانوں کو ا کانی ہے کہ وہ محدود وسائل کے باوجود اسلام کو پھیلانے کی كرفي والانام موزول بي-" تھ پید میں بنی کر طرح طرح کی باریاں پیدا کرنا ہے۔ ای احماس ولا تمي كه وه مكى فرانه خالى كرنے اور اربوں رديے كے جدوجمد میں معروف ہیں۔ اس کے نتیج میں مسلمان اگر ایک معتم غربت اور عاجزی ظاہر کرری ہو۔ لیکن سیطائٹ کے نِي برابر به حیائی نے ترغیب دیتے دیتے ایڈ زجیسالاعلاج مرض قرض دار بننے کے بعد ورلڈ بینک'ا توام متحدہ اور امریکا کی بنائی ہوئی طرف سازشوں کے تحت مررہے ہیں تو دو سری طرف اسلام پھلتا' ملسم کو رو کئے کا وعویٰ کرری ہو۔ شاید حمیں یا نسی ہے کہ تنذي ياليسيون يرعمل كررہے ہيں۔ بيدوه ياليسيان ہيں جو عوام كو مچونا اور پھیا جارہا ہے اور کلام یاک کے اس کلام کی تصدیق بیٹھائٹ کیا ہو تاہے؟" خواتمن كامعقل آزادي اورشريفانه ساحي ومحريلو مركرميون غریب سے غریب تر بناکر بے حیائی کی طرف ماکل کریں گی کیونک موری ہے کہ اسلام آتیامت زنرہ رب گا۔ العمل نے وس جماعتیں برحی ہیں۔ کمی مدیک بیٹلائٹ اور ، متعلق كلام باك اور احاديث وغيرو من تغييلات موجود بين ا یک شاخ جتنی سو کھے گی اتن ہی جلدی ٹونے گی اور عوام منگالی دان پیاس برسول میں ہندوؤں<sup>،</sup> یبودیوں اور عیسا ئیوں کی اليكثرونك ميثيا كے متعلق جانتي موں ليكن جارے إل ناخواندہ ن درلڈ بینک نے جو قرضے دیے بین اور آئندہ بھی امریکا کے مال کے باعث جتنے ٹوٹنے رہی گے اتن ہی جلدی بے حیائی کے سای سمجہ میں آگیا ہے کہ مسلمان جنگوں سے اور حادثوں سے کم نہیں عورتوں اور مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ ماخواند کی اور مدل سے جو بھاری قرضے ملنے والے بیں وہ ای شرط پر دیا تیم کو تشکیم کرکے اصلامی تمذیب کی آئی کرنے پر ماکل ہوتے رہیں ہوں محمد انسیں هرف جسمانی موت مارنا کافی نسیں ہے۔ ونیا کی جمالت کے باوجود سیجھتے ہیں کہ بیٹلاٹ بھی شایر امریکا کا دو سرا نام ب بي كراملاى تنديب من رفة رفة تبديليان لا كى جائين کوئی بھی توم اس وقت مرتی ہے جب اس کی تمذیب' اس کے موگا۔ اگر عيد كا جائد تمي روزوں كى سحيل كے بعد نظر آنے والا رُوم عَلِم كُو التَّا بِعَامَ كِما جائ اوريه كندوم إتى آساني ب " تسی کے کمر کو آگ لگانے والا اس کی تباق و بریادی کو اس اصول اوراس کے رسم و رواج کو کمزورے کمزور تربنایا جا تا ہے۔ ہو اور وہ ایک دن پہلے رویتِ ہلال تمینی کو نظر آجائے تو سمجے میں یاب دوتے رہیں کر بید صرف شادی شدہ جو ڑے تکت می نمیں ' وت تک نمیں سکتا جب تک کہ خود اس کے مرمین آگ نہ اسلای ترزیب کی معنوں میں دوسری تمام قوموں سے مختلف ہے۔ آجا آ ہے کہ اب کے برس امر کی جائد اور امر کی عید ہے۔ مختر یہ

کلے تہاراکیا خیال ہے؟"

اسكولول اور كالجول يس تعليم حاصل كرف والى الأكول اور الأكول

جس طرح مسلمانوں کی برحتی موئی آبادی کو یا بولیشن بم BOMB

على نے به كارنامه انجام ديا تھا اور نام سائے كا ہورہا تھا۔ بسرهال

الیج پر کھڑے ہوئے ایک مسلح کا مذنے ٹانی کے زیرِ اثر آگراس كد مارے كمك من ويز كو من ند آئے ده ا امراكائے منوب مرضی کے معابق کما محترمہ بیم صاحبہ! آگر آپ اجازت رکھا ہوتے ی سمجھ میں آجاتی ہے۔" م يند الفاظ كمنا حابها مول-" تمام بزى بيكات ايداو في خوب مورت س النج يرشاباند يكم شائسة نے كما "خروركو-اجلاس مي شرك ويل طرزی کرسیوں رہنمی ہوئی تھی۔ایک بیلم نے اٹھ کرمیابہ سے خوا عمن تمهارے جیسا کھا زموں کے طبقے سے تعلق رحمتی ہیں۔ ' بوجیا ملیا حمیں ابوزیش والول نے جمعا ہے اور تم مارے تهاری زبان انچی لمرح میمیس گی- " ا جلاس کوناکام بیائے گیا حقانہ کوششیں کرری ہو؟" سنع كارذ في كما "ميرانام محداكرم ب-سارى دنيا در زراد ماید نے کما "یہ ایوزیش کیا چرے؟ کیا اچے اور سے جانتی ہے۔ وہ نوبل انعام یافتہ خاتون میں اور عیسائی میں۔ آرہ) مسلمان ایک دو سرے کے خالف موتے من؟ کا تفتیں صرف وال دنیا میں اس محترم خاتون کی طرح تمی نے انسانیت کی تمام و ہوتی میں جمال لوث مصوف ہوتی ہے۔ ایران میں ڈش انٹینا یہ خدمت نمیں کے۔وہ عیسائی ہیں لیکن ہم مسلمان بھی انہیں ملا یابندی عائد کردی حق ہے۔اس رائے کو روک دیا ہے جمال ہے كرتے بي - جب اسى معلوم بواكد كا بره كانفرس ك ام، ب دیائی آئی ہے۔ آب بری بری جیمات ہیں۔ آب مومت سے آبادی کم کرنے کے غیرفطری منعوبے منامئے جارہے ہیں توانیا" کمه عتی مِن که وه پاکتان مِن بھی ڈش انٹیتا پر یابندی لگائے۔ کھر نے قاہرہ کانفرنس کے نام اپنے ایک پیغام میں کما۔ زندگی کو جگل بيطائك كا جادد بم يرسس علے كا- بم تمذيب ك وائر عي م تشدد اور اسقاط مل کے ذریعے حتم ہوتے دیکمنا سخت تکلیف كراي مك كى بمترن في وى ذرام وكمية بي- يد درام بامث ب زندگی لینے کا حل مرف ای (الله تعالی) کو عاج ساری دنیا می مشہور ہیں۔ اس شمرت کا مطلب بیہ ہے کدونیا جاری نے زندگی دی ہے اور کسی کو بیہ حق حاصل نمیں 'نہ مال کو'نہ ہار باحيا تهذيب كويند كرتي ب-" کو' نه داکٹر کو' نه کسی انجنسی کو' نه کانفرنس کو اور نه ی حکومز کتی ی عور میں صابرہ کی ٹائید میں کھنے لگیں کہ یہ اجلاس تہذیب کے موضوع پر بحث کرنے کے طلب کیا کما تھا۔ اندا ں آگے ہی کمنا جاہتا تھا کہ بیکم شائنہ نے بیخ کر کما "بوٹرا مارى تزير كے جو تقامنے ميں ان يرسر حاصل بحث كى جائے۔ ا یان سنس بیال خواقین کی کانفرنس ہوری ہے اور تم مرد ہو ک تیری بیم نے کما "ہم تمذیب یری منتگو کا جاجے ہیں لیکن ابمی بیم ثائت ماحد نے تقرر کا آغاز کیای تفاکداس لڑی صابرہ "معانی جاہتا ہوں۔ میں آپ سے اجازت لے کراس لِ نے مراضلت کرتے ہے ابت کردیا کہ جمارے ملک کی خواتمن دنیا ک بول رہا تھا کہ آپ کوا یک مسلمان صابرہ کی بات سمجھ میں نہیں آ ووسری تمام خواتین کے شانہ یہ شانہ چلنا نسیں چاہتیں۔ کیا دس تومي ايك محترم عيما ئي خاتون كاحواله دين لگا-" جاعتیں برے لینے سے صابرہ وانثور کملائے گی- امارے مال وہ غصے میں سیکیورتی افسرے بولی اس کتے کو یمال ہے۔ مدیوں ہے ناخوا ندگی' جہالت اور پسماندگی چل آرہی ہے۔ ہمیں جاؤ۔ حراست میں رکھواوروہ صابرہ کون ہے؟ اسے بھی لے ج بدی فراضل اور کھلے ذہن سے بہ سوچنا اور سجھنا ہوگا کہ ہم ترقی حرابت می دکھو۔" یافتہ قوم کی خوا تین بن کر کیسے ابھر عیں گے۔ پانچ برس کے بعد ہم وال چند ایسے اخباری ربورٹوں اور فوٹو کرافروں کو اللا اکسویں صدی میں وافل ہول کے۔ اس سے پہلے ہمیں مدشن تھا' جو ان کے زر خرید تھے وہ لوگ بگیات کی تصوری بحر خيال نبتا ہو گا۔" ا جلاس میں ایار رہے تھے اور ان کے نمائٹی انٹردیو لے رہے <sup>ن</sup> مارہ نے کما معمارے یاس صدیوں سے بزرگوں کی دی ہوئی کو تکه انسیں اخبارات میں دی شائع کرنا تھا جو بیگیات کی مُ ایک روشن ہے۔ ہم اکسویں صدی میں اپنے سمول پر کلام پاک ہوتی۔ان میں سے کسی نے صابرہ اور سیکورٹی گارڈ محمراکرم کا رکھ کردا خل ہوں گی۔" تصوریں ا تاریں اور نہ ہی سوال کیا کہ انہیں کس جرم شمالا ا یک بیم نے کما " یہ انچی بات ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو حزاست رکھا جارہا ہے۔ ابیا سوچنا جائے لیکن حذباتی بن کر خود کو محدود کرکے ایک بات نہ اجلاس مي شريك دوسري خواتين سهم مني تحس ال کو۔ ہمیں زانے کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ یہ ہمارے ی لئے کماحمیا ہے بیشتر سرکاری ملازمین کی ہویاں' مہنیں اور بیٹیاں مسل ہے کہ دو زو۔ میری ماوس بنو! دو رو زمانہ عال قیامت کی مل بیات کے خلاف کھے بول کر اینے کانے والوں کو سرالا ما زمتوں سے فارج نبیں کرانا جاہتی محیں۔ اس برتمام بگیات آلیال عبانے لیس وہ بوے بوے انی تیم ٹاکنہ کے چور خیالات بڑھنے گل- یا جلا ک<sup>والا</sup> ساستدانوں کی جیمات محیں۔ان کی حفاظت کے لیے سیمورٹی کا ایک جوان'ا سارٹ اور مغرور بٹی ہے جس کا نام ندر<sup>ت شاہ</sup> نظام بہت بخت تھا۔ ا جلاس میں ہمی سلح گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔

نے مارہ سے کما معمل نے اجلاس کے دوران خنیہ معلوات ہے کین اے انتشارے ندا کیا جا آ ہے۔ ٹائی نے موبائل کے زریع ماں بنی میں مفتلو کرائی۔ بیلم شائستہ نے کما میرا! تم کمان حاصل کی تھیں۔ تم ینڈی کے جس محلے میں رہتی ہو' وہاں ہماری ہو؟ میں نے تاکید کی تھی کہ آج کا اجلاس اہم ہے۔ حمیس شریک یارٹی کے لیڈرنے تعدیق کی ہے کہ تمارا تعلق ایوزیش سے یا کی بھی سای الل سے سی ہے مرتم راسان تعلیمات کا بونا چائے" ورسری طرف سے ندائے کما "اد می! میری شرکت ضروری بھوت سوار ہے۔ اس لئے تم اجلاس میں جنسی آزادی کے خلاف نسی ہے۔ آپ کے سیریٹری نے آپ کے لئے تقریر لکے دی تھی۔ بول ری محیں۔ کیاتم مجھتی ہو کہ تمہاری جیسی دو کو ڈی کی لڑی المارے خلاف بولے کی ادارا کام رک جائے گایا اور کوئی بهت بردا سين إرمي كل مي-اب كيار الممهي؟ «میں تماری کی محسوس کرری مول- موسکے تو چلی آؤ۔ " انقلاب آجائے گا؟" مارہ نے کا میں نیں جانی کہ افتاب کیے آنا ہے۔ اس نے رابلہ حتم کیا۔ ان ندا کے پاس آئی۔ وہ ایک ریستوران میں اپنے ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ جیمی ہوئی تھی۔ مرف اتنا جانی موں کہ عورت کو برمال میں اپنی شرم و حیا کا پاس ركمنا جايث." فن بند كرك كمه رى محى محم مجمع بلا رى مي اور من يمال اين معورت کی شرم و حیا کو برقرار رکھنے کے لئے بازار د<u>ل میں</u> رِ المِم مِن بِرَى مول-" پوائے نریز نے کہا<sup>ہو</sup>ا س<u>م</u>ی راہم کی کیابات ہے؟ یہ تو خوشی كندوم اتنے سيتے كور مح بن كه دو دنت كے فاتے كرنے كابات كرتم مير يح كال بن والى مو-" والے مرد بھی اے حاصل کرسکتے ہیں۔ مور تیں بھی اے اپنے والمركوباتين في كو من كل مجنى ليدى واكثر كوبلاوس كى یرس میں لے کر پھر عتی ہیں۔" "يكم ماحد! فدا تى كے مرف ايك پلونہ ويكھيے - يہ بمي اور حمل ضائع کرادوں **گی۔**" وتم میرے ہونے والے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے قل کرانا می کے کہ کندم کے بہ آسانی وستیاب مونے سے کیے زہن کی لڑکوں اور لڑکوں کو ممناہ کی ترغیب لیے گی۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں چاہتی ہو۔ یہ نامناسب ہے۔ می اور ڈیڈی سے کمو کہ فورا ماری ایی اسلای تهذیب....." وا بی او قات د کھ کربات کرو۔ تمہارے فاور صوبائی سطے کے الله شف اب تم قائل مونا نسين جابتين بحث ك جاتى ساستدان من ایک معمول اسمبلی رکن من اور میرے ذیری ہو۔ جس کنڈوم کے خلاف تم بول ری ہو وہ تسارے یاس نہیں وفاقی حکومت میں بت برے عمد بدار ہیں۔ یہ میری عظمی تھی کہ مو گا اور ایسے میں کوئی مرد تساری تنائی میں آئے گا اور تہیں میں نے اپنے ڈیڈی کی اوٹی سطح سے نیچے آکر حمیس چند راتیں شادی سے پہلے ایک ناجائز بیچے کی ماں بنا ڈالے گاتب تمہاری سجھ دے دیں۔ جو خیرات مل عنی وی بہت ہے۔ اب جاؤیمال ہے مِن آئے گاکہ ہم نے کیسی وائش مندی کی بائیں سمجائی تھی۔اگر آئدہ میرا نام بھی زبان پر نہ لانا ورنہ تسارے باب سے صوبائی تمهارے پاس کنڈدم ہو آتو تم کواری ان بھی نہ بنتی۔" کری بھی چیس کی جائے گی۔" صابرہ نے کما "ہم او کی سوسائٹ کی لڑکیوں کی طرح آزادی وه اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ ندا اتن او نجی چز تھی کہ اس کی مرمنی ے کس تنا سی جاتے ہیں۔ پر کوئی مرد کیے اعاری تنائی میں کے بخیردہ زبان بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔وہ سرچھکا کر چلا گیا۔ آئے گا۔ ہم نے بیشہ جاور اور جاروبواری کو اہمیت دی ہے۔ ؟ ٹائی نے ندا کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ پھراسے اس کی عالیشان "آج توتم تناا جلاس مِن آئي ہو۔" كونعي من بنچايا-وه اپ شاندار بيدروم من آكر بسترېر جارون العلى الى جم سيلول كم ساته آئى مول-وه سب جمع كي مُلِنے چتِ لِک کئے۔ اپنے جم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد كيف وك رى حمل مريس اين مميرى سيانى برائني آ تھے بند کرے سو گئے۔ مجيور ہو گئے۔" ٹانی نے اے ممرکا نیز میں پنچا کراس پر تو کی عمل کیا۔اس يكم نے يكورنى ا نسرے كما وطلم كارك با براكر جداؤكياں کے ذائن میں ہوبات قتش کی کہ وہ اپنے حمل کو بھول جائے گی اور صابرہ کا انتظار کرری ہوں تواپنے ماتحت کو سمجما دو۔ان ہے جاکر اسقاط کے لئے بھی کی ڈاکٹرے روع نس کرے گی۔ آئدہ اس کمہ دے کہ صابرہ کو حراست میں نمیں رکھا گیا ہے۔ اسے چھوڑ ویا کی معمولہ اور وفادارین کر رہے گی اور اس کے احکامات پر عمل می<sub>ا ہے۔</sub>وہ جاچگ ہے اور تم شمرے با ہر کسی ایسے مکان میں صابرہ كى رىكى رىكى اس بر مرورى عمل كسف بعدات توكى فيد اور محمد اکرم کو لے جا کر قید کردو جہاں ان کی فریاد سننے والا اور مدد سونے کے لئے چھوڑ رہا۔ كرينے والا كوئى نہ ہو۔ " ادهم اجلاس خم ہونے کے بعد بیم شاکتہ اپی کوسی میں سیکیورٹی ا نسرتھم کی تھیل کے لئے جلا ممیا۔ محمر اکرم نے کہا۔ آئی۔اس نے سابرہ اور سیکیورٹی گارڈ جمد اگرم کو طلب کیا۔ پھراس

العمل آب سے معالی جاہتا ہوں بیٹم صاحبہ! آئندہ آپ کے سامنے

" رونے ما فرما د کرنے سے چھے حاصل نہیں ہوگا۔ دعا کرد کہ جلدی الله نے کے چنی یا جایاتی الجینئر آتے ہیں توان الجینئروں کواغوا ٹانی نے بھی اس کے دماغ میں رہ کر اس کی ہی سوچ میں زمان نهیں کھولوں گا۔" تسارے یاوں بھاری ہوجائیں۔ تم ال بننے کی خبرساؤگ تو جھے حوصله دیا که اس کی تمام رات کی دعائیں قبول ہوگئ ہیں اور خدا ارادا ما ) ہے۔ اس ملک کی ساست واضح مجی ہے اور پیجدہ رسی کوئی سزا نسیں دے رسی ہوں۔ معانی کول ما تھتے ہو؟ مبی\_ جب مبنی سوال کیا جائے کہ دیجیدگ کیسے دور ہوگی تو نے اس کے لئے مدد کار فرشتے بھیج دیے ہیں۔ دہ دو سرے کمرے ربائي ل جائے گ۔" ال جائے گ۔" پید کمہ کراس نے جمای کی پھر چاریا ئی پر جیٹھ کربولا " حسکن اور حمیں تو اس جوان لڑک کے ساتھ ایک مکان میں بند رکھا جائے ساسدانوں کا جواب ہو آے کہ آبادی کم کرنے سے ہوگ۔ میں چلی گئے۔ کیمرا مین اور یونٹ کے دو سرے لوگ شونک کی تیا ری گا۔ جس روزتم یہ خوش خبری سناؤ کے کہ یہ تمہارے بیچے کی مال نینزی مجسوس ہوری ہے۔ میں تھوڑی در کے لئے لیٹ رہا ہول۔ ادراب توورلڈ بیک نے ای شرط پر قرضہ دیا ہے کہ پاکستان کررے تھے۔ ٹانی کمی ندا کے اندر اور کمی اکرم کے اندر جاکریہ بنے والی ہے ای روز تمیں رائی ال جائے گی اور اس لڑی کو مال مِن مَدْ يَ مَدِ فِي لا فَي جائد خاموش سفارت كارى ير عمل كرت تب تك تم سوچو المعجمو- بم دونول كى بعلا كى ....." یا تی ان کے ذہن میں تعش کرری می کے جب تمام لا کش آن نے تک بخت محرانی میں رکھا جائے گا۔" وہ بولتے بولتے لیث کیا۔ آگے کھ بولنے کے لئے زبان نیں موے كندوم كلي كو عام كيا جائے اسقاط حل كو قانوني شكل وى صابعه کی آعموں میں آنو آمے وہ بولی "بہ آپ کسی بے ہوں گی اور کیمرا آن ہو گا تو ان دونوں کو کس طرح بے حیا عاشتوں تعلى- أتحسين بند مو تئين- جب وه حمرى نيند من دوب كياتو ال کی طرح ایکنگ کرنی ہے اور کس طرح مکالے اوا کرنے ہیں۔ حیائی کی ہاتیں کرری ہی۔ جمعہ پر ایبا ظلم کرکے آپ کو کیا حاصل وانی اور علی مبع چہ بجے بیدار ہو مجے۔ فسل وغیوے فارخ نے اس پر عمل کیا۔اس کے ذہن پر ضروری باتیں کھٹی گیں۔ پر تمام تیا ریاں کمل ہونے کے بعد لائش آن ہو گئیں۔ کیمرا اے عزی نیز سونے کے لئے چموڈ کریٹم شائستہ کے پاس آئ۔ ہ کر باشتا کیا۔ بایا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے وڈیو وهيل حميس سيق سكمانا جابتي مول-حميس كندوم ك اجميت اسٹارٹ ہو کمیا اور ان دونوں نے بریم کمانی شروع کردی۔ ندا نے وہاں بھی اس نے بیٹم پر اس کے بعد سیکیورٹی افسریر تنو کی عمل کیا اکرم کی گردن میں بانسی ڈال کر کما "جس پر میرا دل آجا آ ہے میں کیرا من دغیرہ ایک بڑی می وین میں آگئے تھے۔ ٹانی نے ناشتے کے كا احساس دلانا چاہتى موں- تم كوارى مال بنے كے بعد چين محموكى ان تمام اہم کاموں سے فارغ ہوکروہ دماغی طور پر حاضر مولی توعل روران کہا "تم وڑیو فلم یونٹ کے ساتھ زیرو پوائٹ جاؤ۔وہاں ندا اس کے ساتھ تنائی میں رتھیں لحات گزارلیتی ہوں۔ کل ہے میرا كداس براني تهذيب كوبدلنا جائيت" اس کا انتظار کرتے کرتے سو کیا تھا۔ ابنی کارمیں آئے گی۔ تمایے بوٹ کواس کے پیچھے لے جاؤگ۔ سیکورنی ا فسرچند ساہیوں کے ساتھ آیا۔ پھران دونوں کو پکڑ ول تم ير آيا ہوا تھا۔ يا چلا مي في صابره نام كى ايك بے قسور ٹانی نے بوے بارے محرا کراہے دیکھا۔ پھرایے بسترر كربا بركيا- وإن ايك وين من دونون كو بنماكر أتحمول يريي شریف زادی کے ساتھ حمیس یمال قید کردیا ہے اس لئے میں تمام میں تمجی ندا کے پاس اور تمجی تمہارے پاس آتی رموں گے۔" آ کروہاغ کو چار محمنوں کی نیند کی بدایا ت دے کر سو گئے۔ علی ہو ٹل کے کمرے سے نکل کر قلم یونٹ کے پاس وین میں ر کاو میں دور کرکے چلی آئی ہوں۔" باندھ دی گئے۔ معابرہ روتی اور فرما و کرتی رہی تمرسب عم کے بندے آیا بھروہاں سے زرو بوائٹ کی طرف روانہ ہوگیا۔ ٹانی ندا کے ان کے بیدار ہونے تک ہریاکتائی کو ایک سوال کا جواب تھ یا درندے تھے انہیں وہاں سے لے گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے اکرمنے کیا "یہ میری نوش تستی ہے کہ ایک بہت او فی قبلی یاس پہنچ تی۔اس کے دماغ میں رہنا ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ اس معلوم کرلینا ضروری ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جارے ملک میں کیا وا تعی کہ انہیں کماں پنجایا جارہا ہے۔ ان کے ہاتھ پیچیے کی لمرف اور ایک بہت برے باب کی بٹی مجھے جوانی کی موا کھلانے آئی ہے کی معمولہ بن چکی تھی۔ ٹانی نے اس کے ذہن میں یہ بات تھش خاندائی منصوبہ بندی لا زی ہے؟ بذھے ہوئے تھے اس لئے اپنے ہاتھوں سے ٹی کھول کردیکھ نہیں لین حمیس کیا ڈرنیس لگنا کہ راز کمل جائے گاتو تم بدنام موجاؤی ونیا کی طوفانی رفآرے برحتی ہوئی آبادی کا تقاضا ہے کہ ہر کردی کہ وہ اہمی لباس تبدیل کرکے اپنی کار خود ڈرا کیو کرتی ہوئی اور من غریب مغت میں مارا جاؤں گا۔ " کتے تھے۔ اِن محر ﴿ نَی دِ کِیورِی تھی۔ ان نے علی کے یاس آکراہے تمام حالات مخترطور برسنائے زىر ديوا ئىڭ كى طرف جائے گى۔ ملک کے حکمرانوں کو اور عوام کو ضرور آبادی کی برحتی ہوئی رفار وہ بنس کربولی مہمارے والدین سیاست میں جو کلچرلے کر آئے اس نے کی کیا۔ ٹانی نے علی سے کما "وہ سیاہ رنگ کی ہنڈا میں کی کرنا جائے لیکن فی الوقت سوال مرف یا کتان کا ۔۔ پر کما "ابھی میں معروف رہوں گی۔ تمهاری کاموفیت کل مجے سے ہیں اس کے بعد بدنای کا اندیشہ نمیں رہا ہے۔ تم فکر نہ کرد۔ الكاراش آرى ہے۔ اس كا تعاقب كرتے رہو۔ ميں اسے اس یاں آبادی بارہ کروڑے تجاوز کرری ہے۔ کما جا آ ہے کہ آبادی شروع ہوگ۔وڈیو قلم تیار کرنے کے تمام انتظامات کمل رکھو۔ میں مارے یہ برے ساسداں جو ہو رہے میں اس کی صل یہ جوان خفید مکان کی طرف لے جاری موں جمال صابرہ کو قید کیا گیا ہے۔" کے لحاظ ہے وساکل تم ہں اوروسائل کی تمی کو بورا کرنے کے لئے نسل کاٹ ری ہے۔" ابھی آؤں گے۔ پھر تفصیل سے تفتگو ہوگ۔" وہ ندا کے پاس آئی۔ اے مطلوبہ رائے پر لے جانے کی۔ ہیرونی قرضوں کا بوجہ برمتا جارہا ہے۔ وہ صابرہ کے پاس آئی۔ ایک وران علاقے کے ایک مکان محروه دونوں فعل كانے لكك شونك تين كھنے تك جاري جب وسائل اور قرضول کی بات آتی ہے تو یاکتان ک ندا کی مجھ رہی تھی کہ وہ اپی مرضی ہے تفریحاً اس برا زی علاقے میں انہیں پنچایا کیا تھا۔ اس مکان میں تین کرے تھے لیکن صابرہ ری-اس دوران تموڑی تموڑی در کے بعد شائس تبدیل کرنے کی طرف جاری ہے۔ پھروہ ایک مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ بچھلی ساست میں صاف کموٹ نظر آ تا ہے۔ یہ حقیقت جمگاتے ہوئے کے لئے وقعہ ہوتا رہا۔ آخر میں ندانے وہاں سے جانے سے پہلے اور محراکرم کوایک ایسے کرے میں تید کیا گیا جس کا ایک دروازہ رات وہاں دوسلے ساہیوں کا پہرا تھا اب ان کی ڈیونی بدل حمیٰ تھی۔ آفآب کی طرح روش ہوگئ ہے کہ ملک کا فرانہ ایک عام یاکتانی اور ایک کھڑی تھی۔ وہاں سے فرار ہونے کے لئے کوئی ووسرا اين يس من باتد وال كرسا للنسراكا موا ايك ريوالور فكالا يمر ان کی جکہ دو مرے دو سابی دیوتی بر آئے تھے انہوں نے ندا کو نے تمین کی ساستدانوں نے خالی کیا ہے۔ خزانہ برحتی ہوئی آبادی اکرم کو نثانے پر لے کر کما "تم مرد ہو اور بڑے زبردست ہو۔ اس وروازہ نہیں تھا۔ دروا زے پر دومسلح سیابیوں کا پہرا تھا۔ کھڑ کی کے کارے اترتے دیچہ کرسلوٹ کیا۔ وہ ٹانی کی مرضی کے مطابق بول۔ نے سیں برمتے ہوئے لائج نے خالی کیا ہے۔ یت بر کیلیں تمویک دی تئیں۔ یوں انہیں ایک بی کمرے میں رات کئے ابی تملی کرلی تراب اعلیٰ اور اولیٰ مقام کی بات ہے اور اليمال ان قديول كي وديو الم تياركي جائے گي- تم دونوں ان محرورانه بينك اورديكر مالياتي اواروب ترضي ملتارب ال تمارے جیسا ملازم تو میرے یاؤں کی جوتی کے برابر بھی تمیں ہے۔ كزارنے ير مجبور كردوا كيا-کا ٹریوں کے پاس رہو۔ جب تک میں محم نہ دوں اس مکان کے قرضوں کی بھاری رقوم کی عام پاکتانی کے ہاتھوں میں نہیں ' بلکہ صابرہ نے رو رو کر کما «مجرا کرم! ہمیں شرافت کا وامن نہیں اب جذبات مرد يرجانے كے بعد عمل كمد ري ب كدتم جمع لا مجی ہا تھوں میں آئیں۔ اور عوام کو نہمی معلوم نہ ہوسکا کہ دہ آتی حاصل کرنے کا فخر کرد مے اور میری اسلط ہوتی رہے کی لنذا ایبا چھوڑنا جاہئے جھے اپنے خدا پر اور تم پر بھردسا ہے کہ میری عزت وہ تھم کے بنرے تھے گاڑیوں کی لمرف چلے گئے ندا اور رہنے والی بھاری رقوم کماں چلی جاتی ہں۔ ہر حکومت کا دعویٰ ج نئیں ہونا ج<u>ائے۔</u>" بر آمج نہیں آئے گی۔" لی وڈیو ملم کے تمام سامان اور پونٹ کے ساتھ اندر آئے۔ صابرہ کہ اس نے سب سے زیادہ ترقیاتی کام کئے۔ ان تمام دعودں کو مج یہ کتے بی اس نے اکرم کو گولی مار دی۔ پھر کمرے کا وروازہ ا كرم نے كما "ميرا خيال ب تم مرف فدا ير بحروسا كو-تم مرے کے ایک کوشے میں تمام رات بیٹی رہی تھی اور خدا ہے کیا جائے تو اب تک پاکستان کو سریاور بن جانا جاہے تھا۔ کیکن کھول کر جانے گئی۔ کیمرا اس کے پیچیے بیچیے تھا۔ اس نے دونوں نے اہمی مرف بیم صاحبہ کو دیکھا ہے۔ صاحب تو ان سے مجی پٹی گزشت کی سلامتی کی دعائمیں ہا گئی رہی تھی۔علی نے اس کے سر ا ژالیس برسوں میں ایک چھوٹا سا مئلہ بھی حل نہ ہوسکا۔ ایک زیادہ فرمون ہیں۔ میں نے با نہیں کیے بے اختیار بیٹم صاحبہ کے ساہوں کو آواز دی۔ وہ وو ڑتے ہوئے آئے ندانے عم را۔ ، یا تھ رکھ کر کما "تم میری چھوٹی بن ہو۔ اپندول سے خوف اور وال اور ایک رونی مستی نه موسکی- یهان کی زمین میں تیل <sup>کا ذج</sup>ے مزاج کے غلاف کمہ ریا تھا۔ اب تو کان پکڑتا ہوں۔ اگر ان کا الله بتصيار بمينك دو-" ام مدات کو نکال دو- دوسرے کمرے میں جاؤ۔ ہم تهمارے ہے۔ تیس کی بہتات ہے۔ زمرد جیسے قیمتی پھروں کی کمی نہیں ہے وفادار سیں رہوں گا تو میرے ہوی بچے بھوکے مرس کے میں ان انوں نے عم کی تھیل ک-ایے ہتھیار پمینک دیے۔وہ بولد النا المتالية بن من إلى وحوكر كمالو بمريمال مروري كام زراعت میں یزوی مکوں سے برتر ہیں۔ پھروسا کل اور <sup>کے گئ</sup>ے ے نمٹ کر حمیں بخیریت تسارے کھر پنچادیں گے۔" ی بعلائی کی خاطروہی کروں گاجوا نہوں نے عظم دیا ہے۔" العيل نميں عامتی كه ميرے يمال آنے اور منه كالا كرنے كى بات یں لین المیدید ب کہ جب زمن ک بت سے معدنی فرانے کا سرار وہ روتی ہوئی بیچے ہٹ گئ۔ وہوارے جاکر لگ گئ۔وہ بولا دوسرول تک پنچے۔ کنڈوم گلرے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اینے

لوگوں کے ساتھ وین میں بیٹھ کرجائے لگا۔ ٹانی نے اس کے پاس آکر کما "بیر توالک بڑے سیاستدان کے گھر کا ایم مدنی معاملہ کیجائز مناہوں کا کوئی ثبوت نہ جموڑا جائے۔ اس لئے میں تم دونوں کو ے بولا " یہ تم نے کیا حرکتی کی بیں؟ کمی کے سامنے برا سر شرم پوراس مجمع کانام فوام ہے۔" وسرى طرف سے آواز آئی وحسارى باتوں سے ذہانت اور نجي نهين چيوڙول گي-" ے نہیںائے گا۔" کیا کیا۔ ایسے اور کئی بے حمیراور بے غیرت لوگ ہیں جوعوام ہے یہ کتے عی اس نے بڑی پھرتی ہے دونوں کو باری باری کولی ار ساست عال عدمي كاكمنا عات موجه ا فانی ندا کے اندر موجود تھی۔ وہ بولی منزیزی! تجب ہے آپ ووٹ لے کران ووٹول کے بدلے میں مغرب کی بے حیا تمذیر وی۔ انہیں عنبطنے اور اپنے سم بھے ہوئے ہتھیار انھانے کا موقع « بی کہ آپ سب نے پاکستان کے ٹڑانے کو کھو کھلا کدیا۔ شما رہ یں۔ آپ مغرب سے جو تندیب لاے میں وہ پہلے دیتے ہوئے ذرائجی نہیں سوچھے کہ اسلای تمذیب مسلمانوں کو کتا تمیں ریا۔ پھروہ مکان کے باہرے کھوم کردوسرے کمرے کے ماکتان کی تندیب کو کھو کھلا نہ کریں۔ آپ فائدانی مصوبہ بندی کی ہارے بدے کروں سے ملے گ اس کے بعد موام کے دروا نول نقدس اوریا کیزگی دیتی ہے۔ اگر عوام کو معلوم ہوجائے کہ ان کے وروازے کے اس آئی اور صابرہ کو آواز دی۔ صابرہ دروا نہ کھول آ رہے یا کتانی علا کو تک تظراور دقیانوی خیالات کے حال کمد کر تک پنچ کی۔" راہما انسیں بڑی سامی تھمتِ عملی سے رفتہ رفتہ خدا اور رسول کر سمی ہوئی ی باہر آئی۔ ندانے کما "تم دو سرے کمرے میں قید وہ ایک وم سے اٹھ کھڑا ہوگیا۔ پھر کرج کر بولا معمرے لاؤ جي طرح به حيائي كو فروخ رينا جانج بين اس سے باز آجا كم-ہے دور لے جارہے ہیں توعوای غیظ وغضب کے سامنے ایے تلام محید تم نے سیں دیکھا کہ یمال کیا کچے ہو ا راے جو تک تم کی یار کامطلب میہ تمیں ہے کہ تم ایک دو کوڑی کے طازم کے سامنے اس مي آپ كي با بورنه عارى تمذيب آپ كوفا كرد كى-" ساستدان بیشہ کے لئے نابود ہوجائیں مے۔" معالمے کی چتم دید گواہ نہیں ہواس لئے حمیس زندہ چھوڑتی ہوں۔ وہ ریے رکنا جاہتا تھا مرانی نے رکھے سی دا۔اس نے بمارا سرتمكادو-" "فاني مشكل يه ب كه يمال ناخواندكى ك باعث عوام ك باں سے جلی جاؤ ناؤ کیٹ لاسٹ ....." "آپ کا سرنس جھے گا۔ آپ نے بوری قلم نس ویمی م جها "ایا تم نے می کواس کرنے کے فون کیا ہے؟" اکثریت فوراً می زانت سے بھلے برے کی تمیز نسی کر عتی اور وہ سم کر جانے می ہے علی نے کیمرا آف کرادیا۔ شونک بند مرہمی ور براس لگ رہی ہے لیکن اس بے حیاتی کی آ رہیں ہے۔ میں نے اپنے شوق سے جو کچے بھی کیا اس کے بعد اس جذباتی تعوں میں بد کریا اس سای ارتی سے مراعات حاصل كروى- كرماره سے كما "رك جاؤ- يمال سے ينڈى بهت دور سیکورٹی گارڈ اکرم کو گولی مار دی۔ پہرا دینے والے دونوں ساہیوں جب تمهارا اینا گھر جلے گا تواس آگ کو بجھانے کے لئے پانی نہیں کرکے ایمان اور بے ایمانی کا تجزیہ کرنے سے جان بوجھ کر کتراق ہے۔ہم حمیں گاڑی میں چھوڑ آئمیں ہے۔" کو تجی موت کے محمات آردیا۔ میں نے بدنای کے تمام راہتے بند ب-بال دى دے "ابكيا اراده ب؟" على نے اس كا ماتھ تعام كرائي دين ميں بھاديا۔ عما محرزده علی نے فون بند کردیا۔ مجردو سرے "تمبرے اورج تھے برے کسیے ہیں۔" وہم ایسے بی چند بوے ساس رہنماؤں کی محتاؤنی زند کی کو تھی۔اے خبرنیں تھی کہ وہ کیا کرری ہے۔ ٹانی جو کمہ ری تھی وہ ومینان سنس! تم مس عقل سے بول رہی ہو۔ جس و حمن نے یرے منمبر فردشوں کو ای طرح باری باری نون کرکے انہیں ہے وڈیو علم میں ریکارڈ کریں مے پھران کا محاب کریں گے۔" كرتى جارى تقى- وه سب كا زيول بين بين محف كريسك كى طرح حیائی ہے باز آجائے اور اپنی تمذیب کو قائم ودائم رکھنے کی تلقین یہ وڈیو ملم تیار کی ہے اس کے پاس اس کی ماسر کالی ہوگی جس کے ان على كے ياس سے چلى آئى۔ پھر ان ضمير فروش ندا کی کار کے پیچھے چھے چلنے لگے۔ ک۔ لیکن انتذار اور وسیع انتیارات حاصل کرلینے کے بعد جو نشہ ذریعے وہ الی بزاروں لا کھوں کا بال تیار کرکے تمام مخالف میا ہی ساستدانوں کے اندر جگہ بنانے کی اور تویی عمل کے ذریع زر دیوائٹ پر پہنچ کر علی نے بینٹ کے ایک آدی ہے کما "تم پاٹندن اور مختف موای تظیموں تک پنچا سکا ہے۔ تم نے ایک **چیا** جا با ہے اس نشے میں یورے ملک کے جوام احق نظر آتے ہیں انسیں اپنا ابعدار بنانے کی جو مرف اقدار کے لائج میں ملکت مارہ کو یماں ہے کسی میلسی میں لے جاؤ اوراہے کمر پنجا کراس ادر موام کے حوالے سے دی جانے والی سیمیں برائے کرامونون ینی ہوکرباپ کی اولجی اور مضبوط کری کے یائے ہلادیے ہیں۔" فدادادی غیرت کومغرب کی بداد کر جمایا می لارب تھے۔ کے والدین کو سلی دو کہ یہ ایک رات کمرے دور ربی ہے لیکن کے محمے ہوئے ریکارڈ کی طرح لگتی ہیں۔ "یائے کزور ہوں مے تو ضرور ہیں کے آخر جس تمذیب کا وه خیال خوانی کے ذریعے اپنا کام کرتی ری۔ علی قلم بون کو عزت آبوے واپس آئی ہے۔اس نے حق کوئی کی تھی۔اس کے ده دن گزر کیا۔ رات کو ڈنرے پہلے ندانے اپنے ڈیڈی ہے بيعاركا إدراك يور مك مل عام كراب و جراء يك كيا ساتھ لے کرا بنا کام کر آ رہا۔ جب انہوں نے تمام اہم بے غیرت نتیج میں شاید آئندہ مجی کوئی مسئلہ بیدا ہو۔ لیکن دہ نہ کمبرا میں۔ کما "آج می نے اینے بسترکے تکیے بریہ وزیر کیسٹ دیکھا۔ پھر سی وطن فروشوں بلکہ اسلامی تمذیب فروشوں کی محروریوں کو ریکاما صابرہ اور اس کے کھروالوں پر جو بھی معیبت آئے گی اس کامنہ تو ژ نے فون یر کما ،جو کیٹ تمارے بستریرے اے ایے ڈیڈی اور " یہ ہیں کہ پاکستانی عوام بڑے جذباتی مسلمان ہیں۔ ان کے كركيا اور ان تمام وۋيو ريكاروز كى كى كابال تيار كرليس توعلى نے می کے ساتھ د کھنا۔ اس لئے میں جائی موں کہ آپ اسے میرے جواب ريا جائے گا۔" سامنے ایک ناپندیدہ چیز کو پندیدہ بنانے کے لئے بڑی دھیمی جالوں ایک کارڈ فون کے ذریعے ایک بوے لیڈرے رابط کیا۔ اس کے وہ مخص صابرہ کے ساتھ وین ہے اثر کمیا۔ ایک نیکسی میں بیٹھ اور بڑی سای حکت عملی سے منشات کی طرح استہ آہستہ سکریٹری نے کما "مهاحب! بهت مصروف ہیں۔ اپنا پیغام تکھوالا۔ بيم ثائمة نے كما "تعب ب مير كي بر بى ايك کر چلا کمیا۔ اس کے بعد علی وڈیو قلم یونٹ کے ساتھ ندا کی کار کے پھیلانا ہوگا۔ بیٹم!تم ہی اپی بیٹی کو سمجھا سکتی ہو کہ .....» بعد مں ان کے ماس پہنجا دیا جائے گا۔" پیمیے پر ملنے لگا۔ وہ ان سب کو اپنی کو تھی کے احاطے میں لے آئی۔ کیٹ رکھا ہوا تھا۔ پھر فون پر کی نے کما تھا کہ وہ کیٹ میں اپنے وہ بیکم کو مخاطب کرکے کچھے کتے رک گیا۔اے یار آیا کہ على نے كما ١٩٩ وى كرى ير بيٹنے كے بعد اى طرح عوام كا شوہراور بٹی کے ساتھ دیکھوں۔" پرا دینے والے گارڈز نے برے صاحب کی صاحب زادی کے بیم کے پاس مجی ایک کیٹ ہے۔ اس نے ہو جما"وہ تمہارا کیٹ آواز کورسل سیریزی کے رحم و کرم پرچموڑ دیا جاتا ہے۔ صاحب ماتھ ان کود کھ کرا ماملے کے اندر جانے سے نمیں مدکا۔ ندا اللہ بدے لیڈرمادب نے کما "یہ بات تولی ناک ہے کہ تم كمال ٢٠٤٠ تم في اسه ديما ٢٠٠٠ بماور خود بھی عوام کی کوئی بات سنتا کوا را نہیں کرتے۔" ال بني كے بيروم عن كوئي آيات اور ايك ايك كسف ركوكر جلا کی مرضی کے مطابق اپنے بیڈروم میں جاکر سوگئے۔ ٹانی بیکم شاکستہ الميس تجس من تحقد ديكمنا جائتي تحي مرسوماك آبى پرسل سیریزی اگواری سے ربیور رکھنا جاہتا تھا لین ال کیا۔ دوسمل تثویش ناک بات یہ ہے کہ سمی نے تم ال بنی کو کے اندر آئی۔اس نے مجیلی رات بیم شائشہ اور سیکیوں کی گارڈ ہر کے ساتھ دیکھوں گی۔" کے اندر ٹانی پنج بھی تھی۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بولا "ا مجل تقریباً ایک طرح سے فون رہایات دی ہیں۔ آج می کی نے فون تنوی عمل کیا تھا اور ان کے ذہنوں میں یہ تعش کردیا تھا کہ دو سرے وہ کیسٹ لانے اپنے بیڈروم کی طرف چلی گئی۔ باپ نے بثی بات بـ بولد آن كرو- من البحى بات كرا ما مول-" ى جيم بحى د ممكيال دى تحين- ذرا لكاوَ ايك كيت ممين ديمنا دن ایک وژبو قلم یونٹ آئے گا اور ان دونوں کی ایک وژبو قلم تیار ے کما "تم اینے کمرے می جاؤ۔ یا سیں اس کیسٹ می کیا ب اس نے انٹرکام کے ذریعے برے لیڈر صاحب کو خاطب کا ا المام مي كيا ہے؟" کرے گا۔ وہ دونوں اسقاط حمل اور کنڈوم تعجر کی بے حیاتی کے اور کما "ایک ضروری کال ہے۔ پلیزائینڈ کرلیں۔" پہلے ندانے دی می آرمی کیسٹ لگا کراہے اور ٹی وی کو آن متعلق مکالے اوا کریں گے اور اپی ایکننگ کے ذریعے سمجھا تیں "ب بودگ کیا ہوتی ہے ڈیڈی! آپ نے مجھے بھی تنا باہر کیا پھر ریموٹ کنولر لے کرماں باپ کے درمیان بیٹم کی۔ کی دی چند سکنڈ کے بعد فون ربرے لیڈر صاحب کی بھاری مرا مے کہ ایس بے حیاتی عام ہوجائے تو برے کمری بیمات بھی س جانے اور لڑکوں سے دوستی کرنے سے نمیں رو کا۔ یہ پہلے کیوں نہ اسكرين يرهم چنے كل- هم كے ابتدائي هے سے ماں باب كے دل آوا زینائی دی۔ علی نے کما "جناب عالی! میں عوام بول را مول طرح بے خوف و خطرا ہے شوہروں کے اعماد کو دھوکا دے سکتی ہیں سوچا کہ لڑکا لڑکی تھا کملتے رہیں کے تو وہ ملاقاتمی آج آپ کے لئے د مزئے کھے پر انہوں نے ایک سیکورٹی گارڈ کے ساتھ اپی بنی کو ہارہ کرد ڑعوام کے فزدا فرداً اپنے نام ہیں کہ وہ سب کے س<sup>ب لون</sup>ا اوراب بمی دھوکا دے رہی ہیں۔ یے ہودہ کملائیں گی۔" جس حالت میں دیکھا اسے پوری طرق دیکھنے سے پہلے بی باپ نے سے نمیں جاسکتے مرف الکش کے وقت بیلٹ بکس می فردا فرا بدے ماحب بیرونی ممالک کے دورے یر گئے ہوئے تھے۔ ور میری بات کو معمجمو۔ بے ہودگی وہ ہے جو ظاہر ہوجائے جیسے بی سے ریموٹ کننوار چین کرٹی وی کو آف کردیا۔ پر گرج کر بینی پر مع اور کئے جاتے ہیں۔ اس لئے میں بارہ کوڑ کا جمع بول ا اس لئے علی نے اطمینان ہے ایک اوروڈیو علم تیار کرلی۔ پھراپنے یہ کیٹ ہمیں ہے ہودہ ثابت کرنے کی دھم کی دے رہا ہے۔"

اونیا مقام اوربرتری جا ہے۔ میری بد برتری اور فرجمن کما کہ جی، بیم ثائدہ وہ کیٹ لے آئی۔باپ نے مداے کما میں کمہ اسيد ويدى كى بني مول يا ضعى ميرا باب كون سيم؟ يه جو ميرب ا مول تم يمال سے جاؤ-" نام نمار ذیری میں ایر قاہرہ کا نفراس سے ایسے سنے لے کر آئے ہی "ديني ابحي آب كما ي جوعوام يرظا برجومات وه جنیں ہورے اکتان می عام کروا جائے تو سال اسلے چند برسول ہودگی ہے اور ابھی تو ظاہر ہونے وال کوئی بات سیں ہے۔ ہم الح می ایس اولادیں پیدا ہوں کی جن کے باب کے نام ان کی مائیں ارداداری مرازداری سے دیکھ رہے ہیں۔" بمی نیں ہاعیں گ-" وہ ماں کے باس آکر کھڑی ہوگئے۔ چربولی معاور یہ کیسٹ تو بيم شائسة نے كما "بني تم زياده جذبال ند بنو- من جانتي مول میں می لائی میں اور مال بے مودگی سیس لائی۔ موسکتا ہے اس تهارا اصل باب اید بت ی ایل افرے شراب کے نظمی يس كولى نيك بروين وكمائي كى مو- كم أن ديدى إس ومعلى اس سے غلطی ہوگئی تھی۔" تمذیب لاتے لاتے پسماندہ مشرقی بن رہے ہیں۔" ویموئی ایک غلطی معلوم ہوجاتی ہے۔ تمام غلطیوں کا حساب باب نے بٹی کی کیسٹ وی می آرسے تکالی اور اس کی مال کی مُرْثِهُ بِوجِائِ تُوْجِي يَا نَسِ جِلَّا۔ بيساكه ميرے ساتھ بورہا ہے۔ کیٹ اس میں لگائی۔ پھرتی وی کو آن کرکے ذرا دور ہو کردیکھنے مجھے ہو مخص ہیڈسم لگا میں نے اس کے ساتھ وقت گزار لیا۔ اب لگا۔ تمرکیا دیکٹا! اس کی بیلم سیکورٹی افسرے دل بسلاری محی اور میں ان بننے والی ہوں اور یہ نہیں سمجھ عتی کہ جے جنم دول کی اس که ری می بی به شو بر حغرات برے الو کے بیتے ہوتے ہیں۔ آخ كاباب كون موسكاً ہے۔" ے پیس برس سلے شادی موئی سمی جب یا نج برس تک اولاد یوے صاحب نے چ تک کر ہما کور کھا۔ چرفصے سے ملاکر نہیں ہوئی و پر جھے جو پند آیا 'اسے میں نے خوش کیا جس کے نتیجے كما ويتم ال بن والي مو؟ تسارى ال جمع لاعلى يس جوت ماراً میں ندا پیدا ہو کی اور ہمارے بدے صاحب بڑے خوش ہیں کہ عما ری۔ کیا یہ کم تھاکہ اب تم ایک ٹی خبرسا ری ہو؟ بیکم! انجی لیڈی ڈاکٹر کو فون کرکے بلاؤ۔" یرے صاحب نے ریموٹ کنٹولر کے ذریعے تی دی کو آف بیم فون کی طرف جانا جاہتی تھی۔ ندانے کما "رک جائیں۔ كروا - پر كموركر بيكم كو ديكها - بيكم في كما "جو ظا بر بوجائده يه مرا معالمه ب-مرى چز ب- آبيس كوئى مرى يحك حناه اور فریب ہے۔ زہر لی سوائی یمال کی صرف جار دیواری میں فلاف كوكى كارروا كى نەكرى-" ہے۔ دنیا پہلے دن سے ندا کو آپ کی بٹی انتی آئی ہے اب آپ بدے ماحب نے کما ویل جمیں بدنام کرنا جاہتی ہو؟ میں انکار کریں گے تو آپ کی می انسلٹ ہوگ۔" سوسائی اسمبل اور ابوزیش یارتی والول کے سامنے مند دکھانے وہ گرج کر بولا موثو ہیل وو آور انسلٹ - تم آج تک میرے کے قابل نیس رہوں گا۔ اگر آجیس ایک عام آدی ہو آاق تساری احاد کو دهوکا وی رہی اور خود کو اپنے شوہر کی لینی کہ میری وفادار ماں کی برچلنی براے مل کرونا یا طلاق دے دیا۔ لیکن جارے هابت کرتی رہیں۔" اصل واعلیٰ خاندان کا جو رعب اور دید ہے اس کے پیش تظریب بھم نے کما میکندوم کا ایک فائدہ سے مجی ہے کہ بوی ک خون کے کھونٹ فی رہا ہوں۔ میں صرف تساری مال کی کے غیراً وفاداری فابت ہوتی رہتی ہے۔ میں نے ندا کے بعد پر کوئی اولاد نهیں متماری بھی گزاری متا کو جرآ برداشت کردہا ہوں۔" پیدائنس ہونے دی۔" وه مغرور لزى معى اين بلند مقام يرناز كرتى تقى - خود كوبدنام وہ کور کر بے بی سے دکھ رہا تھا۔ بیم نے کما الا کے بار نہیں کر علی تھی لیکن ٹانی نے تنوی عمل کے ذریعے اس کے ذبین میرے ایک طلب گارنے ٹراپ کے نشے میں اسے بھا دیا۔جس میں یہ عش کردیا تھا کہ وہ اینے ہونے والے بیچ کو ضائع نہیں ك نيج من كي عرص بعد كم مرس ياون بحارى موسك مجوراً کرے ک۔ اس لئے وہ اینے خاندان کی نیک نامی اور برتری کو مجھے اسقاط کے لئے ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھاری رشوت وفی بڑی-بھنے کے باوجود بعند تھی کہ اپنے ہونے والے بچے کو نقصان سیر تج تب ملک کے قانون سازاہم افراد میں سے ایک ہیں۔ اسقالم حمل کو جلد سے جلد قانون کے دائرے میں لے آئیں۔ بڑے فون کی ممنیٰ بجنے کل۔ بوے صاحب نے ریسے را نھا کر کم فائدے ہیں۔ دیمسیں ہمارا کتنا روشن خیال تمرانا ہے۔ شوہر بیوی وهيم يول رما مول- آب كون مِن؟" اور جوان بٹی پوری آزادی اور فرا خدلی سے جنسی تعلقات پر حفظو وو سری طرف سے کما کیا معیں رضی الدین بول رہا ہوں۔ ؟ كرب ميدونيا والع جميل بيك ورديعني بهمانده اوردقيانوى قاہرہ کانفرنس ہے جو لینے لے کر آئے تھے'اس میں یہ بھی مقور مبیں کہیں ہے۔" را میا تھا کہ آبادی کم کرنے کے لئے ہم جنس برتی کی آزادی دا ندا مرجما کرایک صوفے یہ بیٹے گئے۔ پھربولی "دنیا کے کی جائے جیسا کہ مغربی ممالک میں ہے۔ ہم نے ایس مغربی تندیم ممی فائدان میں فخر کرنے کے لئے اپنے باپ داداکی طرف سے

اکتان میں رائج کرنے کے کے کو ڈوں ڈالر ماصل کے ہیں لین تمام سفیوں نے تمل دی کہ وہ سب اہمی بوے صاحب کے اب یہ کرو ڈول ڈالر کو ڈول جو تول کے حماب سے ہارے مرول یاس آرہے ہیں۔ بریشان سیس مونا ماہد الی رکاو میں آتی رہتی ہیں۔ جس طرح بھی حملہ کیا گیا ہے اس کا مؤثر جواب مطا يريز في والفيس رو \_ ين-برے مادب نے بوچا الالي كيا بات ہو كى ہے؟ آپ بت ا یک تھنے کے بعد وہ تمام اعلیٰ حمدیدار اور مخلف ممالک کے

رينان لكرب إل-" ومی کس منہ سے کمول میرے دو نوجوان خوب صورت سفیردہاں پہنچ گئے۔ بوے صاحب کی عالیشان کو تھی کے ہال میں بیٹے سے نہ جانے کن فنڈول بدمعاشوں کے دوست بن محے ہیں اور ہم الرایک دو مرے کو موجودہ حالات تنعیل سے بتانے ملک ان بن رسى كاشكار بوعي بن-وه بالكل الركون يا خسرول تح اعداد خیال خوانی کے ذریعے ان کے درمیان موجود تھی اور اینے پاس بی این فوزے عاشوں کے لئے آمیں بحرتے ہیں۔" اشیئر تک پر بیٹھے ہوئے علی کو ان کے درمیان ہونے والی تفکو سا

"آپ کو ان باتوں کا چا کیے چلا ؟" «سمی نے وحنی کی ہے اور میرے بیون کی ایک وڈیو قلم تار ی ہے کہ وہ منظرعام پر آجائے تو ہم کسی کو منہ وکھانے کے قابل ئیں رہیں مے۔ مِن سہم"اس لئے کمد رہا ہوں کدایک اجنی نے ن پر بتایا ہے کہ ای طرح کے کیٹ آپ کے یاں بھی ہی اور مارے ساتھ قاہرہ کا نفرنس میں شریک ہونے والے سمیح اللہ خان ور اعظم بیک کے محروں میں بھی ایسے شرمناک کیسٹ ہیں۔ آہ! ملے ہم ان معالمات کو شرمناک نمیں کہتے تھے لیکن یہ آگ شمنوں نے ہمارے کمروں میں لگائی ہے تو سمجھ میں آرہا ہے کہ ہے اور ہمارے وفادا ریاکتانی سیاستدانوں پر ایسے خیلے شروع کئے سلامی تہذیب ہمیں کس قدر خضط فراہم کرتی ہے۔"

محے ہیں جو صرف تلی بیتی اور متازم کے ذریعے ممکن ہیں۔ لنذا بیے صاحب نے کہا "مشررضی اید معالمہ مدسے زیادہ ممیں جوالی کارروائی کے لئے یمال کی پیتی جانے والوں ک ٹویش تاک ہے۔ آب مسرسمج اللہ خان اور مسراعظم بیک کے ما تھ فوراً یمال ملے آئیں۔ ہمیں اینے بیاد کی تدبیر کرنی ہو کی درنہ م سب کوسیاست کے میدان سے ایسے بھاگنا ہوگا کہ اپنے کمروں المعلم المين بقرارت أئي مح اور جمين قرون من بنجاكري م لیں تے۔" فون پر رابله خم ہو کیاتو بیم شائنتے نے کما "آپ کی باتوں ہے

ندازہ مورہا ہے کہ دو سرے اعلی حمدیداروں پر بھی سیسس کی ورت من عذاب تازل موريا بي-" پرے صاحب نے جمنوا کر کما "عذاب کی بات کیل کی ہو؟

یا معیمیں آسان سے نازل موری میں؟ نسی کی آسانی عذاب بی ہے۔ جارے وشنول کی جالیں ہیں۔ یہ سجھ میں نہیں آ باکہ مول نے با قاعدہ کیمروں اور لا تنول کے ذریعے وڈیو ظمیں تیار یں' ایسے وقت نہ خمیں' نہ ندا کو اور نہ عی ہمارے دو سمپ لٰ حمدیدا رول کے محمروانوں کو اس کا علم ہوسکا۔وہ کیسے دعمن ، كم بم ص الله كالفلول عن نيس أسكد" اس نے معبائل فون کے دریعے بیرونی ممالک کے ان سفیروں

عباری باری رابط کیا جو قاہرہ کا نفرنس سے تعلق رکھتے تھے۔ یں بتایا گیا کہ دو تمذیبوں کی جنگ کا آغازا مچمی طرح ہونے نسیں ہ اور املای تندیب کے طبرداروں کی طرف سے ایا دست تملہ ہوا ہے کہ بیروں سلے سے زمان نکل ری ہے۔

ری سی۔ ان کی کاربوے صاحب کی کو تھی ہے کچے فاصلے پر کھڑی ا یک امرکی نمائندے نے تمام تغییلات معلوم کرنے بعد بأث لائن يرمير اسرت رابط كيا بحركما "جميس يقين تماكه ياكتان یں مولوں کا اور ان کی تحقیموں کو کچل دیا جائے گایا انسیں ا پے مقام پر پہنچا دیا جائے گا کہ نئی تسلیں انہیں اہمیت نہیں دیں گ- اس طرح ہم اپنی تهذیب کو بورے ملک میں پھیلادیں کے۔ لین اہمی یمال حاری طرف سے بوری طرح ابتدا ہم نیں ہوئی

مردرت ہے۔" ادحر بیڈ کوارٹر میں میراسٹراور دیوی وغیرہ کو پارس نے بری طمة الجما كرركما موا تما- ميراسرنے بريشان موكركما "يمال بمي ا یک وحمّن نیلی چیتھی جاننے والے نے ہمیں پریثان کرر کھا ہے۔ ا یک بی رات میں اس نے مارے جد نیلی پیتی جانے والوں کو زمر لے انجاش کے ذریعے مار ڈالا سے ابھی ہم کمی نے مل بیتی جانے والے کو تسارے ماس نہیں بھیج سکیں ہے۔ مرف ایک ڈی لنکاسرتای خیال خوانی کرنے والا تمهاری آواز کا کیسٹ

س کر تمهارے پاس آئے گا۔ پندرہ من تک انظار کو۔" امرکی نمائندے نے بوے صاحب اور ووسرے اعلی ممدیداروں سے کما "آب جعزات ول سے فکر اور بریثانی نکال دیں۔ جوالی خطے اور آپ سب کے تحفظ کے لئے مارا ایک ٹلی مبیتی جانے والا آرہاہے۔"

بدے ماحب نے کما "آپ نے وصلہ افوا خرسائی ہے۔ لیکن جارے تمام کیسٹوں کی اسر کاباں اس نیل پیتی جانے والے دہمن کے ماس ہیں۔ کیاوہ ماسر کا بال ہمیں مل جانعیں کی؟" " ضرور ملیں کی اور دخمن کو منہ تو ڑ جواب بھی ملے گا۔ کیا آب لوگ جانتے ہیں کہ منہ توڑ جواب کیے ہو یا ہے؟ ریکھیے یہ کمہ کراس نے سینٹر ٹیبل ہے شیشے کا ایک گلاس اٹھایا پھر

اس نمائندے نے ایک کاغذ پر لکھا اسی زخموں کے باعث نے ہارے اور چند اسلای ممالک کے خلاف وڈیو قلمیں تیار کی اس کے ہاتھ ہے ٹوٹا ہوا گاس لیا۔ایک نے پیست ہونے والے برلے کے قابل نیں رہا ہوں۔ ہارے سفارت فانے کے ایک تھی۔ آب ان سے زاکرات کے لئے اڑ الیس ممنوں کا وقت این باتھ سے جوتے مار نے والے نے کما " إل تم ي ابھ شيشے كے كلاول كو فكالتے ہوئے يو جما"ية آپ لے كياكيا؟ كول خود مامل کریں۔اس کے بعد کوئی مدہری جائے گی۔" ماحب بمال تشريف لانے والے ہيں۔ ان كے علاوہ اب ادارے بھی آتے ہواوراُو مربھی جاتے ہو۔ابھی تم ادھراس کی زبان پر ایک نس بک کئی ملی پیتی جانے والے آرہے ہیں۔ آپ ذرا مبر حمدے دارنے اس سے کہا "اجماتم جاؤ۔میں نہیں جاہتا' دو وہ بڑی جرانی اور بریثانی سے بولا سمس نے بے احتیار ایسا کیا بول رہے ہو تو میرا ہاتھ رک کیا ہے اور میں خود کو جو تا نہیں ا<sub>اما</sub> وحمن نیلی بمیتی جانے والے یہاں موجود رہیں اور پھریملے کی طرح بول\_فار گاؤسيك ميرے دماغ من اب نه آنا-" ب- وه ... وه وحمن تملي چيتي جانے والا ضرور ميرے اندر موجود ووانس تسليال دينے كے لئے اتناى لكمنا جابتا تماليكن ثاني ہمارے وفاوا روں کو ہمارے خلاف بھڑکانے کے لئے وشمنوں کو و من میک ہے انسیں آؤل گا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ ہی ب-اس نے مجمل الوال مونے يرمجور كروا تما-" موقع لمآرہے۔" بے اس کے دماغ کو بوری طرح متی میں لے کر آگے لکھوالیا۔ ہدے صاحب کے دماغ میں جا کراہمی ان کی زبان سے بول موری ایک اعلی حدیدار رضی الدین نے بریثان ہو کر کما احامی وی لنکا سر چلا گیا۔ حمدے وار نے بوے صاحب سے کما۔ "ویے مارے کی نملی پیتی جانے والے بھی یماں آکر ناکام رہی اس کی بات محتم ہوئی تو چند سکینڈ کے بعد بی بڑے مادیہ تب نے کما تماکہ اے منہ تو زجواب دیا جائے گا اور یہ وعونی الم میں مارے اچند نملی میتمی جاننے والے آئے تھے میں نے مے تو پرتم سے لئے دوی رائے مہ جائیں مگ ایک تو یہ گہ اسے دونوں باتموں سے اسے کالوں بر طمالیے ارنے لکے ا کرتے بی اس نے عملا آپ کامنہ تو ژویا۔ پتائمیں یہ کون ہے؟" انتیں دالیں جیجے دیا ہے۔" یرنای تول کرلو۔ دو سمرا یہ کہ بدستور سیاستدان رہنے کے لئے اپنے لنکاسٹرنے فورآ ی ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ لیکن بڑے مادر دوسرے اعلی ممدیدار سمج اللہ خان نے کما "وہ جو بھی ہے بدے صاحب نے بوجھا "آپ نے ایما کیوں کیا؟ کیا لوے کو وطن اور ائی قوم کی فلاح و ببود کے لئے کام کرد۔ جو تمذیب خود کواتنے ملمامجے مار کرا بی توہن محسوس کررہے تھے انہوا یہ یماں موجود ہے۔ ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم سے لواا در تیل چیتی کوئیل چیتی نہیں کاٹ سختی؟ ۳ تمهاری ماؤں' بہنوں اور بیلیوں کی شرم رکھتی ہے اور حمیس غیرت كرج كركما "مجمع نهيل وأب ايبا نمل بيتي جانے والا مدكار: روستانہ ماحول میں تفظو کرے۔ اگر ہم سے کوئی شکایت ہے تو ہم وہ " بے فنک کاٹ عتی ہے۔ تحریہ جنگ کرنے والی ہاتیں ہیں مندرہنے کاورس دیتی ہے اس تمذیب کو کبھی مٹنے نہ دو۔ " مجھے فمانح مارے اور میرے مهمانوں کو جوتے۔" ظایت دور کریں گے۔ اگر کوئی بوے سے بوا مطالبہ ہے تو وہ بھی ہم اورامجی جو ہمارے وحمّن ہیں'ا نہیں دوست بنانا ہے کیونکہ آپ سبنے اس تحریر کو پڑھا۔ پھرا یک مہدیدا رنے کما "تعجب ا مرکی نمائندہ ٹوٹے ہوئے گلاس سے زخمی ہونے کے بو جار برے مدیداروں کی مزوریاں ان کے یاس وؤیو سیس کی ہے۔ آپ لوگ جاری جس تمذیب کو مٹاکر اپنی تمذیب کے رنگ صوفے کی پشت سے نیک لگائے بیٹا تھا۔ ایک ملازم فرسٹ ا ای وقت سیراسر کا نملی میتمی جاننے والا ڈی لنکاسرا مرکی میں پاکتانیوں کو رنگنا چاہیے ہیں ای اسلامی تمذیب کی طرف مورت من موجود بن-" بلس ہے دوائیں نکال کراس کی مرہم ٹی کررہا تھا۔ڈی لٹکاسڑا نمائدے کے دماغ میں آیا مجربولا "تہمارے خیالات سے معلوم سب نے تائید میں سمالایا۔ حمدے دارنے کما "جب ہم سمی آخر کاروالی جانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔" کے اندر آگریولا معیں دوست بن کر آیا ہوں اور یہ مجھے دعمن ک مورہا ہے کہ اہمی تم نے خود کو ب افتیار زخی کیا تھا۔ لینی وہ وحمن ے اپنی کوئی چز چھین نہ علیں تو مجردد ستانہ ماحول میں ان کی شرا مُط اس نے حیران ہو کر دوبارہ اپنی تحریر کو پڑھا اور یہ سمجے کیا کہ رب بس-انسي وعن ي والول كوسجمنا واب-" تهمارے اندر موجود ہے۔" "اس کی موجود کی اور عدم موجود کی کا کچھ یا نمیں کال ما تحريكا آخرى حصد دعمن خيال خواني كرنے والے نے تكموا يا ہے۔ مان کران تمام و ڈیو فلموں کی ماشر کا بیاں حاصل کرنا جا ہئیں۔ " ا مرکی نمائندے نے سوچ کے ذریعے کما ''تہیں دشمٰن' ووای مفالی پیش کرنے کے لئے اس کاغذ پر لکھنا جاہتا تھاکہ وحمن "ورست بم كى سے و منى اجك نيس وا جــ برناى مانوں کو ناکام بناکر اسیں بھین دلانا جائے کہ اب دہ محفوظ را ہے۔تم یہاں جیٹھے ہوئے ہارے وفادا رسیاستدانوں کو سلی دو۔" نے آیا لکھنے رمجور کیا تھا۔ان کا سراسر فکست تعلیم نیں کے ے بچا اور اپی عزت کو بحال رکھنا جا جے ہیں۔" مے لیمن تمہارے آتے ہی یہ لوگ طمانچے اور جوتے کھا ر وى انكاسرن ايك ملك كے سفيرى زبان سے كما العيس آب گا۔ آخر وقت تک وشمنوں کو زیر کرکے اینے وفادا روں کو برنای ا جاتک فون کی تھنی سائی دی۔ بدے صاحب نے ریسور ہں۔ آگر ایسے بی تماشے ہوتے رہے تو ان کا اعماد ہم یرے ا سب کا دوست تبلی پیتمی جانے والا الیا ہوں اور اس دہمن سے سے بچائے گا۔ لیکن قلم پکڑتے ہی وہ بے اختیار لکھنے لگا "جب ا نمایا۔ دو سری طرف سے علی نے کما "یہ جو سفارت خانے کا جائے گا۔ یہ لوگ وڑیو کیش کے ذریعے بت بری طرح بر كتا بول كه وه مارك ان وفادارول كے سامنے مجھ سے منطو مِرِین کو پچانے کے لئے سانس کم بڑنے لگتی ہیں واسے فاصل عمدے دار آیا ہے'کافی سمجہ دار ہے۔ پہلے ایبا کرد کہ اس فون کا بونے والے ہیں۔" کرے اورا بی و شنی کی دجہ بتائے۔" أميجن فراہم كى جاتى ہے اوروہ سكون سے زندگى كى سائسيں لينے التبيكر كمول دو بأكه سب بي ميري بانين س سيس- " وهيں انسيں برنام نسيں ہونے دوں گا۔ نيکن آپ پيلے ان جب کوئی ٹملی پیتمی جانے والا یا والی سمی کی زبان سے بولاً یا لکتا ہے۔ ہارا سرا سرمکن کوشش کرے گاکہ تم سب کو نیک برے صاحب نے اسپیکر کو آن کردیا۔ علی نے کما "شایاش! تم یقین دلائمیں کہ ابھی جو کچے ہوا ہے' وہ دعمن نے کیا ہے ادرا<del>ا</del> پولتی ہے تو آواز اور لیجہ ای آلۂ کار کا ہو تا ہے 'جس کے دماغ میں نای کی سائسیں کمتی رہیں لیکن سائسیں کم پڑنے لکیں گی تو اسلامی بزے آبعد ارہو۔" رہ کر بولا جاتا ہے۔ ٹانی نے بھی ای سغیرے اندر آگراس کی زبان مجھ پر آرہاہے۔" تهذیب کا آنسین ماسک پہنای ہو گاتبی ایک نئی سیای زندگی ملے گئے۔" برے صاحب نے ناگواری ہے کما "دیکمومٹراتم جانے ہو "بعنی تم کیے خیال خوانی کرنے والے ہو۔ یہ دیکھ رہا ہے کما "ال میں ای دحمن ہے کہتا ہوں کہ وہ دهنی کی وجہ بتائے اس ملك ميں ميراكتا اونچا مقام ب اور تم جھے تم كه رب بوج دہ چاروں اعلیٰ عدیدار اس کے پاس آگر اس کی تحریر پڑھ زخموں کی وجہ سے میرے ہونٹوں کے آس باس مرہم <sup>کے ا</sup> ورنہ میں اس پیچارے سفیر کو جو توں ہے ارنا شردع کردوں گا۔" اوب اورلجاظ سيكمويه" رہے تھے۔ اس نے خود اپن تحریر کے اختام کے بعد پڑھا تو دونوں چیکائے گئے ہیں۔ میں منہ کھولنے اور بولنے کے قابل سیں ا یہ کتے بی ٹانی کی مرضی کے مطابق اس نے اپنے پاؤں کا على نے كما يہم نے تو يمي سيكھا ہے كہ بے غيروں كے منہ ير المحول سے اینا سر پکرلیا۔ اور تم سے سوچ کے ذریعے بات کررہا ہوں۔ دیلمو ہمارا وقت ا اک جو یا اتارا پھراہنے ی مربر مارنے لگا۔ ڈی لٹکا شرنے خیال تموک دیا کرد۔ آسان ہے اثر آؤ درنہ بدنامی کی ایک تموکر حمیں تموری در بعد سفارت فانے کا عدے دار الیا۔ وہ زخی نه کود اگر و عمن تم سے زبروست ہے تو فور أسرا سر كے إلى خوانی کے ذریعے اس کا ہاتھ روک دیا۔ ٹانی دوسرے کے اندر پینی مٹی میں ملادے کی۔" نمائنده وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت ڈی انگا سرحمدے وارکے اندر اور زبردست کے مقالعے میں زبروست لاؤ۔ ایک سیں دی حمیٰ۔ دوسرے نے اپنا جو آیا آر کر اس کے سربر مارتے ہوئے تاكربول رما تفا "دبال آرى بيزكوارز من سرماسرا در تعنول افواح حمدے دارنے فورا برے صاحب کے یاس آگر رہیوران سی طرح میں۔ ہم سے وفاداری کرنے والے ان سیاستدانو رمِما "ابِ كدمع! جوتے كو سركا آج بناتے بناتے تونے إتحه ے لیا۔ پر کما معیں امر کی سفارت کاربول رہا ہوں۔ اہمی آب کے اعلیٰ افران بہت پریشان ہیں۔ وہاں ہمارے چھ ملی پیقی بدنای سے بچاؤ۔ اور یہاں کے سفارت فانے کے کسی عدما ئيون روڪ ليا ؟**"** جائے والول کو ایک تل وات میں وشمنوں نے ہلاک کردیا ہے۔ نے بڑے صاحب کو جو یا تمیں سخت کیچے میں کمی ہیں' وی یا تمیں میں ہے کمو کہ وہ یمال آگر میری جگہ سنبھالے۔ ایسی حالت مما ڈی لٹکاسٹر فور آ اس دوسرے مخص کے اندر آگیا باکہ دہ جو تا الميس زم سج من سجما رما تما- آپ ك طريقة كارے يد كا بر نہ چلائے۔وہ او حر آیا تو ٹانی اُو حر چلی گئی۔وہ مجرایے تی ہاتھ سے آرام کاچاہے۔"

ا ہے مربر جوتے ارفے قا-ڈی لکا شرنے پرشان ہو کردو مرس) زبان سے کما "نے وقمن الی چال مل ما ہے بیسے عمل می إدو

جوتے مار رہا ہوں اور میں جی اُدھردد سرے کی زبان سے بول ا

اے بوری قوت سے اینے مند پر مارا۔ شینے کا گھاس مند پر اوا - مجھ

موے ہونٹوں کے آس اس چرے من پوست ہو گئے۔ کی جگہ

سے خون رسنے لگا۔ سبنے جرانی ہے اے دیکھا۔ ایک نے

وی نظام چلامیا۔ تموری در کی خاموثی کے بعد برے

مادب نامركي نمائد ع بوجها الكيابم سبهال فاموش

بين كراك دوسرك كي صورت ديكھتے رہيں محرج"

میراسردیوی کی آمد کا محترب-اس نے کما ہے کہ دوسب زہنی

طور پر بری طرح الجھے ہوئے ہی۔ آپ کی طرح پاکتانی

ساستدانوں کو مطمئن کریں۔ اس سے پہلے بھی ایم آئی ایم والوں

«قوم كے سرے يه الوام منا إجائے كه برحق مولى آبادى ك موكيا ب كرتب ايم آئي ايم سے تعلق ركھتے ميں۔ اب بہلے باعث اس ملك بر قرضول كابوجه بردمتا جارا --ہمی آپ ہوگوں نے اینے مخالفین کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل عوام کوستا اورمعیاری اناخ فرایم کسنے کے کیاں ک كرنے كے لئے و دُيو فلميں تيار كى تھيں۔ كيا من غلط كه رہا ہوں؟" ساستدال أب عزيزول اور رشته دا رول كو اناج كي ذخيره اندوزي "آب بولتے جائیں۔ غلط کمیں کے توٹوک دول گا-" کی اجازت نه دیں۔ اور قابل کاشت زمینوں کو بخر کمیہ کر دہاں نام منتیک ہے۔ اب سے پہلے جو وڈیو قلمیں آب لوگوں نے تیار نماد منعتیں لگانے کے لئے اُپنے مزیز و اقارب جا کیروا روں کو کیں انہیں اپنے خالفین کے خلاف استعال نہیں کیا یعنی انہیں مظرِعام برلا کر انسیں برنام نسیں کیا۔ اب بھی جاری ورخواست ما فی کے لئے قرضے نہ دلا تھی۔ ورمن كى يه سے معدنى ذخيرے عاصل كرنے كے لئے كئى اور ہے کہ اس ملک میں آپ نے جار بروں کے خلاف جو وؤیوز تارکی غیر کلی ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ تیل اور کیس کے ہں'انسیں مظرعام پر نہ لائیں۔ اس کے عوض ہم آپ کے تمام زخرے وریافت کئے جائیں۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو مرو مطالبات یورے کرنے اور تمام شرا نطاحیلیم کرنے کو تیار ہیں۔" جک جاری رہتی ہے اس کے نتیج میں پیارے انجینروں اور على نے كما الائمى آپ كے سراسركا بنام السے كه جميل كى دو سرے ماہرین کواغوا نہ کرایا جائے۔ طرح بھی مخالفانہ کارروا کوں سے اڑ آلیس ممنوں تک روکا جائے و کسی میای پارٹی کو ڈاکو اور دہشت گرد پالنے کی اجازت نہ كونكه الجى وہ لوگ ايك دلدل من دهنے ہوئے بن- وہال سے تكلنے كے بعد بم سے نمك ليا جائے كا-كيا مي غلط كر رما مون؟" ور با اختیار سیاستدال بولیس کے کام میں مداخلت نہ کرے عدے وارنے ایکیاتے ہوئے کما" آپ لوگوں سے کوئی راز اور پولیس ا ضران پر بے جا دباؤنہ ڈالے۔ حکومت کا فرض ہے کہ کی بات چمیائی نمیں جاعتی- لیکن عارے سراسر کا مقصد جنگ وہ پولیس پر عوام کا اعماد بحال کرے۔ چیزنا نس ب اب سے پہلے ہمی ہارے دو سرے وفادا رول کے ولعليم اتنى مستى اور معيارى موكه محدود تخواه ياف والا فلاف کتنے ہی نموس ثبوت آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ان کے لئے اینے بچوں کی خدا داد صلاحیتوں کو ملک و قوم کے لئے بردان بڑھا نہ ہم نے آپ سے چیز جماڑ کی ہے اور نہ بی آپ لوکول فے مارے وفاداروں کو نقصان سنجایا ہے۔ آج بھی ہم کی عام "انسان شعور حاصل كرتے بى يہلے ماں باپ كو بہجانا ہے مجر ہں۔ بلیز کوئی ایا سمجمو ہا کریں کہ ہمارے ان چار بروں کی عزت مِن کو۔ پھر بیوی اور پھر بٹی کو اور میہ پھیان غیرت مند تمذیب کے اوروقار پہلے کی طرح قائم رہے۔" حوالے سے ہوتی ہاں کے بعد آگر عورت کو داشتہ یا بازاری "عزت کا کام کرنے سے عزت ملی ہے۔ یہ لوگ ذلت مایا جا آ ہے یا کندوم الحرك ذريع اے ایك رات كى رانى مايا انھانے کے جو سنے لے کر آئے میں اور اس پر بزی دھیمی اور مخاط جا آ ہے تو یہ عمل تمذیب کے لئے گالی بن جا آ ہے۔ لنذا باکستان رفارے عمل کررہ ہیں یہ انہیں ذات کی ہتیوں می گرائے ے یہ گال مناوی جائے ورنہ گالیوں کو عام کرنے والے من " ہو ننخ یہ لے کر آئے ہیں'اس پر اگر عمل نہ کریں تو پھر " بیہ جتنی شراط چیں کی مئی ہیں' ان پر عمل کرنے کے لئے آپان کی مخالفت نہیں کریں سے؟" جتنی دولت کی ضرورت ہے وہ اس ملک میں سے اگر تمام بااثر اور «نمیں کریں مے لیکن اس سلسلے میں چند شرائلا ہیں۔ آپ بااختیار افرادے قرضے وصول کے جائیں۔ اس ملک میں معللاً حضرات كاغذ قلم سنبعاليس اوريه شرائط لكه ليس بأكريه سبتن كى زخائر اور زرمی بیدادار کی تمی شیس ب برحتی ہوئی آبادگا کا کنفرول کرنا ای وقت ممکن ہے جب عوام علم وہنرے مالا مال اول ان میں ہے دو افراد کھنے لگے علی نے کما "جتنے زور شورے کے اور این بھلے برے کو خود سمجیں کے سمجھانے ہے آباد کا ا فاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرانے کی کوششیں کی جاری ہیں اس نسیں ہوگ۔اے صرف معیاری خواندگی کم کرعتی ہے۔ ے بھی زیادہ زور شورے وہ کرو ژول آور اربول رویے کے قرضے هبس کی شرائط میں 'جن بر آپ حضرات کو عمل کرنا ہے۔ وصول کئے جائیں جو ساستدانوں جا کیرداروں اور فراڈ صنعت عمل کریں گے تو نیک نای ملتی رہے کی ورنہ پرنای .... برنای اور كارون نے لئے ہیں۔ الاکر آب اور یمال کے سائندال یہ عابیں مے کہ اردول یہ کمہ کرعلی نے فون بند کردیا۔ عمدے دارنے کی بار ہلوہ کا ردیے کی وصولی کو التوا میں ڈال کر پاکتانی خزانے کو خالی رکھا جائے که کر مخاطب کیا۔ پھراس نے بھی ریبیور رکھ کربڑے صاحب اک ورالڈ بیک سے سود پر قرضے لئے جاتے رہیں تواب ہم اس کما "اے جو کمنا تھا"اس نے کمہ دیا۔ ریسیوراس لئے رکھ دیا گ<sup>ہ:</sup> حالبازی پر عمل شیں ہونے دیں سے۔

ضورت سے زوادہ کمنا جا بتا ہے اور نہ ہاری طرف سے مجمد سنا مروری مجمتا ہے۔ اب اس کی شرائط پر عمل ہوگا تو اے کویا "جناب تررزی لے جاری جدوجمد کو محدود کردیا ہے ورنہ میں تمام ہاا ثر افراد کو ناکوں جنے چیوا دیں۔" ماری طرف سے عملی جواب س جائےگا۔" "وہ عالم دین ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سمی مجی معالمے میں بندے برے مادب نے کا ایر و محل ایک تلی ی ہے کہ وہ وشمن ہمیں فوراً می بدنام نسیں کرے گا۔ جب تک جمارے خلاف کو کس مدیک جماد کرنا ہے۔ اس مد کے بعد قدرت کی مرضی ہے ں یں اور اور ہوتانی سے نیز نسیں اس کے پاس جوت رہیں مے ہمیں فکر اور پرجانی سے نیز نسیں حالات بدلتے ہیں۔ ہمارا کام سمجمانا تھا۔ ہم نے ان بڑوں کو دباؤ میں لاکر سمجمادیا کہ برحتی ہوئی آبادی کو بہانہ بناکر یہاں بے حیا و عراب أور كوليال كما كرسوجايا كرير-ايم آلى تہذیب کومسلانہ کیا جائے۔ قرضے وصول کرکے معدنی ذخائر کو ایم کے پاس آپ لوگوں کے علاوہ اور دیگر اہم ممالک کے خلاف وریافت کرک زرمی پیدادار می اضافه کرکے اس ملک کے عوام کو مجی ثبوت ہیں۔ آپ لوگ اپی کزوریاں خود پیش کریں کے توالیے تعلیم یافتہ اور خوش حال بنایا جاسکتا ہے۔ یہ معاف سمجھ میں آنے والى ياتي عوام كى سجمه من بهي آني جائيں۔ مرف تعليم اور ى نائج بدوم ربونا برے گا۔ آپ كونى كے كى كوشے يى معلوات کی کمی کے باعث وہ سمجھ نہیں یاتے کہ صرف تھیل کے بہ بات بے کہ وہ بری شرافت سے آپ تمام معرات کے لیکس میدانوں میں جیتنے والی قوم نفاذ اسلام کے میدانوں میں کیے ات واپس کرے گاؤیہ فام خیال دماغ سے تکال دیں اور اس کی بیان کماتی جلی جاتی ہے۔" كرده شرائلا برني الحال عمل كرتي رين-" ٹانی اور علی دو سری صبح کی فلائٹ سے پیرس پینچ گئے۔ پھر ویکیے عمل کریں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمام کو دون اور اریوں روپے کے قرضے وصول کئے جائیں۔ لیکن قرضے ایسے وال سے بایا صاحب کے ادارے میں آگئے کو نکہ دو مرے دن عیدالاصیٰ تھی۔ میری قبلی کے جتنے افراد اینے اینے مثن ہے بااثر اور بااعتیار افراونے کے میں کد ان سے قانونی طور پر جراً فارغ ہوجاتے تھے وہ ایک ساتھ عمید منانے کے لئے بابا صاحب وصولی کی جائے گی تو وہ نہمیں چھوڑ کر ابوزیشن میں چلے جائیں گے۔ ہم ان ہے وصول کیا کریں تے؟ انسی بیشہ خوش اور رامنی رکھنے کے ادارے میں جمع ہوجاتے تھے۔ ك لئ آئده مى ايسى ى قرف ديغ برت بي ، حو مى والى اس بار میں جملے اور ہیرو کے علاوہ ثی تارا اور بوجا کو وہاں لے آیا۔ آمنہ 'سونیا' باربرا' جوجو' سلطانہ اسلمان وغیرہ مجی موجود تصریاتی ہمارے نیلی پینمی جاننے والے دو سرے ساتھی مختلف ووسرے مدیدار نے کما دمین سمجھے کہ قرضے کا محض نام ہو آ ہے درنہ ہم اپی حکومت قائم رکھنے کے لئے انہیں خنڈا ٹیکس ممالک میں معروف تنصیاری بھی امریکا میں تھا۔ اس بارہم سب خیال خوانی کے ذریعے یارس کو عمید مبارک اداكرتے رہے ہیں۔" مدے دارنے کیا اسم نے وقع طور پر آپ معزات کو کے علاوہ نیلی ہمیتی اور غیرمعمولی تاعت وبصارت وغیرہ کے سلسلے بدنای سے بچالیا ہے۔ ہوسکتا ہے ہمارا سیراسٹر آپ سب کے بھاؤ میں بھی مبار کباد دے رہے تھے۔سبسے زیادہ خوثی سونیا کو تھی کی مزید کچھ کوششیں کرے۔ نی الحال آپ بہود آبادی کی آڑیں کیونکہ ای نے اسے گوو میں کھلایا تھا۔ اسے الی تربیت دی تھی و بره كا فرنس سے لائے ہوئے تسول ير عمل ند كريس- آئنده ديكما کہ مکآری اور ما ضردما فی کے سلیلے میں سب ہی اسے سونیا کا بیٹا کتے تھے۔جملہ اور ہیرونملی ہمتی نہیں جانتے تھے لیکن انہوں نے دہ افی جگ سے اٹھ کران سے باتی کرتا ہوا باہر آیا۔ محران غیرمعمولی ساعت کے ذریعے ادھرے پارس کی آوا زسنی اور اوھر سبست معافى كرك رفعت موكيا-ے اپنی آواز سالی اور پوں اے مبار کباودی۔ علی کار ڈرا کی کررہا تھا۔ ٹانی اس کے پاس جیٹی کسہ رہی تھی۔ تعید کا ون بزی مسرتوں ہے گزرا۔ لیکن دو سرے دن ہم سب د حتم نے طول شرائلا کی فرست تکھوادی ہے۔ کیا وہ لوگ اس پر عمل کریں تے؟" ر اوای جماعی۔ بابا صاحب کے اوارے میں تمام دنیا کے اخبارات آتے تھے۔ ان میں سے چند اخبارات نے لکھا تھا کہ "بات اگر انسانیت ٔ شرافت اور دیانت داری کی موتو ممل ورگاہ چرار شریف میں کیسی قیامت بریا کی گئی ہے۔ کا نمایت ی آمان ہے لین یہ جو انسانیت ' شرافت اور دیانت عیدالا منی میں سنت ابراہیں ادا کرنے کے لئے جانوروں کی والكاع، يسامت من نيس بائي جالد المي تمن خيال خواني قرمانیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن تھمیری والدین نے اسے ورجنوں بیٹوں ك دريع سا ب كدوداس الديشے سے اردوں مدب كے قرف کی قربانیاں دے کر سمجے معنوں میں سنت وابرا اہمی اوا کی تھی۔ ومول میں کرتے ہیں کہ قرض کینے والے بااثر افراد اوزیش وه درگاه حضرت مخنخ نورالدین ولی کی تھی۔ جو ۱۳ ویں صدی پارل میں چلے جائمی محمد مینی اس ملک میں فززا کیل ادا کرک عیسوی کے صوفی بزرگ تھے۔ ان کے والد سالار سنتر ہندو تھے۔

پھر میں بنا زی صلاح الدین کیاہی نئیس بن سکتا؟ میں اور میری قیلی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا اسم گرامی سالار دین رکھا کے تمام افراد جوش اور مدے میں تھے ایسے وقت کچھ کر گزرنا محما۔ ان کے صاحب زادے معنرت جیج نور الدین کو ایسے علوم و ہاجے تھے۔ لین میں نے اپنی لیلی کے ساتھ بایا صاحب کے فضائل حاصل ہوئے تنے کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی ان کے ادارے کو ای شرط بریناه گاه بنایا تماکه ہم ادارے کی بزرگ کال عقیدت مند تھے۔ فاص طور پر ہندو بنڈت جو کسی دو سرے دھرم کی ہتی کی بدایات کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ باتیں سنتا کوارا نہیں کرتے' وہ بھی ان کی ایمان افروز محفظو من گر م بدایات ماصل کرنے کے لئے جناب علی اسد اللہ حمریزی دم سادھ کیتے تھے۔ روزانہ سکڑوں بنڈت ان کی درگاہ ہر حاضری دیا۔ ك جرے كے وروازے ير پنچا- اندرے ان كى آواز آكى۔ کرتے تھے اور تشمیری بنڈت انہیں مقیدت سے مستدافی "لینی خدا تک پینیخے والا کتے تھے۔ ۱۳۳۹ء میں ان کا وصال ہوا تو تکمیر میں نے حجرے میں داخل ہو کر انہیں سلام کیا۔ پھر جھک کر کے بادشاہ سلطان زین العابرین نے بنفس نفیس جنازے کو کاندھا ان کی دائمی جمیل کی پشت کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد ذرا پیچے ہث دا۔ افغانستان کے گورز عطا محمہ خان نے ان کی یا د میں سکے جاری کر دوزانو ہوکر بیٹے کیا۔ وہاں مجھ سے پہلے تی تارا اور بوجا میتی کئے۔ان کا۵۳۵ سال پرانا مزار لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ہو کی تھیں۔ وہ بھی سرجمکائے دو زانو ہو کر بیٹھی ہو کی تھیں۔ یہ ان صوفی بزرگ کا مختمرساا حوال ہے تاکہ جو قار تین مہیں جناب تمریزی نے مجھ سے کما "بدودنوں میرے یاس آتے ہی جانتے ہیں وہ اس حد تک جان لیں کہ جو بزرگ ایسے با کمال تھے ا يے پھوٹ پھوٹ كر رو رى تھيں جيے ان دونول نے ى درگاه اور جنہوں نے تمام عمر بھائی جارے اور محبت کا ایبا ورس وا کہ جرار شریف میں آگ لگائی ہے اور وہاں کے مجابرین کو شہید کیا ہندو بنڈت بھی ان کے عقیدت مند ہو گئے تھے مجران ہی ہندوؤں کی موجودہ نسل نے اس مزار شریف کو نفرت اور تعصب کی آگ می آرانے کما "بزرگ محرم! ہم نے اپنا تموں سے ایسا میں جلادیا۔ان کے خلفا کے دس ملحق مزار 'ایک مسجداور قرآن نسیں کیا لیکن ہاری ہندو قوم نے تو کیا ہے۔" ماک کے سکڑوں تسخ بھی نذر آتش کردیے۔ان ایمانی امانوں کا انسوں نے پوچھا وحمہاری ہندو قوم نے؟ یہ تمہیں کس نے کما دفاع کرنے والے ۴۰۰ تشمیری اور ۴۳ مجابدین شهید ہوگئے اور میہ كەتم بىندد مو؟ تم چار برس تك ديوى كى دُى تى تارا بنى رېي - دُى سے کچے بھارتی حکومت اور فوج کے ایک منصوبے "آپریش مون كامطلب جانتي ہو؟" نائث اسارم" کے مطابق ہوا۔ یہ ایسا ظلم ہے اور ندہی جذبات کو بھڑکانے اور مسلمانوں کو "جی ہاں۔امل کی ہو بیو نقل۔" التو پراس نے جس طرح تہیں نقلی ٹی آرا بنایا ای طرح طیش دلانے والی ایسی در ندگی ہے کہ عالم اسلام کو ایک سرے سے ووسرے سرے تک جماد کے لئے بلا آخیر پیش قدی کرنی جائے کونکہ اقوام متحدہ سے مسلمانوں کی جاہوں کے معاملات میں محض

اسنے حمرانی سے بوجھا دھیں ہندو نسیں ہوں؟" مسمیں۔ دیوی چاہتی تو کسی ہندو لڑکی کو ڈی ثی آرا بنائتی تھی۔ لیکن اس کے دل و وہاغ میں مسلمانوں سے نفرت بھری ہے۔ وہ یارس کو ہندو بتانے کے لئے وس برس تک ممنام رو کر آتما فنکتی بوری طرح حاصل کرے اے اینا ہندو جیون ساتھی بناتا جاہتی ہے۔ ای طرح اس نے تمہاری جیبی مسلمان لڑکی پر عمل کرکے ہیمو شی آرا بنادیا۔اس کے تنومی عمل میں بدی پائیداری ہے۔ نہیں آج تک بھیلی زندگی او نہیں آئی کہ اب سے عاربرس پہلے تم کون خمیں؟اور کماں رہتی خمیں؟"

وه بول "آب بزے کیانی ہیں۔ آپ بہت کھ جانے ہی۔ جمع مرے بارے میں کھ ماکس۔"

مہتم مشرتی ہنجاب کے شہر جالند عرمیں بیدا ہوئی تھیں۔ فرقہ وا را نہ فسادات میں تمہارے والدین مارے گئے۔ تمہارے مامول نے تمہاری برورش کے۔ ماموں نے بھی شادی نمیں کی۔ حمہیں باپ کا ہار دیے رہے۔ ایک بارتم ان کے ساتھ تاج کل دیمنے آگرہ تنئیں۔ وہاں دیوی ٹی تارا نے حمہیں دیکھا۔ اس کی جو تش

ووالے جایا قاکد تم اے آج مل کے قریاب او گی اور برسوں تک اس کی آلا کارین کررہوگ-اس نے حمیس حاصل کرنے کے لئے تسارے ماموں کو بلاک کھیا اور تم پر تو ی عمل کے اپنی ڈی يناكربارس كوتهارك يجيح لكاديا-"

ور رح محرم الجمع لل بيتى كاعلم كيد عاصل موكما؟" ار الله تعالى رين عدوه في عابمًا ع الات وتا ع في وابتا ہے:ات رہا ہے۔ کی کو علم آگی رہا ہے، کی کو علم تای رہا عدوي في ماراكو جوتش ووائه تما قاكر تسارك الدرخيال

خوانی کی ملاحب ہے محرتم اے استعال کرنا نمیں جانتی ہو۔ اس ے تبیں دی فی نارا مانے کے بعد رفتہ رفتہ تماری خیال خوانی ی ملاحیت کو ابھارا تھا۔ تہارا پیدائتی نام شمناز ہے۔ تہاری والده كانام زينب اوروالد كانام عماس على تما-" شہاز من فی آرا فرط مرت سے ردنے کی-ان کے اتھ کویں دے کربول"خدارا مجھے کلمہ پڑھائیں۔"

١١٦م ردماول كا- زرا مبركد- اور يوجا أتم وركاه جرار شرن کے سلیلے میں ایک محرمہ کی طرح شرمندہ تھیں۔ بے شک تم ہندو ہو لیکن پاکستانی ہو۔ تشمیر میں جو مظالم ڈھائے جارہے ہیں' ای کے زے دار بھارتی محمران ہیں۔ جبکہ تم بھارتی سیں ہو۔" وہ سرچھکا کر ہولی " آپ نے دیدی شہناز کی مجھیلی زندگی واضح كرك انتين ابنون من شامل كرايا ب محرض .... من خود كو اكملي محسوس کرری ہوں۔"

انہوں نے کما مبینی! تم شمتاز کو دیدی اور پارس کو بھائی جان كمتى مو- أكر غيرموتم تويد رشية كمال سے آتے؟ اور آكر اكمل موتمی تو ہمارے درمیان اتن محبت سے کیے مینی رہتیں۔ اس ادارے کا دروازہ مجی فیرول کے لئے تیں کمانا ہے۔ تمارے کتے اس لئے کھولا کیا کہ تم حالات کے اس موڑیر اور زندگی کے ان لحات میں شمناز اور پارس کے ساتھ محت زائے رہنے کے لئے اسلام تبول كرنا جابتي بو-"

وہ نوش ہوکر محرّم بزرگ کو دیکھنے گئی۔ اس کی آ تھوں میں خوتی کے آنوچک رہے تھے انہوں نے کما معیں وی کرتا ہوں جوقدرت کی مرض ہو ل ب اور قدرت کی مرض کی ہے کہ تم پیشہ ماري بن كرربو\_"

پیرانموں نے جھے ہے کما "درگاہ چرار شریف کی بے حرمتی تم سے برداشت میں موری ہے۔ دین کے خلاف اور بزرگان دین کے خلاف کولی بات برداشت نہیں ہوتی۔ تم اس سلطے میں ہرایات مامل كسن آئے ہومی تميں وہاں جانے كا جازت ديے میلے یہ مرور کموں گا کہ اس بمادر قوم کو اپنی جنگ خود اڑنے دو-حمیروں کا حوصلہ پت ہونے والا نس ب لندائم شطریج کی جال چلو- اینا مودد مرک طرف سے چلو- مهارا شریس راستی الیش السف ك بعد كالخريس ك يوزيين كزور بوعلى ب- اس مليا ي

بنا ذُ- ان دو شهروں کی اہمیت تم پر واضح ہو جائے گ۔ " میں نے کما "آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے میرے انمور کی ہے چینی دور کردی۔اب میں سکون سے بلا نگ کردں گا۔" انہوں نے کما مہتم دو دن کے بعد جاؤ گے۔ اس عرصے تک

شمنازاور یروین میرے پاس حجرے میں رہیں گے۔" میں نے سوالیہ تظمول سے بوجا کو دیکھا۔ انسوں نے کما معتم درست سمجھ رہے ہو۔ ابھی بوجا اسلام تبول کرے گی تواس کا نام یروین ہو گا اور بیہ دونوں تمہارے ساتھ ہندوستان جا ئس گی۔" وہ دونوں خوش ہو کر مجھے و کھنے لکیں۔ میں نے مسکرا کر کما۔ جعیں بڑی خوثی ہے اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے جاؤں **گا۔ شہنا**ز توہندوستان کے ہرعلائے ہے واقف ہے۔اس لئے میری گائیڈین

تم خود زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرلو گے۔ میری بدایت رہے

ناہے ویلی سے جاری ہوتے میں لنذائم دیلی اور جمین کو ٹارکٹ

کہ تشمیریوں کے خلاف جو بھی اقدابات ہوتے ہیں ان کے احازت

شمنازنے کما "<u>ایا</u>!ونیا کاکون سا ملک اور کون سا شمراییا ہے جمال آپ کے قدم نہ بڑے ہول۔ یہ جاری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر ہمیں بہت کچہ عکمنے کا موقع لیے گا۔ " جناب تمریزی نے کما الانسان کو جس سے بھی کچھ عیمنے کا موقع کے اس سے ضرور سیکھنا چاہئے۔ تم دونوں زیا دہ عرصہ ایج ایا کے ساتھ نمیں رو سکو گی۔ کی دن یارس وہاں پنچ گا۔ ایے

کررےگے۔"

بیٹیوں کے ساتھ ایمان افروز کھات گزاروں گا۔" میں نے انہیں سلام کیا۔ پھراٹھ کراس حجرے سے باہر طلا آیا۔ سونیا اور دو مرے تمام عزیزوں کو بتایا کہ ٹی آرا اور بوجا کو بھول جائیں۔ اس حجرے سے کسی دقت بھی دولڑکیاں تکلیں گی تو ان می سے ایک کا نام شمناز اور دو سری کا نام بروی ہوگا۔ شمناز

وتت فراد! تم والي علي آنا- اب جاؤ- من تمالي من الي دونون

ہماری بہو ہو کی اور پروین بٹی۔ سونیا نے کما معمل آیے تو ہو شعیں بناوس گے۔ پہلے یا قاعدہ

تكاح يزهايا جائكا-" مسنے آئید کی "ان مرور برحایا جائے گا۔ جناب تمرین

فرارے تھے کہ جب میں شمناز اور پروین کے ساتھ ہندوستان میں ر مول گا تو لسي دن پارس د بال پنج گا- بس اس دن نکاح پرها دول

سونیانے کما مضمناز توجھے اتنی پند ہے کہ میں آج ی اے بہو بناؤں گے۔ بیہ حسن اتفاق دیکمبو کہ شہناز کی طرح یارس نے بھی تمل ہیتی کا علم حاصل کرلیا ہے۔ خیال خوانی کے ذریعے یا نملی فون کے ذریعے ان کا نکاح ایسے ہی ہوسکتا ہے جیسے ساجد اور فرمانہ کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ ساجد یہاں اوارے میں تھا اور فرحانہ وہاں یا کتان می محی- جناب تمریزی نے اسی رشته ازدواج می

ملاح الدين بيدا كردي

طغل تسلیاں کمتی ہیں۔افسوس تواس بات کا ہے کہ اسلامی ممالک

کے سربراہ مجی مرف بیان بازی سے کام لے رہے ہیں۔ مرف

یا کتان کے عوام نے بھی بحربور عم د غصے کا اظهار کیا۔ کیکن

ریر اور نی وی وغیرو نے جار ونوں تک عید کی بری خوشیال

منائمں۔ تاج گانے بھی چیش کرتے رہے اور خبرناموں میں تشمیریوں

ہے ہدر دیاں بھی کرتے رہے۔ ایسا کتنے ہی اسلامی ممالک میں ہوا

کہ ان کی ایک آگھ ہے تھمیر کے لئے آنسو بہتا رہا اور دوسری

اگریہ تمام سربراہ مسلمان ہی توانمیں منافقین نہ رہے دے۔اگر

یہ منافقین رہنا جاجے ہی تو تو انہیں دین اسلام ہے خارج کرکے

ا قوام متوره بھیج دے اور ہارے لئے ایک .... مرف ایک غازی

مِي فَرَاوْعَلَى تِيورِ ثُلِي مِيتِي كَ دِيَا مِن أَيك زَارُك كُمُلا مَّا مول-

اے خدا اُوکب تک منافقین کومسلمانوں پرمسلاء عمر گا؟

آ کھ ناچ گانے اور میش و عشرت کے منا تمرے جمکاتی ری۔

عوام کی طرف سے شدید رو عمل کے مظاہرے ہورہے ہیں۔

«وَ کِمُوبِارِس نُورِاً ۚ إِبِر آجاؤُ ورنسه. " سورنہ تمارا علی بھی جھے سال سے نکال نیس سکے گا۔ بم می نے کما "انچمی بات ہے۔اس سلیلے میں اپنے بیٹے ہے مجے یہ مائش کا دہند ہے۔ تم مکان کا کرایہ پیھالو۔ محرکرا سے دار کے بے موز تی کرکے تونہ نکالو۔" "مرف مرابيًا كون كدرب مو؟كيا تهارا نس ب؟" سونیا 'باربرا اسلمان سلطاندسب بی ان کود کم رسب تھ مں نے اپنا ایک کان کار کر کما "ایبا بھی کیا بٹا کہ بھی بھی <u>میں نے بوجیما میٹی آیارس کو یسال بلانے میں اسٹی دیر کیوں ہوری</u> مراباب بن جا ما ہے۔" سونیا بننے گل۔ میں نے کما معمت خوش بوری بو- تساری باررائ كما "كثرے كے جال من مجنس عن بي- من تريك تهیت نے اے شیطان بنادیا ہے۔" سجد من تھی کہ اسے خاطب کرتے ہی وہ عذاب جان بن جائے ٣٠ نبروارا مير بيغ كوشيطان نه كمنا-باررا إثم ماؤاور اسے کوکہ انجی اپی مماہے بات کرے۔" عانی یاو*ں مج کرو*ل مسما! ابنے بیٹے کو مسجما میں۔ یہ سایہ بن باررا کنے کی «ابھی ایا نے اینا ایک کان پکڑا تھا۔ میں اپنے كرمير، اندر حايا مواب مجمه يريثان كرماب-" دونوں کان پکڑتی موں۔ اے فاطب کرنے کے بعد اس سے پیما سونیا نے کما " اِرس! یہ حمیں جان سے زیادہ عامتی ہے اور حیزانامشکل ہوجائے گا۔" ان نے بس کر کما "اس سے توسب ی بناہ اگلے ہیں۔ کوئی تماہے پریٹان کررہے ہو۔ چکوبا ہرمیرے سامنے آؤ۔" اس نے سونیا کے اندر آگر سلام کیا پھر کما "مما! آپ کا کیا الت منسي من جاتي مول-" خال ہے؟ کیا مراسایہ ٹانی کے اعدرہ؟" اس نے خیال خوانی کی برواز ک۔ پھراس کے پاس پیچ کر بولیہ "نسیں- تم یمال ہوتے تو پہلے مجھے سلام کرتے اور میرے محتمارے جاروں طرف تار کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم م لک جائے مراے کول پریٹان کرے ہو؟" ابھی دیوی کی ڈی کے اندر ہو؟" ''یہ میری ہوتے والی بہت بی با ری بڑیل بھائی ہے۔ وشنول اس کی اس بات کے دوران وہ ٹائی کے داغ میں آگر بولا۔ کو تھی کا ناچ نجاتی ہے۔ لیکن میرے سانے اپی عش استعال کا " سلے مبار کہادود کہ میں بھی خیال خوانی کی پروا زکرنے لگا ہوں۔ کیا بمول جاتی ہے۔" تم خوش شیں ہوجہ میجھ ہے زیادہ خوشی شایدی کسی کو ہوگ۔ تساری مماہمی فخر مونیا نے کما معانی اتم یارس کے سامنے بدحواس کوں ہوجا آ ہو- کیا میری بدایات کو بھول گئی کہ اپنے باب اور اپنے شو ہر کے کرری ہیں کہ تم نے گئی جالبازی ہے ایک ڈی کے اثرر رہ کر سامنے بھی پیچیدہ مسئلہ ہو تو ہرحواس نہیں ہونا چاہئے۔ تم دشنول فیرمعولی طوم ماصل کر گئے۔ مماتم سے شادی کے سلطے میں بات کے سامنے تو بری بری آزائش ہے کرر جاتی ہو۔ پھرارس کا كيف ك الحيادي بن-" "مجے یا ہے۔ یں یزی درے تمارے اندر ماکر تم سب ک "اسان سے اترا ہوا مجوبہ ہے؟" اننے نے کما سما ابھی ملا کیات دہراؤں گی کہ آپ ک بالمِين من ما مول-" تربیت نے اسے شیطان بنادیا ہے تو آپ کو برا کھے گا۔ حقیقت یک علیٰ نے بریثان ہو کر کما 29ء تم میں امازت کے بغیر ہے کہ اس کی چکریا زی فوراً ہی سمجہ میں نمیں آئی۔" میرے اندر کول آئے ہو۔ چلو کلویمال سے۔ بالی دی دے تم تو ماس میں مجھنے کی کیابات ہے؟ ذرای محل سے سوچو کہ میں امرياي تيجه اس کی ماں یمان موجود ہوں اوروہ اینے عرصے بعد مجھ سے لیے بغیر وحما۔ اب تو یمال ہوں۔ اس ڈی کے اندر رہنے کا اب کوئی تمهارے جسم میں سا جائے **گا۔**اس نے الّوہ تایا اور تم بن کئیں۔" فائبونس تمااس کئے ایک سافر کے اندر رہ کرا مرکا ہے ہیریں اسبات پرسپہنے گلہ فانی نے تھونیا دکھا کر کھا ''اپ علا آیا۔ مرادارے می کھے کرایے سائے کی مائش کے لئے ہے ہے کمیں میرے سامنے آئے میں اس کامنہ توڑ دوں گی۔ آتماراً انتفاب كيا\_" سونیا نے محرا کر کما "بید دوسری احقانہ بات کمہ ری ہو۔ معنى كمتى مول فوراً بالمرفكاو-" معلا كوئى اينامند تروالے كے كامائے آباہے." ﴿ وَمِيا كُنَّ مِي مِلْكِيدِ تُوسِوعِ كُهِ مِن حَمِيلِ كُنَّا عِلْمَا مِولِ -عانی نے فکست خوردہ انداز میں کمان تو پھراس سے محمد دیں۔ علی قر مرف تمارے دل کی د حرکوں عن الما رہتا ہے۔ عن تواہمی آئی او بھے میرے گئے اس سے زیادہ یارا کوئی نسیں ہے۔ علی آ تہارے سرے ہے تک تماری رک رک میں الم ہوا ہوں ایمی میرے جیون ساتھی دہیں کے لیکن یارس میرا راہما ساتھی ہے۔ جوتم نے میرے ماروں طرف بار کی دیکھی محیادہ ای گئے ہے کہ عاركماقار آبات بوعاكرون بيناه مے اس کی شرارتی سے پار بار دہنمائی عاصل کی ہے۔" تمار عدن کے اعراء مرای اعراب"

ر كركروه آك بده كرمونا للك كل لك كل براس ك " ہاں بیٹے! بہت خوش ہوں۔ دیوی نے جو پکھے کیا 'تم تواس سر کان میں بولی میما! ابھی میں آپ کو شیں کیارس کو گلے لگا کراہے رسوا سربو جاؤا ورائ معاملات سے شننے کے لئے دما فی طور بر فیرمعمل علوم حاصل کرنے کی مبار کباددے دی ہوں۔" مونیائے کما "بارس تسارا فشکریہ اوا کرما ہے اور کمہ مباہے وہ دما فی طور پر دیوی کی ڈی کے اندر ما ضربوگیا۔ پچیلی رات اس نے جمہ بھارتی ٹیلی ہیتی جانے والوں کو جنم میں پنجایا اب بیہ ک<sub>ہ اینے</sub> انکل سلمان کے اندر مدکران کی زبان سے ہم سے ہاتمی دد سری مجمع محی- سیراسر حسب معمول یا فیج بیج میم بیدار موا۔ مارس نے سلمان کے پاس آگر سلام کیا۔ پھر سلمان نے اس مردریات سے فارغ ہو کرجو گئے کے لئے جانا تھا ای وقت اطلاح لی کہ چونملی ہیتی جانےوالے اسپتال میں مردہ یزے ہیں۔ ی مرضی کے مطابق بوچھا " مما اہمی آب نے بھے کیل بالیا یہ زبدست شاک پنجانے والیا طلاع تھی۔ رہ اپنے <u>نگلے</u> مونائے شماز لین سابقہ ڈی ٹی آرا اور سابقہ ہوجا لین کل کر تیزی ہے چاتا ہوا اسپتال پنجا۔ وہاں تیزں افواج کے اعلیٰ ا فسران بھی آیکے تھے۔ انہوں نے وہاں دیوی کے جمد نیلی پیتی موجوده بروس کے متعلق بتایا مجر کما مشمتاز اور بروین دودن کے بعد جانے والوں کی لاشیں دیکھیں۔ یہ معالمہ اور زیادہ تشویش ناک تھا تہارے ایا کے ساتھ ہندوستان جائیں گ۔ میں عابتی ہوں اس کہ امر کی ہے ٹیلی پیتی جانے والے زیمہ تھے اور دیوی کی ایک ہے ملے خیال خوانی یا تلی فون کے ذریعے شمازے تمارا نکاح ر حواریا جائے کیا حمیس منقورہے؟" بمارتی خیال خوانی کرنے والی کیجیت تھی۔ باتی دیوی کے اہم افراو یارس نے کما معمری مماکی خوشی میری خوشی ہے۔ویسے میں مارے کئے ت<u>ض</u> وافتحن میں بت معروف مول- دیوی نے اینے جم بھارتی فوی اک اعلیٰ افسرنے کما معمارے آرمی میڈ کوارٹر میں جو بھی چوانوں کو مشین سے گزار کر ٹیلی ہیٹی سکھائی تھی۔ میں نے ان و حمن چمیا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ دنوی اور بھارتی حکومت کا تمام کوموت کے کماف آ آروا ہے۔ ایمی کچے معموفیات اور روحنی سراسرے کما "دوی ظلا فنی میں جالا ہو سکتی ہے کہ ہم نے مکوئی بات منیں۔ شمناز اور بروین دو دن تک محرم بزرگ ایے خیال خوانی کریے والوں کی حفاظت کی اور اس کے اہم افراو کے مجرے میں رہیں گ - کل شام کو نکاح پڑھایا جاسکا ہے۔" ے بیوالی بل جس کے نتیج میں وہ ارے محصہ "آب كا عم سرآ محول ير- تجمع نكاح منفور ب-" ووسرے اعلیٰ افسرنے کما الالی بات میں ہے۔ وہ ہم سب سے نوشی کا اعمار کیا۔ بارس نے سلطانہ کو خاطب ك اعدر آنى ب- مارى جور خيالات يرسع كى تومعلوم موجات کا کہ ہم نے اس کے اہم افراد کی حفاظت میں کو تای نمیں کی ہے اس کا اینا کوئی دستمن اے نقسان پنجا ما ہے۔" ملٹری احملی جنس کے جار جاسوس اس ڈاکٹر کو پکڑ کر لے آئے نے نیل پیمی جانے والول کے محصوص وارد میں پراوسیے والے تمام مسلم فیتی جوانوں نے بیان دیا کہ دی ڈاکٹر آدمی رات ع بعد الخاشن كاف ك ان جد خيال خوالى كر قوانوب ك مرول من کیا تما ہواب مردہ بڑے ہوئے تھے۔

كرك كما" أنى ديمي كيها زمانه الياب أب كي شوبرنا داراس عرض فاح منفور كردب إل-" سلمان جینب کیا۔ سب قیقے نگانے کھے اس نے کما۔ میاری اواقعی شیطان بھی تم ہے کترا یا ہوگا۔ خود میری زبان ہے فاح منفور كردب تحاوراب بحصے بعضارب مو-" معاب آپ این جمی مردسیده نمیں میں کہ نمیں اور شہ سے ت یا تم -اگرا مازت بوتوکولی احما کمرانادیکمول.» " يخ فدا ك لئ تم جاد ورد الجي سلطان عدى الوائى

دہ اٹی ما کے پاس آئر ہولا الم جما کھے اجازت رہے۔ مین می من بن اعلی لی ل اور محرے بعالی کروا کو میری طرف سے

"إلى بين الما خدا تمادا عمان ب- من الل في في اور می دخمن نکل میتی جانے والے کے اس کے دماغ پر تینہ معاکر كراكوتمادك ام عوب باركول ك وه محرب ياس الرولا مبلولا إية جان كرخوى مولى كذهسان يواكي ملان بوي ناني كل عرى عام عد سكا-وديرا في سوج في الوف كو محموس كرتي عالس دوك ل

ك- يرجى كوستش كرد-ايك ي رات من جداهم افراد كالمراجايا

ڈاکٹر خوف زدہ تھا اور تشمیں کھا رہا تھا کہ دہ رات کو اپنے

اس کے بیان سے یہ سمجھ میں آرہا تھا کہ وہ ہے تصورے اور

مراسرے بولی مکرے کما "دوی کے داغ می کولی جا میں

محیبرمی سوکیا تھا۔ البتہ خواب کی مالت میں اس بے ریکھا تھا کہ

ا یک سم بچیس زہر کی دوا بحر کران جمہ افراد کے کرے میں گیا تھا گر

مرف دیوی کے قاص آدمیل کوماروالا ہے۔

ووس ایک خواب تعلد

"وافتکن کا آرمی بیڈکوارٹر تمهارے بھارت کی جاکیر نمیں ی تھم نتے ہی یہاں سے چلے جاؤ کیے۔ " ک المام آئی ایم کے عابدین عم کے بندے ہیں۔ این مرراه ہے اور نہ ہی تمهاری ملکیت ہے اس لئے میرے مجابدین کو بھی وہاں سے علم رہتنے والی جنگ کو بھی او حوری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔" ستم خوا و مخوا و بحث کررے ہو۔ " رلی نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ یہ پرواز الی ہوتی ہے کہ على بيتى جانے والے سيتم زون من كى كے بھى دماغ ميں بينج " کی میری بھی رائے ہے کہ خواہ مخواہ بحث کرد کی تو الیے جوابات ملتے رہی ہے کہ تم لاجواب رہ جاؤگ۔" ماتے ہیں اس لئے یہ اندازہ تعمیں ہو آگہ جس کے پاس پہنچے ہوئے میں دو کماں ہے اور کتنے فاصلے پر ہے۔ پارس اس فوتی جوان کے "کیاتم مجھ سے تعلقات نہیں رکھنا ہاہے؟" قی بی دوسرے فوتی جوان کے اندر تعا اور دیوی بھی اس کے معتعلقات؟ اور تم ہے؟ اگر میں جان بوجھ کر انجان بن رہا ائی کوئے ہوئے جوان کے اندر موجود تھی۔ وہ پارس کے پاس مول تو تم مجھے دائنی نادان سمجھ رہی ہو۔ کیا ایک ذرا می عشل ہے یہ نیں سوچ عنیں کہ میرے خیال خوانی کرنے والے نے اگر پنچ کر ہولی "برادر کبیر! بیہ تو تم مجموری لیتے ہو کہ تمہارے دماغ میں س کی سوچ کی امرین آیا کرتی ہیں۔" ز برلیے انجشن کے ذریعے تمارے چھ کو مارا ہے تو ساتویں عورت "ال يو سجم لينا مول- ليكن يه معلوم كرما مشكل موكيا ب کو گزوری کی دوا دے کراس کے جو رخیالات پڑھے ہوں گے۔" کہ تم ا جاتک جزیرے سے کمال چل کئی ہو۔" وبوی ایک ذرا جھکا کربولی "تمهارے مجابدنے کیا معلوم کیا نعیں جلدی جزیرے میں واپس آرہی ہو**ں۔ پ**ھرحمہیں اعی معروفیات کے متعلق بناؤل گی۔ ویسے تم نے میرے جو نیلی پمیشی " کی کہ وہ ساتویں نیلی چیتی جانے والی جے زندہ چھوڑ دیا <sup>ع</sup>میا حانے والوں کوہلاک کرکے بہت زبردست نقصان پہنچایا ہے۔" ہاں کا اصل نام پر بھارانی ہے۔ تم جزیرے کے تحل میں اے ائی ڈی منا کرمیرے سامنے بطور جارا ڈال رہی تھیں۔ آئندہ بھی تم اسمیری جان! مجھ سے صرف محبت کی باتھی کرد۔ ہم نے اے دیوی بناکر بھے احمق بنا آلی رہنا جاہتی تھیں۔" جزرے کے محل میں کتنی رعمین راتمیں گزاری ہیں۔ جب میں سوچنا ہوں کہ دیوی جیسی ہستی کو حاصل کرچکا ہوں تو میرا ول خوشی داوی کو جیب می لگ گئے۔ وہ بولا "ابھی تمنے بوجھا تھا کیا میں ہے باغ باغ ہوجا آہے۔" تم سے تعلقات رکھنا نہیں جابتا؟ تم ی بناؤ۔ کیا ہارے تعلقات معیں نے اپناتن من سب کچھ تمہارے حوالے کردیا اور تم تے؟ میں کل می تم ے لما رہا یا تم مجے برعارانی سے بالا آ نے محبت کا صلہ نفرت اور انتقام سے دیا۔" النمیں محبت کا جواب محبت سے اور سیاست کا جواب سیاست "جب بات ممل ي عنى ب و حميل سجمنا جائد بم من ے رہا ہوں۔ اگر تم جھے محبت کو کی اور مسلمانوں سے خالفانہ سے کوئی ایک دو سرے کے لئے خلوص نہیں رکھتا ہے۔ جے موقع ساست کمد کی توبیہ الی ہی بات ہوگی جیسے گلے لگ کرمیرا گا، کاٹ لل ہو والی جال جاتا ہے۔ میری جال ناکام ری۔ تم نے ایک خیال خوانی کرنے والے مجاہد کے ذریعے انقام لے لیا۔ اگرتم نے وهيں مانتي موں جس طرح مجھے جيد نيلي پيتي جانے والوں كي صاب برابر کرلیا ہے تو آپس کی رنجشوں کو بہیں ختم کردو۔ کوئی آپی موت کا مدمہ ہورہا ہے ای طرح جمیں درگاہ چرار شریف کے راه افتیار کرد که جس پر ہم ساتھ ساتھ چلیں اور آئندہ ایک سانح كاشديد صدمه بننج رہا ہے ليكن يقين كرو ميں نے تشميريوں كو ود سرے کوشکایت کاموقع نہ دیں۔" نعمان سي پنجايا ہے۔" مہم دوست بنانے والے لوگ ہیں۔ دیکنی کی راہوں سے المحم بھی لقین کو کہ میں نے تسارے جد روبوٹ تنی چیتی کتراتے ہیں۔ تم کتی ہو توسوچنا سجمنا ہوگا کہ ہم کس طرح ایک عانے والوں کو نہیں مارا ہے۔ تم تو جانتی ہو۔ <u>جمے نیلی می</u>تی مہیں دو مرے سے پہنچے والے نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تم بھی آلی-ایک خیال خوانی کرنے والے مجامد نے انتقام لیا ہے۔" سوچو سمجمو-ہم دو تھنٹے بعدیہاں پھر ملیں کے۔" "کیلن کابدین تسارے احکامات کی تعیل کرتے ہیں۔ تم اس مع مجھی بات ہے۔ میں بھی اس معالمے پر غور کردں گی...۔ فیال خوانی کرنے والے مجاہدے کمو کہ یماں سے چلا جائے۔" فی کال تم اینے اس خیال خوانی کرنے والے مجامہ کو واپس بلالو۔ ` معمارتی عمران اور بھارتی فوی بھی تسارے احکامات کی " مجمع خیال خوانی آتی تو میں اے بلالیتا۔ لنذا تم اس سے کبو لیل کرتے ہیں۔ تم ان سے کو کہ تشمیرے اپنی فوجیں واپس كه ين اسے بلا رہا ہوں۔" دیوی نے یاس کھڑے فوجی جوان سے کما "تمهارے اندرجو وحمير بمارت كالوث انك بوه بعارت كالهم ثلل علاقه خیال خوانی کرنے والا مجاہد ہے وہ اینے مربراہ براور کبیر کے پاس م وال مار آ فرج كورمنا باب " جائ اے طلب کیا جارہا ہے۔"

اتنی بری و مننی کیوں کی۔ میرا خیال ہے آپ اپنے ذاتی و حمن کو آسانی ہے سمجھ کراہے بے فتاب کر عتی ہیں۔' فی بوان نے کما "دوی تی کی سی کے کی کوشش کردی میں اگر وہ و جننی کرنے والا پہال موجود ہے تو وہ دیوی تی سے مختلو ایک دوسرے فوتی جوان نے مرے میں آگر کما "تی إل ميں موجود مول ديوى في مجمع ياوكيا باس لئ عاضر موكيا مول کیکن اس وفتر میں تو سب مرد ہی مرد نظر آرہے ہیں۔ وہ آوامہ برجلن کمال ہے جو شادی ہے پہلے تیل جیتی جانے والے بیچے پیدا وہ غصے سے بھڑک گئے۔ فوتی جوان کی زبان سے بولی جہواس مت کور میں مانتی ہوں کہ وحمن چھپ کر حملے کرتا ہے کیلن اپنا بارس نے این آلا کار کے ذریعے کما مون چھ لاشوں کو بھارت کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں بھیج دواوران سے کو-وولاشیں ا مرایا ہے نہیں آئی ہی' درگاہ چرار شریف پر جو حملے کئے گئے تھے ائني حلوں ميں دہ جم مردو د مارے کئے ہيں۔ آگر بيه زندہ مد جاتے تو مظلوم تشمیریوں پر ٹملی پیتی کے ہتھیا راستعال کرتے لنذا جب تک کشمیرے بھارتی فوجیں اور بھارتی انتظامیہ کے عمدیدا ران واپس نیں جائیں ہے' تب تک تمارا کوئی بھارتی جا ٹرانے ارمر مشین یں روے ہے۔ دیوی نے کما ۱۲ مچما تو تمهارا تعلق فراد کی کیلیا ایم آئی ایم ک مہمارے ایم آئی ایم کے سرپراہ کو تو تم نے بڑا زیردست فریب وا ہے۔ وہ جایان سے واپس آکر تہیں برنس آئی لینڈ میں علاق كردبا تفا- آخر اس في مجمع حم دياكه من يهال آكرانقاي كارروالي كرول-" " نمل بليتي مانخ والا ايك بحي بتعيار تشمير نهين جائع الذا

"تمهارا سربراه خلط سمجه ربائه- میں نے اسے دھوکا نہیں دیا ہے۔ وہ جایان چلا گیا تھا۔ اس کی غیرموجودگی میں میں جزیرے کا کل چھوڑ کریمال ایے ضروری کام سے آئی مرتسارے سرراہ کی غلا فنی ہے میرے جو اہم نملی ہمتی جانے والے فتم ہو گئے۔"

حمیس جو کمناہے وہ ہمارے سربراہ سے کھو۔" «ٹھک ہے۔ میں ابھی اس سے مختکو کرتی ہوں اور تمتی ہوں کہ حمیں یمان آرمی ہیڈ کوارٹرے بلا لے جھے بقین ہے کہ اس

سراسر نے کما ۲۹س نے جارے تیوں تیلی چیتی جانے والول معمولی بات نہیں ہے۔ دیوی کو فوراْ اس کی اطلاع دیتا جا ہے تم کو زیرہ چموڑ دیا۔اس کے بیچے کوئی کمری حال ہے۔ وہ ہمیں فریب اس کے داغ میں تکیجے ی " ہونی" کو۔ شاید وہ سانس مدکنے کے بعد تمهارے اس آجائے۔"

معمولی سائنلی جیتھی جاننے والا ہوگا ای لئے دہ جارے دماغوں میں

نہیں آسکتا ہے اور نہ بی وہ دبوی جی سے براہ راست مفتکو کر آ

ہے۔وہ چوروں کی طرح چھپ کردیوی تی کو نقصان پٹیا رہا ہے۔"

و و مرے افسرنے کما ''وہ آئندہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا

ہے۔ کیا ایا سی ہوسکا کہ ایک طرف تو وہ مارے خیال خوانی

کرنے والوں کو زندہ چموڑ رہا ہے اور دوسری طرف بڑی جالا گ سے

معالمہ ہے۔ میرا زبن بھی سی کمہ رہا ہے کہ دو ایک طرف ہم پر

مہانیاں کررہا ہے اور دو سری طرف جارے فوجی را ز**حرا رہا** ہے۔" وہ سب اپی اپی کرسیوں پر میزے اطراف آکر بیٹے محصہ

ساننے ی میزبرا یک ہیرویٹ کے نیچے ایک محربر کردہ کاغذ نظر آرہا

تھا۔ سیراسٹرنے اس کاغذ کو اٹھاتے ہوئے کما " یہ کسی اجنبی کی

میراسرنے دفتر میں داخل ہو کر کما " یہ نمایت تشویش تاک

جارے فوجی را زمطوم کررہا ہو۔"

تحریرے میری میزر کسے آئی؟"

نے لکھاہے اور کیا لکھاہے؟"

دے کرائی مرانوں کے محرص جلا کرے یمان سے فرقی رازجا یارس غیرمعمولی ساحت کے ذریعے ان کی مختکوس رہا تھا۔ كركے جانا جاہتا ہے۔" ایک افرنے کما مسوال یہ ہے کہ اس نے مرف آپ سے میراسر تین اعلی افسران کے ساتھ اینے دفتری ست جارہا تھا۔

ا یک افسرنے کما مہماری دیوی جی کے مقالجے میں وہ وحمٰن کوئی

تام اورو عنی کا مقعد ضرور بتا آہے۔"

ايك اعلى افسرن كما "للزاتب يزهين-معلوم تو موكد كس میراسٹریزے کرسنانے لگا۔ تحریر کی ابتدا میں بی معلوم ہو گیا کہ وہ چیلنج نما خط دنوی کو لکھا گیا ہے۔اے دارنگ دی گئی ہے کہ وہ جب ہمی اپنے بھارتی سورہا افسروں کو مشین کے ذریعے نیلی ہیتھی ا ے نہیں گزر سکے گا۔" سکھانا جاہے گی' ان تمام سکھنے والوں کو زندہ نہیں چموڑا جائے گا

آزانش شراب ں مروب عدے آخر میں دشمن نے نام کی جگہ لکھا تھا ستم اینٹ میں وفتریں ایک فوی جوان داخل ہوا۔ پھربولا معیں دیوی تی کے

معلم کے مطابق بول رہا ہوں۔ دیری تی میرے اعر موجود ہیں۔ انموں نے بید خط من لیا ہے اور بولی بیکرے معلوم کرلیا ہے کہ کمی انجانے دعمن نے ان کے جمہ روبوٹ ٹیلی جیشی جاننے والوں کو ہلاک کردیا ہے۔ ایک ہی رات میں اتا بڑا نقصان نا قابل برداشت بھی ہے اور دیوی تی کے لئے بہت بڑا چینے بھی ہے۔"

میراسٹرنے کما مہم نے اس ڈاکٹر کو حراست میں رکھا ہے۔ کیا آپ اس کے ذریعے دخمن تک پہنچ سکتی ہیں؟" " م محض ایک آلہ' کار تھا۔ واردات کے وقت سحرزدہ کردیا کیا تھا۔ وہ اس ملطے میں مجمد نہیں جانتا ہے۔ اسے رہا کردیا

23

ربمارانی نے کما "آم! میرے مجی کیا نعیب ہیں۔ ایک چند لموں کے بعد وہ فوجی جوان بوں جو مک کر دیکھنے لگا جیسے شریف مورت کی زندگی میں ایک بی مرد آ آے جے وہ دکھ دکھ کر پہلے سحرزدہ تھا اور اب ہوش و حواس میں آگر سوچ رہا ہو کہ سیراسٹر یا رکرتی ہے لیکن میں نے اب تک اس کی صورت میں دیلمی۔ کے دفتر میں کیسے مہمیا؟ دیوی نے اسے جانے کا علم دیا۔ پھر سیراسٹر بس ایک سایہ دیمتی ری۔ کیا میں بھی اپنے ہونے والے بچے کے اور فوج کے اعلیٰ ا فران سے کما "آپ لوگوں نے ہماری بہت ی باپ کی صورت نہیں دیکھ سکول کی؟" منتکوس ل۔ ہم فوجی جوانوں کی زبان سے بول رہے تھے پھر میں "شاید دیم سکوی- مول کا از متم ہوگا تودہ کوشت پوست کے ایم آئی ایم کے سرراہ سے سمجھوتے کی کوئی راڈ ٹالنے کی باتھی جم من ظاہر ہوگا اور اے اپنے بچے سے محبت ہوگی تو وہ تسارے كرتى رى- بم اس سليلے ميں غور كررہے ہيں۔ وہ دو تھنے بعد پھر جھ يويوآئےگا۔" ہے اتیں کرے گا۔ آپ لوگ بھی کوئی اسی راہ نکالیں کہ وہ خیال وكيامي جزري مي والس جاوس كي؟" خوانی کرنے والا مجابد یمال سے جلا جائے ورنہ وہ آئدہ مجی جمیل "إن تهين اي كل من جاكر رمنا جائث من اسع بو نقصان پینیا بارے گا۔ میں اب دو کھنٹے سے کچھے کیلے آول گی۔ " فریب دے ری محی دواہے مطوم ہوچکا ہے۔ دہ جانا ہے کہ اصلی یارس اس سے مختکو کرنے کے بعد بر بھارانی کے اندر کیا تھا۔ دیوی بھی محل میں نہیں آئے گی لیکن وہ میرے گئے نہ سمی' وہ اسے محسوس نہیں کر عتی تھی کیونکہ ایک معزودا کے استعال تمارے لئے اور تمارے لئے نہ سی اپنے بچے سے کئے کے گئے کے بعد اس کی توانا کی بھال نہیں ہوئی تھی۔ یارس نے اس پرا یک تمارے یاں اس تحل میں ضرور آئے گا۔ میں سوچوں کی کہ اے مخضرسا تنوی عمل بھی کیا تھا اور دو اہم ہا نیں اس کے ذہن پر تھٹی س طرح رئي كيا جاسكا ب- من جامون كى كديدى واكثرك کی میں۔ ایک توب کہ وہ دماغی توانائی حاصل کے کے بعد بھی ربورٹ غلا ہو اور تم اس کے بیچ کی ماں ضرور بنو۔ اسے خون کی اس کی سوچ کی امروں کو محسوس نہ کرے آگہ دیوی آئندہ اے ڈی تشش میرے جال میں پینسائے گ۔" بناکر دھوکا رہنا ہاہے تو وہ اس کے چور خیالات سے حقیقت مطوم وہ تھوڑی دریا تیں کنے کے بعد بولی معیں رکھونا تھ کے پاس کرلے پیردو سری اہم بات یہ ت<del>عث</del>ل کرد**ی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔** جاری ہوں۔ وعمن نے ہمارے جم ٹیلی پیتی جانے دالوں کو مار ڈالا بيارس نے ایک نیا شوشہ جموز اتھا۔ ے صرف حمیں ثایرای لئے چھوڑوا ہے کہ تماس کے سرراہ دیری سیراسٹرے رخصت ہوکر بینھارانی کے اِس آئی۔ مجر برا در کبیر کے بیچے کی ماں بننے والی حمیں۔ لیکن وہ کمبغت رکھونا تھ بولی معیں تسارے یاس آئی مول لیکن تم مجھے محسوس نیس کرونگ کے پیچیے بزجائے گا۔ میں اس کی حفاظت کرنے جاری ہوں۔ پھر وه بولى "ديدى ي إ آپ كوتوكولى است اندر محسوس نيس كرسكا وہ چل تی۔ یارس بھی برمعارانی کے ذہن سے فکل میا- اس نے تعوزی در انظار کیا۔ بھر رکھوناتھ کے اندر پہنچا توہ مداوٹ "جب میں جاہتی ہوں تو کوئی بھی محسوس کرسکتا ہے۔ ابھی نیل پیتی جانے والا اسے محسوس نہ کرسکا کو تکہ وہوی اس کے میں ای طریقہ کارے آئی تھی۔ جھے معلوم ہوا ہے کہ ایک دعمن ائدر موجود تھی اور اسے بتاری تھی کہ ایم آئی ایم کے ایک خیال خیال خوانی کرنے والے نے ایک دوا کے ذریعے تسارے داغ کو خوانی کرنے والے نے کیسی کیسی چالیں چل کران کے نے جم کزور بایا ہے۔ تسارے جور خالات کمدرے میں کد ابھی تم بر بھارتی رویوٹ ٹیل چیتی جاننے والوں کو ہار ڈالا ہے۔ رکھونا تھ نے توى عمل نس كياكيا بي لين تهارايد خيال جران كروباب كمهمم طیش میں آکر کما "آپ ایک بار اس ذلیل وعمن سے سامنا مال فيخوال مو-" " بى بار مى نىلىدى ۋاكىرسى بىمى كما تماراس نے معائد

کرادیں۔ میں اسے کتے کی موت اروں **گا۔**" " طیش میں نہ آؤ۔ امنڈے داغ سے کام او۔ براور کبر ک یا نگ کے معابق وہ خیال خوانی کے والا مجابہ عمل كروبا ب مالات کا تقاضا ہے کہ تم کی سے مقابلہ نہ کرو۔ یہ محل اور جزیر

چھوڑ کر مدبوش ہوجاؤ۔تم ایک ہی ٹیل چیتی کے زبردست ہنسیا ں مجنے ہو۔ تمہارے جانے کے بعد جاری نیلی جیشی جانے وال

ر بعارانی اس کل میں آگر رہے گی۔" معیں میدان چھوڑنے اور روبوش رہنے کو برولی سجمتا ہوا کین آپ کے عظم کی فٹیل کروں گا۔ گیا آپ نے بھارتی نیل جیم مانندالوں کا اضافہ کرس کی؟"

و تقریاً ایک محفظ بعد برادر کبیرے مارے فراکرات مول یر بھارانی اس کل میں آگر دہے۔جارا سریراہ اس سے مختیا اینے م اگر وہ آئندہ ہمارے معاملات میں مداخلت نمیں کرے گاتو ہونے والے بنچ کے لئے ادھ آئے گا تواہے کسی طرح ٹری کیا ے پہلے اپ دلس میں ٹملی چیتی جانے والوں کی تعداد میں ۔ اضافہ کردل کی۔ " جائے گا۔ تم دربردہ جالیں چلنا جاہتی تحمیں۔ میں نے تعلم کھلا جال ملی ادراے ایا جیمنادیا۔" ارس کی دنوں تک پر بھارانی کے ساتھ محل میں رہ چکا تھا اور ومیں تمارے جیے جموثے خیال خوانی کرنے والے سے

وان تم کنے ی مسلم کارڈز وغیرو ہے واقف تھا۔ اس نے ایک م رہے واغ ر بعنہ تمایا۔ پراے رکھونا تھ کے سامنے لے آیا۔ رموناته نے بوجها "كيابات ٢٠٠٠" کارز نے اپی کن سید می کی مرکما " مجھے شہرے کہ مرافثانہ

. رست نبیں ہے۔ میں ذرا آزمانا جاہتا ہوں۔" براس سے پہلے کہ دیوی رحموناتھ کا بھاؤ کرتی محارث نے کوئی طادی۔ دہ محلیٰ رکھونا تھ کے ایک شانے کی بٹری کو تو زتی ہوئی کزر عنی وہ چی مار کر صوفے پر جھکتا ہوا فرش پر گریزا۔ دیوی نے غصے ہے گارڈ کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا۔ وہ پیامہ بھی فرش پر حرکر مجس ارتے ہوئے تڑنے لگا۔

وہوی نے دو سرے محافظوں ہے کما کہ وہ فرسٹ ایڈ بکس لاکر رگوناتھ کی مرہم ٹی کریں۔ ایک محافظ ابتدائی طبی ایداد کا سامان لانے لگا۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے می ایک اور گارڈ نے ر کمونا تھ کے ایک مخفے بر کول اری۔وہ تکلیف سے چینے ہوئے محر

ويى نياس كي زبان سے چي كركما"يد كيا يول بدهت ہے توسامنے آگرد عمنی کرد۔"

ا یک گارڈنے آگے بڑھ کر ہو جما دیمیاتم مجمی سانے آگرد ممنی کرنی ہو؟ ثم تو ہرا یک کے دماغ میں جلی جاتی ہو۔ میرے بھی دماغ مل آؤ- مرسیل- تم زیادہ سے زیادہ میرے اس آلا کار گارڈ کے عاغ من زار لے پر اکروگ۔"

التم آواز اور لجه بدل كربولت مو- من يل بحي كوجش كريكي بول- اليمي آواز اور ليج كا كوئي عنص اس دنيا ميں سيں ہے۔ اگر کوئی ہو تا بھی تو میں اس کے دماغ میں پہنچین متم پر بھی الطوظ رہے۔ میں ہو مجمتی ہول ہتم آ فر کب تک و عنی کرد مے؟" معیں کمد چا ہول کہ جب تک تحمیر جل رے گاتم ایک بمی یکل پیمنی جاننے والا پیدا نہیں کرسکوگی۔ تہمارے اس رکھوناتھ ہر موڈی ی موانی کے ہے۔ اے ایاج بناکر زعمہ رکھا ہے۔ ابھی ہی كل بنتول مك خيال خواني سي كرسك كا- بب اس ك شائ اور من کرد اللہ اللہ مار کی کہ است کا در حمی کردیا جائے گا۔" ملی تمارے مرداہ برادر کیرنے حمیں یہ میں بتایا ہے کہ ماس ورمان سمحواً مونے والا ب اور اس سے سلے کوئی

انقاى كارروائي نمين بوني چاہئے" ومهمار سراور المايا تمالين يهال ركمونات كاعرض نے تمیں یہ بولتے ہوئے سا ہے کہ یہ رکھوناتھ دوبوش سے اور

بات نمیں کرنا جاہتی۔ دور ہوجا دُ میری نظروں ہے۔۔۔" • معتمهاری تظر*س کهان چن جبکه خودیبان موجود نهین جو اور* وومرے کے اندر رہ کربول ری ہو۔ پھرٹس کیے دور ہوجا دیں۔ میں تو پہلے ہی بہت دور ہوں اور نمہارے اس سیکیورٹی گارڈ کی زبان ے بول رہا ہوں۔ تم نے تھارے ایک گارڈ کے اندر زلزلہ بدا کروا۔ اس دو سرے کو بھی ذہنی انت میں جٹلا کرو پھر ذراغور کرو۔

کیاتم رفته رفته ذہنی مریضه نمیں بن ری ہو؟"

وہ بریشان ہوائی تھی۔ دافی طور پر حاضر ہو کر سوچے گئی۔ ''واقعی میں ہے جی ہاتیں کرری تھی۔ جب دہاں موجود نہیں تھی تو اسے نظموں سے دور ہونے کو کیوں کسے رہی تھی۔ پھروہ دور ہی تھا۔ صرف گارڈ کی زبان سے بول رہا تھا۔ اس براور بیرنے مجھے ات<sup>ی</sup>ا ہوا تصان پنیایا ہے کہ میرا واغ سمج طرح کام نمیں کروا ہے۔ میں متح طورے منصوبے نہیں بنایاری ہوں۔"

وہ اٹھ کر قبلنے گئی۔ عثل کیہ رہی تھی کہ کوئی مئلہ بیجیدہ ہوجائے اور بریٹانی کے باعث اس کا حل بھائی نہ دے تو ہوے مبرو حمل ہے تھوڑے نتسان اٹھا کر چند عمنوں ہا چند دنوں تک سکون سے رہنے کی کوشش کرنا اور مالات کا تجزیہ کرتے رہنا

جاہے۔ یا محرکسی وانا دوست سے محورہ کرنا جائے۔ ا ہے وقت اے داؤد منڈولا یاد آیا۔ وہ بہت ی جالیاز بہودی تھا۔ وہ اس کی ذہانت اور جالبازی ہے شاید فائدہ اٹھا علی تھی۔ اس خیال سے ذرای امید بند حی-وہ منڈولا کے اندر پیچ کئے۔ اس دقت منڈولا خیال خوانی کے ذریعے ایک یاکتانی لیڈر کے

ائدر پنجا ہوا تھا اور اس موضوع پر مختکو کررہا تھا کہ اب جو جالیں ، کی تی میں اس کے نتیجے میں بیودیوں کے لئے یاکٹان کی سرمدیں عل جائيس گيه

الذرنے بوجما" یہ آپ بقین سے کیے کہ سکتے ہی؟" "بيد ماري آزمائي موكى تركيبين من مسلمان كلام ياك ك ان الفاظ کو بیشه یا در کھتے ہیں کہ یمودی مجمی مسلمانوں کے دوست یا می خواہ نیس موسکت میں وجہ ہے کہ مسلم عوام کی اکثریت نے برسا برس گزر جانے کے بادجودا سرائیل کو تسلیم نمیں کیااور نہ ی اب تک بیووبوں پر بھوسا کرتے ہیں۔"

" کھر آپ کیے کہتے ہیں کہ پاکتانی اسرائیل کو قبول کریں گھے اوران کی معنومات کو پاکتان کی منڈی میں سملنے دیں تھے۔ \* منڈولائے کما معناممکن کو ممکن پنانے کا یہ آزمودہ فارمولا ہے کہ پہلے مسلمان کو خوب میاش بیاؤ۔ جیسا کہ بعض اسلامی ممالک

كرنے كے بعد لقين ہے كما ہے كہ يہ ميرا وہم ہے۔ ميں ال بنے

والی نمیں ہوں۔ پلیز آب میرے اندر مد کر معلوم کریں کہ جب

لری ڈاکٹر درست کمہ ری ہے تو میں اپنے اندر تبدیلی کیوں محسوس

كررى بوں؟ كل سے اب تك تين بار ابكائى ى آتى رى بيال

لین حمیں جزرے ہے آئے تمن ہفتے مورے ہیں۔ برادر کمیر کے

سوا تہاری تمالی میں کوئی میں آیا ہے۔ پراتی جلدی تہارے

وتتم جو که ربی مواوی میں تمهارے ایمر مد کرسمجھ ربی موں

ا مارسيل ملا بي ليمون جاشيخ كو ش جا آي ي-"

یاوس کیے بھاری ہورے ہیں؟"

کے اکا برین اور دولت مند آجر بهودی حورتوں سے خیبہ شادی ایج کرتے ہیں یا انہیں گرل فرینڈ زینا کر اپنے ملک کے ایم راز اور مو کروریاں ہم تک پنچاتے ہیں۔ و سرا آزمودہ فارمولا ہے کہ پہلے ایک سلمان کو بہت مورج دو اسے بین الاقوای سطح کا ہیرو جینے کے مواقع فراہم کرو۔ بسیا کہ پی ایل اور کیا سرحوات کو شیخ کے مواقع فراہم کرو۔ بسیا کہ پی ایل اور کیا برحوات کو شیخ کی بلدی پر پنچایا گیا۔ امریکا اور اسرائیل مجی کی مسلمان افرائی بنگ کہ دو در پردہ کو بی بی بی بی کہ کہ دو در پردہ کو بی بی بی بی بی بی بی مسلمان کے اعراضات دب کر رہ گئے۔ جبکہ کاریا سے کوئی قابل مسلمانوں کے اعراضات دب کر رہ گئے۔ جبکہ کاریا سے کوئی قابل میں اسرائیل میں غزہ کی ایک بی اس کی ہے مواکد وہاں کے مسلمانوں کے اسرائیل کا ایک حصر حاصل کرایا ہے جبکہ غزہ کی پی بی فرج بی اسرائیل کا ایک حصر حاصل کرایا ہے جبکہ غزہ کی پی بی و بی بی اسرائیل کا ایک حصر حاصل کرایا ہے جبکہ غزہ کی پی بی اسرائیل کی ہے۔ قانون بھی ہم بیود یوں کا ہے اور دہاں مارا الل کی ہے۔ قانون بھی ہم بیود یوں کا ہے اور دہاں مارا الل

ی سلہ چلاہے۔'' منڈولا کو علم نمیں قاکہ دیوی بیزی دیرے اس کے اندرہے۔ جب دیوی نے دیکھا کہ دوپاکتانی لیڈر کے ساتھ کمی تفککو کر آرہے گا تو اس نے کما ''اب اس موضوع کو ختم کد اور جھ سے باتیں کر ۔''

راؤد منڈولائے اس لیڈرے مغدرت چای کد ایک ضوری کام آرا ہے ، وہ پھر کی وقت اس سلیلے میں تفکو کرے گا۔ اس کے بعد وہ دما فی طور پر حاضر ہو کر بولا " یہ میری خوش تستی ہے کہ آپ میرے پاس آئی ہیں۔ خادم حاضر ہے۔ فرائے میرے لا تُق کوئی خدمت ؟"

"ایک فدمت تمهارے لا کُلّ ہے۔ ای لئے آئی ہوں۔ یہ ایم آئی ایم کا سربراہ برادر کیر دردِ سربن گیا ہے۔ تجھ میں نمیں آٹائیں ہے کیے بچھا چھڑا دں؟"

وسیں نے اپنیا ہو کروں اور کی سیجہ لیا تھا کہ براور کیر بت چالاک اور مکار ہے۔ وہ صرف ٹیل پیٹی سے مات شیں کھائے گا۔ اے گھرنے اور کچل ڈالنے کے لئے بری ذہانت سے الی پانگ کرنی ہوگی جس پرہم عمل کریں تو ہمیں ناکای نہ ہواور وہالگل بے بس ہو کر گھٹے ٹیک دے۔"

سی تم نے کوئی با نگ کی ہے؟" " آپ نے بھی تھم نمیں دیا۔ ابھی بتا تھی کیا جاہتی ہیں؟ دہ د مثمن کمال ہے اور کیا کر آ پھر دیا ہے؟"

و من ماں ہے اور پار کا چرہا ہے؟ میں الوق اس کا سب سے بطاحریہ یہ ہے کہ وہ سایہ بن جا آ ہے گرفت میں نمیں آیا۔ رات کی آرکی میں یا کسی کے جم میں ساکرچھپ جا آ ہے۔ اعارے تمہارے اندرانے اپنے سائے ہیں اور ہمیں اپنے سائے کی موجود کی کا علم نمیں ہو آ۔ جب ہم رد شنی

سائر چیپ جا با ہے۔ ہمارے تمہارے انڈرائیخ اپنے سائے ہیں ۔ '''دہ کتا ہے جب کا اور ہمیں اپنے سائے کی موجود کی کا علم نمیں ہوتا۔ جب ہم مدشن ۔ گی دہ بھارت دلیں کے۔ میں آتے ہیں اور سایہ نظر آتا ہے تواس کی موجود کی کاچا چاتا ہے۔ ''نمیں دے گا۔''

ای طرح دو جس کے جہنیں بھی جا آ اس جم والے کو اس کی موجودگی کا پی نمیں چا۔" "وں ہی ہے ! اس میں شہر نمیس کداس کے اس مدا کی بہت بڑا

وروں کی میں شہ نہیں کہ اس کے پاس یہ ایک ہت برا حربہ ہے۔ لیکن ایک بات الحدے تن ش ہے کہ وہ بیشہ سامیہ بن کر نمیں رہ سکا۔وہ غیر معمولی کولیاں ایک دو ہفتے یا ایک ڈیڑھ اہ تک اثر رکھاتی ہیں۔ پھروہ خور مجھ نمیں پا آ اور اچا تک گوشت پوست کے جم میں طاہر ہوجا تا ہے جیسا کہ انٹوں کے اجلاس میں خود اپنی ترقع کے خلاف ظاہر ہوگیا تھا۔ ہم ایسے کی موقع کی تاک میں رہیں تو وہ ظاہر ہوتے تی گرفت میں آسکا ہے۔"

رہیں ہوہ طاہر ہوئے ہی رفت تک اعماعیہ
"ہوں۔ تماری باتمیں من کریاد آمیا ہے کہ وہ تعریباً ایک اہ
پہلے سامیہ بن کر میری ایک ڈی کے پاس آیا تھا۔ اس دوران میں
نے جب مجی اس سے دمافی رابطہ کیا تو اس کے اطراف آر کی
دیمی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہ امجی تک سامیہ بنا ہوا ہے۔ ایک
ہاہ گزر چکا ہے۔ جھے امید ہے کہ دس بارہ دن کے اندر کھلی کا اثر
زاکں ہوجائے گا اوروہ اچا تک طاہر ہوجائے گا۔"

راس ہوجائے ہ اوروہ چاہتے ہا ہم ہوجائے ہ-معنو پھر ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ وہ کس ملک اور کس شرمی ہے۔ ہمیں کسی طرح اس کی رہائش گاہ کا پا چاہا چاہئے۔"

" بیے میں سمی طرح معلوم کرلوں گی۔ لیکن آج اس نے مجھے بڑے نقصانات پنچائے ہیں۔ اگروہ میرے ساننے ہو آتو میں اس کا خون کی جاتی۔"

ں پی ہیں۔ "آپ ذرا وضاحت سے ہتائیں۔اس نے آپ کے ساتھ کیا اوٹی کی ہے۔"

رودی ہے۔ دعیں نے ٹرانہ غارم مشین کے ذریعے اپنے دیس کے لئے تچہ روبوٹ قسم کے ٹملی پیتی جانے والے تیار کئے تھے۔ براور کیر کے ایک خیال خوائی کرنے والے مجاہر نے میرے ان تمام ٹملی پیتی جانے والوں کو زیر کیے انجکشن کے ذریعے ارڈالا۔"

ے والوں دوہرے ہیں من منظور سے اور الاست "اور کاؤ! یہ تو واقعی اس نے بہت زیردست نصان پنچایا "

ہے۔"

"پہلے چار نملی بیتی جانے والے اج' وج کمار' راجیش
اور رکھونا تھ تھے۔ ان می سے جو تین پہلے مارے گئے ان کا علم
حسیں ہے۔ آج اس نے دو گولیاں چلا کر رکھونا تھ کو اپانچ بنا وا
ہے۔ بین کل رات تعارے دلی کے چھارے گئے اور آج ایک کو
اپانچ بنا راگیا ہے۔"
دوی ی تی! یہ ایم آئی ایم والے امریکا اور اسرائیل کے
خلاف تھے۔ پھر ان کا سرراہ صرف آپ کو کیاں نشسان پنچا را

ہے؟ "دو کمتا ہے جب تک تشمیرے بھارتی فرج داپس نمیں جائے گی دو بھارت دلیں کے لئے ایک بھی ٹمل بیشی کا ہتھیار تیار کرنے نبد

مو ہے کیے مطوم ہوجا آ ہے کہ آپ اپنے ٹیلی پیٹی جانے
لید آکرری ہیں۔"
دعوں کا ایک خیال خوانی کرنے والا واشکشن کے آری
کوار زیک پنچا ہوا ہے۔"
کوار زیک پیٹے ہوا ہے۔"
کوار زیک پیٹے ہوا ہے۔"

کر ارز شک ہی اور ہے۔ دیمیا ہی کمی طرح نمایت را زواری سے اپنے آومیوں کو اُنٹار مرحثین بحک پہنچا سکتا ہیں؟"

ن در مرسین میں پی سایں ۔ ارازداری میں شمی ہے۔ سرباطرادر تیزی افراج کے اعلی مران کو رازداریا کر اس معین تک لے جانے کے بعد اپ میں کو لملی پیٹی سکھا سکوں گو۔"

معیں سراور فرق افران ہوگا کے ماہر میں۔ وہ وشن خیال نی کرنے والا ان کے اعدر شیس پی سکا۔ پھراسے کیے معلوم ماکد آپ کیا کرنے والی ہیں؟"

الد اپ یہ حصر میں اللہ اللہ ہم سب کی ہوگا کی اسے کہ ہم سب کی ہوگا کی رہے ہے ہے ہوگا کی رہے ہے ہوگا کی رہے ہے ہوگا کی رہے ہے ہوگا کہ ہم سب کی ہوگا کی رہے ہوگا ہے۔ ہوگا جہاں نے محیلی رات سر راسزے ایک بند دوم ہے مرے بند موم ہے کہ وہ محیلی وات سر راسزے بند وقترے ایر ر اسے نی کی بات ہے کہ وہ محیلی وات سر راسزے بند وقترے ایر ر ایک خلا تھا تھا تھا۔ "

ایا۔ وہاں ہی سے بیرے طاف پیدھ معاملہ ا واؤد منڈولانے کما "مجر تو بات صاف ہوگی۔ آپ بالکل ب کی بات نیس مجھ رہی ہیں۔ براور کبیر کا سایہ اس آرمی لوار ٹرس پنچا ہوا ہے۔ دن کو کسی جم کے ایمر چمپا رہتا ہے رات کو ارکی میں کئی کھ تولی سے ممکن شمس ہے۔ وہ صابان کما

خوالول کو بار ذالا ہے۔" "آپ دورت کھ ری ہیں۔ لیمن وہ کل یا پرسوں جاپان سے با آتے ہی امریکا چاہ کیا ہو گا۔ آپ ذرا خور کریں۔ سپراسٹر کے فتریش مرف ایک سابی ہی ایر رجاکر آپ کے طلاف وہ فط لکھ ہے۔"

ہے۔"

ہماری اس بات میں وزن ہے۔ کین اس کے خیال خوانی کے دوالے کے کہوں اس کے خیال خوانی کے دوالے کے دوالے کے کہوں کر کے دوالے کے کہوں کر کہوں کہوں کر کہوں کہوں کے دی ہوگا۔"

ایک بیمنی باتوں میں وزن محمول کردی ہیں و عارضی طور پر اس میں کہوں کردی ہیں و عارضی طور پر

فرض کر لیج کہ برادر کیر کا سامیہ دہاں آری بیڈ کوارٹر میں پہنچ کیا ہے۔ ایبا فرض کرنے ہے کوئی نتسان نہیں' قائمہ ہوگا۔ وہ کی وقت بھی گوشت پوست کے جم میں نمودار ہو گا تواسے فردا کر فنار کیا جائے گا اور اسے دو سمزی کوئی کھانے اور سامیہ بننے کا سوقع نسیں دیا جائے گا۔ مسین جا جائے گا۔ معتملے معتمل معنومہ دیا ہے۔ میں ابھی سیراسٹرے کہتی ہوں

کد دہ آرئی ہیڈ کو ارٹر کے ایک آئی المراور ایک ایک سپائی کو متعد رکھے اور اے گوشت پست کے جم میں دیکھتے ہی دد مری بارگولی کھانے کا موقع نہ دیں۔" "آپ سپراسٹر کو ایمی بید ہوایات دے کر آئمی' میں بچھے اور ترکیب موجا ہوں۔"

رب بی اول و دو او مندولا اس مسلے پر خور کرنے لگا۔ وہ ایک یونوں کی دیات ہے اوا و مندولا اس مسلے پر خور کرنے لگا۔ وہ ایک یمون کی دیات ہے ہے اور کی دیات ہے مرف بھارتی نیل بیٹی جانے والے مارے جارے ہیں۔ وہ اور اس کو دو کرے یوں دیوں کو تعلق کی دیات کو تعلق کی دیات کی

لیکن ایک معمول اور آابددار این عال کے ظان بھی سیس سوچا۔ آگر وہ معمول نہ ہو آ تب بھی خوف طاری رہتا کہ وہ آتا کئی آتا گئی کے ذریالات پڑھ لین آتا گئی کے ذریالات پڑھ لین کے الدا دیوی کے سامنے یمودی مکاری نہیں چل سکتی تھی۔ وہ بربی آبدداری سے دیوی اور بھارت وہیس کی بھلائی کے لئے ترکیس سے دیا آتا

عربی رہا ہا۔ دلیری نے دوبارہ آکر کما متم دافق چالاک ہو تمریرے سچ آجد اربو۔ ابھی میں تمارے چور خیالات پڑھ ری تمی۔" "آپ جے اپنا وفادا رہائی میں اور جھے پر مریان رہتی ہیں۔ یہ

اپ بینے اپنا و فادار مانی میں اور بھے پر ممیان رہی ہیں۔ یہ میرے کئے بیٹ فحر کی بات ہے۔ میرے ذہن میں ابھی ابھی ایک ترکیب آئی ہے۔ آپ اپنے بھارت دیس کے لئے در حزیں نیل میٹنی جانے والے پیدا کر علق میں اور دشمن کو اس بات کی خبر بھی نسیں ہوئی۔"

سی ہوئے۔" "میں یہ ترکیب تمامے چور خیالات سے پڑھ سکتی ہوں لیکن تم خودی کمدود۔"

"میری عش کمتی ہے کہ آپ بھارت کے ایے قابل جوانوں کا انتخاب کریں جو کالے یا سانولے نہ بوں امریکوں کی طرح کورے اور سرخ رنگ کے بوں۔ کیا ایے امر کی نظر آنےوالے ہندوستانی ل جائیں گے؟"

"بال- حاليه كى داديوں عن اور ساجن كليتير عن فرائض ادا كرنے دالے اپنے فرتی جوان مل جائم كے تساری تركيہ كھ عن آدى ہے تم چاہج ہوكہ عن اپنے ہندو ساندل كوا مركى بناكر شرائسار مرحقين سے كڑا دول كى قرير اور اس كے خيال خوانی كرنے دالے دھوكا كھا جائم كے كہ عن اپنے بھارت كے لئے

جن دشنوں نے ایے کول ماری وہ میل لباس میں تھے۔ اس کا اداکار کے اندر پنج کیا جس نے جاسوس کا کردار کیا تھا۔ وہ اپنے کھر روسرااس دنت جبِّل خالمه بولِّ ہے۔" نىلى چىننى كاكوئى بىتسيار تارنىيى كردى بول-" مطلب یہ ہے کہ وہ کی ایسے اسلامی ملک میں تھا جمال مرلى لباس على بيشاك كي ليد كي ربا قا- يارس ناس كاندر يني كرمطوم مام کی بات کو-کیا تم کوشت ہوست کے جم میں فار "تی ال- برادر کیر کو تو صرف آپ سے اور بھارتی محومت سنے جانے ہیں کا حس دہ کون ساشراور علاقہ تھا۔ توڑی در بعد کیا که وه جاسوی پلے تو چار ماہ پہلے تیا ر ہوگیا تھا۔ اب وہ ٹی وی پر مومے ہو۔ می تمارے خالات سے معلوم کردی ہول کہ ا ے دعنی ہے اس لئے اس نے امریکا کے تین نے ٹلی پیتی سکھنے اس کی موت کی تعمد پی بول بھی ہو گی کہ اس کے خیال خوانی کریے ۔ وقت تم ایک کار ڈرائی کردے ہو اور سندر کی ساحل سراک والول كوزىمه جموروا ب-" والوں ے آپ رابلہ کریں گی تو دہ بھی کی بتا کی گے جو انبی ہم یارس نیا تجریه کرنا جابتا تھا۔ اس نے جاسوس کا کردار اوا وہ ہولی "اور آئحدہ بھی وہ ٹیلی چیتی سکھنے والے امریکیوں ہے كسف والے كو جموز كر اسكرين پر نظر آلے والے جاموس ك معیں ایک وحمن کے تعاقب میں مول- بھتر ہے ایجی تم با ا محرّاض نمیں کے گا۔ اس طرح میرے بھار کی جوان مداوٹ ٹیلی وه بولی اس و بحول ی منی تھی کہ سپراسٹر کے دفتریں اس ا مر پنجنا چاہا۔ درامل دہ اداکار اور لیے کا جاسوس ایک ہی مخص پیقی جانے والے بن جائیں محد شاباش مندولاً تم نے بدی كالك خيال خواني كمن والا دو كمن بعد آئ كا اور اب دو كمن تے اس لئے یارس تموزی ی کوشش کے بعد اس لے والے اییا کتے ہوئے اس نے کار روک دی کو تکہ آگے اور پیجے زانت اکد ماری سے الی رکب سوی ہے۔ می تم سے مت ے زیاں وت کزرچا ہے۔" الاس كا اركادك ما ول من بنخ كيا-اب ايما ي الله رما قا سے دو کاروں نے آگر راستہ روک دیا تھا۔ وہ فوراً می دروا زہ کھل ورا ی خیال خوانی کے ذریعے ایک فری جوان کے ایمر كروه خود كارجلا را ب-ايي وقت ديوى اينامات مندولاكو كريا برفكلا كارسے نميں جاسكا تما اس لئے دوڑتے ہوئے "اگر آپ کو اعتراض نه به توجی انعام چاپتا ہوں۔" منے۔ ہراے لے کر سیراسٹرے دفتر کے اندر ہمنی۔ وہاں متیوں لے کراس کے ایمر پنی تو یک دیکھا کہ براور کیر کار چلا رہا ہے۔ و شنوں سے دور جانے لگا۔ ای وقت دونوں کا مدل سے آلے "إلى بولوكيا يواحيه موج" في اعلى المران مى تقد مديدلى "مجه يمال آلے من در بوكن، واليس في الى كول سے فائر كى كى-كى كوليال چليل- أو منمیری وقاداریوں کو پٹن نظرر کے ہوئے دو مزید برویوں کو اس نے تھوڑی در داوی سے باتی کے اور کما ستم ابھی ايك جكه معموف مى-كيا وه عارا عالف خيال خواني كرف والا جاؤ من ايك وحمن كاليحيا كرما مول." کوئی ڈکولی اے لکتے۔اس کے ملق ہے ایک جج نگل اور دوائیل ٹرانسٹار مرمکین سے گزرنے کا موقع دیں۔ ہم سب کی طرح مدود مردیوی نے دیکھا کہ دو کا مول نے اے آئے بیچےے کمرایا کر ساملی دیت پر کر بڑا۔ اس کے ساتھ ہی صرف اس کا جم ہ نے کی متنی سکھنےوالے بھی آپ کےوفادار رہیں گے۔" سراسرنے کیا میم آب دونوں کا بری درے انظار کردے ب- جاسوى ليے كے مطابق جاسوس افي كارے ذكل كر بعاك رہا منیں' داغ بھی ساکت ہوگیا۔ دیوی اس کے داغ سے نکل آلٰ۔ وتم میرے سے خدمت کرار ہو۔ میں جہیں بدانعام مرور ہی اور ہم نے آپ کی جاہت کے مطابق بورے بیڑ کوارٹر کے منا مرداوی جاسوس کے نمیں 'برادر کیرے داغ می تھے۔ کول اب اسے مردہ دماغ میں جگہ انہیں ل عتی تھی۔ اقراد کوارث کروا ہے اور حم دیا ہے کہ جیے ی دہ نظر آئےاہے کھاکر جاموس نے آخری جی ماری تو پارس نے سانس ایسے مدک اس نے واقی طور پر ای جکہ حاضر ہوتے ی سائس روک مم یک بات اور ہے۔ آپ ایمی براور کبیرے ماقی رابلہ ود مری کول استعال کے کاموقع نسی دیا جائے فرام کو آرکیا اکہ مندولا اس کے ایمرے فل جائے۔ وہ نسیں جاہتی تمی لی جیده م الل کیا ہو۔ کریں اور مجھے اپنے دماغ میں رہنے دیں۔ آپ اس سے تعکو کرلی چائے اور اگروہ فرار ہونا چاہے تواے کول مار دی جائے۔" الله اى مكارك ايت كدياكه برادر كير كولى كانتانه بن كر مندولا جیے وفاوار کو بھی اس کا یا تھکانا معلوم ہو۔ پھروہ دعرے رہیں کی اور عی اس کے آس اس کی توازی س کرمطوم کنے دوی کو اینے اندر کچے مجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک بھت مردكا ب- واؤد مندولا كو يورى طرح يقين بويكا فواكر ايك بت ہوئے ول سے ذرا خوش ہو کر سوچے آلی۔ کسی بد خواب تو نس کی کو جشش کروں گا کہ فد کمال ہے؟" نعدست دحمن ماراكيا قاءاس بات كى خوشى تحى كرايك باصطوم بدا وحمن مرحا ب ليكن داوى تندب ين عىد وديم بي اي ے؟ كيا واقعى نامطوم وشنول فيراور كير كو كولى ما ردى بيا؟ محماری به ترکیب بحی الحجی ہے۔ یا نمیں وہ کس دن اور ساد کم مجی تھا۔وہ مسایاد آرہا تھا۔یادوی آتے ہیں جن سے کوئی کی بار مرتے اور پھر زئرہ ہوتے و کیے چی سی۔ چلاك اور نا كابل كلست مريراه خلاف توقع ا يا كك عي مارا جائ کس وقت نظموں کے سامنے دکھائی دے۔ جمیں اس کا موجودہ پا لگاؤ ہو آ ہے۔ ہوں تو وحمٰن مجی یاد آتے ہیں لیکن دکھ کا احساس اس وقت ایک مسلح فوتی جوان دفتر کے ایمر آبات اس کا سر مام سات رئیمن نمیں آرا تھا۔ المسكانا معلوم كرنا وإسيشت تم ميرے واخ على بطح آؤ-" جما مواقنا ادروه مدعد عرصال لكرما قلد جبوه بولاتي اس نے پرخیال خوانی کی مواز ک۔ براور کیر کی آوازار واؤد مندولانے خیال خوالی کی بدواز کی اور پہلی باراس دیوی ثايدان لے كروواس زيدست جالبازے حاثر موكى چلا کروی ایم آئی ایم کا خیال خوانی کرنے والا ہے ،جس نے دو مھے کیجے کو الحیمی طرح کرفت میں لیا۔ اس کے باوجود اس کے اندر، کے ایرر پنج کیا۔ دیوی نے یارس کے دماغ میں پنج کر خاموثی ھی۔ اس سے دھنی بھی تھی اور اس کی چالبازیوں سے وہ الی بعدوال مى مجموت كے آئے كوكما تار تخيخ كليداس كارماخ مرده بوجكا تمامه التيار ک- ده بولا محيا حيب كا مدنه دكه كر آئي مو؟ يا كوئى في بال ر منمائی ماصل کل عمی بیسے اس کی اٹل پکو کر چل رہی ہو۔ اس نے کما سیم ای زبان کے بابد ہوتے ہیں۔ عل درے وہ مندولا کے پاس آگر بھل ستم اس کے داغ میں جاؤ۔ عرا تسارے دماغ میں مجلی بیدا کردی ہے؟" اب امل تعديون قاكر استال كراسيش كري من ركما آیا ہول مروورے کے مطابق آیا ہوں۔ مجے الوی ہے کہ اب ٹا کام ہو گئی ہوں پھر بھی لیقین نہیں آرہا ہے۔وہ نہیں مرسکتا!" وويل مكولي ي وال تس بي عن أنا مى حى كرتم مح وا أن دى أن تقا- برعاراني آئميس بند ك لين مولى حي اور يل تمن دن تك يمال نه آسكول كا ورندى كوئي زيدوا رانة مختلو میران سی مرسکا دیوی می ایاس نے قیامت کے جا اليناءريك كالمرح موس كي والس ارس کا ملیہ اس بند کرے علی ایک کری پر بیٹمانی وی کا ایک فيكا لے ركما ٢٠٠٠ سم و یک نواده ی موس کرد ا مول- کیا تسارا وزن بده فيدولم را قبا-اس فرجب نيلي بيتي كاعم مامل كيا قا ويى كاي آلاكار فى جوان كى زيان سى يو تجواجع مى كيا " یہ بات نمیں ہے۔ اب سے پہلے بھی دہ دافی طور یہ مو بسباس ملم كو مخلف طريقول سے أنا ما تعالى وى اسكرين ي بات ہے کہ تم نے ہمیں زیدست نقسان پیچایا ہے اور اب اس موجا تما- پریا نس بورس کیے زعد ہو کیاجہ یے کی بید میں مات ہے۔ کیا سوج کی انول کا وزن ہو گ يك فل سوك ين كار تزر فأرى دوائع كرما قل ملط من مخترے کرا ہے ہو؟اس کی کوئی معقل دجہ تو ہو گی؟ "آپ کی بر بات نا قائل مم ہے جب ایک بار دائ ۲ والك جاموى في تفا إرس في موجاكد كادواس موث المكران عي تي كما عي؟ " تجي افسول ب- يل الجي وجد حمل بناول كا-" ہوجائے اور جاری سوچ کی ارس جمی اس ماغ کو چھو نہ علماً اس ونا میں برشےوزن رکھتی ہے۔ کیا تم لے اخبارات محتماری ادای اور مجیدگی تاری بے کہ تمارا ایک ایم موت کی تصدیق موجاتی ہے۔" یں جس برما کہ ایران اب ایک صلے کا وزن جی معلوم کر سکتے ملا کیل میں پنج سکا تا۔ اس نے رکما وہ سوٹ والا ميراول كتاب كرده فرايك بارزنده وكالورجي فالم وهي اداكياب اي كاسوم وكدت تن دن علام كالم بیں۔ میں بھی کچے ایسای محسوس کردیا ہوں کہ تم غنامیں آئی ہو۔ موں ایک مہاک فون کے دریع اسے ما محوں سے کمہ رہا تھا۔ كالمن شادى كل به اشوم كوساته اللي اوج مصح شبه کرایک کار مرا تعاتب کردی ب- فرا اس کار کا ال في جوال في محكرود مرك في جوان وريماجس " لميز آب اسے ميل كتائي نه سميس- آب ايب ارا المتروكومي الل كاركاتها تب كرم الول." الم منول المي كول كرت ووا ك الدرواي مى وه ايل متم ذعه وابداند مختلوس كرام ياح مو کرول رہی ہیں۔ ویسے آپ میری ما قن ہیں۔ آپ جو اس الله إلى منسل مي ييد مودت كا ونان دو مورول عل یہ ایم سنتی پاری نے خیال خوانی کی پداری مراس يكوكم مرداه ك حورب كبغيرا بم محكوشي كا بالى بادر بان لول كار بمرين و ريامه العالية في أكروه موث يقط بوري فالو يدا بداكدة الدوق وبدو فرير كوكوهل شال ب

پہلے کہ سرماسروفیووان مولیوں تک مپنچیں 'میں پینچ کرانسیں ما مل كريها جائية."

" واقعی دو غیرمعمولی گولیاں مثل میتی ہے زیادہ با کمال ہیں۔ اکر براور کبیرید ستور سامیها رہتا توان وشنوں کی فائر تک سے ہلاک

نه ہو آ۔ آپ کس طرح یہ معلوم کریں کہ اس کی موت کماں ہو گی

ہے۔ میں بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس جگہ کا عظم موتے ی ہم دہاں کمی کو اپنا بالہ کامینا کران کولیوں تک پنج عمیر

<u>"\_</u>" انسوں نے دماغی رابلہ ختم کردیا اورا بی ابی جگہ سوچنے لگے۔ ان کے زہنوں میں یہ بات تھی کہ ایم آئی ایم کے تمام مجامرین کو اس جك كاعلم موكا جال اے بلاك كياكيا ہے اور وہ لوگ اس كى لاش اٹھا کروہاں سے لے محے موں کے اس جگہ کے اربے میں كى جابدے ى كچے معلوم موسكا تعا- ليكن مشكل بدشى كم مجمى كى جادے يا ان كے مرراه ب رابل كركے كے ندى ان

کی شنظیم کے حمی دفتر کا یا معلوم تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون تمبرو فيرو كبحى بتايا تعا-سیرماسٹرنے فورآی تھم دیا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے تمام دنیا کے نی دی اسکرین پر ایک اناؤنسر کو کمنا جائے کہ سپراسٹرادراس کے مك كے تمام حكام كوايم آئى ايم كے سرراه كى تأكماني موت كامل صدمہ ہے۔ ان کے کابدین سے درخواست ہے کہ برادر کیرکی آخری رسومات میں انسیں شریک ہونے کا موقع دیں۔ بیشتر ممالک

خوبیوں کے مالک تھے۔ پلیزان سے فون بریا فکس وفیرہ کے ذریعے رابلەكرى-دیوی نے اسکرین پریہ اناؤنسمنٹ سی۔ پھرسپواسٹر کے پار آكر بولى "بية تم في الحيماكيا- إن رويوش رب والول كواى طمر" كاطب كرك ان سے مدردى كے بمائے كى اۋے كا مراغ لگا:

کے مرراه ان کے جنازے میں شریک ہونا جابیں گے۔ مرحوم بردی

جاسکتاہے۔" تحوژی در بعد ایک فوجی جوان دفتر میں داخل موا۔ یوں کمز چاہے کہ بارس اے اندرلایا۔ پھر پہلے والی آوا زاور لہے بنا کربوا وہم نے آپ لوگوں کی تعزیت سے محربور اناؤ کسنٹ سی ہے۔ ب ئ بات ہے کہ ایک بہت برے وعمن کی موت کا صومہ آپ مورا ہے۔ ہم نے مجی مرجہ کے آنوشیں دیکھے۔ کو کلہ دیکھ کے لئے اس کے قریب جانا ہو گایا اس روتے ہوئے محرم پھنے کو قریبہ بلانا ہوگا جو ہماری جان کے لئے عذاب بن سکتا ہے۔ بائی دی دے آنيو جمونے موں يا ہے اپ معزات كاشكريد-يد اناؤلسنة بند كراوس اعلان كرادي كه زندگي من برا سرار اور مديوش ر-

والے موت کے بعد بھی تہمی ظاہر نہیں ہوتے اس کئے ان

آخری رسومات میں کسی کو شریک نمیں کیا جائے گا۔" ان باتوں نے ان سب کو ماہر س کردیا۔ پارس اس فوتی جواز

«کیا؟» سپراسرا در تین افواج کے اعلی افسران نے چ تک کر ہوجما "کیاواقتی دوایم آئی ایم کا سربراہ مرچکا ہے؟" ویوی نے کما "حی بال میں نے اس کے دماغ میں مد کرموت

تمارا وه برادر كبير مريكا ب-"

كا تماثا ديكما ب- اس نے ميرے تمام نلي پيتي جانے والوں كو مار ڈالا۔ بوا موت کا فرشتہ بن رہا تھا۔ خود موت کے منہ میں جا

جے وہ مردہ کمہ ری متی وہ برادر کبیراس کے پاس ہی فوقی جوان کے اندر ایک خیال خوانی کرنے والے مجام کی حیثیت سے موجود قفا۔ اس نے بخت کہتے میں کما " ہم بر غموں کا پہاڑٹوٹ پڑا ب- اگرتم عارب برادر كبيرك بلاكت بر طويد منظو كوگي و عمب

میرا کلیجا میندا موکیا ہے۔ اب جب تک تم لوگوں کا نیا سرراہ منت نسي بوگا، چاليس دن تک يا كم ازكم تين دن تک تمهاري تمام مرکرمیاں متوی رہیں گی۔اب جاؤ اور مائم کرتے رہو۔" یارس اس فوجی جوان کو سیراسٹر کے دفتر سے باہر کے کیا۔ اس کے جاتے ی سپراسٹراور فوج کے اعلیٰ ا ضران نے خوش موکر

تالیاں بہائیں۔ ایک افرنے کما "آج مارے لئے بت بدی

وه بولی ۱۶۰ ی طرح مجمد پر مجمی همون کا بها ژنوث یزا تھا۔ بسرهال

خوشى كادن بــوه ورومرين كررب والاجنم من بينج كيا-" سرباسرے کما چکیا ہے کمی طرح معلوم نمیں ہوسکیا کہ اس ک موت کماں ہوئی ہے۔ وراصل اسان کو سامیہ بانے وال مولیاں اس کے پاس تھیں۔ یا نسیں وہ مولیاں کماں چمپا کر رکھتا ہوگا۔ موسکا ہے کہ اس کے مجامرین مجی ان کولیوں سک نہ بہنچ کیں۔

ہمیں کمی طرح پنچنا چاہئے۔" دیوی نے کما موس کی موت سے ایسا اطمیتان ہوا تھا کہ میرا وهیان ان مولیوں کی طرف نہیں گیا۔ واقعی انہیں عاصل کرنے کے لئے کوئی زکیب آزمانا جائے۔ آپ لوگ زکیب سوچس میں ابھی آتی ہوں۔"

وہ منڈولا کے باس آئی پھر بولی موس کے خیال خوانی کرنے والے نے اپنے سربراہ کی موت کی تعدیق کردی ہے۔"

معیں نے پہلے ی کما تھا۔ یہ امھا ہوا کہ تعمد من ہوگئ۔اب آپ کی روک ٹوک کے بغیر بھارت کے قابل جو انوں کو ٹیلی بیٹی

ج تنیں ایم آئی ایم کا نیا سربراہ کون ہوگا۔ وہ کی طرح حارے قابو میں آگیا.. ... تو پر میرے راستے کی تمام رکاو میں دور ہو جائمیں گ۔ ویسے ہم ایک اہم بات بھول گئے تھے۔ برادر کبیر نہ جانے وہ غیرمعمل کولیاں کمال چمیا کر رکھتا تھا۔ شاید وہ کولیال مجامرین کے ہاتھ نہ لکیں۔ ہمیں کمی ترکیب سے وہاں تک پنجنا ا بعد مندولا! تم بت جالاك اوربت بدے شاطر مو-اس

رات کے دس بجے وہ گاڑی شرے ہیڈکوارٹر کی طرف جانے كاندر مدكر دفتر عابر آيا- كراك طرف طخ لكا- ايك لمرى رده من تنی اور دل کسی طرح اے کسی بیٹیم خانے یا کسی سیسائی ساتھ زندہ رہنے کے ذرائع نہیں تھے بس اتنی رقم تھی کہ دو جار کی۔ ایک بل پر سے گزرتے وقت ایک جوان لڑکی و کھائی دی۔ ا تنظی جنس کی گاڑی اس جوان کے قریب آکر رک- اس میں من میں ہے کے لئے آبادہ نس مور اتھا۔ اس نے ایک سخے سے بچے کوسنے ہے لگار کھا تما اور ایک اپنے یں روزیجے کو اوپری دودھ بلا عتی تھی۔ اس کے بعد عزت ہے کھانے ورائيور كے علاوه ان كا چيف اور تمن ماتحت بيٹے ہوئے تھے۔ اس کی آنی نے اسے سمجھایا " ڈولی! تم ایک ماہ سے ٹال ری یبنے اور زندہ رہنے کا کوئی ذریعے نمیں تھا۔ ا کیے باسکٹ بکڑی ہوئی تھی۔ دہ گا ڑی کواپی طرف آتے دیکھ کرشم چنے نے اس جوان سے کما "سیراسٹرکے پاس جاؤ اور اسے بتادد وہ ایک بے وفا کی باتوں میں آگر بہت تکلخ تجربہ حاصل کر پیکی مدار بحے کو کلیج سے لگائے رکمتی ہو۔ ایسے میں تواس کے لئے ی ست ملنے تھی۔ انتہلی جنس کے چیف نے اس کے قریب گاڑی كه اس ملك من برجكه سابيون فوجيون ادر جاسوسون كويه عم منا برمتی رہے گی۔ اس سے پہلے می جھے دے دو۔ میں نے ایک تھی۔اب ایبا کوئی کام نہیں کرنا جاہتی تھی کہ اس کا اپنا بٹا ی ہوا ر کوائی۔ پراس سے بوجھا وحتم یمال کیا کردی ہو؟ یہ بل کوئی آفریج پنجادا میا ہے کہ جتنے کروں میں مردوں کی موت واقع ہوئی ہے ان ہوکر اس سے نفرت کرے۔ جب زندگی کے سارے رائے بند مٹن میں فادرے بات کرلی ہے۔ انہوں نے کما ہے کہ میں بچے کو گاہ نسیں ہے۔ پھرتم تناہمی ہو۔" تمام مردول کے متعلق تقدیق کی جائے کہ وہ کون میں اور زندگی ودبولی میں ایک فیلی میں اپنے محرطاری می فیلن لل ہے آئی۔وہاں تہمارے بیٹے کو سمی چیز کی کمی نہیں ہوگ۔" ہوجاتے ہیں تو پھرا یک موت کای راستہ رہ جا تا ہے۔ میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر برادر کیبراس ملک کے کی چھے میں کیا وہ دریا میں چھلانگ لگا کرا بی بدختمتی کا خاتمہ کرنے؟ بیہ تو ول نے كما" أنى جب آپ نے كمي فادر عبات طے كرلى اومر عیسی میں خوانی بدا موحق میں اس خیال سے بدل جاری مجى مرده يزا مو كاتو بمارى نظرون من آجائ كا-" ے و پر جادی کیا ہے؟ میرے لاڑلے کو کچھ روز اور میرے یاس بهت آسان ہے۔ ل کی رائک رح ور کر مرف چھلا تک لگانا تھی۔ موں کہ شاید دوسری میسی مل جائے۔ یا کوئی اٹن کا ٹری میں لفٹ وہ فرجی جوان عم کی تعمیل کے لئے جانا جاہتا تھا۔ یارس نے اس کے بعد وہاں کوئی بچانے والا نہ ہوتا اور وہ بیج کے ساتھ اس کے قدموں کو از کھڑایا۔ وہ زمین بر کریزا۔ ڈرائے رنے فرراً وه آی طرح این آنی کو ٹالتی ربی۔ بچیہ تمن ماہ کا ہوگیا۔ آنتی چیف نے کما "موسکا ہے حمیل آھے لفٹ مل جائے وُوب مرآب كازى سے اتر كراہے انمنے كا سارا ديا۔ ايے وقت دونول بهت اس نے ٹیم آرکی میں بری متا سے بچے کو دیکھا۔ اس کی نے اس کے والدین کو فون پر ہتایا کہ ڈولی جذباتی طور پر بیجے سے حمیں شرجانا ہے اور ہم شرے والی جارہے ہیں ورنہ عمیں گر قریب ہوئے تو یارس کا سایہ ڈرائیورکے جسم میں تھل ہو کیا۔ آ کھوں میں آنسو آ گئے۔ یارس نے اس کی سوچ میں کماد میں کیسی وابستہ ہوئٹی ہے۔ اس سے الگ ہونا نہیں جائتی اور وہ مکی قانون اس فرجی جوان نے اس کے سارے ائتے ہوئے شکریہ ادا ي-لاك ني كما "آپ كا شريه جمع يفية آك لف ل جائ کے مطابق اسے بیج سے جدا ہونے پر مجبور نمیں کرسکتے۔اب دو ماں ہوں۔ علظی میں نے کی ہے اور اپنے بیچے کو سزائے موت دے كيا بحرسر باسرى طرف جانے لگا۔ ۋرائيورنے آكر كا دى اشارت والدین کی حثیت سے بی اسے سمجھائیں۔ رى مول- ميرے نيح كاكيا قصور ب؟ ک چف نے کما ریمیا فوتی ایے موتے ہیں؟ یہ جوان ایک چموٹی قانون کی تماکہ بچے کو مال سے جدا نسیں کیا جاسکا۔خواہ وہ بیٹے کو سینے سے لگا کر سوچنے کلی "ہاں یہ میرا نخا معصوم اور وہ کا زی آ کے برم کی۔ ہیڈکوا رٹری طرف جانے کی۔ اس من اٹھاکر چلتے چلتے از کھڑا کیا۔ جو لوگ سفار شول کے ذریعے فوتی بے گناہ ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ دریا میں چھلا نگ نگا دُس کی توبیہ اس نے جائز بچے کو جمنے دیا ہویا نا جائز کو۔ پھر کوئی نا جائز ہو تواس پر نے اس کا ژی کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان لوگول کی مفتکو کے دوران بغے آتے ہیں وہ ایسے ہی عورتوں جیسی چال جلتے ہیں۔" کوئی انگی نمیں اٹھا تا تھا۔ اس کا فیصلہ ہاں بننے والی کرتی تھی کہ وہ متانس ورندگی ہوگی۔ او گاز! میں کیا کردں؟ " چمت ہے اتر کرئل کے ایک ستون کی آڑیں چلا آیا تھا۔ اس نے اس کی بات پر دو سرے ماتحت مسکرانے کی وہ لوگ یے کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرے گی<u>ا</u> اسے پیدا کرکے کواری الركى كے چور خيالات برم كرمعلوم كيا تھاكدوه جموت بول رى ، ا کے ستون کے بیچھے سے یارس نے کما "ماں کا فرض اوا میڈکوارٹرے کل کروافقٹن ڈی کی ست مارے تھے اجملی ماں کملانے میں فخرکرے گی۔ اوریج کوچھیا ری ہے۔ جنس کا چیف یہ و کمینا جا ہتا تھا کہ اس کے تمام جاسوس اور شرکے وہ چو تک کر او حراً و حرو یکھنے گئی۔ پارس ستون کے بیچھے سے اب بچہ چار ماہ کا مور ہا تھا۔ ماں باب نے اسے سمجمایا تھا کہ اور بج يه تماكه مغمل تهذيب في مردول اورعورتول كى ا تمام پولیس والے پارکوں' معیلیوں' سنیما کمروں اور دیکر تفریحی دنیا کی ہرعورت کنواری مریم نہیں بن عتی۔ وہ خدا کی قدرت تھی لگام آزادی نے اسے شاوی سے پہلے ایک یچے کی ماں بنادیا تھا۔ مقاات بر مستوری سے واول وے رے بس یا سس؟ ان تمام کہ معزت عینی میچ کو ایک کنواری نے نمایت پاکباز رہ کر جنم دیا اس كا بوائے فریڈ جو ون رات اس بر مربا تھا اس نے ایک بمز قانون کے محافظوں کو سمجما دیا کمیا تھا کہ کوئی ہمی مخص ا جاتک تما-وہ بچ کو کلیج سے لگائے رکھے کی تو بھی پاکباز نہیں کملائے گی عی دولت مند لڑک سے شاوی کملی تقی اوراس کے ساتھ ہنی موا موشت بوست کے جم می نمودار ہو تواسے فورآ اس ملم ترکنت لنذا اس تنضے کوعیسائی مثن میں دے دیا جائے۔ ایک ایسے نوجوان کی داشان عبرت منانے سوطررلینڈ جلا کیا تھا۔ میں لیا جائے کہ وہ اینے ہاتھوں سے کوئی بھی کھانے کی چیز منہ تک جوحالات كحبال مي سيس كرجرائم وُولی نے کما "اب میں تادان بیکنے والی لڑی نمیں ہون۔اب آثر اسے پہلے مطوم ہو آکہ وہ دعا دے گا تو دہ حمل ضا نہ لے جائے اور اس کی جیبوں میں جٹی چزیں ہوں انہیں افی کی د لدل یس بیمنشا چاه گسید. یں ایک مال بن کر سوچتی ہوں کہ جاری ماؤرن تہذیب ہمیں کراوجی۔ محبوب کی بے وفائی اس دقت معلوم ہوئی جب ساتوا تول میں لے لیا جائے۔ کنوا رکی مال بننے کی راہ پر کیوں چلا رہی ہے۔ جب جوان لڑ کیوں کو ممينه شردع بوربا تعارا إي وقت اسقاط حمل ممكن نسيس تعاراا شام کا وقت تھا۔ وریا کے کنارے بیری چل بمل محمل محمو میہ قانونی رعایت کے کی کہ وہ کسی بھی بوائے فرینڈ کو ڈینس دے عتی الغام يافته مشورمعنف جنارة وقيكر كامنه والمازتحرير بنے والی کی جان جاعتی تھی۔ اس نامراد لڑکی کا نام ڈولی تھا۔ ا عورتیں اوریچے ریستوران اور یلے لینڈوغیرہ میں نظر آرہے تھے۔ ہیں اور ماں بننے کے آٹا ر ہوں تو قانون کے سائے میں رہ کر ہونے کے ماں باب اسے شکا کو سے واشکٹن اس کی آئی کے باس جم یارس مجی بیڈکوارٹر کے ماحول کی محمن سے نکل کرذرا تفریح اور والے بچے کو قتل کر عتی میں تو پھر سی تماشے ہوتے رہیں گے جو م سے تھ اکد شکاکو کی سوسائی میں ڈولی بر کنوا ری ال بنے کا داراً مانہ ہوا کے لئے فکلا تھا۔ کی کے جم میں مد کرجی بے زاری ی ميرك سائھ ہورے ہں۔" ہونے کی تھی۔ جب شام کی مار کی تعلینے کی اور وہ گاڑی ایک ڈول کی میہ ضد دکھ کر اس کے والدین شکا گوہے آنے والے انوں نے بنی کو سمجایا تھا کہ مال بننے کے بعد بے کو بسر بولیس اسنیش کے سامنے پنج کرر کی تووہ ڈرائیور کے جم سے نکل تے اور اے سمجا بھا کرائی محبوں اور نیک نامیوں کا واسطہ وے معن کے ایک ادارے میں دے دے اور پھرے ایک کوار کا **ئرگا**ڑی کی چمت پر جانا کیا۔ کراس بچے کو لے جاکرایک عیمائی مثن کے فادر کے حوالے ین کر شکا کو واپس جل آئے۔ خود کو اینے والدین کو اور اپخ وإلى روشى بنى تقى اور تاركى بعى جال روشى بولى تقى کسنے کا ارادہ رکھتے تھے اس سے پہلے ہی دہ ایک ایک میں بج تمت في حقد من ربي الله والكراج في خدا الربي خاندان کوبرنای سے بھانے کا بھی ایک راستہ تھا۔ وہ والدین وال وہ چست برلیف جا یا تھا۔ اس طرح کا ڈی کے آس اس سے کا مِروری سامان لے کر آئی کے گھرے لکل آئی می۔ یہ فیعلہ بدایات بر عمل کرنے کے راضی ہو گئی تھی لیکن اے دجود كتابي شكرين تبياب مررد والول كي تطول مين اس كاسايه تظر نيين آنا تعا- نيم کرچکی تم کہ جبات بج کے ساتھ جینے نس وا جائے گاؤ پر اعدر حرکت کرنے والا بجد اس کی ممتا کو ابھار یا رہتا تھا۔ ا ليفقربني مكانشال سطف فرماشي بابراه راستخطانكا كبضاكين آر کی میں اس کا سامیہ گذیر ہوجا یا تھا۔ مجروہ قریب سے گزور نے و و جی اپنالاؤلے کے ساتھ جان دے دے گی۔ تكالف برداشت كسكه مال بننے كے بعد تو اس نيج سے م<sup>ون ا</sup> كتابيات يبلي كيشنز© پرمت يجس ٢٣- كراجي ا والے کو بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اب ده دریا کے لی یہ آکر کھکش میں جلا ہو گئی تھی کہ بچے کے

وں متم کی تفکیر کو تملی میتمی کہتے ہیں۔" ہٹ کرایک ہاریک جھے میں جلا گیا۔ ڈولی نے ستون کی طرف آکر دی۔ بدستور محرزدہ سا ہوکر ریستوران میں میا اور وہاں ہے ایک تک اپنے بے ہے الگ رہتا ہوگا۔" بارس ارکی سے کزر ا موا زول کے جم می سامیا محر خیال عائے کا چچے لے کر آگیا۔ یارس کے سائے نے وہ چچے لے لیا۔ وہ بچے کو سنے سے جھنج کربول " یہ تو علم ہوگا۔ یہ علم میرے بوجها "يمال كون ٢٠٠٠ خانی کے دریعے بولا "ال- یہ و محموض تسارے اندر بول ما ڈرائور پر ای سیٹ پر آگر تیسی اشارٹ کرکے ڈرائو کرنے لگا۔ والدین اور رشتے دار بھی کرنے والے تھے" یارس نے آرکی ہے کما "اہمی تم نے اپ گاؤے یوچھا تھا ر سی وی نملی پیتی جانے ہیں پھرجھ جیسا فرشتہ اس علم ہے ہوں۔ تی وی مکتا ہے۔" سمیے محروم یو مکتا ہے۔" وان كا ظلم بح كو بيشه كے لئے تم سے جدا كرديتا۔ وہ مجيل یارس کے سائے نے جیب سے ایک جمونی می ڈبیا نکال۔ اس میں کہ خنہیں کیا کرنا جائے تو ہوں سمجھو کہ گاؤنے تمہارے اور بچے کی ے ایک کولی نکال کراس کے کھڑے کشا ایک کھڑا نمایت جمونا زندگی بھول جاؤ۔ میں جاہتا ہوں تم کچھ عرصے تک کنوا ری کملاؤ' جو بملائی کے لئے ایک فرشتہ بھیجا ہے۔" ور شری ست بلتے ہوئے بولی دمیں محرجاکر یج کے بارے کموں گا وہ کرتی جاؤ۔وہ بے دفا حمیں ایک نے رنگ و روپ میں الله على كے فرشتے! تم كمال مو؟ كيا من حسين و كم سكتي سونی کی نوک کے برابر کیا۔اے جمیع میں رکھا۔ پھر جمیع میں نیڈر کا وودھ ڈال کراس سوئی کی نوک کے برابر گولی کو محول دیا۔اس کے اور ایک بے انتیا دولت مند حسینہ کی حثیبت سے دیکھیے گاتو کھرے المرسائم في بيني كو سيالي مثن عي دين ك بجائ بعد سونے والے بیجے کا منہ کھول کر چھچے کا سارا دودھ اس کے حلق تمهارا ديوانه موجائے گا۔" مغرشتے کی انسان کو نظر نہیں آئے۔ البتہ تم میرا سایہ دکھ اک ضرورت مندر میں کو گرو ژول ڈالرز کے عوض دے دیا۔ اس "مجھے اس کے ہرجائی بن سے نفرت ہے۔" یجہ نیند میں تھا۔اس نے دودہ فی لیا۔ایے دفت کولی نے اثر رقم کی بہلی تبط حمیس کل کھنے والی ہے۔ اب تم کسی کے دباؤ میں " بير نه بھولو كه وہ تمهارے يچ كا باپ *ې* اور يچ كو اپ ر میں ضرور و کھوں گی۔ پلیزمیرے سامنے آؤ۔ " د کھایا۔اے پینے ہی اس تنفے کے گوشت پوست کا جم نیڈ آؤٹ نہیں رہوگی۔میری مرمنی کے مطابق عمل کرتی رہو گ۔" وہ تاری سے نکل کراس جگہ آیا جمال بکی می روشن تھی۔ باب كانام وزت علما جائے" "تم بهت المحيى باتنس كررب مولكين من توغريب مول كب ا بچے رونے لگا۔ وہ رک می۔ باعث کے ایک نیڈر میں دورہ ہوتے ہوئے سائے میں تبدیل ہو کیا۔ اب چھلی سیٹ بروہ بچہ بھی ڈولی نے اپنے قربی ستون پر ایک سائے کو دیکھا۔ پھر چاروں م**لرن** نظرنتیں آرہا تھا۔ مرف دودھ ہے بھرا ہوا ایک نیڈر رکھا ہوا تھا۔ تار تھا۔ وہ ایک کنارے کھڑی ہو کر اسے دودھ پلانے لگی۔ پارس مگوم کر نظری دو ژائمی۔ کوئی انسان نظر نمیں آ رہا تھا تحر ستون پر ا نتما دولت مند کیے بن جاؤں گی؟" یارس نے اس نیڈر کو اٹھا کرایے لباس کے اندر رکھا تو وہ ہمی پود نے کہا " آمے جل کرتم ایک نیکسی کی چھپلی سیٹ پر بیٹھ کر آئنی کے الل کے لئے ذرا مبر کرو۔ وہ بے وفاجس دولت مند کے کر تک جازگی لیکن بچے اور دودھ سے بھرے ہوئے فیڈر کو تھیلی چھے کیا ہے اس کی تمام دولت تمارے اس جلی آئے گ۔ یہ بناؤ سے نابود ہو کیا۔ یارس نے کما "انچھی طرح اپنے قریب اور دور تک دیکھے لو۔ آری ہیڈ کوارٹر ہے ذرا دور ٹیکسی رک می۔ یارس نے بچے کو سيٺ رچيوڙ جادَگ-" وه کمال کیاہے؟" کوئی انسان نظر نمیں آئے گا۔ صرف یہ فرشتہ و کھائی دے گا جو وہ پریثان ہو کریولی دمیں اپنے بیٹے کو تنما چموڑ دول؟" جمیں نے سا ہے' بالٹی مور کے ساحلی علاقے میں **ایک** بہت گود میں لیا۔ دروا زہ کھول کر ہاہر آیا۔ بھر دروا زے کو بند کردیا۔ مائے میںالک رہاہے۔" يدا قمار خانه ہے۔ اس كيسينوميں ہررات لا كھوں ۋا لرز كا جوا كميلا وسی تہارے بینے کے ساتھ رہوں گا۔ صرف نظر تھیں ا لیے دنت وہ ڈرائیور کے دماغ پر جمایا ہوا تھا ٹاکہ اے بیرنہ معلوم «مجھے یقین نہیں آرہا ہے کہ خدا نے اتنی جلدی میری دعاسن آؤں گا۔ اینے سینے میں مال کے ول کو کرور نہ بناؤ۔ اولاد کے مو که ده نیکسی ڈرا ئو کرتا ہوا آرمی ہیڈ کوارٹر تک آیا تھا۔وہ بوری حا یا ہے۔اس کیسینو کی مالکہ کا نام کر شینا وائٹ ہے۔ہنری در تھ لى ب اور تهيس ميرى دوك كتر بعياب." "تم نے بچ ك ساتھ اپنى زندگى فتم كرنے كافيعلد كيا تعا-معتبل ادراس كباب كانام اس دين كے لئے حوصلے سے كام نے جمعے جموز کراس سے شادی کرلی ہے۔" الحرح غائب دماخ تعاب اس كا دماغ ابتاي سمجه رما تعاجمنا يارس معمجها السب یہ بازی الٹ جائے گی۔ ٹی الحال تم اپنی آنٹی کے گھر رہا تھا۔وہ ٹیکسی کومو ژکر تیزر فآری سے ڈرائیو کر تا ہوا جانے لگا۔ یوں مجمو کہ تم نے دریا میں چھلا تک لگاوی ہے۔ تم این یجے کے بچہ دودھ فی کر سو کیا۔ وہ مجر آگے برصنے گی۔ کچہ دور جانے والی جاؤاورائے بے کومیرے حوالے کردو۔ کیا جھے رجموساکد یارس تار کی میں کھڑا اس ڈرا ئیور کے اندر موجود رہا۔جب ساتھ دنیا ہے فتا ہوگئی ہو اور اب ایک اکی نئی دنیا میں آئی ہو' کے بعد کل یار کرتے ہی ایک نیکسی ال گئی۔ وہ چھلی سیٹ پر بیٹھ کر وہ تقریباً دس کلومیٹر کا فاصلہ طے کرکے ای ٹل پر پہنچا جہاں یارس کو جمال فرشتے سے ملاقات ہوری ہے اب تم اس فرشتے کی مرضی کے جانے لگ-اس کے چور خیالات بتارہ تھے کہ بچے ہوا تہیں ڈولی ملی تھی تواس نے ڈرائیور کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ " ضرور کروں گی۔ میں تو سی سمجھ رہی ہوں کہ ملے والی ڈول معایق زندگی گزاردگی-" ور ورست كت مود أكرتم ند آت وين بج ك ساته ہونا جائت ہے مرحوصلہ کردی ہے اور سوچ ربی ہے کہ بول بھی انے نے کے ساتھ دوب کر مرحیٰ ہے۔ یہ میری اور میرے نے ک وہ ڈرائیورجو تک کر کھڑی کے باہر کل اور دریا کو د کچے رہا تھا اور اس كے ساتھ بچه دريا ميں دوب جاتا۔ اب كوئى فرشته اے ئى سوچ رہا تھا کہ ٹیکسی یہاں کیوں رک ہے؟ دہ یہاں کیے آگیا؟ <u>ب</u>ھر کچھ نئ زیرگی تمهارے رحم و کرم پر ہے۔ تم جو کمو تھے میں اس پر عمل مرچکی ہوتی۔اب یہ نئ زندگی تمهارے دم سے ہے۔جس طرح کمو نفر دے ماہے تواے مبرو عل سے اپ حالات کے بدلنے کا ہا د کرتے ہی اس نے مجھیلی سیٹ کی لمرف دیکھیا تواہے بچہ جمعیٰ تھر محےای طرح زندگی گزاروں گی۔" نسیں آیا۔وہ دونوں اتھوں سے سرتھام کرسوچے لگا۔ میں جاگ رہا ''شاباش۔ کل شام تک تم ہالٹی مور کے اس کیسینو میں ایک و و بولا "نی بی مریم کی ایجازی کی گوای آسانی کتابوں نے دی جبوہ آئی کے کرے سائے بچاورفیڈر کو چموڑ کر جانے مون يا خواب د عمير رم**ا مون؟** وولت مند کنواری لڑکی کی حثیت سے جینج جاؤ۔ کل شام ہے پہلے ہے۔ تمہاری محبت اور وفادا ری کی گوائی بھی لا زی ہے۔ ماں وہ فی تو پارس اس کے دماغ میں رہ کراہے اور زیادہ حوصلہ رہتا رہا۔ تمہاری آنی کے گھر کے لان میں جو سب سے اونچا ورخت ہوگا موتی ہے جو حالات سے لڑ کر اپنے بچے کو اس کے باپ کا نام دلا آل اس طرح دو بے کو چموڑ کر جل گئ۔ ڈرا ئیورنے چیلی سیٹ پر بے اس کے پیچیے حمیں ڈالرزے بمرا موا بریف کیس ملے گا اور ہادر محبت وہ ہوتی ہے جو اینے محبوب سے اپنا حق حاصل ضرور کودیلم کر کھے کہنا جایا لیکن یارس نے اس کے دماغ پر قبضہ جمالیا۔ ا ماطے کے باہرا یک نے ماڈل کی کار کھڑی ہوگ۔اس میں کار ک وہ لچے کمنا بھول کیا اور اپنے عال کی مرضی کے مطابق کیلی واپس ا جائی ہوگی اور ڈیش بورڈ میں کار کے جو کاغذات ہول مے دہ منس ایک تما اور ب بس لاکی موں۔ جمعے فریب دیے والا تمارے نام ہوں کے" بت بوار میں بن چکا ہے۔ میں اس سے اپنے اور یجے کے حقوق بچسیٹ ر آرام سے سورہا تا ... اور پارس نے ڈرائے رکے وہ جرت اور مسرت سے بولی مواد گاذ! مجھے بقین نہیں آ آ ہے ماصل نہیں کرسکوں گی۔" ائدر مہ کرائے غائب دماغ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کی مرمنی کے کہ خود کئی کی حد تک مایوس ہونے کے بعد مجھے ایس بے انتظ میہ فرشتہ تمہاری رہنمائی کے گاتو تم سب کچھ عاصل کرنو مطابل ذرائو كرنا موا آرى ميذكوار زكى طرف جارما تعا- اس ك مسرتیں اور کامیابیاں عاصل ہوجائیں گے۔" مرمی کے خلاف بچیلی سیٹ کی طرف مڑکر نہیں و کمی سکتا تھا۔ آگر یارس نے تارکی میں جاکر کما و حمیس جلدی بقین آجائے گا «میں تمہارا یہ احسان بھی فراموش نہیں کردں گی-" وفِما واست مرف بجه اورفيدر نظرا آلواس وكما كي نبريتا-آئندہ کی ضرورت کے دنت میرا سابہ تنہیں نظر آئے گا درنہ میں منفرشتے کسی براحیان نہیں کرتے۔وہ کاتب تقدیر کا لکھا ہوا ممراس نے ایک ریستوران سے مجھے فاصلے پر ٹیلسی روک ہورا کرتے ہیں۔ حمیں این حقوق عاصل کرنے کئے کچے دنوں بیشه تمهارے دماغ میں آگر تفتگو کروں گا۔"

جمک کراس کے پیٹ ہے کان لگایا۔ یارس نے لیڈی ڈاکٹر کے اے ایے کمی سوال کا جواب نہیں ل سکتا تھا۔ یارس دما فی ٹرانیفار مرمشین ہے گزرنے نمیں یائے گا۔" فی ج سے سابی اور ا فسران کھانے بینے اور سونے جا گئے کے دماغ میں بچے کے رونے کی آوا زیدا ک۔ دہ جو نک کرسید می کمڑی اوقات تے پابند ہوتے ہیں۔ جائے کا وقت ہوتو مجی میں سوتے به دهمکی زبردست مجی تقی اور مؤثر مجی دیوی اور سیراسر طور پر حاضر ہوکر آری ہیڈ کوارٹر کے بدے گیٹ کے قریب آیا پھر بح سے سائے سمیت ایک مسلح فوجی پریدار کے جم میں عاکیا۔ اسے گدر بھی نمیں کہ سے تھے کو نکہ ایک رات پہلے جو جمارتی ہو گئی پھر بولی ''اوائی گاڈ! یہ میری میڈیکل لا نف میں پہلا تجربہ ر میں نے کا وقت ہو تو مجمی نسیں جا گتے۔ لیکن اس رات دو بجے ہے۔ واقعی بچہ بیدائش سے پہلے مال کے پیٹ میں مور ہا ہے۔ اے اس کے بعد اس کے دماغ پر غالب آیا تواس فوجی نے اپنے ساتھی مدیوٹ حم کے نیلی پیتی جانے والے موت کے کھان ا بار دیے مرى بيذ كوارثر كا يورا عمله بيدار بوكيا قعامه بات اليي نا قابل يقين فوراً کیبرروم لے چلو۔" پیریدارے کما «میں ابھی ٹا کلٹ سے آ نا ہوں۔ « کئے تھے آئندہ سیراسٹرکے ٹیلی پیقی جاننے والوں کو بھی ہیڈ کوارٹر اور آتی دلیپ تھی کہ سب اپنا بستر چھوڑ کر اسپتال کی کمرف ذرای در میں جیے الحل ی چ کئی۔ کئی نرسس اور وارڈ بوائز وہ کیٹ کے اندر آلیا۔ ٹائلٹ قریب تھا لیکن یارس اے ك استال سے قبرستان بنجايا جاسكا تھا۔اس كے بعد يبودي على آرے تھے وہ سب ایک ایسے بچے کو دیکھنا چاہتے تھے جو سایہ بن آگئے تھے۔ بربھارائی کو اسٹریجرپر ڈال کر لے جارہے تھے۔ لیڈی پیتی جاننے والوں کی بھی شامت آسکتی تھی۔ ا یک دو مرے فوتی جوان کے پاس لے گیا۔ اسے چھوڑ کر اس كربدا بواتحا-۔ سیاسروا شکٹن کے طبی ما ہرین علم الابدان سے تعلق رکھنے ڈاکٹرنے سپرہاسٹر کو فون بریہ اطلاع دی۔اسے مجمی یعین نسیس آیا۔ دو سرے کے جم میں عالمیا اور اے لے کر اسپتال پینچ کیا۔ایک سیریاور کملانے والے امریکا' اسلامی دنیا پر آسیب بن کرچھا اس نے بولی بیرے رابطہ کرکے کما ''فوراً دیوی جی کو مخاطب کرد نرس نیلی چیتی جانے والوں کے اسپیش وارڈ کی طرف جاری جانے والے اسرائیل اور ایٹیا میں فوجی طاقت بن کر ابحرنے الے ڈاکٹروں اور سائنس دانوں سے رابطہ کررہا تھا اور اس اورائس بناد کہ بر مارانی کو لیسرروم بنجایا جارہا ہے۔وہ امھی مال تھی۔ یارس بچے کے سائے سمیت اس کے اندر منتقل ہوگیا۔ والے بعارت کے لئے یہ بات توہن آمیز تھی کہ ایم آئی ایم جیسی ۔ نہ:ائدہ بجوبے کے متعلق انہیں بتا کر کمیہ رہا تھا کہ وہ فور آ ہمڈ کوا رٹر آئم اور زید اور بچه کا معائنہ کریں۔ یہ عجیب بات معلوم کریں کہ ر بھارانی کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے مسلح پہریدا رنے نی تنظیم جو کچھ عرصہ قبل ابھری تھی اس نے تین برے ممالک کو یه ایبا عجیب اور نا قابل یقین کیس تماجس پریقین نهیں آرہا مربعارانی بظا ہر حالمہ تظر نہیں آتی تھی کیا اس لئے کہ اس کے پیٹ نرس کی تلاشی ل۔ جب سے چو نملی ہمتی جاننے والے مارے مجئے ب بس اور مجور کردیا تھا۔ ایک اعلیٰ فرمی ا ضرنے کہا " یہ ہاری ا نلٹ ہے کہ ہم ایک نئ تنظیم کو سای شکنے میں جکڑ نمیں کئے میں کوشت یوست کا انسان نہیں 'محض سایہ تھا؟ تما اس لئے سیراسٹر کے ساتھ تینوںا فواج کے اعلیٰ افسران مجمی اپنی تھے ت ہے نرسوں اور ڈاکٹروں کو بھی چیک کیا جاتا تھا۔ وہ نرس ہں۔ان کا ایک مجامر بھی اتھ نہیں آتا ہے۔" ادر کیا ایا ہوسکا ہے کہ ایک عورت محض ایک انبانی نیند چھوڑ کراسپتال ملے آئے۔اتنی دیر میں دیوی بھی آئنی تھی۔ وہ كرے میں آئی مجراہے ایك دوا پلانے لگی۔ ایسے وقت یارس سائے سے تعلق رکھے تو اس کی اولاد مجی سابیہ بن کریدا ہو؟اگر لیڈی ڈاکٹرکے دماغ میں چنجی ہوئی تھی۔ یارس نے اسے لیڈی ڈاکٹر اس بچے کے ساتھ برتھارانی کے اندر تأکیا۔ سپراسٹرنے کما "اب اس تنظیم کے مجابدین ہارے ہاتھ ابیا ممکن نمیں ہے تو گھریہ کیے ممکن ہو گیا؟ یہ ننھاسا سایہ جے دجور کے ایمر بولتے ساتو وہاں ہے نکل آیا کیونکہ اب وہ لیڈی ڈاکٹر کے آسكتے يو- ان سے سمجو آجى موسلا ب اور انس مخلف وہ بارس کی مرمنی کے مطابق بے چینی فلا ہر کرتے ہوئے بول۔ مجی نہیں کما جاسکتا اور غیرموجود بھی نہیں کما جاسکتا' آخریہ ہے کیا دماغ میں بیجے کے رونے کی آواز نکالیّا تو دیوی سمجھ لیتی کہ یہ ایک " نرس! فوراٌ ڈا کٹر کو بلا ؤ۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ " جھکنڈوں سے دباؤ می لایا ہمی جاسکا ہے کیونکہ ان کا سب سے چز؟ کیا دا قعی مرحوم برا در کبیر کی اولاد ہے؟ عالاک اور مکاربرین ماسربراور کبیرمارا کیا ہے۔" نیلی پلیتی جانے والے کی شرارت ہے۔ نرس نے کما "یا نمیں آپ کو یہ وہم کیوں ہوگیا ہے۔ ہاری اد مرجعے ی دیوی نے لیڈی ڈاکٹرے کماکہ وہ برجمارانی کے برادر کبیر کا نام ایبا تھا جے من کر دیوی کو بخار سا محسوس ویوی نے کما دهیں بھی بی سوچ رہی ہوں۔اب تنظیم کا جو نیا تج۔ کارلرڈی ڈاکٹرنے آپ کو احجی طرح چیک کیا تھا۔ آپ کے بیت سے کان لگائے تو او هريارس کے سائے نے بر معاراني کے اندر ہونے لگا تھا۔ دہ تو مجھ ری تھی کہ اس کی موت سے بت ی وماغ میں خواہ مخواہ بیرات بیٹھ گئی ہے کہ آپ مال منے والی ہیں۔" سربراہ آئے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ برادر کبیر کی طرح زبردست بریشانیاں اور ناکامیاں دور ہو چکی ہس لیکن ایک کی موت کے بعد يح كرمائ كى بكى ى چكى ل-دونيز سے جوتك كرردنے لكا-ہو۔ پھر میرے لئے بزی آسانیاں ہوں گی۔اس مرنے والے برا در اس کی بات حتم ہوتے ہی یارس نے اس کے اندر آگر بیجے اس باریج مج بچه رد رما تما اور اس حقیقت سے انکار نمیں کیا جاسکا کبیر کا داغ غیرمعمولی تھا۔ میں اس کے جور خیالات سیں پڑھ عتی جونيئر برادر كبير بيدا موكميا تغاب کے رونے کی آواز نکال۔ نرس نے جران موکر کما " یہ بچے کے ایک اِتھ بمرکے بیچے کی اوقات ہی کیا تھی۔ وہ جاہتی تواہے تمااس کئے دیوی جران رو گئی۔ تھی۔ اس کے دماغ میں سینچے ہی وہ میری سوچ کی امروں کو سمجھ لیا رونے کی آواز کمال سے آری ہے؟" ر بعارانی کے آوھے جم رہادر ڈال دی می تھی۔لیڈی ڈاکٹر چوٹی کی طرح مسل دی لیکن سرواسرنے کما کہ اس بیچ کو زندہ یارس چربر مارانی کے یاس آگیا۔ وہ بولی "یہ میرے مونے ر کمنا ہوگا۔ برے برے ما مرس اس کا معائنہ اور مشاہرہ کرنے ایک اعلی ا قرنے کما "اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مرراہ ہم نے جادر کے اندر ہاتھ ڈالا چراک وم سے جران ہو کر بول۔ والے بچ کی آواز ہے۔ پلیزلیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جھے فوراً لیبرردم ے رابط کرکے ہمیں اپنی آواز سنائے گایا نسی؟ اگروہ خاموثی برایم آلی ایم کے ای خیال خوانی کرنے والے زاری) نے اختیار کرے گا تو ہماری دیوی ممی اس کے دماغ میں چیخے کا راستہ ویوی نے بوجھا وکلیا ہو کیا؟" یارس بھی اس کے اور بھی نرس کے اندرجارہا تھا۔اس نے ایک فوتی جوان کے اندر رہ کر سپراسٹر کے دفتر میں آگر کہا "ہم ئىي<u>ں ب</u>نائلىن ك<mark>ە-"</mark> "بينا ہوا ہے۔" پچرنے کے ردنے کی آواز نکالی۔ نرس پو کھلا گئے۔ دو ڑتی ہوئی لیڈی برادر کیرکی تجیزو تغین سے فارغ ہوئے توب خوش خری مل کہ یہ یعین کرنے والیات نمیں تھی۔وہاں سب عور تمی تھیں۔ " دو دن بعد وہ نئے سربراہ کا انتخاب کریں کے اور دو دن بہت ڈاکٹر کے پاس آئی پھرپولی"وہ جو پر بھارانی ہے وہ درست کمہ ری مارے مرراہ کے ایک بیٹے نے جنم لیا ہے۔ ہم چاہیں تواہے ابھی ہوتے ہیں۔ ہمیں ٹرانیفار مرمثین کی حفاظت اور نے ٹیلی پیتی یر معارانی کی جادر ہنادی تن پھر گئتی ہی نرسیں حمرانی ہے جنٹے بزیں۔ ہے۔اے فوراً کیبرردم لے جاتا ہوگا۔ دہ ماں بننے والی ہے۔" بال سے لے جائیں لین آپ کے اہرین اس کا معائد کرنے ا يك يجد تما كرسايه تما- ووسايه نفح ننفي إنه ياؤل جملك كرود ا سلمے والول کی سلامتی کے لئے ایسی ٹھوس یا نک کرنا جائے کہ لیڈی ڈاکٹرنے ٹاگواری ہے کہا "کیا بُواس کرری ہو۔نہ اس الے ہیں۔ ہم ان کی میڈیکل رپورٹ سنتا پیند کریں گے اور ہیے ہارے کی قابل فرد کو ان وشمنوں سے مجھی ایک ذرا نقصان نہ کا بید نظا ہے۔ نہ بید مل کی تھے سے وجود کے آٹار ہیں۔ کیا معلوم ک<sup>نا چاہ</sup>ں کے کہ وہ بچہ اپنے باپ کی طرح بھی موشت ہوست وبوی کا سرچکرا گیا۔ وہ ایک سائے والا بحربور جوان وحمن تم بھی اس کی طرح ایب نار مل ہوگئی ہو۔ " كے جم من فا بر موكا يا نسي ؟ برادر کبیر مارا گیا تھا۔جو نکہ بربھارانی ایک سائے کے ساتھ وقت علمیں بچ کہتی ہوں۔ اس کے بیٹ میں بچہ رو رہا ہے۔" «ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا جاہئے کہ دشمنوں کو ہمارے فن کے ایک اعلیٰ افسرنے کہا "ہم بھی یہ تمام ہاتمی معلوم گزارتی ری تھی اس لئے مرحوم سائے کا بچہ بھی سامیے بن کر دنیا موشف اباليا آج تك بمي ايا مواع كريدائش نے ٹیلی بیتی سکھنے والوں کاعلم کیے ہوجا آ ہے۔وہ کیے جان لیتے کتاچاہے ہیں ای لئے اسے یماں ہیڈ کوارٹریس ر کھا ہے۔" مِیلے بچے کے رونے کی آوا زما*ں کے پیٹ سے آئی ہو۔*" ہیں کہ ہم کتنی تعداد میں امر کی اور کتنی تعداد میں بھارتی جوانوں کو "آپ مرورات رنجیں محربہ نہ بھولیں کہ وہ ایم آئی ایم دیوی چند لمحات کے لئے خیال خوانی بمول حمی 'اپنی جگه دما فی لیڈی ڈاکٹر کمی نہ مانتی اور کمی پر ممارانی کے پاس نہ جاتی ٹرانے ارمرمٹین سے کزار رہے ہیں۔ " الول کا انت ہے اگر آپ کی دیوی تی یا اور کوئی دشمن بچے کو طور بر حاضر ہوگئی اور دوروں ماتھوں سے سرتھام کر بیٹھ گئے۔ ازل لین یارس کی نملی پلیتی کے زیر اثر تیزی ہے جلتی ہوئی اس کمرے ۔ "به توسيدهی می سجه می آنے دالی بات ہے کہ وہ سایہ بن کر را بحی نقصان پنجائے کا تو بیودی عیسانی اور بھارتی نیلی میمی ہے آب تک انسانی زندگی میں اور میڈیکل ہمٹری میں ایبا منظر میں آئی۔ اس نے ریمارانی کے بیٹ پر اتھ رکھ کردیکھا۔ یارس ہم میں سے کی کے اندر ساجا آن تا اور ہمارے تمام منصوبے معلوم انے والوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہ سکے گا اور آئندہ کوئی د کمنے میں نمیں آیا تھا جیسا کہ وہ شیطان ابن شیطان دکھا ر**ہا تھا۔** نے خال خوانی کے ذریعے اسے کچے محسوس کرایا۔لیڈی ڈاکٹرنے

بیفے ہوئے تھے اس بوی می میزر ایک چھوٹا سا آرام دہ بستر جما ر تمی بول کی یا اس کا کوئی بهت زیاده قابل احماد ما تحت موگاجوان ات یہ ہے کہ برادر کمیر اور برعارانی کے تعلقات ایک او کیلے ير ماراني اين يح كرماته آنا جاب توجمي اعتراض نبيل موم ہوا تھا۔اس پر بچے کا سایہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا ڈاکٹرفیڈر کے محولیوں کا راز جانیا ہوگا۔" مائے تھے اس سے پہلے ملل بیتی کے ذریعے معلوم کیا کیا تماکہ ورند نچ کو فرگوره کا ژی کی چیلی سیٹ پر لٹاریا جائے۔ مجروه بچه اپنی ذریعے اس تنصیائے کو دودھ یلا رہا تھا۔ دو سرے ماہرین! سے غور ويوى في كما "ميرا خيال بايم آئي ايم كاجو مجابد خيال خواني مرجاراتی ایک احمریزے شاوی کرنے والی تھی لیکن اس احمریزیا منزل تک پینم عائے گا۔" ے و کچھ رہے تھے فیڈر کی نیل کا جتنا حصہ تنفے سائے کے ہوئنوں کے ذریعے اکثریماں آیا ہے اوراب بھی آگروہ دمکی دے کیاہے' لمی نے بھی اس کے جسمانی تعلقات نہیں رہے تھے پھریہ کیے ایک ڈاکٹرنے کما "بچ کو آبزردیشن میں رکھنے کے لئے کل کے اندر کیا تھا'اتنا حصہ نظر نہیں آرہا تھا اور فیڈر کا جو دورھ یج وی برادر کبیر کا خاص اتحت ہوگا۔ یہ اندازہ اس طرح بھی ہوتا ہے مكن ہے كہ ايك ماہ كے تعلقات من وہ براور كبير كے بيج كى مال بن آوھی رات تک کا وقت کانی نہیں ہے۔اسے کم از کم قین دن تک کے منہ میں جارہا تھا' وہ ہونٹوں کے اندر جاتے ہی نظروں سے کہ اس نے برادر کبیر کی طرح آوا زیں بدل کربولنا سیکھا ہے۔ میں مائے اور ای ایک ماہ کے بعد اسے جنم بھی دے؟" يمال رہے ديا جائے" او بحل موجا يا تفايول سجه من آرما تماكه بجيد هم سيرموكردوده لي نے کی بار اس کی آواز اور لیجے کو گرفت میں لے کراس کے اندر ا کما ہرنے کما " یہ بڑی جران کن اور سمجھ میں نہ آنےوالی پارس نے کما دهیں نے جو کمہ رہا ہے وہ پھری لکیرہے بچ پنچنا جا پاکین ناکام ری۔وہ یمال آکرجس طرح بولٹا ہے اس آواز مات ب- في الوقت توجى كى كول كاكد آب كے ثلى بيتى كے علم کی دیکھ بھال کے لئے ہمارے یاس بھی دنیا کے بھترین ڈاکٹر اور سیرا شراور فوج کے اضران نے ہمی آگریہ سب کچھ دیکھا اور کہجے والے کا دماغ مجھے کہی نمیں طا۔" نے آپ کو بھٹکایا ہے یعنی اس علم کے ذریعے صحیح معلومات حاصل زس وغیرہ ہیں۔ سرماسٹریہ سمجھ لے کہ بچہ جیسے بی بیڈ کوارٹر ہے ویوی علم الابدان کے ایک ما ہر کے دماغ میں آئی۔وہ ما ہر کمہ رما تما ا یک اعلیٰ ا ضرنے کما "وہوی جی! ایک اور بات ہے۔وہ یہ کہ کے نی کمیں خای رہ تی ہے۔ ہوسکتا ہے 'برادر کبیر کا سایہ بہت «ہم تمام ما ہری' سائنس داں اور ڈاکٹرز اس بات پر مثنق ہی کہ با ہر جائے گا ویسے ہی اس کے تیوں نے نیل ہیتی جانے والوں کے آپ سپراسٹر کے اندر آکر ہولتی ہیں تووہ ایسے دفت بھی چلا آ آ ہے ملے سے بیمارانی سے تعلق رکھتا رہا ہوا دریہ بات بریمارانی کے مروں پر نقی تکواریں تفتی رہیں گی۔ آگر یجے اور گاڑی کا تعاتب یہ بچہ تحض مایہ نہیں ہے۔ ہم نے اے اٹھا کر دیکھا ہے اور ایک اس طرح سپراسٹراس کی سوج کی اروں کو محسوس شیں کرتا ہے اور ذہن سے بھلا دی گئی ہو اور آپ کے نمل چیتی جانے والوں کو ب کیا جائے گا تو یہ نظی تکواریں تیوں ملی پیتی جانے والوں کی كوشت يوست كے جم كو محموس كيا ہے۔ اس كے دل ك وہ دسمن اس طرح ہاری تمام باتیں س لیتا ہے۔" حقيقت معلوم نه موسكي مو-" محور ايل من بيست موجا كيس ك- احما من جار إمون كل ابي د هزکنس مناسب رفآر پر ہیں اور اس کا وزن بارہ پویڈ ہے۔ یہ دیوی نے کما "ماری اتن مفتکوے دو باتیں سمجھ میں آئی دومرے اہرنے کما "مخقریہ کہ ہم انسانوں سے غلطیاں ہوتی امانت لينے آوٰں گا۔ " ا یک نوزائیدہ بجے کے وزن ہے بہت زیادہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ مں۔ ایک توبید کہ وہ سامیر بنانے والی کولیاں اگر مجاہدی کے پاس رہتی میں 'آپ حفرات بھی کوئی بات اس طرح غلط سمجھ رہے ہیں اس کے بعد خاموثی جماعئ۔ رات کے تین بج رہے تھے۔ تین یا چار ماہ کا بچہ ہے اور اس کے دودھ کی خوراک بھی نوزائید موجود ہیں توان میں سے کوئی چرسایہ بن کر آپ میں سے کی کے کہ وہ میلی بیٹی کے حوالے ہے درست نظر آری ہو اور دخمن تمام ما ہرین نے کما "بچہ نارل اور صحت مند ہے۔ ہمیں اب آرام اندر آسکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بہت محاط مد کرسراسرے یجے سے زیادہ ہے۔' ماستا ہو کہ آپ ای طرح غلط سجھتے رہی۔" سراسر نے کما "ہم سمجہ رہے تھے کہ یہ محض سایہ ہے ا كرف كى اجازت دى جائد بم كل مج وس بح عاضر موجائي واغ من آنا جائ بلد دوسرا طريقه به اختيار كرنا جائ كمم کوئی بات نا قابل قعم ہو تو انسان اس پر مغزماری کرتے کرتے لئے اس کی ماں کا حمل ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آپ کے بیان کے آسيده سمى فوجى جوان كو آلذ كار بناكر اس وفتر مي آتے بى عاجز آگر کمی ایک رائے سے منفن ہوجا یا ہے یا مجربعد میں اس پر دو سمرے نے کما "اس بجے کے لئے دو نرسول کے علاوہ ایک مطابق یہ موشت ہوست کا ہے تو پھراس کی مال میں مخصوئر وروازے کو اندرہے بند کرلوں تاکہ مخالف خیال خوانی کرنے والا فور کنے کئے وقع طور پراس سے کترانے لگتا ہے۔ وْاكْرْ كَى مِى رْيِولْ لْكَالْ جائے كل آومى رات تك زيول بدلتى نثانیان نظر کیون نمین آئمن؟" سی دو سرے فوجی جوان کو آلہ کاربنا کریے دھڑک اندرنہ آسکے۔ یہ مجیب و غریب تماشا پارس کررہا تھا اس لئے وہ مجی موجود رہے لیکن نیچے کو ہالکل تنانہ چھوڑا جائے۔" ا کیسائنس داں نے کما "ابھی آپ کے سوال کامعقول او قا- اس نے ایک ڈاکٹری زبان سے کما "میں ایم آئی ایم کا مجاہد وروازہ بند رہے گا تو وہ باہری رہ جائے گا پھرہم سال جو مجی وہ لوگ ضرد ری ہدایات دے کر چلے محصہ دیوی نے سپرماسر تمل جواب نہیں دیا جاسکا لیکن ہمیں جو نظر آرہا ہے اس -منصوبے بنائمیں ہے اس کاعلم ان دھمنوں کو نہیں ہوسکے گا۔" مول اپ معرات بوچنے آیا ہوں کہ بچ کے متعلق تحقیقات ہے کیا "آپ لوگ مجی جاکر نیند پوری کریں۔ میں ابھی معروف مطابق عقل کہتی ہے کہ جس طرح فیڈر کی نیل اس کے ہونٹوں۔ سے نے آئد کی کہ یہ طرفقہ کارمناسب رے گا۔ مخالف ممل ہوچی ہوں توجی اے لے جادل۔" ورمیان جاکر نظروں سے او جمل ہوجاتی ہے اور دودھ اس کے انہ خیال خوانی کرنے والے کا راست رد کنے کی ایک صورت نکل آئی براسرنے کما "الی مجی کیا جلدی ہے 'ابھی تو تحقیقات "ديوي بى أ آپ كو بحى فيقد يورى كرك مازه دم موكر كه ايس پہنچ کر و کھائی نہیں دیتا ہے اس طرح یہ سابیہ بچہ اپنی مال کے ﷺ من صرف ان غيرمعمول كوادل كا مسلد روكيا تفا- بد معلوم كرنا جاری ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ تممارے سربراہ کی امانت ہے لیکن تدہیوں پر عمل کرنا چاہئے کہ ہم اس بچے سے کوئی بہت برا فائدہ میں ابی ماں کو تو محسوس ہو آتھا <sup>لیک</sup>ن با ہرسے نہ حمل ظاہر <sup>ہو آ</sup> ضروری تھا کہ براور کیر کی موت کے ساتھ بی وہ کولیاں بھی کی ا برن کو تموزا وتت دو۔ بیراس بجوب کو انچی طرح سجمنا پاہتے اور نہ بی ڈاکٹردں کو چیک اپ کے ذریعے اس کاعلم ہو تا تھا۔ " خفیہ جکہ رہ تنی ہیں یا اس نے اپنی زندگی میں کسی خاص مامحت اور اک فوجی افسرنے پوچھا "کیااے ایمرے مشین کے در۔ "ماری یک کوشش ہوگ۔ اب آپ آرام کریں۔ میں جاری قابل اعتاد مجامد کو وہ غیرمعمول ہتھیا ردے دیا تھا،جس ہتھیا رے تعیم بری درے ان ماہرین کی رپورٹ من رہا تھا۔ یہ معلوم کہ چکے ہیں کہ یہ انسان کا بچہ ہے گوشت پوست کا جم رکھتا ہے۔ ریکھا ماسکتاہے؟" مقائلے میں دبوی جیسی آتما فکتی والی بھی بے بس ہوجاتی تھی۔ وہ سرواسٹرے رخصت موکر برمارانی کے پاس آئی اور سى إلى بم في اس كى كى الكرك فوثود لت بي - آ انرکام سے اشارہ موصول ہوا۔ سیراسرنے ایک بنن دبایا۔ <sup>س کا وزن</sup> ہے' یہ سائے کی طرح یا قابل گرفت نہیں ہے۔ آپ خاموثی سے اس کی سوچ میں سوالات کرکے ان کے جواب معلوم اس لفانے میں ایک تنفیے بچے کا دل مگروے ' مجیٹرے' بڑیاں ا ت چورے ہیں' پکزرہے ہیں' ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں اور اسپیرے ایک ڈاکٹری آواز سائی دی "سرا ڈاکٹرز سائنس دال پىليال دىكى كتے جن-" اور ماہرین کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ آپ حضرات تشریف ے دورہ بھی بال رہ بیں اس کے بعد مجھنے کے لئے کیا رہ کیا وہ افسران لفانے سے ایکسے ربورٹ دیکھنے گئے۔ وہ صرا اس فسوال كيا "جب يح جنم لے رہا تما توكيا مي وروزه مي چٹلا تھیاوراس کا جنم ہوتے ہوئے محسو*س کر*رہی ھی؟" اک بیج کی الی ربورٹ می جو ہر طرح سے صحت مند فر سم ابھی آرے ہیں۔" یہ کر اس نے اعرام کو آف د مرے ذاکرنے کما "بدالی چزے کداسے آبرردیش می کو کراس کے مخلف طبی ٹیٹ کرنا جائیں۔ اہمی اے اسپتال سراسرنے بوجھا "کیا یہ بجدانے باب کی طرح بھی موشت ہے" بر بعارانی کی سوج نے کہا "میری کچھ سمجھ میں تہیں آ یا کہ ریہ كرويا اس كے ساتھ فوج كے تينوں افسران اٹھ كئے ديوى نے سب کیا ہورہا ہے۔ میں کیا جانوں کہ مال بنے وقت کیا ہو تا ہے؟ کے سم میں سب کی نگاہوں کے سامنے دکھائی دے گا۔" مالها بالبيد. كما معيس منتك بال من بنج كرسى ذاكريا ما برعلم الابدان ك مرف سنا ہے کہ مورت بڑے ورد و کرب سے گزر <del>آ</del>ں ہے۔ جب بحہ وہم یقین سے تو نہیں کمہ سکتے لیکن جو خصوصات اِپ . اغ نومن مدر گراه ران کی ریون پیشنج در جول کیست

استال كے بچھلے معے من ايك براسا بال تعا-وبان ايك برى

ی میز کے اطراف ڈاکٹرز علم الابدان کے ماہرین اور سائنس داں

ور مارہ بتائے والی گولیاں اب بھی کمیں ہیں۔ وہ مجابدین کے

یاں ہوں گی یا مجربرا در کبیرنے اپی موت سے پہلے کہیں چھیا کر

تھی اور بیٹے سے بھی فاہر ہو عنی ہیں۔ یہ آئندہ معلوم ہوسکے

سراسرنے دیوی کی مرضی سے کما "ایک اہم اور نا قابل قهم

ادہم تمام محامن نے فیملد کیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ کل

رات بارہ بج تک یمال رہے وا جائے گا۔ کل آدمی رات کو

مُمِک بارہ بجے ایک گاڑی ہیڈکوارٹر کے ساننے آئے گی۔ آگر

ر کاوٹ کے بغیر پہنچ جا دس گی۔" مار شرم ممی حدید کا نام ب تواجی تک میری زندگی میں میرے وجود کے اندر رو رہا تھا توجھے پر مجیب ی بے خودی طاری ایک مایہ ہے۔" "جب وہ برین واشک کے ذریعے میری متا کو بی بھلا دیں کے نسی آئی ہے۔ اب تم میری اماں بن کرنصیحتیں نہ کو۔ بس میرا "بعض جار ماہ کے بیچے اوں آن یا ایس بی بے علی آوازیں مو تی تھی جیے میں خود اسی تمیں مول۔ بے خود مول۔ بے حس تومیں نہیں جاوں گے۔ آپ پر بھروسا کرتی رہوں کی کہ آپ جاری فكالتے بيں۔ موسكا ب الى بى آوازوں كو وہ كرفت ميں لے كر ہوں۔ بچہ نمیں رو رہا تھا جیے میں رو ری تھی۔ میں ایک ایسے عالم کام کروو۔" «مولو، مجھے کیا کرنا ہے؟" مرے بچے کو میرے ماس کے آئیں گا۔" میں سمی کہ جھے اپنے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی علم نہیں تھا۔جب بیہ اس کےاندر چینج جائے۔" دمیں حمیں اہمی ڈولی کے دماغ میں میٹیا دوں گا۔ اس پر عمل معیں ضرور لاؤل کی۔ باپ کے مرنے کے بعد بیچ پر سرف پارس ٹانی کے ساتھ اس ڈاکٹر کے پاس آیا جو دو نرسوں کے ا شور بلند ہوا کہ ایک بیٹا بیدا ہوا ہے تو مجھے ہوش آیا اور میں اس ر سے اس کا دماغ لاک کردد آکہ میرے سواکوئی اور خیال خواتی ال كاحق مو آ ہے۔ تم اب سوجاد - من جارى مول- يح ك ظرز ساتھ ایک تمرے میں بیچے کی تحرانی کررہا تھا۔ اس کے ذریعے یا مردموسم من بعي پيينه پينه بوتني تقي-" كرواسے يهال خصوصي توجہ كے ساتھ ركھا كيا ہے۔" چلا کہ بچہ ایک یالنے میں ہے۔ اس سائے کے ہاتھ پاؤں ملنے ہے۔ سرنےوالا اس کے اندر نہ آسکے۔" د یوی اس کی سوچ کی لروں کو من رہی تھی اور ابنی اس غلطی کو میمی وقت دبوی آعتی ہے۔ وہ تنوی عمل کے تالے قور کر وه دماغي طور برحا ضربو گئي۔ وه جس ملک ميں تھي دہاں ابجي یا چل رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ مجی سمجے رہی تھی کہ زیکی کے وقت اسے بر محارانی کے واغ میں رات کے دس بجے تھے۔ایک تووہ جلدی سونے کی عادی تمیں تھ مجي د ماغول هي محمس جا تي ہے۔" ای وقت ڈاکٹر کے اندر دیوی کی سوچ کی لبرس سنائی وس۔وہ رمنا جا بے تھا لیکن بیٹ کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز وومرے اس مجیب وغریب بیج اور ایم آئی ایم والول کے جیلئے۔ اس ملیے میں جناب تمریزی سے بوچھو۔ میں جاہتا ہوں کہ که ربی تقی "میں دیوی بول ربی موں۔ اس سائے کو گد گدی کرد آرى تقى اوريه الى عجب وغريب بات تقى كه دو پر بماراني كو بھول اس کی نیند اڑا دی تھی۔ ابھی اس کے لئے دوباتیں اہم تھیں۔ دوی بچے کی اصلی مال تک نه نینجے۔ " إ كچه اس طرح چيزوكه وه نب اور منه سے كچه آوازي فكالنے کریچے کی طرف توجہ وی رہی تھی۔ " فیک ہے۔ میں اس سلسلے میں محرم بزرگ سے بات کوں ا یک توب کہ دہ بجے کے ذریعے کسی طرح ایم آئی ایم والوں کے خیر پراس نے دو سرا سوال کیا جمیا میں اپنے بچے کے لئے متا ا ڈوں تک پنچ عتی ہے دو سری ہد کہ وہ غیر معمولی کولیاں کہاں ہن ا ڈاکٹرنے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ گد گدی کرنے ہے بچہ "مالی موری ایک بت برا کیسینو (آمار فانه) ہے۔ وول کے ان عابدین کے پاس میں یا نمیں؟ اگر نمیں میں تو براور ممير فاغ "بال وه ميري زندگي من آنے والے يسلے مرد كا بجد بے ميں محلكصلا كربشنے لگا۔ پھر آن آن يايا كي آوازين فكالنے لگا۔ مے وفا محبوب ہنری ورتھ نے اس کیسینوکی دولت مند مالکہ ہے ہلاکت سے پہلے اسے کماں چھیایا ہوگا؟ اس بجے کوسینے سے لگا کربرادر کبیر کویاد کرتی رہول گ۔" ٹائی اور پارس نے بڑی توجہ ہے ان تمام آوا زوں کو سنا۔ پھر خیال ووسری طرف یارس جمامیاں لے رہا تھا'اب آرام ہے م شادی کی ہے۔ تم ڈول کے ذریعے اس بے وفا کو فون کراؤ۔ اس کی خوانی کی برواز کرتے ہی اس کے اندر پہنچ کئے تکر خاموش رہے۔ " لیکن برادر کبیر کے مجاہدین بچے کو ساتھ لے جائیں گے توکیا چاہتا تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ٹانی سے رابطہ کرکے ک آواز سنو۔ اس کی دولت مند جوئے کا دھندا کرنے والی بیوی کے میں اپنی دیوی ہی کو چھوڑ کرنے کے ساتھ چلی جاؤں گی؟" اسمیں بھین تھا کہ اس سے سے دماغ میں دیوی بھی پیچی ہوئی ہے یاں پنچ کراہے محرزدہ کو۔ میں نے ڈول ہے کہا ہے کہ یماں کے «ميري بياري بعالي جان!" اور تنجے سے خاموش دماغ کا مشاہرہ کررہی ہے۔ وہاں جیسے سغید وکوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر دیوی دیو تا کے چرنوں میں نہیں ا وہ بول "کیا بات ہے؟ اتن محبت اور شرافت سے خاطم وقت کے مطابق کل دوپہر تک اس کے لان میں جو سب سے اونچا رہتی۔ دیوی سے برار تھنا کرتی ہے کہ اس کے بیچے کولمی اور خوش نورانی دهند چهائی ہوئی تھی۔ نہ وہ بچہ پچھ سمجھ سکتا تھا اور نہ آپینے ورخت اس كے بيجے اے بے تار ڈالروں سے بحرا ہوا بريف عال زندگی دے اور ماں کا سابیہ اس کے سرز رکھے۔" اندر آنے والی تین تین سوچوں کی لروں کو محسوس کر سکتا تھا۔ کیس ملے گا اور ایک نے اڈل کی قیمتی کار اس کی آئی کے مکان وہ بات یہ ہے کہ آج بی مجھے تمهاری شرافت کا با جلادر تب دیوی نے اسے خاطب کیا "مبلو پر بھا!کیسی ہو؟" پھرائنیں چکارنے کی آوازیں آئیں۔دیوی اے چوہنے کے كے سامنے كمزى ہوگى۔ اس كے ذيش بورڈ ميں كائرى كے جو میں حمیں جیچھوری' بدمزاج اور آواره......" "آپ کی مرانی ہے ، خررت سے موں۔ ابھی میں آپ بی کے اندازيس آوازين تكال رى تحي- باته ياوّل بلاك والايحد ساكت وہ بات کاٹ کر بول "اے خبردار آگے نہ بولنا ورنہ سانم كاغذات بول ع وه دول ك ام بول عداب يرسب كجريس ہوگیا تھا۔ اس کے ذہن ہے تجتس کا اظمار ہورہا تھا جیسے وہ سوچ بارے میں سوچ رہی محی۔ یہ خیال آرما تھا کہ ایم آئی ایم والے اوگااور تم کیا کوئی ؟ به تم مجمو کیا می سونے کے لئے جاؤں؟" روك كريميكا دول كى-" رہا ہو کہ ایس آوازی کماں سے آری ہی ؟ میرے بچے کو لے جائیں مے تومی کیا کو ل گی؟" وہتم لؤکوں کے تخرے اور مزاج سمجھ میں نہیں آئے۔ " پہلے مجھے ڈولی کے یاس سنجاؤ۔ " ا لیے وقت اس کمرے میں ذاکٹر نرسوں سے باتیں کررہا تھا۔ مبر کو گ\_ونوی پر بحرد ساکردگی۔ میں تمہارے بیچ کے عزت من مخاطب كرد با تعامم عزت حميس داس نميس آل-" وہ پارس کے وماغ میں آئی۔ اس نے ٹانی کو ڈولی کے اندر زريعے وشمنوں کی شدرگ تک پینچ جاؤں گی۔" اس نیچے کے زبن اور قوت ساعت سے ان تیوں کو بعنی ٹانی، بخیا ۔ وہ کمری نیز میں تھی۔ ٹانی نے اس کی آواز اور کہجے کویاو "بکواس کرد گیا کام کی با تمیں بھی کرد گے؟" "آكر ميں بھي بچے كے ساتھ جاؤں كى تو آپ ميرے ذريعے یارس اور دیوی کو اس ڈاکٹر کے بولنے کی آوا زیں سنائی دے رہی کرلیا پھر کما"اب بھے پر معارانی اور اس بچے تک لے جاؤ۔" وهيں بهت تھک کيا ہوں سونا جا بتا ہوں۔ پليزميرے کچھ تحين - وه بچه انسانی بولی اور الفاظ وغیره کو سمچه نهیں سکتا تھالیکن وه بھی دشمنوں کے بہت ہے را زمعلوم کر عمیں گی۔" پارس اسے پہلے برمارانی کے پاس کے گیا۔ یہ وی وقت تما "سیں مرا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ تم یجے کے ساتھ ان کے تتنول مجهررت تتهيه بدوی رہارالی کے اور آگر اس سے باغی کرری تھی۔ان «وه تونمنا دول کی تمریا در کھو۔ سات تھنے بعد شہنا ز (سابغہ یاں جاؤگی تو وہ تمہارا برین واش کریں گے۔ تمہیں میری آلٹا کار الى اور يارس اس كے اندر سے نكل آئے۔ الى نے كماء دنول کی تفتگو سننے کے بعد ٹانی نے کما "بید دیوی ایم آئی ایم والوں فی تارا) سے تمهارا نکاح ہو گا، تمہیں مما کے یاس عاضرا ین کر رہے نمیں دیں محل تماری شخصیت بدل کر تمارے ذہن " دیکھاتم نے میراثبہ درست نکلا۔ دیوی آئندہ اس بچے کے اندر مک پہنچ کاد حن میں ہے اور نی الوقت اس کے پاس دی ایک بچیہ ره کرتمهاری بهت ی معروفیات کو سمجھنے کیے گے۔" ہے بیچے کو اور متا کو بھی بھلا دیں گے۔" بج جم كو ذريع ما على ب اگر ده بيج ك دماغ من رب كي تر '' مجھے جھے تھنے سونے کا موقع دو۔ میں ساتویں تھنے میں <sup>ما</sup> "إل وه إيما كرتمة مي كيا آب بج كوجمه عدا مون یاری نے کما تعیں نے اس پہلوسے سوچا تھیں تھا۔ا مجما ہُوا ں دنیا کو نہ مجھنے والا بچہ اس کی رہنمائی نہیں کرسکے گا لیکن وہ کہ تھیں بلالیا۔ ویسے بلانے سے پہلے یہ نمیں معلوم تھاکہ تم بھی ہے نہیں روک عتیں؟" کرے ایدر رہ کر تمہاری باتیں س عتی ہے اور اس طرح معلوم مچروہ ٹانی کو ڈول اور اس کے بیجے کے بارے میں بتائے " بچ مرف کچے دنوں کے لئے جدا ہوگا چرمیں اے تمارے ایک آوھ نیچ کی مال ہو اور بچوں کے خالی دماغوں میں جھانگنے ار علی ہے کہ تم اس تنفے کو کمال لے جارہے ہو۔" پھر یہ بھی بتایا کہ وہ اس بچے کے ذریعے کس طرح دیوی اور برا نجربه رنگفتی ہو۔" یاں لے آؤں کی۔ تم سیں جانتی ہو متم سے پہلے انہوں نے ڈی ثی "ليكن وه في كر داغ من كيد يني كي- الجي اس كي كوئي دغیرہ کی نیندیں اڑا رہا ہے۔ ٹانی نے تمام دا تعات س<sup>کر کما</sup> العين تماري ب تكي باتون مين الجم كرابنا دماغ خراب كرنا نارا اور بوجا كو مجھ سے چين ليا۔ مجربرين واشك كے ذريع ان كى موم آواز اور لَج نس ب- اگروہ لَظَر آ با تو وہ ایخ معبول یجے برمعاش ہو۔ پیچاری بربھارانی کو خواہ مخواہ ماں بنادیا جگ مخصیت ایسے بدل دی کہ وہ دونوں مجھ سے اجبی ہو گئی ہیں۔ ان کی نیں چاہتی۔ جاؤ اور اطمینان سے سوجاؤ۔ میں تمام معاملات سے ال خوالي كرن والول ك ذريع اس نتصى كى تنخي آ تحمول ميں ئے کسی بچے کو جنم نمیں دیا ہے۔ حمیس یہ تماشا کرتے ہو<sup>گ</sup> آوا زیں اور کیجے ایسے برل محے ہیں کہ میں ان دونوں کو کمیں بولتے ما كل اور دماغ من بنج عالى لكن وه نظر نبيس آرم ب الجمي مرف نمٺ لول گي۔" ہوئے ہی من نمیں عتی۔ ایک بار من لوں تو پران کے اندر کی پارس دماغی طورسے حاضر ہو گیا۔ وہ ہیڈ کوارٹر کے اسپتال میں

مردكا ہے۔ ديوى سپراسراور داؤد مندولا كواس كى موت كابالكل ارمیزے ہے ہے گزر کراس ڈاکٹر کے اندر ساگیا۔وہاں اس نے تا۔اس نے رہمارانی کے اندر ساکر دماغ کو خاص بدایات دیں مجر آیا- با ہر کمڑے ہوئے مسلم پسریدار کو یارس اور وہ بچہ نظر تمیں یقین ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود شعے کی مخبائش کمیں نہ کمیں رہ جاتی تمام ایریوں سے نجات پاکر ٹانی کو کاطب کیا۔ اس نے پوچھا ہی آ تھیں بند کرے حمری نیند میں ڈویٹا چلا گیا۔ آ سکنا تھا مرف ڈاکٹرد کھائی دے رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو نہ اندر اس نے چرکھنے تک سونے کے لئے داغ کوبدایات دی تھیں جانے سے روکا تھا اور نہ باہر آنے براسے چیک کیا تھا۔ اس تم نے نید ہوں کی ایا" پرید که وه سب ان غیرمعمولی مولیوں تک بینچے کی تراہم " ہورے جو تھنے نہ سوسکا۔ گولی کا اثر ختم ہوگیا تھا۔ میرے کین یانج تھنے کے بعد ی مہنے تھنے کے دوران ا چاتک اس کی آتھ اسپتال کے تمام ڈاکٹر شبے ہے بالاتہ تھے۔ كرري تصدان كاخيال تعاكد برادر كبيرك اجاتك موت ك کل تن اس غیرمعمولی کولی کا اثر حتم ہوچکا تھا۔ اس سے پہلے ماغ نے بوت خروار کیا اور می نے پر مارانی کے اندرے نگل اور شے بالا رہ بوالے ذاکر نے کرے کے اعد زی اے اتن ملت نمیں دی ہوگی کہ وہ اپنے کمی قابل اعماد عجابر کو بدایت یانے والے دماغ نے اسے خطرے سے آگاہ کردیا تھا۔ وہ كريك كے فيج بناه لے ل- وہال چنج بن ميرا وجود فا ہر موكيا كا كلا كمونث كر مار دُالا تما- بحرايك كرى ير آكر بين كما تما- الى ان کولیں کا راز ماسکے اس نے وہ کولیاں اور ان کے تحرین فوراً ی پھارانی کے اندرے لکل کربسترر او مکا ہوا جگ کے نیج اے در تک بھا کر رکھنا جاہتی تھی باکہ یارس بے کو ہیڈ کوارٹرے فارمولے کمیں چمپائے ہیں اور وہ جگہ نہ دشمنوں کومعلوم ہے اور ور اللے سے بالگ کے نیچ چھپ کرسونس سکتے تھے۔ یہ تم اللها ای مح میں اس نے اپنے ہاتھوں اور بدن کے دو سرے بابرلےجائے نه ي دوست مجابدين اس سلسلے ميں پچم جانتے ہيں۔ حصول کو چمو کر دیکھا۔ وہ اینے مخصوص وزن رکھنے والے گوشت اس ڈاکٹر کے لئے ایک گاڑی تیار تھی۔اس گاڑی میں اس بيشه بربعائ اندر كول علي جاتے ہو؟ ديلھوبد تميزي والا جواب نہ ان کے اس خیال کو اس طرح بھی تقویت مل رہی تھی کہ کاسامان رکھا ہوا تھا کو تکہ وہ چھٹی لے کر شرجارہا تھا۔ پارس بیچ بوست کے وجود میں ظامر ہو چکا تھا۔ براور كبيرى موت كے بعد دو سراكوئى مجابد سايد بن كراس بيد كوار ا اس وقت شام کی روشنی مدهم راری می سی- تموری در میں کوساتھ لئے ڈاکٹر کے اندر تھا اور ڈاکٹر گاڑی کے اندر۔اس طرح منهایت شریفانه اور محمیلو قتم کا جواب دے رہا ہوں۔ جو مِي سَيس آيا تھا۔ صرف ايك خيال خواني كينے والا مجابر آيا كرا رات ہونے والی تھی لیکن ہیڈ کوارٹر میں رات کو بھی خاص اور اہم محت كريے والے وفادار ہوتے ہيں وہ اپن محبوبہا اپنے بيج كياں وہ بیڈ کوارٹرے با ہر الکیا۔ گاڑی تیزر فاری سے جاری تھی۔ واکثر مقامات میں بلب وغیرو روشن رہتے تھے۔ اب وہ نیم مار کی میں اگل سیٹ پر بیٹیا ہوا تھا۔ پچپلی سیٹ پر اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ کے اِس تھے رہے ہیں۔ایک دن علی بھی اپنے بیچے کو گود میں لئے یارس اس مسلح ہریدار فوجی کے دماغ میں جاسکتا تھا۔ پیلے سائے کی طرح چھپ نسیں سکا تھا۔ یوں بھی وہ تقریباً ڈیڑھ ماہ تک تهارے ہی تھسا بیٹا رہے گا۔" یارس کا سامیہ اس کے اندرے نکل کر بچپلی سیٹ پر سامان کے خیال آیا کہ اے خاتب داغ بناکر اس مرے کے ٹائلٹ فی سابیہ بن کر رہے رہے بے زار ہوگیا تھا۔ اب وہ غیرمعمولی کولی " تمایت شرفانه جواب دیتے دیتے آخر اپنی اوقات بر درمیان بیٹے گیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ ذرہ برابر گولی کا اثر کسی بھی پنچادے۔ پھر خود وہاں جاکر اس آلنہ کار فوجی کی دردی پین کرائر استعال نیں کرنا جاہتا تھا لین بگای طالات سے نشنے کے لئے کیح میں فتم ہوسکتا تھا اور اس کا اندا زہ درست نکلا۔ تھوڑی دیر استال سے نکل کرہیڈ کوارٹرے با ہرچلا جائے لیکن ایسا کرنے۔ اس نے باری سے باریک ذرے کے برابر اس کولی کا ایک زروائی وہ ذاکر اٹھ کر بربھارانی ہے رخصت ہور ہا تھا۔ یارس نے کما بعد بی وہ کوشت ہوست کے بہم میں تبدیل ہوگیا۔اس کے دونوں راستے میں کئی طرح کی رکاوٹیس آعتی تھیں صرف وردی پننے۔ دا ره میں دبالیا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں فوجی اور لا کھول کی معیں اے وہاں لے جارہا ہوں جہاں بچے کو انتنائی تکمیداشت میں بازودُن میں بچے کا سایہ تھا۔ آگر یہ بیچے کو گولی کا ایک ذرے ہے کچھ نہ ہو یا۔ وہاں کئی جگہ شناختی کارڈز وغیرہ دیکھیے جاتے تھے۔ ر کھا گیا ہے۔ وہاں بچہ سخت تحرانی میں ہوگا۔ وہ ڈاکٹر کو سپر ہاسٹر کی تعداد میں اسلحہ تھا۔ ان کی طرف ہے ایک بھی کولی آ تی تو وہ نگے بھی چھوٹا گڑا کھلایا ممیا تھا تاہم وہ خوراک بھی نتھے ہے بچے کے دو مردل کو شہے میں جٹلا کرکے دیوی کو بیہ سوچنے پر مجبور نہیں کر م ا جازت کے بغیر بحے کو لے جانے نہیں دیں گے۔ " نبیں سکتا تھا۔ ایسے وقت صرف سایہ بن کری محفوظ رہ سکتا تھا۔ لتے بہت تھی اس لئے وہ سابیہ یا ہوا تھا۔ تھاکہ براور کیر کا سامیہ کوشت ہوست کے جم میں فا ہم ہو کرا کہ "كيا الجي اے لے جاتا جاتے ہو؟" اس وقت ایک ڈاکٹر زی کے ساتھ آیا مجر بھارانی کامعائنہ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ٹانی کو بتایا کہ اس نے کولی کا فوجی کے بھیں میں ہیڈ کوارٹرے فرار ہونا عاہتا تھا۔ "ال- ين شايد ايك أده كھنے كے لئے سابير بن كر ربول كرتي موت بولا "تم دو سرے نبلي بيتني جانے والدال كى طرت بالكل جوا کیے ذرہ کھایا تھا اس کا اثر حتم ہوچکا ہے لیکن بچہ بدستور سایہ بیا تحظ اور سولت ای می می کروه کی کی تطرول می آگا۔ اس دوران اے لے جانا جاہتا ہوں۔ وہال کے سروار نار مل ہو۔ ان تیوں امر کی خیال خوانی کرنے وال کی اسپتال ہے ہوا ہے۔ اس سائے کا ایک وزن ہے اور اے چھونے ہے ہیہ بغیروہاں سے چلا جائے اور کسی کو برادر کبیر کے ذنمہ رہنے کے غ اعتراض کریں و تم ان سے نمٹ لینا۔ میں اس ڈاکٹر کے داغ پر موشت بوست کا محسوس ہو آ ہے۔ پتا نہیں یہ کب تعمل طور پر مں جلانہ کرے۔ یہ سوچ کر اس نے وہ ذرہ برابر کولی اپ مل حادی رموں گا۔ " ر بعارانی نے کما "مجرمیری مجی جھٹی ہونی عاہے؟" وہ ڈاکٹریارس کی مرض کے مطابق اپنے چیمبرے چتا ہوا مدجی بال سین دیوی جی کا علم ہے کہ حمسیں کل مع تک یمال ٹانی نے کما "جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا تمہارے لئے مئلہ اس کا از زیاده در کک قائم ند رہتا ۔ وہ فرا بی لیگ کے اس کرے عمل آیا جو مرف سایہ نما نیج کے لئے مخصوص تا۔ ر کھا جائے۔ آج آدھی رات کوائم آئی ایموالے تمارے نیے کو منا رہے گا۔ تم اے اٹھائے ہوئے کی کے سامنے جاؤ کے تو وہ ے فکل کر پھارانی کے اعدر آیا مجراس کے دماغ پر مسلط ہوگا اس کرے کے دمدانے پر جو مستی فوق تھا اس نے ڈاکٹر کو اعدر يمال سے لے جائيں محريا نہيں كيا مونے والا ب- ديوى في ایک مایه نمایج کو دیکھ کرجران ہوگا۔ پھراس تجیب و غریب یج وہ بسترر اٹھ کر بیٹھ تی۔ چربٹک سے از کر چلتی ہوئی دروان جانے وا۔ اندردو سرا ذاکر ڈیوٹی پر تھا۔ ایک زی بھی تھی۔ پارس نے کچے سوچا سمجما ہوگاکہ تمارے بیٹے کو تمارے بی پاس رہنا کا تذکرہ تھیلتے تھیلتے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جائے گا۔ بھڑے کہ اس ۔ وہ سربر مصرف کے ایک ایس استربر لینے لیٹے بور ہو گناال کے معمول ڈاکٹرنے بیجی برجیک کر پوچھا "بچہ تو آرام سے سورہا آئی اور مسلح ہرمدارے بولی "میں بستربر لیٹے لیٹے بور ہو گناال کے معمول ڈاکٹرنے بیج پر جمک کر پوچھا "بچہ تو آرام سے سورہا چاہے۔ شاید وہ دشنوں کو بچہ لے جانے کے سلطے میں ناکام کے ظاہر ہونے تک تم کی خالی ایار ٹمنٹ میں چھپ کر ہو۔یا ایما مي المراد ما المراد معلى المراد معلى المراد ما المراد معلى المراد معلى المراد معلى المراد معلى المراد معلى المراد مکان دیکھو جمال کوئی ایک ہی فرد رہنا ہو۔اے تم خیال خوانی کے وا مرحیا سے برت ووانی محرانی میں پرتعارانی کو ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔وہ اس کا تعارف پارس کا سامیہ اس کے اندرے ہاتھ نکال "مرابا مامرے بى اس رے اس سے برى مرے لئے خوشى وہ ہیں رہی میں ہوں ہے۔ مواکز میں بازہ کھلی ہوا جاتی ہوں۔ آپنے کما تھاکہ ٹی اا کرنے کو افعاکر اپنے ہاں ڈاکڑ کے جم کے اغرابے آپا۔ زس ذریعے رہے کرکے رہ سکتے ہو۔" نارل ہوں اور کل مج مجھٹی ہوجائے گی تین میں اسپتال کانے چونک کر کما "بیسے یہ کیا ہوگیا۔ بچ کا سامیہ ڈاکٹر صاحب کے مجھ در پشکنا چاہتی ہوں۔" مجھ در پشکنا چاہتی ہوں۔" نمیں ہو عتی۔ ویوی جی جھ پر بڑی مهران ہیں۔ میں ان کا حسان بھی وهيس اجمى يكى كرول كالكين تم سے بهت ى يا تيس يوچمنا جا ہتا سیں بھولوں گی-" ہول۔ تم نے میری نیند کے دوران میرا کتا کام کیا ہے؟" واکٹراس سے باتیں کرکے زی کے ساتھ چلا کیا۔ پارس میہ دور سان کا ان آپ بیال کچه در تفریف رکھیں۔ ایک ن<sup>وج</sup> واکٹرنے کما ''آپ بیال کچه در تفریف رکھیں۔ ایک ن<sup>وج</sup> نیام مرح کما ''آپ بیال کچه در تفریف رکھیں۔ ایک نوام مرح کا نیاک کرنے دالا واکٹر نرس کے پاس آیا۔ پھر ٹانی کی مسارے کام ہونیکے ہیں۔ ڈول کے پاس لا کھوں ڈالر اور مطوم کرنا جاہتا تھا کہ اس کی نیند کے دوران ٹالی نے اس کے تمام ایک نے ماڈل کی کار پہنچ گئی ہے۔ وہ ابھی بالٹی مور کے کیسینو میں ور مرے مان اور اس اس اور اس اس اس اس اس اس اس اور اس اور اس اور اس ا واول برانے کا وقت ہوگیا ہے دو سرے میں جھٹی نے کر شروا مرض کے مطابق دونوں اسوں سے اس کی کردن دوج کر بولا کاموں کی محمیل کی ہے یا نمیں؟ لیکن وہاں بٹک کے نیچے لیٹ کر ولول برے او وقت ہو ہا ہے تو سرف ملے کی اجازت ضرورہ معظماری زبان کوئیٹ کے لئے بند ہوجاتا جا ہے اس می سرون دلوج کر بولا ہول۔ ابھی دو سرا ڈاکٹر آپ کو باہر شکنے کی اجازت ضرورہ معظماری زبان کوئیٹ کے لئے بند ہوجاتا جا ہے درنہ دیوی تممارے گئی ہے۔ اب میں اسپتال کے اس ڈاکٹر کو چھوڑ کر ڈول کے پاس خیال خوانی کے ذریعے ٹانی ہے مفتکو کرنا مناسب نمیں تما۔ یہ بات للانت برت کی معلوم کرلے۔" جارى ہوں۔" وبوی بھی جانتی تھی کہ برادر کبیر کا سامیہ بھی سمی وقت گوشت بوست وہ ایک کری پر بیٹے تھی۔ پارس اس کے اندرے نقل کرا پارس اس معمول ڈاکٹر کو لے کر کم کے کا وروازہ کھول کرا بر جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے ارس نے وہ بچہ ڈول جیس کے جم میں ظاہر ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ وہ یقین ولا چکا تھا کہ برا در كبير کواری ماں سے حاصل کیا تھا۔ ہنری درتھ نای ایک جوان نے

موا تھا۔ ہنری ورتھ کی اوپر کی سائس اوپر ہی رہ گئے۔ ڈولی ایک الاکم اے مبت کا فریب وا تھا۔ جب وہ اس کے بیے کی مال منے کی تو وْالركادَ سْرِير ركعت موسم بولى " بجي ايك لا كه وْالر ك نوكن دور ہنری ورتھ نے ایک کیسینو (جوا فانہ) کی مالکہ کر شینا وائٹ سے مجھے اش کھیلئے ہے ولچیں ہے مجرب کہ مجھے ایک طازم کی ضرورت شادی کیا۔ ان مالات میں ڈولی دل برداشتہ موکرائے بچے کے ہے جو میرا بریف میس اور ٹو کن دعیرہ کو میرے ساتھ لے کر میلہ ساتھ خود نشی کرنا جاہتی تھی۔ ایسے وقت یارس نے اسے جینے کا نیا بائی دی وے سے جو طازم کھڑا ہوا ہے ، مجھے بڑی در سے کیول تکسل حوصلہ دیا۔اس نے ڈول کو سمجمایا کہ بچے کو اس کے باپ کا نام لمنا چاہے۔ وہ اے مال و دولت کے لحاظ سے استے او تجے مقام پر منجرنے جلدی سے کما "مس! آپ غلط سمجے رہی ہیں۔ ب پنچادے گا کہ ہنری ورتھ پچھتا کراس کے پاس آئے گا اور اے المازم نسیں کیسینو کے مالک ہیں میمال تمام دھندوں کی محمرا آل کر أَ بیشہ کے لئے اپنا بنا لے گا۔ لیمن ڈولیٰ کوا نی مزل تک پنچے کے لئے کچھ وصے تک بج وہ بولی معیں نے سنا ہے کہ اس کیسینو کی کوئی مالکہ ہے۔" ہے جدا رہنا ہوگا اور وہ اس بچے کو اپنے پاس حفاظت ہے رکھے "جي إل يه جاري الكه ك شوهري-" مر قمار خانے کی طرح اس بیسینو مس بھی بڑے چالاک اور گا۔ایک ماب اپ بچ کے ساتھ مرعتی ہے مگراس سے جدانسیں "لینی اصل مالک نمیں ہیں۔ بیوی کی کمائی کھاتے ہیں؟" بازجواری تھے جوانی مالکہ کے اشارے پر بزے بڑے رئیسوں ہو عتی می لین دہ دو طرح سے قائل ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ پارس ہنری نے جینپ کر ذرا غصہ دکھاتے ہوئے کما "تم مد ، لنگال بنادیتے تھے۔ ہنری نے ڈولی کو ایس ہی ایک میزیر بٹھایا نے خیال خوانی کے ذریعے ماکل کیا۔ دو سرے یہ کہ وہ اپنے بچے کو برم ری مو۔ یمال بار جیت کے لئے آئی مو۔ باردیا جیتو پر بہنری اور کر شیناوائٹ کا ایک ثنا طریتے باز بیٹھا ایک رئیں ، اس کے سیج باپ کا نام دینا جاہتی تھی۔ پھراس عورت کی انقای ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہنری نے اس شا طرے کما "مسٹررا کل! یہ کارروائی نے بحڑکایا کہ وہ کر شینا وائٹ سے اپنے بچے کے باپ کو "تم مجھے جانے کو کمہ رہے ہو۔ اگر میں یمال کی مالکہ تک ، ڈولی ہں۔ تم دونول کے ساتھ لمبا تھیل جاری رکھ سکتی ہیں۔ مجمین کررہے گی۔ ربورث بینیا دول که تم ایک لا که والر داؤیر لگانے والی اسای ں اپنے کھیل میں شریک کرلو۔ " وانی استال کے اس ذاکٹر کو چھوڑ کر ڈولی کے پاس مپنی۔ وہ رائل نے ڈولی کو خوش آمدید کما۔ وہاں پیٹے ہوئے رئیس يمال سے جانے كو كمد رہے مو تووہ كير تمماري موى كى زبان ـ ا کے نئے ماڈل کی کار ڈرا ئیو کرتی ہوئی کیسینو پہنچ گئی تھی۔وہ ایک بولے کی یا ایک مالکہ کی حیثیت سے گندی زبان استعال کر اٹھ کرکما "میں تو بالکل خالی ہو چکا ہوں 'کوئی بات نہیں' کل پھر روز پہلے اتن غریب تھی کہ سستی ی کار خریدنے کا تصور نہیں كر عتى تھى۔ وہ اچھى خاصى حسين لؤكى تھى ليكن زندگى كے دہ چلا گیا۔ راکلنے ہاش کی گذی پھینٹ کرڈول کو دی۔ پھر پروہ نیوے بولی «میں اہمی یمال کی مالکہ سے بات کرنا جا میاکل نے اس کے حسن کو گھٹا ویا تھا۔ اب دولت کھٹے تی اس "تم بھی اے پھینٹ لو اور اپنے ہاتھوں سے پتے ہانو۔ میں مول ون ير رابط كراؤ من اسے بنانا جائى مول كراك نے سب سے پہلے خود کو بنایا سنوا را۔ ایک بیوٹی یار کریش کمی تواس کملا ڈی کو پہلا موقع دیتا ہوں۔" ڈالر کی اسامی کس مخفس کی وجہ ہے دالیں جارہی ہے۔" كے حسن كو جار جاند لگ گئے۔ قيمتي الموسات زيب تن كرنے كے میرسوالیہ تظروں سے ہنری کو دیمنے لگا۔ ہنری نے دُول۔ بعد وہ سمی ملک کی شزادی نظر آنے ملی۔ اس نے کیسینو کے ن نے کہا "بہلے دد جالیں بلائڈ ہوں گ۔ ہم اپ اپ اپ ت «مس میری زبان سے آپ کی شان میں جو حسافی ہوئی ہا یار کنگ اریا میں ابی کاریارک ک۔ پھر نوٹوں سے بھرا ہوا ایک اديمس سے مولو کتنے کی جال؟" کے لئے معانی چاہتا ہوں۔ آئے میں آپ کا بریف کیس اور اُو بریف کیس اتھ میں لے کر کیسینو میں داخل موئی تو کتی ہی نگامی فعل نے ٹوکن آگے رکھتے ہوئے کما معیش بزار ڈالر کی ٹرے لیے چاتا ہوں۔" اس پر اٹھنے لکیں۔اس میں بلا کی تشش پیدا ہوگئی تھی۔ان اٹھنے اس نے بریف کیس اور ٹو کن کی ٹرے اٹھالی۔ اس کے م والی نگا ہوں میں اس کے ب وفا محبوب ہنری ورتھ کی نگامیں بھی را کل نے اسے جرانی سے دیکھا پھر کما مبوری مس ایما تم قمار خانے کے اس مصے میں جانے لگا جمال ماش کے پڑوں ت بار كميك آئى مو- ية ويكه بغير بخيس بزار كى جال جل رى كميلا جايا تفا- اس نے ساتھ چلتے ہوئے يوجما "تم ڈولی ہو ہٰ؟" وہ کر سٹینا وائٹ سے شادی کرنے کے بعد اس کیسینو کا "تم يه سوال كون كررم مو؟" انجارج بن کیا تھا۔ وہاں طرح طرح کے جوئے کھلے جاتے تھے۔ "مشررا کل! حمیں اعتراض ہے قبص چلی جاؤں گی۔" دهیں تشکش میں ہوں۔ تم بالکل ڈولی جیسی ہو تکراس <sup>کا ،</sup> ہنری ورتھ ان سب کی تحرانی کر آ تھا۔ جب اس نے ڈولی کوایک منمی بھلا جھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بیاو میں پکتیں ہزار رنگ ایبانه تفا- ده چراغ تمی تم چاند بو- " شنرادی کے روپ میں دیکھا توا ہے یقین نمیں آیا۔وہ بھی سوج بھی دسه را بول-" "وه غریب تھی میں امیر ہوں۔" نہیں سکتا تھا کہ جے ذرہ سمجھ کرچھوڑ آیا ہے وہ ایک دن آفاب کی اسِ طرح دو مری بلائمۃ جال میں پخیس پخیس ہزار آئے۔ " إن إن مِي الجمي مِي كمنے دالا تھا۔ كياوہ تم بي و؟" طرح جُمُكَاتَى ہوئى آئے گ-ن کے درمیان ایک لاکھ کے ٹوکن پہنچ گئے۔ ڈولی نے اپنے "امیر ہویا غریب ' ژول صرف ژول ہے۔ اس ژول کے سا وہ اے جرانی ہے دیکتا ہوا کاؤنٹر کے پاس آیا۔ ڈول مٰبجرے فاكرد عصد تمن بيم كية أئ تعدرا كل كياس دو سامان اٹھائے ایک ملازم کی طرح چکتے ہوئے کیسا لگ را ہے؟ يوچەرى مىمى" يىال جوا كىلنے كى ھەكيا ہے؟" الوراكي نملا تمايين وه إرنے والا تمار ليكن جالبازي ہے دهیں ملازم نہیں ہوں۔ تم نے مجنس پید**ا کر**دیا تھا 'ال منجرنے جواب دیا "کوئی حد نسیں ہے۔ آپ لا کھوں ڈالرہار جانا قار جس طرح مسمريم جانے والے نظريدي ك میں حقیقت معلوم کرنے کے لئے ملازم بن کرچل رہا ہوں۔ بمي عتي ٻي اور جيت بھي عتي ہں۔" م حرت الكيز جادو كي تمات و كلمات بن اي طرح را كل اپ

ولی نے بریف کیس کھولا تو وہ برے نوٹوں کی گذیوں سے بمرا

«نہیں مسٹر! میں ایک کیسینو کی مالکہ کے شوہر <sup>کو تو ا</sup>

ے ماتھ لے جاری ہوال تساری اوقات کی ہے۔ اپنی عدے اٹار کو کے قبل تساری بول نما الکہ تک شکایت کالف کملا ژی کی نظم پندی کر آتھا اور چیٹم زدن میں بے برل لیتا وہ اس بار مجی ڈولی کی تظریندی کرے باوشاہ کا تیسرا یا لے آیا

ووچي رالين اندري اندر نيجو آب کما يا را- حران مي اور اپنے پاس آنے والے نبکے کو چمیا دیتا تو یقینا جیت جا پالیکن ) ماکہ ڈولی چد ماہ میں آئی امیروکیر کیے بن گل ہے کہ بریف س میں پڑے ڈول کی گذیاں کے کرکیسینو میں اٹانے کے لئے اس کے اندر ٹانی بینی ہوئی تھی۔ راکل نے اپنی وانست میں معریم کا عمل کیا' دولی کی تظریندی کی پھرایے تبلے کے ہے کو گذی میں رکھ کراس میں سے ایک بادشاہ کا ہا اٹھانا جا ہا۔ ٹائی نے ہے ۔ ہنری نے سوچ لیا کہ اے جیت کرجانے نمیں دے گا۔اس اس برغالب آگراہے گزیزا دیا۔اس نے بادشاہ کے بجائے غلام کا بریف کیس میں جنی رقم ہے وہ سب یماں سے بار کر خالی ہاتھ ایک پتا لے کراہے باتی دو پتوں میں شامل کیا اور مطمئن ہوگیا کہ

اب اس کے پاس تین بادشاہ ہو گئے ہیں۔ وه متكرا كربولا "مس دول! تم بزي مال دا ر موكون نه بزي رقم لگائی جائے۔ ہم اپنے اپنے پتے دیکھ بچے ہیں۔ میں پچاس ہزار ڈالر کی جال دے رہا ہوں۔"

ڈولی نے بھی بچاس ہزار کے ٹوکن دیے۔ پھر انٹر کام کے ذریعے منجرے کما "میرے ٹو کن حتم ہو چکے ہیں' دولا کھ ڈالر کے ٹو کن فورا کے آئیں۔"

نیجرکے اسٹنٹ نے ٹوکن پنجائے اور ڈولی سے نقد دولا کھ ڈالرلے میا۔ وہ ایک لاکھ کے ٹوکن آگے برحماتے ہوئے بولی " مجھے کچوے کی عال پند نہیں ہے۔ یہ رہی ایک لاکھ کی چال۔" وہ بھی جوا آیا ایک لاکھ کی چال چلتے ہوتے بولا استعلوم ہو آ ہے تمهارے پاس میں اکے آگئے ہیں۔"

دهیں قسم کھاکر کہتی ہول کہ میرے پاس تین اکے نہیں ہیں۔ میرے کھینے کا انداز ایا ہے کہ خالف کملاڑی پرینانی می کوئی غلطی کر بینمتا ہے۔"

وہ ہنتے ہوئے بولا معیں پریشان ہونے اور غلطی کرنے والول میں ہے تہیں ہول۔"

وہ مزید ایک لاکھ کے ٹوکن آگے برھا کر بولی "شو کراؤ کے یا اورنو کن منگواوی.."

وميں إربانے والا نهيں ہوں اور ٹو کن منگوالو۔ » ڈولی نے مزید سات لا کھ ڈالر کے ٹو کن منگوائے۔ اس طرح وه اب تک دس لا که ڈالر داؤیر لگاری تھی۔ را کل مطمئن تھا کہ ڈول کے پاس تین اکے نہیں میں للذا اس کے تین بادشاہ بازی جیت جائیں گے۔ دونوں اپی اپی جگہ مطمئن تھے اور ایک ایک لا کھ کی چال چل رہے تھے را کل کے ٹو کن بھی حتم ہو گئے تھے وہ

مجمی انٹرکام کے ذریعے رابطہ کرکے ٹوکن منگوا رہا تھا۔ ہنری ورٹھ کیسینو کی چو تھی منزل میں اپنی یوی کر مٹینا وائث ك ايك خاص كرے من أكيا قعا- وال كى برے برے لى وى سیٹ تھے کر شینا ایک صوفے پر آرام سے بینجی تمام نی دی کے اسکریں پر کیسینو کے مختلف حصوں میں جوا کھیلنے والوں کو دیلھ رہی تھی۔ اس نے ہنری کو دیکھ کر یوچھا دلکیا تہیں میری عزت کا خیال

سی بے تم ایک الازم کی طرح اس اڑک کا بریف کیس اور تو کن ٹرے افعاکر لے جارے تھے؟"

دسیں نے معلیٰ ایسا کیا ہے۔ یہ وی لڑی ہے جو میرے پیھے برجمی تھی۔ میں نے بری مشکوں سے جان چیزا کرتم سے شادی کی ہے۔ وہ بہت غریب می لیکن چند ماہ بعد با نتما دولت مندین کر یمان رقم لٹانے آئی ہے۔ میں نے اے راکل کے ساتھ لگادیا ہے آکہ بالک کٹال ہو کریماں سے جائے۔"

كر شيئانے كما "شاباش!يه تم نے اچھاكيا- راكل اس لاكى كو نج ذكرركه دے كا۔"

اد حررا كل مزيد بانج لاكد ك ثوكن متكوانا جابتا تعا-كر شيا نے انٹرکام کے ذریعے منجرے کما "راکل سے کمو۔ پہلی اِزی اتن لمی نہ کھیلے۔ دولا کہ کے ٹوکن دے کرشوکرائے۔ دوسری بازی میں اس نوکی کا بریف کیس خالی کرایا جائے۔"

نیجرنے مالکہ کے علم کے مطابق رائل کو دولا کھ کے ٹو کن لا کر میدے پر کما" یہ آخری ٹوکن میں' آپ شوکرا کیں۔" رائل سمجه حمياكه به مالكه كاعم بالنذا اس في وه تمام ثوكن

ڈول کی طرف بردھا کر کھا "اینے بیے شو کرد-"

ڈولی نے اپنے یے دکھاتے ہوئے کما "میرے ماس تمن بیلم

راکل نے بنتے ہوئے کما "تماری تمن بلوں سے شادی كرنے كے لئے ميرے ياس تين بادشاه بيں۔ يس بادشاموں كے چرے د کھاؤں گا تو تمہاری بیگات شرا جا تمیں گ-"

وہ میز کے وسط میں رکھے ہوئے بائیس لاکھ ڈالر کے ٹوکن دونوں باتھوں سے اپنی طرف سیٹنا جا ہتا تھا کہ ڈولی نے اس کا باتھ كوركما "امول ك مطابق بلے ية دكھاؤ- موسكا ب ميرى بگیات کور کھتے ہی تم ایے تمام بارشا ہوں کے ساتھ بھاگ جاؤ۔" و مرات موسيدها بيتركيا-اس نيلياك بآاك كردكهايا يهلا بادشاه تظرآيا - اس نے دوسراسيد ماكيا - روسرا باوشاہ و کھائی دیا۔ وہ بھتے ہوئے بولا "مین نے کھیل ک سوان باتون بى باتوب مي تم سے بوجھا تو تم نے حم كھاكر كماك تمارے یاں تین اکے نہیں ہیں۔ میں سمجھ کیا کہ تمہارے یاں جو بھی نے ہیں وہ باوشاہ سے نیچ ہیں کو تک تمن بادشاہ میرے یاس ہیں۔ یہ

وہ تیرے نے کو بید حاکرتے کرتے ایک دم سے بو کھلا گیا۔ ئی وی اسکرین بر کر شینا اور ہنری دیکھ رہے تھے کہ را کل کے ہاتھ مِن تيرايتا بادشاه كانسين غلام كاب ذول بائيس لا كه ذا لرك ٹوکن اپی طرف سمیٹ رہی تھی۔ اس میں سے دس لا کھ اس کے ایے تھ باتی بارہ لاکھ اس نے ایک بی بازی میں جیت لئے تھے۔وہ بولی "میں یہ بائیس لا کھ ڈالر ایک ہی جال میں نگاعتی موں۔ کیا اتا حوصله تمهاري كيسينوكي الكه م ع؟"

یہ کریٹینا کے لئے ایک چیلنج تھا۔ دہ ہنری ہے بول "ان کو ڈی کی لڑکی نے کہلی بار دولت دیکھی ہے اور کہلی جیت نے ا کا ماغ فراب کردیا ہے 'یہ مجھے چینے دے ری ہے۔' منری ورتھ نے کما معی حران موں کہ را کل لیے ارکار

سمررم جانا ہے۔ ہم نے اسے بتے دیتے ہوئے دیکھا ہدا كى بادجودوه دولى سے بار حميا-" ای وقت انرکام سے اشارہ موصول ہوا۔ کر شما نے ا میں آن کیا پرراکل کی آواز س کربولی دیمدھے کے ایجا انازى لوكى سے بار محتے؟ تم نے مجھے بارہ لا كھ والر كا نقصان أ

- كياباره لا كه ذا لركم موتے ميں-" وہ دوسری طرف سے بولا مسوری میڈم! میں ہررات لاأ والرجيت كرحمين ويتا مون آج ذراي چوك موحل- مجها بادشاه المانا تعامين في بالمن علام كا بما الحاليا-" وميں مانتي ہوں۔ تم بھي مارتے نميں ہو اور جھ لاكم

فاكده بنجات رب مولين من مرف منافع ديمتي مول ايك مارنے کا بھی نقصان برداشت نہیں کرعتی۔"

وهيں ابھي نقصان كو فاكدے ميں بدل دول كا- وه لا بازی کھیلنا جائت ہے لیکن پہلی ہی بلائند جال میں بائیس الک واؤیر لگانا جاہتی ہے۔ میں اس کے بورے یا نیس لا کھ ڈالر کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔"

ا فی کر شینا کے واغ یر حادی ہو تی۔ وہ ٹانی کی مراز مطابق بولی "اس اڑی ہے کمو صرف بائیس لاکھ تہیں'از بریف کیس میں جتنی رقم ہے وہ سب ایک بی عال میں

منجرنے ورل کے پاس آگر بوچھا کہ کیا وہ باسمال کھے۔ ایک لڑکی سے شکست تسلیم کرنے سے پہلے جان وے وول کے علاوہ برف کیس کی تمام رقم ایک عی بلائٹ عال ش لكاعتى بي وولى نه كما "من الله الله كر آني تحى الله دس لا که کھیل چی ہوں اب سترلا که ره کئے ہیں۔ جاؤاں، مجی ٹوکن لے آواورا می مالکہ کے سورما کھلا ڈی کو یسال بھی میجرچلا گیا۔ تعوری در بعد وہ ڈولی اور راکل کے لئے لاکھ کے الگ ٹوکن لے آیا۔ راکل نے کری یا بھتے \*

"اس بار میں ہے چھینٹ کر بانٹوں گا۔" وولی نے اعتراض نسیں کیا۔ ٹانی را کل کے داغ<sup>انی</sup> مولی می۔ راکل کے جور خیالات کمہ رہے تھے کہ اب، ہونے کا کمال وکھائے گا۔ بینی ہے ّ بازی کرے گا۔ یہ ا<sup>ایا</sup> ہنر ہو یا ہے کہ ہے کھیننے والا یہ ماہرانہ صاب رکھنا ؟ بادِشاہ 'بیّم اور غلام اور دو سرے نیے کس طرح ا<sup>س کا ط</sup> یر گذی کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ را کل نے طے کیا تھا کہ! تین اکے رکھے گا بھریاتی جو بھی نیے ڈول کے یاس <sup>جا</sup>

کیاری اربوگ-

. ہی ہینٹ ما تھا کیلن ٹائی کی مرمنی کے مطابق یتے ے رہا تھا۔ پھر اس نے باقی گڈی کو ایک طرف رکھ کر کما "بل پیال' بلائٹ جال (اند کی جال) - نہیں نے بیتے دیکھے ہیں نہ نے دیکھے ہیں۔ اس طرح سترالکھ ڈالر کی بازی ڈل والے بی

یجیں۔ ولل نے مراکر ایک یا اللا۔ وہ ستر قار راکل فاتھانہ ا نیمی متراا به مجرا بنا ایک پا افعا کربولا "میرا به پیلاتی بی ارے لئے رحاکا ہے۔"

اں نے بنے کواکٹ کرد کھایا۔وہ بھی ستہ تھا۔اس نے گھرا کر نے کو ایسے میز پر چموڑ رہا جیسے بچمو کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے صاب میں تلکی کے باعث را کل بری طرح بدحواس ہوگیا ۔اس نے دوسرا پٹا النایا۔ ڈولی کی طرح اس کے پاس بھی دہلا آیا ۔اس کے پاس تمن اکٹے آنے جائے تھے۔اس کے بر عکس ڈولی یرابرئے نکل رہے تھے۔اس سے مبرنہ ہوسکا۔اس نے تیمرا می الن دیا۔ وہ نملا تھا۔ اس کے جواب میں ڈولی نے تیراتی ا یا۔وہ دہلا تھا۔ای کو نملے یہ دہلا کتے ہں۔ ڈولی صرف ایک تے رتری سے سترلا کہ جیت عنی اور پہلے کے بارہ لا کہ ملا کراس نے یلا کھ ڈالرجیت لئے راکل اپی مالکہ کی نارا نسکی کے خیال ا تیٰ بزی شکت تسلیم نمیں کرنا چاہتا تھا۔وہ میز پر محونیا بار کر

ا جاہتا تھا " یہ لڑک کوئی پرا سرار عمل جانتی ہے۔ یہ فریب ہے

برى رقم جيت ري ج- "كين الى نايا كين نيس را- وه

کی مرضی کے مطابق کری ہے انچپل کر دیوار کی طرف کیا اور

ے مر اگرا کر کنے لگا میں نے آج تک تکست نمیں کھائی۔

كرسينا كے هم سے چند ملا ذمول نے راكل كو جكزليا۔اسے بر مراك نے از ركما اور وہال سے لے محف الى اب نینا کے اندر آئی۔ ہنری اس سے کمہ رہا تھا "وہ اتن بری رقم اے سی کے جاعتی۔ مارے کرائے کے فنڈے آفر کس

و پانی کی مرض کے مطابق بول الم شٹ اب کرائے کے ممیں جوتے ماریں کے کیونکہ وہ تمہاری سابقہ کرل فرینڈ ے انتام لینے آئی تھی اور تمہاری دجہ سے اس نے مجھے النفوان بنجایا ہے۔ جاؤ میرے کرے سے نکل جاؤ۔ جب مل نه کمول جھے اپی صورت نه و کھا تا۔"

و مرجما كرجا كيا-كر سينان الزكام كوريع فيجرب كما-افعل کواس کی جیت پر مبار کبادود-اس سے کو جیت کی تمام م من خوداس کی کار کے پاس لار ہی ہوں۔ تم اس کے ساتھ

وہ انٹر کام کو آف کرکے الماری کے پاس آئی۔ اس میں ہے دو برے حری بیک فکالے۔ انس لے کر آئن سیف کے پاس آئی اسے پہلے جال سے پھر مخصوص تمبروں سے محولا۔ وہاں بزے نوٹوں کی گذیاں ایک خانے میں بحری ہوئی خمیں۔ وہ رقم دو کروڑ ڈالر سے زیادہ ہوگ۔ اس نے وہ تمام رقم دونوں بیکوں میں بحردی۔ پچھ پٹن تیت ہیرے اور موتی بھی تھے۔وہ بھی اس نے بیک میں ڈال دید- چرسیف کو اور دونوں بینوں کو بند کرکے دو ملازموں کو بالیا اورا نبیں علم دیا کہ وہ بیک اٹھا کریا رکٹک اپریا میں چلیں۔

ڈولی وہاں منجرے ساتھ کھڑی ہوئی باتیں کرری تھی۔ ہنری ورتھ ایک جگہ چمیا ہوا ڈولی اور اس کی مہتلی کار کو دیکھ رہا تھا۔وہ بیای لاکھ جیت کر جانے والی کے متعلق سوچ رہا تھا "میں نے اس سے بوفائی ک- بیر زندگی کی سب سے بری بھول معی- بدیجھےول میں بٹھاتی تھی اور کر شینا مجھے سینڈل کی طرح پسنتی ہے۔ کیا جھے پھر پڑی برلنا جائے؟"

ای وقت کر شینا آجنی تھی۔ ملازم اس کے علم کے مطابق مچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر دونوں بیک رکھ رہے تھے پھراس نے منجراور ملازموں کو جانے کا علم دیا۔ جبوہ چلے محے تواس نے كما وهم ذول! آج تم نے كال كردا ب من نے تم سے ايك مود کو چھین لیا تھا۔ تم اس ہے بھی زیا رہ بہت کچھ چھین کر جھے ہے



ب اجائز بج کی ان بن کر مینا کوئی شرمندگی کی بات نسین تھی حب کرایا جاتا ہے پھر بھی وہ اسے تھکنے لگا۔ دونوں بازدوں میں وراب ڈولی اتنی دولت مند ہوگئی تھی کہ آئندہ کسی نے آئیڈیل اے جمولے کی طرح جملانے لگا۔ وہ ایک رہائش ملاقے میں تھا ے شادی کرتے بچے کو اس باپ کا نام دے عتی تھی۔ اس کئے اسٹریٹ میں دور تک کوئی تظر نمیں آرہا تھا۔ سردی کے مانی ہنری کے اندر تھی اس کئے وہ دونوں اِتھول سے روا بارس اس بچ کا کنوا را باپ بنا ہوا تھا۔ بچہ ابھی تک سامیہ بنا باعث رات کے دس بجے ہی سب اپنے مکانوں میں آتش دانوں لے جارہی ہو۔ ال و دولت سے برے کر کوئی چز نسیں ہوتی۔ ہنری كاركا مارا ما جس كرل فريند كودوباره شكاركرنا جابتا تمااور: وافاجكه إرى فالمرموكراس كازى كي مجيل سيك بر أكما تعاجس کے پاس تھے یا کمبلوں میں دبک کرسورے تھے۔ جیے مرو تو ہوائے فریز بن کر آتے جاتے بی رہے ہیں۔ میں بھی می ذاکنو سفر کرد با تعااور ده اکلی سیٹ پر فوجی ڈرا ئیور کے ساتھ بیٹھا نہ ہونے بر مجھیل سیٹ سے دونوں بیک چھین کر لے جاتا جا بتا ہ بچہ خاموش نہیں ہورہا تھا۔ وہ بھو کا تھا۔ یا پھرماں کی گود کی اس پر تھوک دوں گی اور کموں گی' جادُ اب کسی تیسری کو پھانسنے کی اس کے سامنے کارجی بیٹھ کر تظروں ہے او تھل ہوگئی تھی۔ مرمی جاہتا تھا۔ وہ پریشان ہو کربولا دوئیا مصیبت ہے۔ ارے حیب ے ہوا تا۔ اب اس گاڑی سے باہر جانا ضروری ہوگیا تھا کیونکہ بچہ جو نکه څانی ہنری کو کنٹرول کررہی تھی اس لئے کر ایس ک ہوجا میرے باپ! میں تجھے لے کر کسی اسٹور میں دودھ اور فیڈر یہ کمہ کراس نے الوداعی مصافحہ کیا بھر جلی عنی- ہنری چھپا ہوا سمی دفت ہمی بھوک سے ردنا شروع کردیتا توا کلی سیٹ والوں کو ان ي موجودگي كاعلم بوسكاتها-اس کی گرفت سے نکل کیا تھا۔ وہ کیسینو کی لفٹ کے زریجا وغیرہ خریدنے جاؤں کا تو تماشا بن جاؤں گا۔ لوگوں کی بھیر لگ حیرت ہے اس کی میتن گاڑی کو دیکھ رہا تھا ہے مسکرا کر آیا تھا وہ كرے من پنچ كرچونك كئي۔اے ياد آرہا تھا جيے وہ خوار جائے گی پھر ہیڈ کو ارٹر تک ماری خبر پہنچ جائے گی۔" ایں نے ڈاکٹر کے اندر آکراس کے دماغ کولوری دینے کے بالکل شنرادی کی طرح آِلُ تھی اور شنرادی کی طرح مال و دولت کا عالم میں عجیب وغریب حرکتیں کررہی تھی اور اپنے سیف ی ا جانک ایک نسوانی آواز سائی دی " بجیب احمق آدی ہے" ن از بی تھکنا شروع کردیا۔ وہ ایک منٹ کے اندر بی سیٹ کی نذرانه لے کر جاری تھی۔ جو ایک رات میں لاکھوں ڈالرجیت بچه پیدا کرلیا تمرای آرام اور حفاظت بر کھنا نہیں جانا۔" میرے موتی اور تمام نقد رقوات دو بیگوں میں رکھ کر ڈول کا ٹ ہے نیک لگا کر سوکیا۔ پھراس نے ایک ٹیم آریک رائے ہے جائے یا بار جانے کا حوصلہ رکھتی ہو وہ با نسیں کتنی دولت مند ہوگئی بني آئي تقيريد خواب جيسي بات تقي محروماغ كهدر القائر پارس نے تھوم کر دیکھا۔ ایک دوشیزہ ایک تھنے درخت کے من تے ہوئے ڈرائیور کے دماغ پر تھنے جمایا۔ اس نے گاڑی ہوگی۔ پانسیں اس نے کتنا بینک بیلنس رکھا ہوا ور کاروبار میں کتنے سائے سے نکل کراس کے پاس آری می۔ اس نے پارس کے روک دی۔ پارس بچے کو دونوں با زوؤں میں اٹھائے وردا زہ کھول کر الیی حرکتیں کرچکی ہے۔ شيئرز خريد رتھے ہول۔ وہ تیزی ہے چلتی ہوئی سیف کے اِس آئی۔اے ایک وونوں ہا تھوں کو دیکھ کر ہوچھا "تم تو بالکل اٹا ڑی ہا ہاہ ہو۔" ف اپتر ہر آگیا۔ پھراس نے دروا زے کو بند کرکے ڈرا نیور کو آگے كر شينا كے جاتے ہي وہ مختلف كاروں كے پیچھے سے گزر يا ہوا اور نمبروں سے کھول کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ سیف خال "بياباپ كيامو تا ہے؟" جائے پر مجبور کردیا۔وہ ڈرائیو کریا ہوا چلا گیا۔ ڈول کے پاس آیا۔ وہ اپنی کار کی اشیئر نگ سیٹ پر بیٹھ کر دروا زہ بند تھا۔ اس نے سیکیوںٹی گارڈ سے انٹرکام پر کما "فوراً پارگا "وہ ہو آ ہے جو ال کے بغیری پداکر آ ہے۔ یہ جو بچہ رور ا اب اے ہم آریک راستوں سے گزرنا تھا۔ روشنی میں بے کرری تھی۔ وہ عاجزی اور محبت سے بولا "وولی! مجھے معاف کروو "وَ- مِن وبال ملول كي-" عاے م نے پداکیا ہا؟" كاسابه وكمائي دے سكتا تھا۔ وہ وائي بائيں و كيھ رہا تھا آك كسى اورغصه تعوك كرميري گزارش من لو-" وہ ائر کام آف کر کے دوڑتی ہو کی لفٹ کے ذریع بار وکیاتم یاکل خانے سے آئی ہو؟ کیا مرد مجی یج بدا کرتے ایار نمن یا کسی بنگلے میں اتنے تھنٹوں کے لیے جھینے کی جگہ مل وہ بولی "کر سٹیا کے جاتے ہی تم آگئے۔ لینی سال کمیں جھیے آئی۔ وہاں سے ڈولی کی کار جاچکی تھی اور ہنری ریوالور۔ مائے کہ بچہ جسمانی طور پر فا ہر موجائے تب وہ آے ڈول کے ہوئے اس کی ہاتمیں من رہے تھے۔ تم جھے غصہ تھو کئے کو کمہ رہے تھا۔اس نے کر ٹینا کو دیکھتے ہی کہا ''اچھاتو تم مجھ پر تھوکو ً وہ خالی ہا تھوں کو دیکھ کر بولی "مرد کرتے ہیں اور اپنے بچوں ہو کو نکہ اب وہ تم پر تعوک کر اس کیسینوے تمہیں ٹھوکر مار کر ياس كے جائے گا۔ اس کیسینواورانی زندگی ہے نکال دو گی۔ میں ورور کا بھا نکال دے گ۔ آئندہ تنہیں کسی اور دولت مندلز کی کو بچانسنا ہوگا۔ کے گئے مصبت بن جاتے ہیں۔ حمیس یہ بھی نہیں معلوم کہ بچے کو نی الوقت اس کے پاس نے کو نہ لے جانے کی دجوہات سے ے بیلے حمیس جنم میں بہنچا دول گا۔" اینے آگے دونوں بازوؤں میں لینا جائے۔ محروہ یمال آھے نئیں ابھی تو جھے سے دولت مند حمیس کوئی نظر میں آربی ہے چرب کہ تھیں کہ وہ نیچے کو سائے کی صورت میں ڈولی کے حوالے نہیں کرتا وه باته انها كربول "تحسو فائرنه كرنا- بهلي ميرك إن میں بیلے کی بھنسی بھنسائی ہوں۔ بڑی آسانی سے تمہارے فریب ہے۔تم نے اس تنقے کوایئے چیچیے شاید جھولی میں لٹکایا ہے۔" ماہتا تھا۔ پھروہ اپنی آئی کے پاس تھی اور وہاں اس کے والدین ا اس نے پارس کے پیچیے جاگر یکھا۔ نہ جھولی نظر آئی' نہ بجہ۔ اور دو مرے رشتے دار آئے ہوئے تھے وہ ان سب کو تنوی عمل مِن آجاؤں گی ای لئے خاکسارین کر آئے ہو۔" اس کی بات بوری ہونے سے پہلے بی ہنری نے گوا "تم طعنے دینے کے بجائے میں ہمی توسوج سکتی ہو کہ انسان سے وہ یارس کے سامنے آگر حیرانی سے بولی "کمیا ابھی پیدا نہیں ہوا ہے؟ کے زیرا ٹرلا کرخود وہاں رہنا نہیں جا ہتا تھا۔ مُعاسَمِي كي آواز كے ساتھ وہ بينے يرحمولي كھاكر لزكھڑا تي تهمارے پیٹ میں رو رہا ہے؟" ال بيرسوط تفاكه نميں يناه نسيں لمے گي تو پھرڈولي اس كي اور غلطیاں ہوتی ہں۔ اگر وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوجائے تواہے منی۔ پھرایک کارے عمرا کر کریزی۔ دوسمری لف -یارس نے آنکھیں بھاڑ بھاڑ کراہے دیکھا۔ بظاہروہ پاگل ٹانی کی معمول تھی۔ وہ اے اس بات پر ماکل کریکتے تھے کہ اپنے معاف کردینا جاہے اور میں دل کی حمرا ئیوں سے اپنی اس عظی بر **گارڈ آئیا تھا۔جب اس نے دیکھا کہ ہنری نے ا**س کی ہا؟ نہیں لگ رہی تھی تمریا گلوں جیسی یا تمیں کر رہی تھی۔ اس نے دوشیزو لے ایک خوب صورت بگلا خرید کروہاں اینے یے کے ساتھ پچتا را ہوں کہ میں نے تماری قدر سیس ک۔ اب میں دن رات كروا ب تواس نے فوراً بى ايك كاركے يجھے يونائن کا ہاتھ کچڑ کریجے کے سائے پر رکھ دیا۔ وہ خوش ہو کر دونوں ہاتھوں ، رہے۔ وہیں یارس بھی رہ سکے گا اور کوشش سے ہوگی کہ ڈول کمی تمهاری قدر کرتا رمون گا اور صرف تمهارا بی دفادارین کررمون یر فائر کیا۔ اس کولی نے اسے ہلاک شیں کیا صرف ذحی اچھے مخص کے ساتھ شادی کرکے ایسی ا زوداجی زندگی گزارے کہ ے بچے کو ٹولتے ہوئے بولی "ارے یہ تو بجہ ہے۔ کمال ہے تم نے جوالی فائرنگ کرنا ہوا ایک کار کے پیچھے جھپنے جارا تھا۔ کوئے کوئے پدا کرلیا؟" دېږي اوراتملي جنس والول کويه شبه نه مو که په وني بچه ې جو بعي « بجھے و فاوار کی ضرورت نسیں "ایک قابل اعتاد جیون ساتھی دو سری مولی نے اس کی کھویڈی میں سوراخ کردیا۔ ال وہ ممری سائس لے کر آسان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا "ال مايي بن كرميدُ كوا رمْر بهنجا تعاـ کی ضرورت ہے اور یہ کوائی تم میں نمیں ہے۔ جاؤ بایا! معاف واغے نکل آئی۔ابوہ مردہ داغ میں میں رہ عتی " خدا آلیا یہ بچہ کم تھا کہ اس کے ساتھ یہ دو سمری نگل بھیج دی۔ " و مخلف بنگول کے اس سے گزر آ جارہا تھا چرورا سا پریشان كرو-كوكي دو سرا دروا زه ديجمو-" ژولی کی انتقامی کارردا اُل بوری ہوچکی تھی۔ ا 😅 -او کردک کماریج کا ساید مدر انقارید ایک مسئله تعار آکر قریب "ميرا نام نگل نسين كلي سيون بــ بهت احجا نام بـ نا؟ بيه نام اس نے جانے کے لئے کارا شارٹ کی۔ ہنری نے شکار کو کو مجیننے والی کر ٹیمناہے وہ کرو ژدل ڈالرنفذ اور ہیرے' ميركيايان ركماتما-" ے لزرنے والے یج کے رونے کی آواز سنتے تو جرانی سے ویلھتے ہاتھ ہے جاتے دکھ کرفورا ریوالور نکال لیا۔ پھراس کانشانہ لے کر کرچکی تھی اور وہ اس بے وفا ہنری کے ساتھ بوں ہل<sup>ک</sup> ر کراں کے پاس بچہ نظر نمیں آرہا ہے بھر مدنے کی آواز کمال سے " یہ نام رکھ کر حمیس کھلا کوں چھوڑ دیا ؟ کون ہیں تمہارے بولا "ا نجن بند كرو- كا زى حركت كرے كى توسى حميس كولى اردول آئندہ ڈولی پر بیرالزام نہیں آسکتا تھا کہ اس نے کر ئے کی تمام دولت پرا سرار طریقے سے حاصل کی ہے۔ پارس نے کھی تین جارہ کے بیچے کو گود میں لے کراس کی ناز "وہ بہت ایچھ ہیں۔ان کا نام فرہاد علی تیور ہے۔" مرتم مح الى اوقات بر- تمهارے جيها لالحي أور دولت كا یلے یہ سوچا کیا تھا کہ بچے کواس کے اصلی اِپ مداری میں کی تھی۔ وہ نہیں جاتا تھا کہ رونے والے بچے کو کیے پارس نے ایک دم سے چو تک کراہے بے بھٹی سے دیکھا۔وہ پیاری ایسی می فرکتیں کر اے۔ اس تھلونے کو ای طرت پکڑے طور پر دلایا جائے گا لیکن ہنری کی بے وفائی اورالا پی ربو\_ می جاری ہوں۔" ثابت كرديا تماكه وه أول كالمحبوب شو براور يح كاز اس نے کار کو ربورس محتر پر چلا کر موڑا۔ پھراس کا مٹ کر نہیں رہ سکے **کا لنذا اسے بھی نتم کردیا گیا۔**ا مر<sup>کی :</sup> بیردنی دروازے کی طرف کرکے اے ڈرائیو کرتی ہوئی جانے گل-

اس کے ہاتھوں سے بیچے کے سائے کو لے کربولی "لاؤا سے مجھے وو-تم تواے را را کر ار دالوگ۔"

وہ بچے کو لے کرا یک ہاتھ ہے اس کے چرے 'و ٹنول کراس ر جمک کی۔ دوسرے ہی سے میں بچہ جب ہوگیا۔ کی سیون انی زبان تنفے سائے کے منہ میں دے رہی تھی اور بچہ اس کی زبان کو

یارس نے مجھے خاطب کیا "ایا! اہمی میرے سامنے ایک جوان لڑی ہے۔ یہ مجھے یا کل گلتی ہے لیکن آپ کو پایا کہتی ہے۔ کیا آپ نے ایس کسی لزکی کا نام کلی سیون رکھا تھا؟"

"ان سنے! رہ مجھے ا زنجتان میں ملی تقی۔ اس کی یا دواشت ا تني كزور تمي كه وه كوئي سي بمي ابم بات ذرايي ديريش بمول جاتي تھی'ا ہے اپنی مجھیلی زندگی کبھی یا د نسیس آتی تھی۔ وہ قدرتی طور پر جرت ائیز ہے۔نہ اے مردی لتی ہےنہ کری۔ ہماری دنیا کا کوئی موسم اے بہار سیں بنا آ ہے۔ وہ اتنی بڑی دنیا میں نہ جانے گئے لوگوں ہے مل چکی ہوگی کیکن وہ لخنےوالے اسے یا د نہیں رہے ہوں ا گنوہ سے مل کربھی تنارہتی ہے۔"

"يايا!اس نے آپ کو کسے یاد رکھا ہے؟" ومیں نے جناب تمریزی سے درخواست کی تھی کہ وہ ائی دعاؤس اور روحانی عمل سے اسے نارس بناوس ماکہ کوئی اس کی معصومیت سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔معلوم ہوتا ہے جناب تیمیزی ی اس بر خاص عنایت ہو چی ہے۔ اس کی یا دواشت پہلے کی طرح کزور نئیں ہے۔اس نے میرا نام یا در کھا ہے۔''

میری بات حتم ہوتے می وہ حمرت سے مخ کر بول "مائی گاؤ! یہ دیکھو۔ یہ نظر آرہا ہے۔ ہائے کتنا خوب مورت بچہ ہے۔ تم توبت یارے نیچ کے باپ ہو۔ جس لمرح تم نے اسے بیدا کیا ہے ای لمرح ایک اور کھڑے کھڑے پیدا کردا وراے اپنے ہاس رکھ لو۔ بیہ میری گود میں ہے۔اسے میں اپنے یاس رکھ لول کی۔"

میں نے بنتے ہوئے کہا ''بینے! تہیں جوڑ کا توڑ کی ہے۔ تم وو سروں کی ناک میں وم کردیتے تھے یہ تساری ناک میں وم کردے گی۔ اے بعظنے کے لئے نہ چموڑنا۔ اس کی یا دواشت اب کزور قبیں ری۔ تم اسے مزید نارل بنانے اور اس کی زندگی سنوار نے

یارس میرے پاس سے جلا کیا۔ کی سیون آگے برجتے ہوئے کمہ رہی تھی ماس کل کے بعد میں روڈ ہے۔ وہاں بڑے بڑے جزل اسٹور ہیں۔ تم بچے کے لئے چوسٹی اور چوسنا لے لو۔"

معجوسیٰ تو سمجھ میں آئی۔ بچے بھوکے نہ ہونے کے باوجود منہ م لئے رہے ہیں لیکن یہ چوسنا کیا ہو تا ہے؟"

"بوے شرم کی بات ہے' باماب ہو کر نمیں جائے۔ ارب جس میں دورہ بھرا ہو تا ہے اور بچہ ٹیل سے دورہ پتا ہے۔" "اہےنیڈر کتے ہیں۔"

"تمارے کئے سے کیا ہو تا ہے؟ میرا نام کی سیون ہے۔ مجھے کی وابی نی تھری کمو سے تو میں شیں مانوں کی کیونکہ میں پر مقدر وال کلی سیون موں۔ اس طرح جو خال مول ہے وہ تو ئ جودوده سے بھرا ہووہ جو سنا کملا آ ہے۔" "سجد کیا۔ تمارے ساتھ رموں گاتوا یک نی زبان کو

وہ خیال خوانی کی برواز کرکے اس کے وماغ میں پہنچا۔ وہ ج کی پھرایں نے سائس روک لی۔ پارس نے بوچھا "کیا ہوا؟ کے

"میرے دباغ میں کو کدی ہوری تھی۔ جب ہی کدک ہوتی ہے میں سائس مدک لیتی ہوں۔ اس ملرح کد کدی <sup>حت</sup>م ہو،

دکیا تم اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہوں کو محسوس ک

"يه کيا هو تي مين؟" مونیکی پلیتی جاننے والے اپی سوچ کی امروں کو دو سرے

واغ تک بنجاتے ہیں ممر دوسرے کے اندر جھے ہوے أ خيالات پڙھ ليتے ہي۔" «ارے بان یاو آیا۔میرے پایا ایسا کرتے تھے۔ بیجارے

الجھے ہیں'خداانہیں جنت نصیب کرے۔" پارس سٹیٹا کر رہ کیا۔ وہ اس کے باپ کو جیتے جی جنت نھ

کردا ری تعی-

وہ بولا "کیا بکواس کرری ہو۔ کیا حسیس جا ہے کہ جس کمتی بو ده زنده بین؟" "جانتی ہوں' زندہ میں کمیں نہ کمیں ہوں گے۔ میں ا

علاش کرری ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں امریکا آنے سے پہلے با<sup>ت</sup> مئی تھی۔ وہاں میں نے ایک حسین بو ڑھی خاتون کو دیکھا اس جنت لی لی ہے 'بس میں نے فیملہ کرلیا کہ جس دن پایا ملیں ۔ جنت سے ان کا نکاح بڑ**ما** ووں گی۔ اس لمرح انہیں جنت <sup>اُن</sup> موجائےگ\_"

وہ جنرل اسٹور میں پہنچ مجئے اور بیجے کے لئے ضروری **خرید نے لگے۔ ایے وقت اے پھرہمی آئی۔یارس نے ا**۔ المحمول ہے دیکھا پر مجھے خاطب کیا "یایا کیا آپ انجی لگ

ك وماغ من آئے تھے" «مبیں۔ میں تو تمہاری چھوٹی بھن اعلیٰ لی لی (ٹائی) او فراد سے تھیل رہا ہوں اور ان کی ذانت بحری شرار تیل <sup>د</sup> موں۔ ویسے کیا وہ اینے دماغ میں سوچ کی امروں کو محسو<sup>ی</sup>

"جي بال- جوبه ہے۔ دو سرے تو محسوس كرتے إل كدكدى لكتى إوروه سائس روك ليتى ي-"

الاس کا مطلب ہے جناب تمریزی نے اس مجیب لزگی کے ع من جوب بناديا بي كولَى بمى ملى بيتى مالك والاوشن یا تماج بچ کو اسپتال سے لایا گیا ہے اور دیوی بچے کے ذریعے ارى اوركلى سون كى باخس سى عيى ب-" مَعِينَةٍ وي هاري الأشْ مِن مولك-"

«دیوی دغیروے زیادہ درینه الجھتا۔ تین تھنے بعدیماں تسارا ر شهاز (سابقه ذی تی آرا) کا نکاح برهایا جائے گا۔ حمیس ل خوانی کے ذریعے سال حاضر رہنا ہے۔"

' روسی نمیک تبرے کھنے کے احتمام تک بہنچ جاؤں گا۔" یہ تمتے ہی اس نے سالس روک فید اس انے اسے دماغ میں ں دیوی کی سوچ کی انروں کو محسوس کیا تھا۔ پہلے وہ سانس نہیں كارن قا- برادر كبير كى حيثيت سے كتا قا "اجها توديى بى

لین این وقت ده برا در کبیر نسین پارس تھا۔ دو سری بار پھر <sub>یک</sub>ی سوچ کی ارس محسوس ہو تیں۔ اس نے پھر سالس روک لی۔ یہ کموں کے بعد کلی سیون کو ہنسی آئی۔اس نے بھی سانس ردک پر دول" ج نمیں کون میرے دماغ کو گد گدا رہا ہے۔ "

یارس نے کما "کد کدا رہی ہے۔" ويتم كيي فكهد سكتے ہوكدوہ عورت ب؟"

وسي اسے جانا مول- دہ ايك بالجھ عورت ہے كم ال میں بن سکے گی اس لئے ہمارا بچہ چیس کرا بی متاکی محروی دور کرنا اہتی ہے۔ جس نے ہارا گمشدہ بجہ لاکر ہمیں دیا تھا اس نے مجھے الا تعاكد ايك بانجم عورت هارے بيھيے برجائے گی' اس سے

کی تنگون نے کما دری آئی حارا بجد لینے والی کمینی بدنھیب تجھ مورت۔ میرے پاس آگریجے کو ہاتھ بھی لگائے کی تو مرف س کے ہاتھ نہیں' یا وٰں بھی تو ژووں گی۔"

دیوی نے اسٹور کے سلزمین کے دماغ میں آگر کما دائے ہُیلِ!تونے مجھے کمپنی کما ہے اب میں تیرا جینا حرام کردوں گے۔" کی سیون نے حرانی ہے سکڑمین کو دیکھا بھریارس ہے ہوچھا میں کنزشن مرد ہو کر عورت کی زبان اور کیجے میں کوں بول رہا ہے۔ کیااس کی جنس تبدیل ہوری ہے؟"

الا کی بات نہیں ہے۔ وہ نیلی جمیقی جاننے والی بلا اس کی نبان سے بول ری ہے۔ اہمی اس نے میرے دماغ میں آنے کی دو بار لوستیں کی تھیں۔ اب میں سیاز من کے ذریعے پوچھتا ہوں کہ یہ مرف مارے بے کے پیھے کوں برجی ہے؟"

میلنمن نے دیوی کی مرضی کے مطابق ہوجما مواکر یہ تم دونوں الم کہ ب و کی تمرے نے اسے سام ہاکر آری میڈکوارٹرے البتال مل كيب بنوارا تما؟"

یارس نے حرانی طاہر کرتے ہوئے یوچھا سمایہ بناکر؟ یہ ہجے كوسايه كي بنايا جا آب؟ وه توجس طرح بم سي بيح كو لي كيا تما ای لمرح دایس کرحمیا ہے۔"

" میں تنصیل ہے بتانا ضروری نہیں سجھتی کہ نمی انسان کو سابیہ بسے بناڈیا جاتا ہے۔ تم اتا بناؤ کہ ابنا کیہ کسی اجبی کو کوں دیا

"اس نے ہمیں بچاس ہزار ڈالر دیے تھے اور کما تھا چوہیں کھنے کے بعد بیچے کو واپس کروے گا۔ پہلے ہم راضی نہیں ہوئے تو اس نے نیلی بلیتھی کے ذریعے میری بیوی کو ایب نارمل بناریا اور وهمکی دی کہ مجھے بھی عائب دماغ بناکریچے کو لے جائے گا۔ میں نے مجور موكروك ويا- وه وعدے كا يكا فكلا- اس في بحد محى واليس کردیا اور پیاس بزار ڈالر بھی دیے۔"

وکمانی و احجی بائی ہے۔ کیا ایک ایب نار مل عورت سوج کی لہوں کو محسوس کر عتی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ تم بھی یو گا کے ماہر ہو۔ محروه تيسرا محص تمهارے دماغوں میں کیے آگیا تھا۔"

میں نے وھوکے ہے ہمیں بار بنادیا تھا درنہ ہم میاں ہوی جمنا سنک کے ماہر ہیں۔ بھی کسی سرکس میں اور بھی تفریح گاہوں میں جمناسکک کے حمرت انگیز تماشے وکھا کرا مچھی خاصی رقم کماتے ہں لیکن یہ بچاس ہزار ڈالر ہم نے پہلی بارا یک ساتھ اپنے ہاتھوں

'دهیں تمہیں ہر ہفتے ایک لاکھ ڈالر دوں گی۔ میرے کام آؤ۔ مجھ پراعماد کرواور مجھےایئے دماغ میں آنے دو۔"

واب ہم ایسے ناوان بھی نہیں ہیں کہ حمہیں دماغ میں آنے دیں اور ہیشہ کے لئے تمہارے معمول اور تابعدار بن جانمیں۔ ہمیں یا ہے تمہارے آدی اس جزل اسٹور میں ہمیں کر آثار کرنے کے لئے آرہے ہوں مے لیکن انہیں مایوی ہوگ۔"

یہ کہتے ی بارس نے کی سیون کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلزمن ا اسس رو کنے کی کوشش کی لیکن وہ دکان سے باہر آگئے۔وہ سلزمن دیوی کی مرضی کے مطابق دکان کے باہر آیا۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ دونوں اس بیچے کو کمال لے جارہے ہیں۔ آگر کمپی تیسی میں جارہے ہیں تو اس ٹیلسی کا تمبریا ان کی اٹی کار کا ٹمبرکیا

یارس نے لیٹ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کما تعیں نے یملا سکزمن دیکھا ہے جو اپنے گا کول کو رخصت کرنے دکانداری چھوڑ کرہا ہر آیا ہے' آئندہ میں اس و کان میں آؤل گا۔"

اس نے مصافحہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اتن بھتی ہے دبایا کہ ہاتھ اور اکلیوں کی بڑماں ٹوئتی ہوئی می لکیں۔ اس نے ایک ي ارى - ديوى اس كے اندر توانائى بيداكنے كى كوسش كررى تھی باکہ وہ اپنا ہاتھ چیزا سکے اوحروہ کوشش کے لی اوحر یارس نے اس کے اندر کینے ی زارلہ بدا کرکے ہاتھ چھوڑ را۔

سلزمن جینس مار تا ہوا زمین پر کر کر تڑنے لگا۔ وہ ایسے درد و کرب میں جٹلا ہو گیا تھا کہ دیوی اس کے ذریعے

ہارس کا تعاقب نہیں کرعتی تھی۔ جب تک وہ وکان کے کسی و سرے فرد کو آلۂ کار ہتا کرلا تی' اس وقت تک پارس نے ایک نیکسی کو رو کا بھر کئی سیون اور بیچ کے ساتھ بیٹھ کر دہاں ہے دور لکتا چلا گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ٹانی سے رابطہ کیا اور کما " یہ بجہ بھی گوشت بوست کے جسم میں ظاہر ہو گیا ہے۔ دایوی اس کے ذریعے میری آواز سن رہی تھی۔ میرے ساتھ ایک ہم باکل لاک ہے۔ اے بت پہلے پایا نے از بستان میں اپنی بنی بنایا تھا۔ اس کا نام کی سیون ہے۔ اس پر جناب تیمیزی کی کچھ خاص عنایات ہں۔ دیوی جیسی آتما شکتی والی بھی اس کے دماغ کے اندر

ٹانی نے کما "جناب تمریزی نے مجھے اور علی کو لکی سیون کے مخصر حالات بتائے میں اور کما ہے کہ وہ جمیں واشکشن میں کے

«کیاتم اور علی بیمال میرے پاس آرہے ہو؟» "بار ہم نیوارک چننے والے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ تمهاری شادی میں خیال خوانی کے ذریعے میں تو شریک ہوجاؤں کی کیکن علی شریک نهیں ہوسکیں تھے۔" سیں ابھی علی سے بات کروں گا تمریحے کا پراہم ہے۔ میں اے اس کی ماں ڈولی تک چنجاؤں گا تو دیوی اس کے ذریعے ڈولی تک پہنچ جائے گ۔"

اليا سي موكا يجه اني مال كي كود من سني كا توجناب تیرزی نے فرمایا ہے کہ اس کے اوں آن جیسے بے رمط اور بے معنی الفاظ کی اوائیگی کا انداز بدل جائے گا۔ ایسے میں دیوی کی سوچ کی لىرس بھنگ جايا كرس كى-"

" پھرتو میں انجی اے ڈولی کے پاس لے جارہا ہوں۔" وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر لکی سیون سے بولا "میری ایک بات

' مہزار ہاتیں مانوں کی۔ میں نے ذندگی میں تسارے جیسا پہلا

بالب ديكما ہے۔ تم بت المجھ مو- بالب بن كرال بنے واليوں كى آوهی تکلیف دوو کردیت مو- اگرید بید کی السب." یارس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کما دھیں تم سے ہی بات مانے کی التجا کررہا تھا کہ جب تک یہ بچہ ہے تم زبان سے مجھ نہ

بولو۔ وہ دستمن عورت اس بچ کے ذریعے ہماری باتی س لے گ اور ہاری مزل کا یا معلوم کرلے گی۔" " اِل۔ اس اَلَو کی پیچی کو تو میں بھول ہی گئی تھی۔ تمکیک ہے

اب میں کو بکی بن کر رموں گ۔ زبان سے پچھے تمیں بولوں گ۔" یاری نیلی ڈرائیور کے دماغ میں گیا۔ وہ اسے سوچ کے زریعے ڈول کے بنگلے کا یا بتائے والا تھاکہ ای وقت ٹائی نے آگر آ

دمیں یہ بتانا بھول تن تھی کہ ڈول بالٹی مور کے ایک کیسینوی<sub>ں</sub> سی بیا باہ بھوں کی ک حدودہ بی کر درکے لیک کہ دو ہاں۔ مجمعی میں اور بیمی باربرا اس کے دماغ میں مدکراس کے کام آ<sub>ری</sub> میں۔ تم بھی دہیں جاؤ۔" ہ من اور است میرے دریعے تکسی ڈرائیور کے داغر پارس نے کما "تم میرے ذریعے تکسی ڈرائیور کے داغر پنجی ہوگی ہو۔ اس کے زبن میں کیسینو کا پا اور یہ بات نتش کر'

م سنخے کی مدبیر کرری ہوگی۔" ا فانی اس ڈرا تیور کے اندر منی ارس نے علی کے پاس بنے کما" اِے علی! میں وہ ہوں جو کبھی کو ڈورڈ زادا نہیں کر آ۔" علی نے مشکرا کر کما اہتم نے اپنی طرح عجیب کوڈورڈز مقررُ ہیں۔ ایسے کوڈ اوا بھی کرتے ہو اور انکار بھی کرتے ہو کہ بمی

کہ دہ تمام راہتے ہم ہے مفتلو نمیں کرے گا- دیوی اس کے ہا

وروزادا نہیں کرتے ہو۔" " يه بنادُ اچاك امريكا آن كا پروگرام كيے بناليا؟ تم إ یو نئی دنت ضائع نہیں کرتے ہو۔ "

° ہاں کوئی مقصد ' کوئی برا مثن نہ ہو تو وقت تفریح میں منااُ ہوجا آ ہے۔ اس بار جناب تمریزی نے ہدایت کی ہے کہ مجھے <del>ا</del> اور کلی سیون کے ساتھ واشکٹن میں کچھ عرصے رمنا ہے۔ بیری ا سیرماسٹر کے آئندہ منصوبوں کو سمجھ کر ہمیں اپنے طور پر کچھ ک "محرم تمریزی نے یہ تمیں بنایا ہوگا کہ یمال آکر کیا کرنا ہ

یہ ہارے گئے فغرکی بات ہے کہ انسیں ہماری ذہانت پر بھردسان وہ مخضری ہدایات دیتے ہیں بھرہاری صوابدید پر ہمیں جسرار۔ مِس کیکن پیش کوئی کے طور پر خوب سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں۔'' ان کی عین مرضی کے مطابق ہوگا اور جو کریں گے 'وہ قدرت۔' منٹا کے مطابق منظور ہوگا۔"

على نے كما دميں الى كے ساتھ بزے دشوار كرار مراحل: محرّر جا تا ہوں لکین اس بار بدایت کی می ہے کہ میں <sup>ک</sup>لی سولا بھی اینے ساتھ رکھوں۔ سا ہے کہ بڑی عجیب وغریب لڑ کی ہے۔" "ابعی سنا ہے جب دیکھو مے تو کمو مے ' ہے دیکھنے کی جزانہ

وهیں تساری طرح حسن پرست اور عاشق مزاج سم

''هیں حسن و عشق کی نہیں اس کی عجیب و غریب تحصیت بات كررما بون- وہ ديلھنے ميں معصوم ہے۔ اپني باتوں سے جم ا لکتی ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ وہ دشمنوں سے مغلوب سیں ہر ہے۔ آتما شکتی جانے والی دیوی مجی اس کے وہاغ تک نہ '

"جناب تبریزی نے مچھے سوچ سمجھ کر ہی اس عجو بے کوا<sub>ن</sub>ے ماتھ رکھنے کا مٹورہ ویا ہے۔ دیکمنا ہے کہ وہ میرے ساتھ <sup>رہ ا</sup>

وجہ رے ساتھ مہ کرکیے کل کھلائے گی؟ ابھی تو تم یا رسابن س کے در ہے تھے کہ میری طرح حن برست تعین آؤے؟ معلی عال کیس کے تم اپنی باتوں سے الجمانے کے ماہر ہو۔ فدا كا شرب كه الى خال خوالى من معروف ب- الجي تماري باتیں نالی توجم پرشبہ کرنے لگتی۔" معلى إلى تم بالغ موميم مو فرشته نه بو مرف انسان ي رمو-مرے چند مشوروں پر عمل کو کے تو ٹانی کو پتا بھی نمیں بطے گا

ا جائک ہانی کی آواز سالی دی دهیں سب سن رہی ہوئے۔ میں انے علی کے مزاج کو دل اور دماغ کی محراثیوں سے جانتی ہوں۔

على إن شيطان كو بهيًا دُيمال ہے-" على نے كما "تم جانى موكد شيطان كو بھكانے كے لئے كيا

رجة بن؟" عانى نے كما"لاحل ولا قوقىيد" الى نے آ مے بھی برها ہو گا مراتا سنتے بی یارس دماغی طور پر ما ضر ہو کر مسکرانے لگا۔ کلی سیون نے اسے غورے دیکھا پھر کیا۔

> «مجھے بھی سناؤ۔" «تمهین کیا سناوس؟"

"وی لطیفہ جے یاد کرکے تم مسکرا رہے ہو۔ مجھے ہنتے رہنا اور متراتے رہناایمالگاہے۔"

"تمنے دعدہ کیا تھا کہ کو تکی بنی رہوگ۔"

حیںنے تواس ج ل کی دجہ سے کما تھا۔اب وہ ہماری باتیں نىيى ئن رىي ہے۔" م تم نے کیے سمجہ لیا کہ اس خیال خوانی کرنے والی نے ا

هارا پیجهاچھوڑ دیا ہے۔" <sup>ہو</sup>اں وخمن عورت ہے کمو کہ ہم اینے اندراہے آنے دیں

کے'وہ ین رہی ہوگی تو ضرور آئے گی۔" بات معقول تھی۔ یارس نے بھی بھی کما کہ وہ دیوی کو اپنے اندر آنے دے گا بجرا نظار کرنے لگا لیکن وہ نہیں آئی۔ اس نے کل سیون کو حرت ہے دیکھ کر ہوجھا وحتم کیا چیز ہو؟ اے ہارے

ماغ میں جگہ ملنے والی ہے۔ اس کے باوجودوہ نہیں آرہی ہے۔ کیا م کونی پرا سرار عمل جانتی ہو؟"

"تم بھے یا کل کمہ رہے تھے گرا تی ہیات نہیں سمجہ رہے ہو کہ وہ بچے کے ذریعے ہماری آوازین کر آئے کی لنذا میں نے اس ذریعے کو لینی بے کو ختم کردیا۔"

وہ جرت اور غصے ہے انجیل برا "کیا؟ تم نے بے

اس نے فورا تی بیچے کواس کی کووے لے کر دیکھا۔اس کی سامس چل ری تھی۔ ول اور نبض کی رفنار مناسب تھی۔ وہ کہ کی مینومی تھا۔اس نے کما "بیرتوزنمہ ہے۔"

«میںنے کب کما کہ مرکباہے؟" "تمنے ابھی کہا تھا کہ اے حتم کردیا ہے۔" وکیا ختم کرنے کا مطلب ہو آ ہے مرجانا؟ میں انجی بولنا حتم کروں تو کیا مرجاؤں کی۔ تم ابھی سوچنا حتم کرود کے تو کیا مرجاؤ گے۔ فلموں کے آخر میں لکھا ہو تا ہے دی اینڈ۔ لیمنی انتقام جبکہ وہ حتم نہیں ہوتی' دو سرے شومیں پھر شروع ہوجاتی ہے۔" یارس نے اس کی گود میں بچے کو رکھا پھردونوں ہاتھ جو ژ کر بولا-"مانا ہوں مرا جواب ہو۔ جو ڑکا توڑ ہو۔ یا خدا! ٹانی اور علی کب یمال چنجیں کے۔" "په کون لوگ ې**س؟**"

" یہ نجات دہندہ میں۔ مجھے ایک بہت بڑی مصبت سے نجات " مجھے نجات دلانے والے لوگ ایجھے لگتے میں صیبا کہ میں

الحجی ہوں۔ میں نے حمہیں بچے سے نجات دلا دی ہے۔" " خدا کے لئے ایسے الفاظ استعال نہ کرد۔ میں تمہیں کیسے سمجماوں کہ موقع محل کے لحاظ ہے الفاظ کے مغیوم بدل جاتے

و مجمانے کی مرورت نہیں ہے۔ تم نفیال مریض ہو-تمهارے داغ میں موت بسی ہوئی ہے۔ میں نہ آ لی تو تم بچے کو دودھ کے بغیررلا رلا کر مار ڈالتے میں نے نیچے کی جان بھائی اور میرے ہی لفظوں اور تقرول ہے سمجھ رہے ہو کہ میں یچے کو مار رہی ہول۔ عجب احمق ہو۔"

وہ ایک گمری سانس لے کربولا "مانتا ہوں تم پہلی جو۔ ہو'جو عجیب و غریب اندازے مجھے احمق بنا رہی ہو تمرا تنا تو سجھ لو کہ ٹیلی ہیتی جاننے والے خوابیدہ دباغ میں رہ کر بھی مخالفین کی *تفتگو من* لیتے ہیں۔ وہ اس بچے کے خوابیدہ دماغ میں ہوگ۔"

«نهیں ہوگی۔ دماغ صرف خوابیدہ ہو تا تو ضرور ہوتی تکریہ تو مربوش ہے۔ میں نے اسے تموزا سانشہ پلایا ہے۔"

يارس پراحمل يزا «كيا؟ كياتم يج كومار ذالوكى؟" وه این پیثانی بر باته مار کربولی" پھردی مار ڈالنے والی بات۔ یہ تمهارے دماغ میں موت کیوں حائی رہتی ہے؟ انجی تم نے دیکھا ہے کہ اس کے ول کی وحرکنوں اور نبض کی رفتار مناسب اور معتل ہے۔ میری یہ بات درست ہے کہ تم ایک نفیاتی مریش

"خدا کے لئے پہلے یہ بتاؤ 'تم نے اس کے دودھ میں کون سا نشه لما یا ہے؟"

ومیں نے کب کما ہے کہ دودھ میں نشہ طا کر پلایا ہے۔" وحتم کسی کو بھی یا گل ہنادینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ بھٹی تم نے يەركما قاكدات تموزا سانشە بلايا ، "إن به كما تعا- جب به رورها تعاتوش في اس الى كود من

لے کر اس کے مند میں زبان دے دی تھی۔ اس کے بعدیہ آہت آہستہ مد ہوش ہو آ رہا۔ وہ خیال خوانی کرنے والی آئی ادر کواس کرکے چلی گئی۔ تب بھی یہ کسی قدر ہوش میں تھا لیکن جب بیماں پیٹے کرفیڈرے دودھ لیایا تومیری زبان کے نشے نے کام دکھادیا۔ یہ ضمح تک آرام سے مو تا رہے گا۔"

پارس اے جرائی اور سوالیہ نظروں ہے دیجھتے ہوئے بولا <sup>18</sup>کیا تم اس قدرنشہ کرتی ہو کہ سراپا نشہ بن گئی ہو؟ کیا تمہارے لعاہبِ ویمن کا نشردو سروں میں منقل ہوجا تا ہے۔"

العلی نے بھی دانسة نفہ نمیں کیا ہے۔ میں کمد نمیں کتی کہ
الیا کیوں ہوتا ہے؟ جمیے یاد ہے ایک بار پہلے بھی کی نیج کے منہ
میں میں نے اپنی زبان دی تھی۔ اے نیز نمیں آری تھی۔ میں نے
میں میں نے اپنی کا رائیک برمائی میری مرض کے خلاف کمیے
ہاتھ لگا رہا تھا۔ میں نے نیج کی کوشش کی تو اس نے دونوں بازدوں
میں جمیے جگزایا۔ تب میں نے اپنی تھاؤ کے لئے اے دانتوں ے
میں جمیے جگزایا۔ تب میں نے اپنی تھاؤ جمعے کے تقد لگانے ہے کہا کہ رائی ہوگیا۔
جمیب احمق تھا جب مرتا ہی تھا تو جمعے کے تھولگانے ہے کہلے مرحیا۔
بارس نے اسے نظر بھر کر دکھا ایک ممری سانس کی مجرکما۔
میرا معالمہ بھی مجمد ایسان ہے۔ معلوم ہوتا ہے بم ددنوں کی تاریخ
بیدائش ایک ہے۔"

وہ اپ طور پر درست کمہ رہا تھا کیونکہ وہ بھی ذہریا تھا۔
لین کی سیون اس کماظ سے مختلف تھی کہ جب وہ محبت سے کی کو
مندلگاتی تھی تو زہر کی نہیں افتیا ہوتی تھی اور کس مصبت زوہ کے
لئے زندگی بر قرار رکھنے کا سب بن جاتی تھی اور جب نفرت اور غصے
سے کسی کو منہ مارتی تھی ہوگویا ناگن ڈس کی تھی۔ یک دجہ تھی کہ
اتی بڑی دنیا میں تنا رہنے کے باوجود ناگمانی طور پر مسلط ہونے
والے دشوں سے محفوظ رہتی تھی۔

وہ از بکتان میں میرے ساتھ کچھ عرصے تک رہی۔ ان دنوں اس کے دماغ میں جانے ہے اس کدگدی نمیں ہوتی تھی۔ کوئی اس کے دمیل دی تعلق ہوں کئی گئی خوال سال کے نمیں پڑھ سکتی قاکہ اس کیا دداشت کزور تھی۔ جو باتیں وہ بحول جاتی تھی 'وہ جدا اس کے چرد خیالات کے قائے میں کیے مخوط رہتیں البت وہ جدا اس کے داخ میں زلزلہ پیدا کیا جاسکا تھا۔

ایدا دوی تی آرات آئی ڈی ٹی آرا (موجودہ شماز) کے ذریعے کیا تھا اور میں نے اے وار نگ دی تی کہ آئدہ دہ کل امریک کے اس کے سکے بھائی کو مار ڈالوں کا جو میری تید میں تھا۔

نی آلیال کی سیون کے ذکر کا مقدیہ ہے کہ قار کین کو معلوم ہوجائے کہ بت ممری اور ائدرونی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ملی چتی نس ، ورحانیت ہے۔ بیرمح م تمریزی جانے تنے کہ دوائدر سے کیا بلاسیا جب میں نے اس معموم کل سیون کے حق میں محترم

تمریزی ہے التجا کی تواب رفتہ رفتہ اس کے اندر کی ملّا حیتیں اہا کر موری تھی چا کہ موری تھی اللہ میں اللہ میں مینخوں اللہ میں مینخوں ا

وہ اپنے وقت پر سونے کی عادی تھی' بالٹی مور سینج ہے پیلے سیٹ پر میشے ہی میٹھے سوگئے۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریے ڈول کے اندر جاکر معلوم کیا کہ وہ کمال ہے؟

یہ دو وقت تھا جب ڈول جیت پٹی تھی۔ کر میناوائٹ نے ڈو اپنے سیف کا تمام مال دو بیکوں میں بحرکراس کی کار کی پجیلی سیٹ ر محوادیا تھا۔ ڈول ہنری کو محرا کر وہاں سے نکل گئی تھی اور دہاں جسمنٹ پارکگ میں ہنری نے کر شینا کو گولی ماری تھی اور کر مینا کے گارڈ نے ہنری کا کام تمام کردیا تھا۔

ولی کار ورائیو کرتے ہوئے جس رائے ہے گزر رہی تم پارس نے اس رائے پر شیسی ورائیور کو چنے پر مجبور کیا۔ وولی اس کی اور ٹانی کی معمولہ تھی۔ پارس نے اس رائے پر اے ایک بگر روک دیا۔ پھر شیسی کو بھی وہاں پہنچا کراہے روگنے کے بعد پہر کی سیون کی گود ہے لیا۔ کی سیون نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پارس نے کھا ''آرام ہے سوتی رہو' پچہ میرے پاس رہے گا۔'' اس نے پھر آنکھیں بند کرلیں۔ پارس بنچ کو لے کر وول کی کار کے پاس آیا پھر اس کا انگلا دورازہ کھول کر بولا ''وولی! آئی تم نے بڑی دولت حاصل کی ہے' سب سے بڑی دولت یہ تمارا بیا

ہے۔ اے دیکھو' بچانو اور متا کے سائے میں رکھ لو۔" اس نے بچے کو دونوں ہا تھوں میں لے کر دیکھا 'کار کی اندر دنی روشنی میں بیٹے کو بچانا پھرا ہے گئی یا رجوم کر سینے سے لگا کر ہولی' کیا تم دی فرشتہ ہو جس نے ہم ماں بیٹے کو خود کئی ہے بچایا تھا اور اب ہمیں ایک نئی خوش حال زندگی دے رہے ہو؟"

ومیں وہ نمیں ہوں کین ایک فحض نے مجھے یہ ذے دار ن نونی تھی اور میں نے پوری کردی ہے۔ یہ مح دیر تک سوتا رہ و مریشان نہ ہونا۔ یہ خود ہی نیند سے بیدار ہوجائے گا۔ اب جاؤادر کمی ایسے فض کے ساتھ ازدواتی زندگی گزارد جو تمہارے بیئے کو ایک تکے باب کا بیار دیتا رہے'خدا ہافظ۔"

بید مسلیا ہی ہی درج رہ رہ طوعہ ڈولی اس کا اور فرشنے کا شکریہ اوا کرنے کار ڈوائیز کرتے ہوئے چل گئے۔ وہ والیس آکر نکسی کی تچپل سیٹ پر بیٹے کیا۔ڈوائیور کوسوچ کے ذریعے حکمہ دیا ''کسی فائیز اشار ہو ٹس میں چلو۔''

و تو گاڑی اسٹارٹ کرکے ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کے چود خیالات بتارہ جھ کہ وہ تحرزوہ سا ہے۔ یہ نمیں جانتا ہے کہ وافشکن سے بالٹی مور آگیا ہے۔ باربرانے ٹانی کے ذریعے اس کے اندر آگر مخترسا عمل کیا تھا۔ اسے معمول اور آبعد ارضیں بنایا تھا مرف عارضی طور پر محرزوہ کیا تھا آگہ وہ میرے احکامات پر عمل کر آ رہے۔

رہ رہا ہے۔ اس نے انس ایک فائر اشار ہوٹل کے احاملے میں بننا دیا۔ یارس نے کل سیون کا شانہ ہلا کر بیدا رکیا۔ اس نے آنکسیں

کون کر پوچها "ماری ذبان مجھنے کے لئے بھے پھرائیک بارپیدا ہونا وہ بولا "تماری ذبان مجھنے کے لئے بھے پھرائیک بارپیدا ہونا پرے گا۔ گاڑی ہے اترہ بہم اس ہو ٹل میں قیام کریں گے۔ وہ دونوں شیسی ہے اہر آئے پارس نے ڈرائیور کو ایک بزار ڈالر دیے پھر کما "تم بیمال ہے سید معے واشکٹن جاؤ گے۔ اس شرمی پہنچ کے بعد نملی ہیستی کے طلم ہے آزاد ہوجاؤ گے۔" دو چلا کیا۔ پارس کی سیون کے ساتھ ہوئل کے اندر آیا۔ کاؤسرے ایک ڈبل بنیز کا کمرالیا پھراس کمرے میں آنے کے بعد بولا "تم بچ کے بارے میں نمیں ہوچے ربی ہو؟" "میں نے پوچھا تھا "کیا مال جمع کراویا ؟ لیکن تم نے جواب فید اقعا۔"

ئیس دیا ما۔ " پارس سر محانے لگا۔ واقعی جس کا بچہ تھا اسے دے دیا تھا پینی جاں کا مال تھا وہاں جن کراویا تھا۔ اسنے پوچھا "تم سید هی طرح یہ سوال نیس کر کتی تھیں؟" "تم سید هی طرح نیس تا تیتے تھے کہ اس نیچ کی ماں کوئی اور ہے اور تم باپ نیس ہو۔ "

"باباب نیس" ال باپ کو-"
"اگر بچہ دونوں کے ساتھ رہے تو دہ مال باپ کملاتے ہیں اور
"اگر بچہ دونوں کے ساتھ رہے تو دہ تکلیفیں افعال پیدا کرنے
دال تنا باب کملا با ہے۔ آج تم نے میرا دل تو ڈرط ہے۔ میں
زیرگی میں پہلا باب دیکھ کرخوش ہوری تھی۔ اب یہ سوج کر
مایوس ہوری ہوں کہ تم بانجھ ہو۔"

دم کی کوئی بات نمیں ہے 'تم غلط مجھے رہی ہو۔'' ''اگر میں غلط کمہ رہی ہوں اور تم یا بھے نمیں ہو تو منج تک ایک پڑپیدا کرد۔ تم بہت ہیڈ مم ہو۔ تمہارا پچہ بھی حوب صورت ہوگا۔ میں بڑئی مجبت ہے اس کی پردیش کردل گو۔''

سهم دونوں زبر لیے بین شاید مجمی تساری یہ خواہش پوری موجائے خدا کے لئے اب سوجاز مجمونے والی ہے۔ " ·

وہ بستر ہر جاکر لیے گئی۔ پارس معسل کرنے چاہ گیا۔ خیال خواتی کے ذریعے سونیا سے بولا "مما! محترم تمریزی نے میری مصووفیات کے بارے میں بتایا ہوگا۔ اب فرصت ہے، میں ابھی طسل سے قاسم ہوکر آمہا ہوں۔"

ستم اپنیاب پر کئے ہو۔ وہ بھی جوانی میں ون رات معموف ماکتے تھے۔ آج یہاں اطلی ایل (طائی) اور کبریا فرماد کے ساتھ بیکی نئی خوتی ہے فرمت کے دن گزار رہے ہیں۔ بس اب جلدی چلے آؤئیم سب انتظار کررہے ہیں۔"

دہ سمل وفیروے فارغ ہو کر کرے میں آیا تو کل سیون سوچکل محک اس نے جناب تیرن کو مخاطب کرے کما "محترم! میں آپ کل فدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کی تمام دایات اور تمام انکامات مرآ تھموں پر۔ میں آپ کی منظوری کے مطابق شمنازیکم سے

نگاح پڑھوانے آیا ہوں۔"
انہوں نے فرایا ''خوش رہو۔ سلامت رہو۔ تساری ہونے
والی دلمن پیرس کے ہوٹل میں ہے لیکن تساری طرح ایمی میرے
اندر موجود ہے۔ میں نکاح خوانی کی ابتدا کردہا ہوں۔"
اندوس نے کلام پاک کی آیات پڑھنے کے بعد پارس اور شستانہ
کا فکاح پڑھایا۔ ان کے تجرے میں' میں' میں' میں مونیا' آمنہ' سلطانہ اور
سلمان وقیرہ تھے۔ مونیا کے ملاوہ سب ہی نے خیال خوانی کے ذریعے

انموں نے کلام پاک کی آیات پر مضنے کی بعد پارس اور شہنا نہ اور شہنا نہ کا تکاح پر حمایا۔ ان کے جرے میں 'میں 'مونیا' آمنہ 'سلطانہ اور سلمان وغیرہ خصہ سونیا کے طور عمایہ کی خدال خوانی کے ذریعے وونوں کو نکاح تبول کرتے ہوئے سنا پھڑ سب نے سونیا کو مبار کہا و رک آمنہ نے کما ''مونیا! میں پارس کو جنم دینے والی کملاتی ہوں رک تربیت وینے والی اور اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے والی ماں تم ہو۔ تمہیں بہت بہت مبارک۔''

م ہو۔ ہیں ہت ہت حبار ا جناب تیمزی نے بھی اے مبار کباد دی پھرپار ہی اور شہنا ز ے کما "میری طرف ہے اجازت ہے' تم دونوں جائتے ہو۔" شہناز ساگ کی سج پر دافی طور پر حاضر ہوگئ۔ دو سرے می لیمے میں پارس نے آگر کما "میں وہ ہوں جو مجھی کوڈورڈز اوا نمیں کے ہے۔"۔

وہ اس کی آمہ پر شرانے گئی۔ پارس نے کما "تمس کمنا چاہئے میں وہ دلسن ہول جو ساگ کی سج پر اپنے دولسا کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تھا ہے۔"

ر اور کو کا اور کا اسلام کے تمارے بغیر بیشہ خود کو تنا وہ مرد آہ بھر کر بول اسلام نے تمارے بغیر بیشہ خود کو تنا محسوس کیا ہے لیکن وہ ایک محبوبہ کے احساسات تھے لیکن آج



إِلْكَائِنَ سِنْ إِلَوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَسَوْهِمُ بِي وَكُلُهُ وَلِهِ لِمُسْتَوْمُومُ فِيهِ وَكُنَّى وَالِهِ فِي وَكُنَّ مِنْ اللَّهِ وَلِي

كتابيات بيلي كيشنز ٥ ي*رت عرنب* ٢٣ - كري ا

۔ آیک دلمن ہوں اور اپنے جیون سائقی کی کی شدت سے محسوس کرری ہوں۔"

دسیں تمهارے جذبات اور احساسات کو سمجھ رہا ہوں لیکن بڑا مدل میل دور رہنے کے باعث مجبور ہوں۔ کل ڈانی اور علی یمال پنچ ہے ہیں۔ آن کی آمد کے بعد میری مصوفیت ختم ہوگی اور میں تیری طرح سید حاتمارے ہاس آؤں گا۔" منم جلدی شیس آسکو گے۔ محترم تمریزی نے بتایا ہے کہ پہلے منم جلدی شیس آسکو گے۔ محترم تمریزی نے بتایا ہے کہ پہلے

ہوں۔ "محرم تمرزی صاحب برلتے ہوئے عالات کو خوب سجھتے ہیں۔ ان کی ہدایات پر ہم سب عمل کرتے ہیں۔ ہمیں مبر کما ہوگا۔ انظار میں کسی لذت ہوتی ہے' ہم اس لذت سے بھی آشنا

۔ تعمیں نے محترم کے حجرے میں بڑے ایمان افروز ون رات

سرّارے ہیں۔ میرے اندر کوئی کھوٹ رہا ہوگا تو وہ اب نہیں رہا

تم ایران اور پاکتان جاؤ کے پھر ہندوستان میں ہماری ملاقات

ہے انہوں نے ایک تھیجت فاص طور پر ک ہے کہ ایک لڑک جے
بجو کما جاسکا ہے اور اس کا نام کل سیون ہے وہ بھی ہماری
زندگی میں آئے تو میں اس ہے بھی صد اور دشمی نہ کروں بلکہ
روین (بو با) کی طرح اسے چھوٹی بمن سمجھ کر عبت کروں۔ محرم کا
محم سر آنکھوں پر۔ میں کلی سیون کو بھر پور عبت دیا کروں گی۔ "
مجم میں آنکھوں پر۔ میں کلی سیون کو بھر پور عبت دیا کروں گی۔ "
مزمر م کی اس تھیت کہ ایک مختص ددیا چارشادیاں کرے۔
اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ ایک مختص ددیا چارشادیاں کرے۔
مثل میں اسی اجازت کی ضرورت یا مجبوری کے تحت دی جاتی
مرم سرے اندر کے زبر نے بچ کو کو کھ میں پنینے نہیں دیا۔ جو جو
کر میرے اندر کے زبر نے بچ کو کو کھ میں پنینے نہیں دیا۔ جو جو
بیالیا لیکن میڈیکل ربورٹ کے مطابق وہ میرے ساتھ از دواتی
زندگی مزارنے کے قابل نہیں رہی۔ ایس طالت میں میرے
زندگی مزارنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ایس طالت میں میرے

جذبات کے پیش نظردو مری شادی کی اجازت رہی لیکن ہمارا نکاح

برصانے سے قبل محترم تمریزی نے اشار آیا یہ بھی کمہ دیا کہ تم میری

لیا ہے کہ میں باتھ موں اور تماری نسل آئے نیس برحا کوں

"محترم مستقبل کی تنجیح پیش گوئی کرتے ہیں۔انہوں نے سمجھ

شریک حیات رہوگی لیکن میرے بچوں کی مال نمیں بن سکو گی۔"

ص بہتم بانچھ نمیں ہو۔ میرے بچے کی ماں بٹنے کے مرسلے تک پنچو عتی ہو کین میرے زہر کیے بن کے باعث تممارا حال بھی جو چو کی طرح ہوگا۔ ہم نمیں چاہیں گئے کہ تمالیے خطرات سے گزرد۔" "میں صرف تممارے نام کے ساتھ اپنا نام جو ڈکر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ دعا کروں گی کہ جھے سے نہ سمی کی اور سے تمماری اولا و ہو لیکن ہر چگہ تمارا زہر چلاین آڑے تمکا ہے۔"

"محتم نے کچھ موج سمجھ کر ہی تکام سے پہلے حمیس کی سیون کے گئے موج سمجھ کر ہی تکام سے پہلے حمیس کی سیون کے گئے دہ دہ میری طرح زبر لی سیاس جا گئی ہے۔"
محتم بہت دور تک دیکھتے اور حالات کا مرخ سیجھتے ہیں لیکن ایک ہمتر بہت دور تک دیکھتے اور حالات کا مرخ سیجھتے ہیں لیکن ایک ہمتر ہمتر مجمع میں میں آئی جب کی سیون کمیں موجود ہے قواس سے تمارا نکاح پہلے پڑھایا جاتا جا ہے گاکہ آئندہ نسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جھے سے بعد میں میں نکاح پڑھایا جا سکا تھا۔"

و مسلحت اندلتی ہم سب کے جھے میں نہیں آئے۔ یہ محزہ جانے ہیں۔ ہمری سجو میں نہیں آئے۔ یہ محزہ جانے ہیں۔ ہمری سجو میں یہ آ ہے کہ علم نجوم کے مطابق بری شادی اس سے ہوتا جا ہے جو قی آرا بن کر ذرگی گزار تی ہے۔ آب اکا دھرم چی بنوں گایا گھر تی آرا اپنا دھرم بدل کر میری مسلمان میں شرک حیات ہے گی اندا آخی تی آرا تھی۔ تم اسلام تعدل کر میری مشرک حیات ہے گی اندا آخی تی آرا تھی۔ تم پیدائش مسلمان تھیں کر دونوی کے عمل نے سب چھ بھلا دیا تھا۔ محرم نے حسین کلر پڑھا کر تمام ماضی کی یا تمی یا در دائی ہیں اور دونو جو پیدائش تی آرا ہے اس نے آپ ماک در بر زمین چھپا کر خود کو دیوی کی حقیقت اس اس نے آپ ماک در بر زمین چھپا کر خود کو دیوی کی حقیقت اس اس نے آپ ماک در اس اس کا انجام جنم کنڈل کے حساب سے کہ اب اس کا انجام جنم کنڈل کے حساب سے کہ اب اس کا انجام جنم کنڈل کے حساب سے نہیں بلکہ شرت حاصل کرنے والے نام سے ہوگا۔"

یں بید سمزے مائٹ کر سے وائے کا سے ہوا۔ "میری سمجھ میں یہ بات آری ہے۔ جمعے نکاح پڑھوانے کے بعد دیوی کملانے والی فی آرا خمہیں سمجی حاصل نمیں کرئے گی۔"

ر سے شادی ہے۔ " یہ تساری محبت ہے لیکن آج نمیں تو کل اس سے شادی

ہوں۔ ''فدا جانے کب ہوگ۔ محترم نے کل سیون کو کسی خاص مقعد کے لئے یہاں بھیجا ہے۔ کل شام تک وہ ٹائی اور ثی بارا کے ساتھ چلی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں ہے میری دالیتی ہوگ۔'' ''اگر تم کلی سیون کو اپنے ساتھ لے آؤ کے تو جھے کوئی دہ دار شعبہ سے محاکا سے نشریگ''

ا مرّاض نہیں ہوگا بلد ب حد خوتی ہوگ۔" "محرّم کی ہرایات ہمارے لئے پھرکی کلیریں ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے کمہ دیا ہے کہ وہ ٹانی اور علی کے ساتھ رہے گی تو اس ہرایت کے پیچے کوئی خاص اور اہم مقصد ہوگا۔ہماری بیہ ونیا قدر ﴿

وقف مالات کی ترتیب سے چل رہی ہے۔ ہم تمام انسان اور کی بیالی ہوئی ترتیب سے زندگی گولا درج ہیں۔
ان کماری زندگی ٹیں کون آئے گا؟ کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ کون مس کے ان تماری زندگی ٹیں کون آئے گا؟ کون جائے ہم خوکو کس طرح تکے ماتھ کی اور اسے گئے جمیعے کا جائے ہی است کے احتام سے پہلے طلائے گیا کہ جد ارکے گی؟ کیا ہے دیات کے احتام سے پہلے طلائے گیا ہے۔ آئے ہو گان ہوگا وہی جو ہونے والا ہے۔ "
ایا ہی کی موقع جو ہونے والا ہے۔ "
ان ہاری مرض سے شاید بھی کچھ ہوتا ہے۔ آگر ہوتا ہے قر

ترسے ہیں لین ہوگا وہی جو ہونے والا ہے۔"

"ہاں ہماری مرض سے شاید بھی پچھ ہو گاہے۔ اگر ہو گاہے تو

ہم خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرض کے مالک ہیں تکریہ محض

فوش وہنی ہوئی ہے۔ وکھ لو کہ آج ہم اپنی مرض کے مالک نہیں

ہیں۔ ہم دونوں غلی پیتی جانے ہیں۔ منٹول شی پاسپورٹ اوروزا

ماصل کر کتے ہیں' کمی مجمی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرکے کہیں ہمی

ہیں مون منانے جائے ہیں لیکن شاید ہم پہلے دولما دلمن ہیں جو

طالات کی ترتیب ہم ارول کیل دورہیں۔"

مالات کی ترتیب ہم ارول کیل دورہیں۔"

مالاس کی بیار ہوئی ''اوہ! میں تو بھول گئی تھی' واشکنٹن میں مجج کے ہارنج رہے ہوں کے اور تم ابھی تک جاگ رہے ہو۔'' ''سماگ رات جا گئے کے لئے ہوتی ہے۔''

"دور رہ کر تزیانے اور بے جیٹی میں جٹا کرنے کے لئے شیں ہوتی۔جب مبرکریا اورانتظار کرنا ہی محمرا تو کیوں نہ تم سوجاؤ۔" دہتم سوجاؤ کی تو پھر میں بھی سوجاؤں گا۔"

منیاں تو ابھی رات کی آبتدا ہے اور وہاں رات تمام ہوری ہے۔ پہلے تم موجاؤ۔"

ور کا فرض ہے جہیں آرام پنچانے کی ذے داری میری ہے اور ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مشوروں پر عمل کرے چلو آنکھیں بند کرد۔"

«تمهاری زبان سے بیس کرخوشی ہوری ہے کہ بی تمهاری یولی بن چی ہوں۔ میں نے زندگ کا سب سے برالانعام عاصل کیا ہے۔ میں تمهار سے جرحم کی هیل کروں گی۔"

اس نے ہمیں بند کرلیں۔ وہ اپنے داغ کو ہدایا ت وے کر موایا کرتی تھیں بند کرلیں۔ وہ اپنے داغ کو ہدایا ت وے کر ہدایا ت کے دولیا نے اس کے دولیا نے اس کے دواغ طور پر ہدایات دیں۔ اس محس سلاویا پھرائی جگہ دماغی طور پر ماخم موگیا۔ اس بجی شی آرا کے مائے موٹ میں ان کا مہدل ساتھ محبت بھرے کوات کرار آ رہا تھا اس کا نہیں تدریلیوں نے اس شماز بنا کر اس کے لئے تی آرنو کم بیدا کردی تھیں۔ اسے بالکل نئ نولی دلس بناویا تھا۔ اور قابلی حین دلس سے دور ہوٹل کے ایک کرے میں ایک صوفے والی حین دلس سے دور ہوٹل کے ایک کرے میں ایک صوفے

اس سے بچم فاصلے پر ایک ڈیل بیڈ پر کئی سیون سوری متی۔ خوابیدہ حمن و شباب اور زیادہ پڑکشش ہوتا ہے ' دیکھنے والی

آ تکموں کو ترغیب رہ ہے۔ پانسیں وہ حمین و جمیل دوشیزہ دنیا کے
کتنے ممالک سے بھتل ہوئی آئی تھی ' ب ثمار ہوس برستوں نے
اسے ترنوالہ سمجھ کر حاصل کرنے کی کو ششیں کی ہوں گی اور اپنی
جان سے گئے ہوں گے۔ پارس جان سے نمیں جاسکا تھا۔وہ توشاید
اس کے لئے زہر لی بن کر پیدا ہوئی تھی۔

کوئی ضروری توشیں کہ نگا ہوں کے سامنے پھول کھلا ہوتوا ہے توڑلیا جائے۔ دور سے بھی اس کے حسن کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ابھی اس نے قدرتی حالات کی ترتیب کی باتیں کی تھیں۔ پھول دی اپنا ہوتا ہے جو حالات کی ترتیب کے مطابق شاخ سے خود بخودا پنے وامن میں آجا تا ہے۔

وہ کوئی بھٹنے والی بات نمیں صوبح رہا تھا۔ اس رات وہ اٹی شہناز کا ایک ابیا محبت کرنے والا وفادا ردولها تھا جو صرف اس کے لئے مخصوص تھا۔ وہ موجود نمیس تھی لیکن اخلاقی تقاضے تو تیخولهن اس کے بغیر بزاروں ممیل دور سوری تھی۔ وہ بھی دلهن کے بغیر نینڈ پوری کر سکا تھا۔ اس نے آتھ تھیں بند کرلیں۔ وہ اسنے واغ کو ہدایات دیتا جاہتا ہے۔

تما کہ ای وقت ہنی کی آوا ز سائی دی۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں

کول کر دیکھا۔ اس کے سامنے بستر پر تکی سیون نیند میں ہنس رہی متی اور کمہ رہی تحق ہوتی ہنے دیں ہنس دی تند میں اس کی کتیا ہے۔ میری نیند کے وقت بھوئنے آئی ہے۔ چل بھاگ یمال سے ..... " اتنا کمہ کروہ مجر سوئن ۔ پارس نے مجھ لیا کہ دیوی اس بچے کو طاق شرکتی پھر رہی ہے۔ جب وہ نمیں طاقواب تکی سیون کے پاس آئی تحق ۔ ایسا سوچے وقت پارس نے دیوی کی سوچ کی لموں کو محسوس کیا مجرفور آبی سائس روگ ہے۔

و ویقیقاً جمران ہوگی کہ جس بچے کے دماغ میں وہ آسانی سے پنچ جایا کرتی ہے وہ بچہ اس کی دسترس سے کیے ککل گیا ہے؟ اور اس ننچے سے دماغ کو لاک کرنے کے لئے آخر کس طوح عمل کیا کمیا مدعوی

یچ پر تنویی عمل نمیں کیا جاسکا تھا کیو کھ دو انجی انسانوں کی
کی زبان کو سجھ نمیں سکا تھا۔ ایسے میں دہ کی چانوم کے عالی
کے ادکانات نہ سجھ سکتا تھا اور نہ ہی کسی کا معمول بن سکتا تھا۔
ویوی نے بچ کی طرف ہے بایوس ہوکر ایک بار پھر کی سیون اور
پارس کے پاس آگر... یہ معلوم کرنا چاہ ہوگا کہ دہ دو نوں کمال
ہیں؟ لیکن دہ ہے بھی معلوم کرنے میں ناکام رہی۔ دہ چل کئ تھی لیکن
پارس جانتا تھا کہ دہ سکون سے نمیں رہے گی۔ اپنا کوئی مقصد
عاصل کرنے کے لئے اور مراکھ مربک رہی ہوگی۔

میساکد اے براور کیرکی موت کا یقین ہوچکا تھا۔ اس یقین کے بعد اے ان غیر معمولی گولیوں کی فکر ہوگی کدوہ سایہ بنانے والی محلیاں جمال مجی چمپا کر رکھی گئی تھیں ' وہاں سے انہیں حاصل

پھراس سے کما گیا تھا کہ جب تک تشمیرے بھارتی فوج نسیں جائے گی اور تشمیری مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق نسیں دیے جائم میں گئے 'تب تک وہ اپنے کی بھی بھارتی فرد کو ٹرانسفار مرحشین سے نسیں گزار سکے گی اور اگر فریب سے انسیں ٹملی پیٹی سکھائے گی تو ان سب کا انجام سابقہ چے بھارتی ٹملی پیٹی جائے والوں جیسا جوگا۔ یعنی دیوی کے نئے خیال خواتی کرنے والوں کو بھی موت کے گھائے آبار دیا جائے گا۔

یہ چینے براور کیرنے کیا تھا اور وہ اب دنیا میں منیں مہا تھا۔
ایم آئی ایم کے نئے سرراہ کے آنے تک وہ اپنے اہم اور جا آن و
چیند تربیت یا فتہ جوانوں کو ٹرازین رمرمشین سے گزار سکتی تھی اور
شاید وہ ایسے ہی مقاصد کے لیے اپنے وشنوں کی خبر لے رہی تھی۔
یہ معلوم کرنا جاہتی ہوگ کہ بچہ اپنے مرحوم باپ براور کبیر کے
خاندان میں یا باپ کے خفیہ اؤے میں پہنچ کیا ہے تو وہ خفیہ جگہہ۔
کماں ہے؟
جہر کئی سیون اور پارس کے سانس روک لینے سے وہ معلوم نہ
کم سکی کہ دونوں کی ہوٹل کے کمرے میں چیں اور وہ وہ افتین چھوڑ

گرسکی که دونوں کمی ہو ٹل کے کمرے میں ہیں اور دووا دھکتن چھوڑ کر پالٹی مور پنچ ہوئے ہیں۔ پارس نے سوچا کو پی سمال آئی ہے تو سرماسرے ضرور کوئی کام بیچ ہے۔ میں کے ساڑھے چار بچ گئے بنی ٹی اور درزش وغیرہ کے لیا بیدار ہو گئے ہوں گے۔ ایسے وقت سرماسر کے دماغ میں دیوی کی موزود کی لازی ہوگ۔ وہ بچے وغیرہ کے سلسلے میں باتمیں کردی ہوگ۔ بید سوچ کر اس نے خیال خواتی کی یرواز کی۔ سرماسر کے دماغ

یہ عربی حرات کے حیاں مودی کی پودوں ہے جب مرحدہ میں پہنوا تو اس نے اسے محیوں نمیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوری ہے۔
دویوی بزی خامو تی سے مودووں کو برش کرتے ہوئے موج رہا تھا ''کل رات
دویوی نے درست کما تھا۔ بچہ تو ہا تھ سے نکل گیا ہے۔ دہ جن کے
ماس ہے دہ یو گا کہ ماہر ہیں۔ لہذا اس کے ذریعے ایم آئی ایم کے
مجمی بھی اؤے کا با نمیں چلے گا۔ بحریہ ہے کہ ان کے نئے مرراہ
کے مقرر ہونے تک ٹراز خارم مشین کے دریعے آج جی رات کو
جند نئے کملی بیشی جائے دائے ہیں رات کو

اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ دبوی نے اپ سات بھارتی ہوائوں کو مشین سے گزار نے کے لیے متحبہ کیا ہے۔ اس فسرست کی م جوانوں کو مشین سے گزار نے کے لیے متحب دو اپنے دفاد ارداؤو میں اسرائیل کے در بیودیوں کے بھی نام تھے۔ وہ اپنے دفاد ارداؤو منڈولا کی درخواست پر یہودی خیال خواتی کرنے دالوں کا اضافہ کرری تھی۔ ایبا کرنے سے دبوی کا فائدہ ہی تھا کچو تھے اسرائیلی ادرا مرکی تمام خیال خواتی کرنے والے بظاہر محب وطن ہوتے تھے

کین دیوتی در پردہ آئٹیں اپنامطیح د فرہانبردا رہنا کر دکھتی تھی۔ سمات بھارتیوں اور میودیوں کے علاوہ امریکا کے بھی تمین عدو جوانوں کے نام اس نئی فرست بھی شامل تھے۔ تمین امریکی پہلے ہی

یہ علم حاصل کر بھے تھے۔ بوئی بکراور ڈی لٹکا سڑجی پہلے سے موجور تھے۔ اس طرح نئے سکھنے والوں کی تعداد کل بارہ ہوگئ تکی اور ان تمام رحم وٹوں کو رات کے آٹھے بجے ٹرانسفار مرحمین کے خنیہ اؤدں میں بنچایا جائے والا تھا۔

یہ مطوبات حاصل کرنے کے بعد پارس نے ٹائی کو تخاطب کرکے کما جعیں امجی سرماسٹرکے چور خیالات پڑھ رہا تھا لیکن اس نے جمعے محسوس نمیں کیا کہ تکہ امجی اس کے اندر دیوی موجود

وصرف انتای شین میں ان تمام کمل پیتی جانے والوں کے مجی اندر پنچ محق ہوں جنہیں دیوی نے اپنا معمول اور تابعدار بیاکر رکھا ہوا ہے۔ کیا تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟"

''ہاں۔ بخصے سونے کاموقع ہی منیں مل سا ہے۔'' ''نایس بے ترتیمی سے زندگی گزاردے تربیار پر جاؤگ۔ بلو فوڑا سوجاد۔ پھرشام سے پہلے ہیدار موکر مجھ سے رابطہ کرد۔ کیا تی

بیون سورٹ ہے: " ہاں۔ میں وہ دولب ہوں جو سما*گ کے دسترخوان پر* بھو کا شامہ "

یں ہے۔ "طب تم بیودہ یا تیں شروع کرنے والے ہو' بمتر ہے کہ جاؤ رسوحاؤ۔"

اس نے سانس روک لی۔ پارس نے واپس آگر خوابیدہ گل سیون کو دیکھا۔ وہ ابھی مزید چند کھنٹوں تک سونے والی تھی۔ دہ ایک سونے پر آگر لیٹ کیا۔ اس نے اپنے دماغ کو ہوایات دیں۔ پھر کمری نیز میں ڈوبتا جا کیا۔

ہر میں بیسی روق ہیں ہیں۔ ریمارانی آری ہیڈ کوارڑے نکل کر سمی ہوئی جس رہائن افتیار کرنے والی تمی۔ وہ نیسی جس جٹے کر جاری تھی۔ عالائد اے ہیڈ کوارٹرے گاڑی لی عتی تھی تین دیوی کی مرض تھی کہ وہ وافتیتن کے سمی ہوٹل کے مرے جس رہنے کا ارادہ کرکے نظیہ مجروات جس ارادہ بدل دے۔ سپراسٹروغمبو کی سجھتے رہیں کہ دہ

وافتکتن میں ہے۔ ہیڈ کوارٹرے نگلنے کے بعد اس نے ربھارانی کے دماغ پر سلط موکر اس کا رائے بال یا۔ اس نے وافقکن کے ایک مضافاتی علاقے میں دویڈ ردم کا ایک بٹگلا ایک فعض کو آلا کاربناکر خرید لیا بنا انداز میں انداکار میں مما کر کرایا ایا اعلمیا اور آلا کاربناکر خرید لیا

ہور ہاں ، رہ سیبی روے ہی سے وہ من کے بیت ماہ کا ملاتے میں و بیٹر ردم کا ایک بٹلا ایک شخص کو آلٹ کارینا کر خرید کا تھا۔ پھراس آلٹ کارپر عمل کرکے اے اپنا معمول اور آبعد اربنالیا تھا اور اس کے زبن میں بیہ فتش کردیا تھا کہ دوا کی پراسرار دیو ک بی کا پاؤی گارڈ بھی ہے اور اس بٹلے کی گھرانی بھی کرتا ہے۔ اس کا

لکددیوی تی بہت جلداس بینگے میں پینچ والی ہے۔
وہ پر بھارانی کو پہلے ہی اپنی معمولہ بنا چکی بیجی اس کے کما۔
او پر بھارانی کو پہلے ہی اپنی معمولہ بنا چکی بیجی اس کے کما۔
او پر بھا، میں نے سر ما شروفیرہ کے سامنے تساری بیہ موجودہ
نضیت رسمی ہے۔ اب تم پہلے کی طرح دیوی ہی کملاؤگ ۔ ابھی
سی بھے میں جاری ہو، وہاں تسارا ایک باؤی گارڈ اور آبعدار
اپنی کو متر وہاں پہنی کر میک اپ کے ذریعے اپنا چرہ بدلوگی آکہ
بارا کو کی دوست یا دعمن تسہیں پر بھارائی کی حیثیت ہے نہ
بار کو کی جو اس میں مولی اور فیر معمول ساعت اور
بھی سمجھے رہی ہوں، میرے ساتھ جن امر کی فوقی جو انوں
بیا نظم اور فیر معمول ساعت اور میر معمول ساعت اور
بیارت حاصل کی ہے وہ فیر معمول ساعت کے ذریعے ودور رہ کر بھی
بیارت حاصل کی ہے وہ فیر معمول ساعت کے ذریعے دور رہ کر بھی
بیارت حاصل کی ہے وہ فیر معمول ساعت کے ذریعے دور رہ کر بھی
بیارت حاصل کی ہے وہ فیر معمول ساعت کے ذریعے دور رہ کر بھی
بیری مقدار نے اور نے اس طرح پرچوان لیں گے کہ میں دیوی کی
نسی پر بھارانی ہوں۔"

نس 'ریمارالی ہوں۔'' مثنایاش! تم طالات کو خوب مجمعتی ہو۔ ویسے تو میں امر کی اور اسرائیل ٹیلی پیتی جانے والوں سے منٹ لوں گی کین ایم آئی ایم کا وہ خیال خوانی کرنے والا جو کئی بار میڈ کوارٹر میں آچکا ہے اس سے محاط رمنا ضروری ہے۔ وہ محمد محمد حسین نہ پہچان سکے۔ میں اپنے بھارتی جوانوں کو ٹیلی جیشی کا علم سکھانے والی ہوں۔ یہ

بات ایم آئی ایم دالول کو معلوم نه ہو تو بحر ہوگا۔"
اقتیب میری آواز اور لیج کو پرل دیں گی تو میک اپ کے بعد نہ کوئی تجھے پہلیان سکے گا اور نہ ہی آپ کے اداوول کو سمجھے سکے گا۔ ویلے میں اس موضوع سے بہٹ کر بول رہی ہول کہ مجھے وہ کیے بہت

وسی کمہ چکی ہوں' وہ تسارا بچہ نسی تھا' دشمن کا فراؤ تھا۔ وہ
اے لے کیا ہے۔ تہیں یجے ہے اتنا ہی لگا ذہے تومطوم کرنے کی
کوشش کرد کہ اے کون لے کمیا ہے اور کمال لے کیا ہے؟ میں
تہیں ایک لڑکی کو اواز شاتی ہوں۔ تم اس آواز پر توجہ وتی رہو۔
وہ جتی مجی دور ہوگ' تم اس کی گفتگو من کرشاید معلوم کرسکو گی کہ
دہ کمال ہے؟"

ولوی نے کی سیون کی آوا زادر لیجے کو ذرایا دکیا مجرای آواز اور لیج میں اولے کی "ریما فورے سنوے میں ای لڑک کی طرح اول دی بول۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی ہے۔ وہ دونوں ای شمر میں بول کے۔"

ب المحال المهاس الماز پر قرد دی را دوں گا۔"

دو خ بنظ میں پنچ کک ای آواز پر قوجہ دی روی اگر کی

دو خ بنظ میں پنچ کک ای آواز پر قوجہ دی روی اگر کی

سیون جاگی رہتی اور پارس سے انتظار کرتی رہتی تو پر بھاراتی ان کی

قام انتظار سے مجھ کی تھی کہ وہ بالٹی مور کے ایک ہوئی میں

بیات کین کی سیون اور پارس سورہ تقدوہ پچھے نہ سن کی۔ پھر

بیلے میں پنچ کے بعد وہ میک اپ کے ذریعے چھو برائے میں
معموف ہوگئے۔ پھرویوی اس کی آواز برنتی رہی۔ اے کھاتی رہی

کہ آئندہ دیوی تی بن کر لوبہ کس طمرہ تبدیل کرنا چاہیے۔ معج سات ہج کلی سیون بیدار ہوئی۔ آئنسیں کھولتے ہی ایپ انجانی می جگہ موس ہوئی۔ وہ سوچنے لگی نے میں کماں ہوں؟ میہ کس کے بستر پر لیٹی ہوئی موں؟ کے بستر پر لیٹی ہوئی موں؟

کے بستر پہلی ہوئی ہوں؟'

یہ سوچ ہی وہ فورا اٹھ کریٹھ گئے۔ ہو ٹل کے کرے کود کھ کر

پھی یاد آیا پھریارس پر نظر گئے۔ وہ ایک صونے پر سومیا تھا۔ اب

پھی یاد آیا پھریارس پر نظر گئے۔ وہ ایک صونے پر سومیا تھا۔ اب

اٹھی گل۔ اب تک بھتے ہی مور لحے تھا نموں نے ایک بی بستر پر

ہونے کی ضد اور زردس کی تھی پھر مستر پہنچ ہے ہے۔ ہم میں پنچ

رات ہے ہی دل کو وہ انچھالگ دہا تھا۔ وہ بستر ہے اتر کر قریب آگر

رات ہے ہی دل کو وہ انچھالگ دہا تھا۔ وہ بستر ہے اتر کر قریب آگر

الی صونے پر بیٹھ گی اور اسے سوچی ہوئی نظروں ہے دیمیئے گل۔

ایک صونے پر بیٹھ گی اور اسے سوچی ہوئی نظروں ہے دیمیئے گل۔

استر رسوتی رہی اور یہ اخبی ساتھی میری فاطر مونے پر بے آرای ہے ہورای سے سورہا ہے۔ اسے دگا کہ ہما تھا ہے کہ بستر رجا کر آرام کے سے سورہا ہے۔ اسے دگا کہ ہما تھا ہے کہ بستر رجا کر آرام کے سے سورہا ہے۔ اسے دگا کہ ہما تھا ہی ہی کہ بستر رجا کر آرام کرے سے سورہا ہے۔ اسے دگا کہ ہما تھا ہی ہی کہ بستر رجا کر آرام کرے سے سورہا ہے۔ اسے دگا کہ ہما تھا ہی تھی۔ پھر دک گئے۔ وہ وہ اسے سے سورہا ہے۔ اسے دیا کہ میں ہوا یہ اسے سے سورہا کے۔ اسے دیا کہ میں ہوا یہ سوکے۔ سے میں دوا دہ اسے سے سورہا ہے۔ اسے دیا کہ میں ہوا کہ سوکھا یہ کہ سے دوا دہ اسے سے سورہا ہے۔ نیز اور نے گی تو شاید میں وہ دوا دہ اسے سوکھا یہ سے در سوکھا۔ سے دوا دہ اسے دیا کہ سوکھا یہ کی موسے نے در سوکھا۔ سے دوا دہ اسے در سوکھا۔ سے در سوکھا۔ سوکھا۔ سوکھا۔ سوکھا۔ سے در سوکھا۔ سوکھا۔ سوکھا۔ سے در سوکھا۔ سے در سوکھا۔ سے در سوکھا۔ سوکھا۔ سوکھا۔ سوکھا۔ سے در سوکھا۔ سوکھا۔ سوکھا۔ سوکھا۔ سوکھا۔ سوکھا۔ سے در سوکھا۔ سوکھ

وہ صوفے کی پشت ہے نیک لگاکر سوچنے گئے۔ میں کسی ملنے والے سے جلد ہی کترا جاتی ہوں مگر اس میں ایس کیا بات ہے کہ میں ایک انجانی می کشش محسوں کرری ہوں؟ '

وہ اس کشش کوئی الحال نمیں سمجھ رہی تھی۔ یہ نمیں جاتی تھی کہ وہ بھی اس کی طرح زہر یلا ہے اور ایک کا زہر دو سرے کے زہر کو اپنی طرف تھینج رہا ہے۔ یک وجہ ہے کہ وہ اس سے بڑی اپنائیت می محسوس کر رہی تھی۔

وہ صوفے ہے اٹھ کر قسل کرنے کے لیے ہاتھ ردم میں جل گئی۔ یہ امچھا ہی ہوا کہ پارس سو ما رہا اور وہ خامو تی ہے مرف سوچتی رہی۔ اگر اسے بیدار کرکے گفتگو کرتی تو وہ سری طرف پر بھارانی اور دیوی کو ان دونوں کا سراغ ل جا آ۔ پر بھارانی سیک اپ محل ہونے تک اپنی نئی تواز اور لیج کو ذہن تھیں کرتی رہی اور و ٹیا فو تاکی سیون کی تواز ہے و ٹی رہی۔

دوی نے کما "تم تمام رات جاگی روی ہو میک اپ عمل مورکا ہے ، چھ گھنے کے لیے سوجاؤ۔ میں بعد میں تم سے رابط کول

دیدی بھی آرام کرنے چلی گئے۔ پر بھارانی نے اپنی خواب گاہ میں آگر بستر پر لیٹ کر برادر کبیر کو یاد کیا۔ اس کے ساتھ گزارے موئے خوبصورت کھات نے اے بے جین کیا تو اس نے آنکھیں بند کرلیں۔ دماغ کو نیند کے مرکز پر لاکر ہوایا ت دیں پھر چھ گھنے کے لیے سوگئی۔ کلی سیدن منسل دغیرہ سے فارغ ہو کر باتھ مدم ہے باہر آئی تو

وہ بڑا صوفہ خالی تھا۔ یا رس بیڈیر سورہا تھا۔ اس کی سمجھیں پیلے کی طرح بند تھیں۔وہ قریب آکر ہولی<sup>44</sup>ے تم جاگ رہے تھے اور مجھے فكنى بنارى تىج؟" وہ آئکسیں کھول کربولا وسی دماغ کوبدایات دے کرسو با ہوں کہ کوئی غیر معمولی بات ہو یا کوئی میرے قریب آئے تو آگھ کھل جائے۔ جب تم مونے کے پاس آئیں تومیں بیدار ہو گیا تھا۔" الو مرجم المنى كول بنارب تعيي "تمهاری زبان سیحنے کے کیے ایک عمر لکے گی۔ یہ فلسفی بنانا اس نے بوجھا "وہ کون سایرندہ ہے جو تمام رات آتھیں ا با ژکرخلامی کمی فکسفی کی طرح دیکمتا اورسوچنا رہتا ہے؟" " س پرندے کو اُلو کتے ہیں۔" وہ بدلی " یکی میں کمہ رہی تھی۔ خود کو اُلو نہیں کمہ علی ہوں س لیے بوچھ رہی ہوں کہ جاگ رہے تھے توسونے کا بہانہ کرکے مجھے فلسفی کیوں بنارہے تھے۔" و آئندہ نمیں بناؤں گا۔ اتنا بتادہ مکس سیارے کی محلوق ہو؟ تمهارے الفاظ من کرپیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔" وقتم حمل سیارے کی محلوق ہو۔ سید حلی سی بات معظم نسیں كريات اوربيث من درد لے بيٹھتے ہو- باكى دى وے تم بستر چھوڑ كر صوفے پر کیوں سورے تھے؟" وکل رات میری شادی موئی تھی۔ میں صوفے پر اپی داس کے ساتھ سورہا تھا۔" "كمال بوده دلسن؟ مجھ تو تظر نميس آربي ب-" "جس بچے کو پہلی ہارتم نے ہاتھوں میں لیا تھا <sup>ہ</sup>کیا وہ بچہ نظر آیا «نهیں۔بعد میں نظر آیا تھا۔» "ميرے ساتھ جو بھي رہتا ہے يا رہتي ہے وہ اکثر نظر نميں " ويكمو- پھر مجھے فلسفی نه بناؤ-" یارس نے فون کا ریسورا ٹھاکر روم سموس کے لیے ملا ڈم کو بلایا بحرریسیور رکھ کربولا معیں ابھی شابت کروں گاکہ میرے ساتھ رہنے والے جمعی جمعی نظر نہیں آتے۔" دروازے پر دستک ہوئی۔ پارس نے اٹھ کر دروازے کے قریب آگر ہو جما "کُون ہے؟"

آدُ کے تو دہ میری حریف ہوگی۔" اب نظر آجائے۔"

با ہرے ہوئل کے الازم نے کما" روم سروس-" اس کی آواز سنتے ہی یارس اس کے اندر پینچ کیا۔ اس کے وماغ پر مسلط ہو کروروا زہ کھول کر پیچھے ہٹ کمیا۔ ملازم نے اندر آکر

بوجها "فرائي جناب" پارس نے کما جرا کرم ناشنا اور جائے لے آؤ اور یہ بناؤ كتنے افراد كانا شالاؤ كے؟"

ووبولا "جناب! آب يمال تعايي- ايك عى كا ناشتا لاول کی سیون نے آمے بڑھ کرویٹرے پوچھا "اے کیاتم ارمے ہو۔ یہ حمیس ننما نظر آ رہا ہے' میں دکھائی نہیں دے رہی ہوں؟<sup>ہ</sup>

ویٹرنے یارس کی مرضی کے معابق کما "جناب! یمال کم لڑکی کی آوا ز سنائی دے رہی ہے۔" پارس نے کما " محروا س اور کے لیے بھی ناشتا لے آؤ۔ شایا وه فيرموجود مه كرنا شمّا كري-"

وہ جانے لگا تو کی سیون نے تیزی سے چل کراس کے سائے آگر ہوچھا مطارے' میں موجود ہوں اور حمہیں نظر شیں آری ہول۔ ذراغورے دیکھو۔"

ویٹر کمرے سے جانے کے لیے آگے بوہتے ہوئے اس۔ كراكيا بمرولا "جناب! محصول لكناب ميسي من كول -کلرا کیا ہوں۔"

پارس نے کی سیون کا بازد کو کرانی طرف مینی کر کما "ار ماؤ۔تم تم سے نہیں کراؤگے۔"

ویٹریا ہر جلا گیا۔ یارس نے اس کے دماغ پرسے اپنا تسلط ح کیا مرف اتا یاد رہے واکہ اے دوا فراد کے لیے ناشتالانا ہے کل سیون حیران پارس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ بولا دکھیا لیقین آیا ک میرے قریب رہنے والے افراد بھی بھی نظر نہیں آتے۔ جب ناشتا لے کر آئے گا تو تم نظر آنے لگو گی۔ بالکل اس بچے کی طر جے تم نے کل رات خود الی آنکھوں سے پیلے غیرموجود پھرموج

وہ حیرانی سے بولی "واقعی یہ تو بڑی حریف بات ہے۔" "ميرے پيك ميں درد مور إ ب- تم شايد كمنا جائى موك

بری مجیب بات ہے۔" «عجیب نہیں<sup>،</sup> حریف کمہ رہی ہوں۔ تمہاری سجے میں اتن بات تہیں آتی کہ میری موجود گی میں یمال کسی تاویدہ دلہن کو لئے

پارس نے اپنا سر پکز لیا۔ وہ بولی "کمال ہے وہ؟ اس سے

''وہ جاچک ہے۔ پھر بھی آئے گی تو تمہیں دکھائی دے گ-'' اجب تک تم میرے ساتھ رہو کے یہاں کوئی نہیں آ۔

"ٹھیک ہے۔ تم تو شام کو مجھ سے چھڑ جاؤگ۔" "تم کون ہوتے ہو' مجھے خورے عدا کرنے والے؟" مع صرف دو جار دن کی جدائی ہوگی پھر ہم ملیں گے۔ تم شام

میرے بھائی اور ہونے والی بھائی کے ساتھ کمیں جاؤگ۔" "بیه تمهارے رشنے دار کماں ہیں؟"

" ده دوپسر تک وافتخنن کینجنے والے ہیں۔ ہم ناشتا کرنے ·

پوروس جانیں کے۔" پر اں ؟ وهيں نيس جاوك كى- تم كل سے بهت اچھے لگ رہے تھے۔ اب بت فراب لگ رہے ہو۔ میں تم ہے بات سیس کول گی۔" بارس نے بھے خاطب کیا پر کما "بایا! یہ کی سیون پر اہم بن ھائے کی۔ یہ وانی اور علی کے ساتھ جانا نسیں جاہتی ہے۔ آپ ۴ چی بات ہے۔ ابھی سمجما تا ہوں۔"

میں نے خیال خواتی کی برواز کی اور کلی سیون کے دماغ میں ، بنجازة وہ مللے ہنی مجراس نے سائس روک لی۔ میری سوج کی اس وائیں آئٹیں۔ میں بھول کیا تھا کہ جناب تمریزی نے اس کے دماغ کو لاگ کردیا ہے۔ میں دوبارہ جاؤں کا تو وہ پھر کد کدی محسوس کرے گی۔ میں نے خیال خواتی کے ذریعے جناب تمریزی کی خدمت میں بینچ کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کما۔ « ٹھک ہے جاؤ۔ میں اسے سمجھادوں گا۔ "

تمے نے پارس کے پاس آگر کما " یہ لڑی ہمارے بس کی نہیں ب-اے محرم تمریزی ابھی ہاری موجودہ مم کے لیے قاکل کریں

چریں نے اور یارس نے دیکھا۔ وہ ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور مم صم می ہو کر خلا میں تک رہی تھی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اے بزرگ محترم سے ہوایات مل رہی ہیں اور ان کمات میں وہ رد حانی ٹیلی بیتھی کے زیرِ اثر ہے۔

یارس نے بوچھا کو آپ شہناز اور پروین (بوجا) کے ساتھ ہندوستان کب جارہے ہیں؟"

"اب سے بیں تھنے بعد ایک فلائٹ میں سیٹیں ریزرو ہو چکی ہیں۔ مهارا شرکے انتما پیند ہندہ بمبئی سے ہزار دں مسلمانوں کوغیر مکی کمہ کراس شرے نکالنا جاہتے ہی۔ میں نیلی ہمیتی کے ذریعے اليے كاغذات تار كرارا موں كه وہاں ہميں كوئى غير ملى مسلمان

نمیں کمہ سکے گا۔وہ کاغذات ٹابت کریں گے کہ ہم بمبئی مین اینے آبادا جداد کے زمانے سے رہے آرہے ہیں۔اس سلسلے میں کچھ کام روکیا ہے۔ میں جارہا ہوں۔" میں وہاں سے چلا آیا۔ کی سیون ای طرح تم مم میٹی ہوئی

گا- آدھے تھنے بعد ویٹرناشتے کی ٹرالی کے کر آیا پھر چلا کیا۔اس کے جانے کے بعد کلی سیون نے چو تک کر ہو چھا "ما شا تا آگیا؟" "إل آجادُ- كل رات سے بھوكا موں- تم شايد كچھ سوچ رہي

وہ سینز ٹیمل کے اطراف بیٹھ گئے۔ وہ ناشتا شروع کرتے موسئه بول معمل تماري باتمي مان ليا كون گو- تم ميري باتي جان ليا كو-"

پارس نے بوچھا" یہ تمهاری آواز اور لعجہ کوں بدل کیا ہے؟" المجمى مرك وماغ مي بدبات آئي كه ميرك ساتھ حميس بھي

ساحت رکھنے والے آلۂ کارنجی ہیں۔ وہ ان کے ذریعے اس کا اور کی سیون کا سراغ لگاستی ہے۔ کی سیون نے بوجھا جکیا سوج سے وہ دوسری آواز اور لیج میں بولا معتم سن ری ہوامیں تے تمیاری بات مان کر آوا زبدل لی ہے تمرتم میری بات مانے ہے انکار

یارس نے ہاں کے انداز میں سرملا کرا سے سوچتی ہوئی نظروں

ے دیکھا۔ یہ سمجھ میں آگیا کہ آواز اور لعجہ بدلنے کی بدایت محترم

تمریزی کی طرف سے لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اے اپی عظمی کا

احساس ہوا۔ وہ یہ بات بھلا چکا تھا کہ دیوی کے پاس فیر معمولی

ائی آواز اور سج کوبدلنا جاہے۔میری بات مانو کے ناجہ

امل انکار نمیں کروں گی۔ تمهارے بھائی اور ہونے والی بمالی کے ساتھ جہاں کو مے ' جاؤں کی اور جو کمو مے 'اس پر عمل کروں گی۔ پھر جب بھی بلاؤ مے سینڈل کے بل آؤں گی۔" یارس نے کراہتے ہوئے کما "کھاتے وقت پیٹ میں در دیدا کررہی ہو۔ ویکھو جب کوئی اینا بلائے تو بزی اینائیت ہے آنے کو سمر

کے بل آنا کتے ہیں۔" "آج تک کمی فلنی (اُلّو) نے بھی کمی انسان کو سرکے بل آتے جاتے سیں دیکھا ہوگا' بیروں سے آتے جاتے ہیں۔ چو کلہ پیرول میں سینڈلیں ہوتی ہیں اس لیے سینڈل کے مل آدس کی۔" یاری نے ناشتا ختم کرنے تک پھر کوئی بات نہیں کی۔ لڑکیاں

پھول لے کر آتی ہی وہ واحد حسینہ تھی جو پھول پر سینڈل کو ترجیح وے رہی تھی۔ انموں نے ناشتا کرنے کے بعد ہو کل چھوڑ ریا۔ پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کرواشنگٹن روانہ ہو گئے۔ وہ کرائے کی کار بھی عاصل کریجتے تھے لیکن لانگ ڈرا ئیو کا موڈ نسیں تھا۔ چپلی سیٹ پر آرام سے بیٹے کر سفر کرتے رہے۔ خیال خوانی کے ذریعے ٹانی اور علی سے رابط رہا اور پانگ ہوتی رہی کہ آئندہ انسیں کیا کچے کرج

وه دوپر کو واشتکن پینج مئے۔ ایک تھنے بعد ٹانی اور علی مجی وال آگئے۔ یارس نے کی سیون کا ان سے تعارف کرایا مجروہ ایک کرائے کی کار لے کر اس میں بیٹھ گئے۔ آہند آہند ڈرائیو كرتے ہوئے يورے شريس كمونح ہوئے ضروري باتيں بھي كرتے رے اور وقت مجی گزارتے رہے۔

پارس خاص طور پر کلی سیون کو سمجما رہا تھا کہ اے علی کے ساتھ موکر کتنا اہم رول لیے کرنا ہے۔ محترم تیمیزی کی آمدنے اس کے داغ میں انقلالی تبدیلی کی تھی۔ وہ منعوبے کے ایک ایک پہلو کو مجمتی جاری تھی۔ یارس نے اسے ان غیر معمولی کولیوں کے متعلق بمی الحجی طرح سمجها دیا تھا۔ اس طرح وہ وقت گزارتے ہوئے شام کے چھ بے آری ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچ کئے۔ اس دوران ٹانی خیال خوانی کے ذریعے دیوی کالعجہ اختیار

کرے سپر ماشروفیرہ کی مصوفیات معلوم کرتی ری تھی۔اس نے کما "ديوي كے سات جمارتي جوانون واؤد مندولا كے دو يبودي جوانوں اور سیر ماسر کے تین فوجی ا ضران کو مشین کے خفیہ اڈے تك پنيائے كے ليے يمال ميذكوا رزم لايا كيا ہے۔ يہ تمام افراد تری کی بخت محرانی میں آدھے گھنے کے بعدیماں سے روانہ ہونے والے ہیں۔اب کل سیون ادر علی کو بھی جانا جاہیے۔"

بنانے والی چند کولیاں اسے بھی دی تھیں۔ اس نے ایک کولی کا ایک اتا چھوٹا سا عزالیا جس کے اثر ہے وہ زیادہ سے نیادہ ایک ہفتے تك سايد بن كررب اس نے وہ محزا كل سيون كو و كھا كركما "ميد د کھیو میں اے نگل رہا ہوں۔ یمی حمیس بھی کرنا ہے۔" اس نے گولی کے اس گلڑے کو منہ میں ڈال کر نگل کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے گوشت بوست کا جہم تحلیل ہوکر ایک سائے میں

على نے جيب سے ايك چھوٹى مى دييا كال يارس نے سايہ

کی سیون نے برے افسوس کے ساتھ اسے دیکھا پھرٹانی کے سریر باتھ رکھ کر کہا "بمن مبر کرد۔ پیچارہ بڑی خوبوں کا مالک تھا۔ تمارے سرے کے پیول کھلنے سے پہلے مرجھا کرسایہ بن مجھے۔" ٹانی اور یارس بے اختیار ہننے لگ۔ ٹانی نے کما "اب تم بھی یمی عمل کرولئین میں بیہ نہیں کہوں گی کہ تم بھی یارس کو جدائی کا صدمددے کی ہو۔"

یارس نے اپی ڈیا میں ہے کولی کا ایک چھوٹا سا کھڑا اے وا۔اس نے منہ میں اے ڈال کرنگل کیا۔ پھردد سرے ہی کھے میں فلیل ہوتے ہوئے سایہ بن گئی۔ علی کے سائے نے اس سے کما۔ "میرے ساتھ چلوہم زیادہ سے زیادہ تار کی میں رہیں گے۔ اگر دیکھ لیے جانے کا خدشہ ہوگا تو کسی کے بھی جسم میں سا جانا۔"

وہ دونوں سائے کارے باہر مطے آئے۔ علی اے کائیڈ کر آ رہا اور سمجما آ مها كه جب ديوى اورسر ماسرك وتحروث ثرانفارم مفین کے پاس پہنچ جائم تو وہ مشین سے گزرنے والے کی ر گروٹ کے جم میں سا کراس وقت تک اس کے اندر رہے جب تک علی اے باہر آنے کو نمیں کے۔

ٹانی اور پارس کار میں رہ گئے تھے۔ وہ کار اشارٹ کرکے آکے برحاتے ہوئے بولی "تم ساب بن کر آری بیڈ کوارٹر س کافی دنوں تک رہ چکے ہواس لیے علی کے پاس رہو۔اے اور کلی سیون کو سپر ہاسٹر کے دفتریا ایسے کوارٹر میں پہنچادو جہاں ٹملی پیتھی سکھنے والے رحمروٹوں کو بٹھایا کیا ہے۔"

يارس خيال خواني مي مصروف ريا- ادهريارس اور ثاني 'ادهر لی سیون اور علی برے مصروف رے۔ ایے معوب یر عمل کرتے رہے۔ دیوی اور سیر ماسٹراس ٹرانسفار مرمثین کے خلیہ اوے میں پہنچنے کے بعد ای خوش فنمی میں رہے کہ امریکا اسمرائیل اور بھارت کے کل ہاں ذہن افراد اس مشین سے گزر رہے ہیں'

جب که رات دوبه یک ۱۳ فراد مشین سے استفادہ کریکے تھے۔ میے پہلے ان کے کوہیڈ کوارٹرے استال میں لایا کیا تھا۔ ڈاکٹر ان کا طبی معائد کرے مطمئن ہو مجے تھے کہ دوسب نارل ہیں۔ ٹرانے ارمر معین سے کزرنے کے دوران بے ہوئی طاری رہتی ہے۔ پھریہ بے ہوئی کم از کم بارہ کھنے تک قائم رہتی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کزور رہتے ہیں پر رفتہ رفتہ پہلے دمائی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے واغ معحت مند ہو آ جا آ ہے ویسے ویسے جسمانی توانائی بھی بحال ہوتی رہتی

و نی خیال خوانی کے ذریعے علی کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی لیکن کل سیون ایک برابلم تھی۔ آگر اس کی خیریت معلوم کرنے کے لے وہا ٹی رابطہ کیا جا یا تواہے گد گدی ہونے لگتی۔وہ بے اختیار ہنے تکتی پھراس کا ساہیہ جس کے اندر ہو تا وہ پو کھلا جا آ کہ اس کے اندرہے کی لڑکی کم نہی کی آواز کینے آرہی ہے۔

اے مرف محرم تریزی کی آمدے کد کدی نیس ہوتی تھے۔ وہ یقیناً اس مجوبے کی خربت ہے واقف ہوں گے۔ اگر اسے کوئی مئلہ ورپیش ہوتا تو بزرگ محترم ہمیں ضرور اس کے بارے میں کولی برایت دیت

پر جی ہم چاجے تے کہ اس سے مارا رابط رہے۔ کچہ تو معلوم ہو کہ وہ بھی سکون ہے ایک جگہ نہ رہنے والی کی کے اندر سابیہ بن کر سکون اور خاموثی ہے کیسے وقت گزار رہی ہے؟ ٹانی نے علی ہے کما ''وہ کبھی نارل رہتی ہے کبھی ایب نارل ہوجاتی ہے پلیزمعلوم کرو 'وہ اتن خاموثی ہے ایک ہی جگہ کیے رہ رہ ہے؟" جب دوسری رات آدهی گزر گنی توعلی ایک امریکی فوجی انسر کے جسم سے باہر آیا۔ اس ا فسرنے نیلی پیٹی کاعلم تناشیں عاصل ◄ کیا تھا اینے اندر علی کو بھی لے کر اس مشین ہے گزرا تھا۔ اس وقت وہ افرسورہا تھا۔ علی اس کمرے کے دروا زے ہر آیا۔ وہاں ا کے مسلح فوجی کھڑا ہوا تھا۔ استال میں نیم آرکی تھی۔ علی کا سامیہ ان دیواروں ہے محرر نے لگا جمال جمال آر کی یا تیم آر کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کل سیون ایک بھارتی جوان کے اندر سالی ہوئی حمی۔وہ اس نیلی پینمی سیمنے والے جوان کے تمرے میں آیا۔ ليكن اس كابسترخالي تعاب باتھ روم كا دروا زه كھلا ہوا تھا۔ وہاں دہ جوان نظر آیا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہور ما تھا کہ وہ تکلیف میں جلا ہے۔ بدی مشکوں سے از کھڑا آ ہوا کرے کے دروا زے بر آرا تھا۔ پیراس نے مسلح فوجی ہے کہا "مجھے سارا دواور ڈاکٹر کے پاس

لے چلو۔ ہماری دیوی تی کو بلاؤ .... جلدی بلاؤ۔" مسلح فوجی نے اسے سارا دے کرواہی بستر لا کر لٹایا پھرڈا گٹ کو بلانے کے لیے دوڑ آ ہوا جلا کیا۔علی نے اس کے اندر آکر گل

سیون کے سائے سے لمنا جایا لیکن وہاں اس کا سایہ نمیں تھا۔ اس وقت ٹانی اور پارس علی کے اندر تھے۔ اب علی جھا

خان خوانی رسکا تعاروه تنون اس بیار جارتی ملی پیتی جانے اں سے جم سے اندر چیلی جاری ہے اور اس سے زندگی دور ہوتی ہاں ہے۔ دہبار باردیوی کو پکار دہا تھا۔ جاری ہے۔ دہبار ایک اسٹنٹ اور نرس کے ساتھ تیزی ہے چا ہوا داکٹر ایک اسٹنٹ اور نرس کے ساتھ تیزی ہے چا ہوا

آبا پراس کا معائد کرتے ہوئے ہوجے لگا" آپ کو اچا تک کیا ہوگیا میں کچے نیس جانا۔ ہاری دیوی یی کو بلاؤسسہ جلدی

و فکر نہ کرو ہمارے سپر اسٹر تک خبر پینچ مکی ہے۔ وہ دیوی

" اکنر کتے کتے رک ممیا۔ ٹیلی پیتی جانے والے مریض نے ا کہ بچلی لی تھی پھراس کے دیدے کچیل گئے۔ڈاکٹرنے اس کے ہے رہاتھ رکھا۔ول کی دھڑ کنیں تمام ہو چک تھیں۔

واستنت عالا "ية ومرحاب فوراً سراسركواطلاع

پراس نے کما کہ لاش کو بوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹرلیوز کے یں پنجاریا جائے۔ اس وقت دیوی نے ڈاکٹر کے اندر آکر یو **جھا۔** ' یہ کیے ہوگیا؟ مجھے دو کھنٹے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ بالکل نار مل ہے۔'' ولیں میڈم! میں نے خود اسے چیک کیا **تھا۔** یہ بہت جی دار تھا۔ دو سمرے نمل میتی جانے والوں کے مقابلے میں تیزی ہے محت ياب موريا تعا-"

ده فصے سے کرج کربول او پھر سے مرکیا؟اس کی موت کی وجد ليسے معلوم موكى؟"

"آپ ناراض نه مول-ایمی پوسٹ مارنم کی ربورٹ سے وجہ معلوم ہوجائے گی۔"

علی اس لاش کے اندر سے نکل کر برابر تمرے میں دو سرے جمار کی نیلی بیتی جانے والے رتحروٹ کے اندر آلیا۔ کی سیون کو عاش كردما قا محروه نيس ل ربي مقى-وه بحي سجمه رما تقاكه خيال فوالى كماريع كاطب ك كاتوه بافتيار بنن مكى كيديون مَا ہر ہوجائے گا کہ کوئی لڑکی ساہیہ بن کروہاں موجود ہے۔ علی اور پارس میں عاجے تھے کہ سابہ بنے والی بات پھر طاہر ہو۔ وہ دیوی و فوٹر منی می رکھنا جائے تھے کہ سامیہ بنانے والی غیر معمول و كوليال محى جكم جيى مولى بين اور ايم آل ايم وال يمي ان كولولات محروم موسحة بيل-

دواسے تلاش کرتا ہوا ڈاکٹرلیوز کے اندر آیا۔ وہ ربورٹ لکھ ا ما آماکہ اس بھارتی ٹلی جمعتی جانے والے کی موت زہرے ہو کی م ارس علی اور علی سمجھ مے کہ کلی سیون کے زہرنے کام د کھایا ہے۔ وہ جس کے آندر تھی اس کے اندر تعوک کر چلی کن

موگی تو وہ زہریلا تھوک اس کے جسم میں سپیل کر اس کی ہلا کت کا

سبب بن حميا موكا-د یوی کو بوسٹ مارٹم کی رپورٹ معلوم ہوئی تو وہ ایک ایک ڈاکٹرکے چور خیالات پڑھنے گئی۔ پہلی بارجب یارس نے سارین کراس کے جمہ بھارتی نملی جمیعتی جانے والوں کو ہلاک کرنے کا جو طریقتہ افتیار کیا تھا' وہ یہ تھا کہ اس نے ایک ڈاکٹر کو آلہ کاریغا کر اس کے ذریعے ان جمہ دیوی کے بجاریوں کو زہریلے انجکشن ہے

ویوی کا خیال تھا کہ اس بار بھی ایسی ہی کوئی حرکت کی گئی ہے کین تمام ڈاکٹروں کے چور خیالات نے بتایا کہ وہ کسی کے آلہ کار میں تھے پھر مرنے والے کے جسم میں کسی انجکشن کی سوئی کا نثان مجی نمیں تھا۔ یہ سوچا نمیں جاسکا تھا کہ کمی سانے نے آگر ڈس لیا ہوگا کیونکہ اس لاش کے جسم کے کسی جھے میں بھی ڈینے کا نثان نظرتمیں آرہا تھا۔ اس طرح یہ ہلاکت ایک معما بن مجی تھی کہ مرنے والے کے اندر کس طرح زہر پنجا تھایا پنجایا گیا تھا؟ رات کے دونج مگئے تھے۔ سیر ماسراور مینوں افواج کے اعلیٰ ا نسران کی نیندس ازی ہوئی تھیں۔ دیوی ان پر ہرس رہی تھی اور کمہ رہی تھی کہ اس کے ایک نبلی ہمیتی جانے والے کو کھانے یا ینے کی کی چیزیں زہر دیا گیا ہے اور جس نے بھی یہ حرکت کی تھی ا وہ اس کے دماغ میں ابھی تک تمیں پنچ یائی ہے۔ استے برے آری میڈ کوارٹر میں ایک سازش ہوئی ہے اور سازش کا با چلانے اور محرم تک بھتنے میں اتن در ہوری ہے۔ اگر یی ہو تا رہا تو یہ بیڈ کوارٹر وشنوں کے لیے ایک تھیل کا میدان بن جائے گا۔ وہ جب عامیں مے موت کا کھیل تھیلیں مے اور رویوش ہوجایا کریں کے۔ وہ برس رہی تھی اور تمام فوجی اکابرین سرجھکائے من رہے تھے اور تثویش میں جٹلا ہورہے تھے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر محفوظ نہیں ہے۔ ایسے وقت فون کی تھنی بی۔ سیر ماسرنے ربیور انھایا۔ دوسری طرف سے ایک ڈاکٹرنے کما "سرابت بری خرب دیوی جی کا ایک اور ٹیلی پیتمی جانے والا ہلاک ہوگیا ہے۔ یوسٹ مارتم کی ربورٹ کے مطابق اس کی موت بھی ایک ہی طرح کے ذہر ہے

دیوی کو اور زیادہ برسنا چاہیے تھا لیکن اے جیب ی لگ گئے۔ اسے یاد آلیا۔ ایم آلی ایم کے ایک خیال خوانی کرنے والے نے پہلے جمہ بھارتی نملی ہمبھی جانے والوں کی ہلاکت کے بعد ایک رقعہ لله كرسپراسركي ميزر ركها تماكه جب تك تشميرے بعارتي نوج كي واپسی نمیں ہوگی اور تشمیریوں کو اینے مستعبّل کا فیصلہ کرنے کی آزادی نمیں دی جائے گی تب تک دبوی اے بھارت کے لیے ا کی جمی نملی پلیتی جانے والا پیدا نہیں کرسکے گی۔

وہ پہلے چھ مارے کئے تھے۔ دلوی نے اتنے زیردست مملی چیلنج کے باوجود پھرسات عدو بھارتی ٹیلی پلیتی جانے والوں کا اضافہ کرلیا

تھا۔ان سات میں ہے ابھی دو مارے گئے تھے۔ یا کچے رہ گئے تھے۔ چینئے کے والے زبردست تھے۔ باتی انجوں کی موت بھی ہو علی

ایں نے سر ماسرے کما «نورا یانج کا زیاں متکوا ؤ۔ میں اپنے نیلی بلیتھی جاننے والوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ یہاں موت ہے۔ فورا میرے یا کچ آدمیوں کو الگ الگ گا ژبوں میں بٹھاؤ۔ان گاڑی کے ڈرائیوروں کو ہوگا کا ہر ہونا جاہے آگہ دھمن ان کے خالات نه بره عين به نه معلوم كرعين كه مين اب آدمول كو مُن چُرینجاری ہوں۔"

اس کے عم کی فوراً تھیل ہونے گی۔ دیوی حفاظتی تداہم کرری تھی تگریہ پریٹانی تھی کہ اگر ایم آئی ایم کا خیال خوانی کرنے والا ایس داردات کررہا ہے تو وہ پانچوں ٹیلی ہمٹی سکھ جانے والے بھار تیوں کے داغوں میں بہنچے گا کیونکہ وہ پانچوں انجمی مکمل دماغی توانائی ہے محروم تھے اور کئی دیٹمن کو اپنے اندر آنے سے نہیں اس نے تین امر کی اور دو یہودی خیال خوانی کرنے والوں کے

اندر جاکر حکم دیا کہ وہ ان پانچوں کے داغوں میں مستعل موجود رہں۔ دستمن اگر کوئی جال جلے تو اس جال کا تو ڑ کریں۔ان یا نچوں کو نی الحال دوا اور دو سری کھانے کی چیزیں استعال نہ کرنے دیں۔ حتی کمہ ایک کھونٹ یائی پینے کی جمی ا جازت نہ دیں۔ اسپتال کے سامنے کا زیاں تالمنی تھیں۔ان پانچوں کویا کچے الگ الگ گا ڑیوں میں بٹھایا جا رہا تھا۔ دو گا ڑیوں کے ڈرا ئیوروں نے سیر ماسٹرے کما " سرا تموڑی دہریکے ہم نے پرائی سوچ کی امروں کو

محسوس کیا تھااور فوراً سانس زوک کی تھی۔" سیر ماسٹراور فوجی ا فسران نے یانچوں مکا ژبوں کے پاس جاکر دیوی کے ایک ایک نئی جمیتی جانے والے کے سامنے کما"اگرایم آئی ایم یا کسی مخالف یارٹی کا خیال خوانی کرنے والا موجود ہے تووہ ہارے کسی فوجی ماتحت کو آلہ کار بناکر ہم سے تفتگو کرے۔ ہم ونتمني نهيں' دوستي جانبے ہیں۔ پليز کوئي سمجھو آگریں۔''

یارس نے دیوی کے ایک ٹیلی پیٹی جاننے والے کی زبان سے کما دهیں آپ لوگوں کے لیے بالکل احبی نمیں ہوں۔ پہلے بھی آیا رہا ہوں۔ ہمارے مرحوم مربراہ برادر کبیرنے کما تھا کہ جب تک کشمیرے بھارتی فوجیں واپس نہیں جائمیں گی اور تشمیریوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جائمیں محم تب تک دیوی اینا کوئی نیا ٹیلی میتی جانے والا بدا نہ کرے ورنہ وہ یہاں ہے زندہ سلامت نہیں

دیوی نے بوچھا «کیاتم سال اسکیے ہو؟" "جب تک تم سے رشتہ نہیں ہوگا'اکیلا بی رہوں گا۔"

وہ ٹاکواری سے بولی "مجھ سے گتاخی نہ کرو ورنہ تنیا ہی دنیا ے ملے حادُ محمہ"

«نمهارے سامنے میرا وجود ہوگا تب دنیا سے رخصت کردگی۔ اور ر معتی اس وقت ہوتی ہے 'جب شادی ہوجاتی ہے۔ ابھی تو ہمیں ایک دوسرے کے تھر کا پتا بھی معلوم نہیں ہے۔" وکیاتم سجیدگی ہے نہیں بولو مے؟"

" بلے و تم نے یہ کمہ کر مجیدگی متم کدی کہ میں یمال اکلا موں ا سیس؟ ایک عورت سے سوال کرے تو ول میں کد کدی ہوتی

ہاک جا آل ہے۔" وكياتم بميس باتول مي لكاكر مير، دوسر، آدميول كو بحى

پارس نے بوجھا محسارے دوسرے آدی؟ لین کتے آرہ ر کھتی ہو؟ میں نے تو کمی دیکھا ہے کہ ایک شریف عورت کا ایک ؟

وہ جسمالا کر سر اسرے بولی ماس نامعقول سے تم بی ات

«لینی اینے بڑے ملک کا سیر ماسٹرا تنا نامعقول ہے کہ وہ صرفہ نامعقول ا فراد سے مختلو کر تا ہے۔ نامعقول' بدچلن عورت! شادی ہے پہلے جیہ نملی ہمیتی جاننے والے بیدا کیے۔ان کی چتا نمیں ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھیں کہ مزیر سات پیدا کرکے ابی بے حیائی کا ثبوت

وہ اپنے آلۂ کارکے ذریعے چھ کربولی "کمواس مت کرد۔ مرد کے بچے ہوتو سامنے آؤ۔میں تنہیں خاک میں ملا دوں گی۔"

على نے ایک فوتی آلڈ کار کے ذریعے کما "دیوی جی! ثانت ہوجاؤ۔ میں ایم آئی ایم کا نیا سربراہ بول رہا ہوں۔ انجمی جو باتیں کررہا ہے' وہ یقیناٌ ہمارا خیال خوانی کرنے والا ہے کیکن یہ برادر کبیر سے اتن محبت اور عقیدت رکھتا ہے کہ مرحوم کے فیلے کے مطابق تمهارے کسی نیلی بلیقی جاننے والے کو زندہ نہیں چھوڑنا جاہتا۔ جب کہ میں نے سربراہ کی حثیت ہے اپنی تنظیم کی الیسیاں بدل ال مول۔ میں نے اس جنونی مجابد کو سمجھایا ہے کہ ہم دیوی سے دوتی

کرکے کشمیر کا مئلہ مل کریں گئے۔" د یوی نے خوش ہو کر کما دھیں نے سربراہ کو خوش آمریہ کہتی مو**ں۔ آپ امن وامان کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں** اس رائے ہر آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلوں گ۔"

یارس نے کما "ہمارے سربراہ برادرمنیر کی گھروالی ان کے سر یر سوار رہتی ہے۔ وہ حمیس قدم سے قدم ملا کر چلنے نمیں دے

علی نے کما دعیں دیوی جی کے سامنے حمیس سمجھا آ ہوں فنول ہاتوں سے برہیز کرد۔ میں تمہارے طریقیۃ کار کو انجھی طرح سمجمتا ہوں۔ یہاں تم نے دیوی جی کے دو آدمیوں کو مار کرا نہیں یہ فیملہ کرنے پر مجبور کرہ یا ہے کہ یہ اینے باقی آدمیوں کو یماں 🗢 لے جائیں۔ ہیڈ کوا رٹرہے دور وافتکٹن شہرمیں تم ان پانچوں کوا س

طرح الاک کو مے کہ شرمی دہشت میں جائے گ۔ پرلی دالے اوام دیں مح کہ اپنے بڑے آری ہیڈ کو امر کی گوڑوں میں آنے والے اس لیے شمر میں مارے کئے کہ امر کی فوج آپنے ہیڈ کوارٹر والے اس کے شامل سکتی تنے ہے" ذیرو فور (بارس) کے باس وہ کولیاں رہیں گی وہ کسی کو بھی سانہ ہنا کر ٹرانیفارمرمشین ہے گزار تا رہے گا اور بھارت کے جوافراد نیلی بیتی کا علم حاصل کریں ہے' ان کے اندر پہنچ کر زہرہے انہیں وات کی حفاظت سیس کر عتی تتی۔" عمل ان کی حفاظت سیس کر عتی تتی ہے۔" فوج سے ایک اعلی افسرے کما "واقعی ہم نے اس پیلو پر خور ہلاک کر آرے گا۔ وه کنکست خورده کیج میں بولی " یہ زیرو فور بہت خطرناک ہوگیا نس کی تفاکہ یہ بانچوں شرمیں مارے جا میں کے تو فوج کی برنای

سر ماسر نے کما "مسٹر براور منیر! یہ جو ٹیلی پیتی جانے والا

علی نے کما "مهمارے مجاہرین نیلی میتھی جاننے والوں کے نام

ہے کا عجامہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ سربراہ میں اسے آپ کے

نس نمبر ہوتے ہیں۔ یہ جو اہمی موجود ہے اسے زیر د فور کتے ہیں۔

بہ تمام معالمات میں میرے احکامات کی تقیل کر آ ہے لیکن تحکمیر

تے معالمے میں مجھے باغی ہوجا تا ہے۔ میں اور میرے دو سرے

عادین اے گرفتار نہیں کرعتے۔ یہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا ہے۔

برادر تبیر کے پاس سامیہ بتانے والی جنمی کولیاں اور فارمولے تھے'

عنی ہو <sup>دو</sup>کیا وا فعی اتنا زبردست ہتھیا ر زیرو قور کے یا س ہے؟"

"کیا؟" ریوی نے الی مایوی ہے کما جیسے ایک بری بازی ہار

علی نے کما "ای ہتھیارے وہ آپ کے دو آومیوں کو ہلاک

کردہا ہے۔ آپ اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہلاک ہونے

والول كے اندر زہر كيے چنچ كيا تھا۔ اب آپ سمجھ عتى ہل كه وہ

زیرو فورسایہ بنا ہوا ہے۔ وہ کسی کے بھی اندر جا تا ہے' زہر کا ایک

سراسرے کما "اوگاڈ! اب سجھ میں آیا کدمرنے والوں کے

دیوی نے کما "مسٹر براور منیر! آپ کس طرح اے انقامی

''دیوی جی! آپ نے ابھی اس کی ہاتیں سی ہیں۔وہ غیرمعمولی

کولیاں حاصل کرے مویا اپنی ذات میں ایک انگ سربراہ بن ممیا

ہے۔ بظاہر ہمارا وفادار ہے لیکن اس کا عمل اسے ماغی ثابت کر آ

ے اوروہ بڑی چالبازی سے مجھے بھی بے بس اور مجبور کردیتا ہے۔"

زرو اورنے اے ایک سخی ی کولی کھلا کر اے ساب بناکر

ممارے ایک رحمروث کے اندر بھیج ویا تھا۔ جب وہ رحموث

نزانسفار مرمثین سے گزرا تو اس کے اندر رہنے والی میری بوی جی

مرامطراور تمام فوجی ا فسران ایک دو سرے کو تشویش بھری

معول سے دیکھنے لیے بیہ تثویش دبوی کو بھی تھی کہ جب تک

مشمن سے گزری اور اس طرح اس نے ٹینی پیتھی سیکھ لیے۔"

"بات یہ ہے کہ میری گھروالی ذرا بدمزاج ہے۔اس کم بخت

" آپ جیسے سرپراہ کو کیسے مجبور کردیتا ہے۔"

تطواس کے جم کے اندر ٹیکا آ ہے اور وہاں سے نکل آ آ ہے۔"

جم میں سائے کے ذریعے زہر کھیل کیا تھا۔"

کارروالی ہے بازر تھیں۔"

ورب زیروفورکے پاس ہیں۔"

ا مان کی هیل کرنا جاہے۔ بلیزاے سمجھائیں۔"

ہے۔ جب تک وہ ان کولیوں سے محروم نمیں ہوگا تب تک ہماری لاعلمی میں ہماری مشین سے اپنے وفادار نیلی پلیتمی جاننے والے پیدا كرآرے كا۔"

ایک فوی افسرنے کما "اس بار ہم نے اپنے ہارہ افراو کو محین سے گزارا تھا۔ ہوسکتا ہے اس نے بھی اینے ہارہ دفاداروں کو سامیہ بنا کر ہمارے افراد کے اندر پہنچا کر ان سب کو نیلی جمیقی علمانی ہو۔ جب انسان کو آسائی سے بے انتما طاقت عاصل ہونے کھے تووہ ضرور آ فری حد تک قوتیں حاصل کر آ رہتا ہے۔"

و یوی نے بوجھا "مسٹر برادر منبرا کیا وہ اس طرح تسارے ظاف بھی محاذ سیں بنا رہا ہے؟ بلکہ وہ تم سے زیارہ معظم موتا جائے گا۔اس کے پاس مرف نیکی ہمیتی جاننے والوں کی فوج رہے۔

علی نے کما تعیں اس قطرے سے تمٹنے کے لیے آپ کا اور سپر ماسر كا تعاون جابتا مول- جب تك زيرو فور مارے قابو من نه آئے آپ لوگ نے نیلی ہیتھی جانے والے بیدا نہ کریں۔ اگر کریں گے تو آپ کے تمام رنگروٹوں کے اندر ذہر و فور کے دو مرے وفادا رہینچ کریہ علم حاصل کرتے رہیں گے۔ بھرجیسا کہ ابھی ہورہا ہے۔ وہ آپ کے نیلی پلیتمی جاننے والوں کو ہلاک کرکے ان کی تعداد سم اور اپنے نیلی چیتی جاننے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ برمعا یا

ا کیا اعلیٰ ا فسرنے کما "یہ تکتہ بہت اہم ہے۔ وہ ٹرانیفار مر مشین ہماری ہے اور فائدہ دعمن اٹھا رہا ہے۔ ہم خوش فہی میں ہیں کہ وہ صرف دیوی کے آدمیوں کو ہلاک کررہا ہے۔ ہوسلا ہے کہ وہ ووسرے ہتھکنڈوں ہے ہارے اور اسرائیل کے خیال خوانی کرنے ، والول کو دربرده اینا معمول اور تابعدا ربتا رما بهو- "

وبوی نے کما "سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔وہ زرو فور ہت ہوی مصیبت بنمآ جارہا ہے۔ برادر کبیرنے اپی زندگی میں ان حمولیوں کا استعال ایس جالا ک ہے نہیں کیا تھا'جیے یہ کررہا ہے۔" ای وقت اطلاع ملی کہ دیوی کے مزید دو آوی تکلیف سے تڑپ رہے ہیں۔ ڈاکٹراب سمجہ گئے تھے کہ ان کے اندر زہر پہنچایا جارہا ہے۔ لنذا وہ زہر کا توڑ کرنے کی کوششیں کررہے تھے۔ انہیں اسریچریر ڈال کر واپس اسپتال لے جایا جارہا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد بی اطلاع ملی کہ وہ مرکھے ہیں۔ اس طرح دیوی کے جار نیل ، بیتی جاننے والے حتم ہو چکے تھے۔اب مرف تین رہ محئے تھے۔ وہ تنوں گا ژبوں سے نکل کر آگئے تھے اور جیج جیج کر کمہ رہے۔

کیکن بیہ اسلای ممالک کی انگونٹی میں خوب ج**کمگائے گا۔** '' ے زیادہ الی بوی کے دباؤیس رہتا ہے۔" تھے "ديوى تى! آپ كو بمكوان كا واسط ديتے ہيں۔ ہم سے كل ارس نے کما "برادر منی تم لاکھ میرے خلاف زہر اسکتے علی نے کہا "بیہ زیرہ فور اب میری مخالفت پر اثر آیا ہے۔ دیوی نے کما "تم سایہ ہو۔ اس کا مطلب ہے زیرہ فور ہے پیتی کا علم چین کیں۔ ہم مرنا نہیں چاہجے۔ ہم مرنا نہیں تمہاری جان بھیان ہے۔ تمہارا نام کیا ہے۔ آگر یہودی ہوتو زیر د فور میں ابھی زیدہ کو بھی یماں لادک گا۔ یہ تیزں بویاں تمہیں حہیں بھاکریماں کے آیا ہے۔ بھٹی قدم سے قدم ملا کر جائے کے ہے کیا تعلق نے؟" روی ہے دوسی سیس کرنے دیس کی- میرے دو سرے نیلی بیشی معنى يه بي كه بهم آليل من دوست بن كرري مح-" ایک نے کما مواکر آپ ہم ہے علم داپس نیس لیس کی تو ہم "تام ابھی نمیں بتا عق۔ جب اسلام تول کرے نیا نام رکھوں ریان مانے والے ماتحت بھی ایک لبا کھیل شروع کرچکے ہیں۔ میں دیوی ا فانی نے کما " یمی تو ہو چھنے آئی ہوں۔ دیوی ایک عورت ہو ا غدار بن جائمی محد اس کے غلام بن جائمی محے جو مارے اور سرائرے سامنے ابت كنے آيا بول كر ميرے مقابلے يل کی اور برا در منبرے شادی کروں کی توسایدی دنیا کے اخبارات میں تمهاری دوست بنے گ- عورت سے دوستی کا مطلب کیا میں نمیر ساتميوں كوہلاك كرچكا ہے۔" میرا نام بڑھ لیا۔ مجھے شبہ تھا کہ شاید ہرا در مسر مجھ سے شادی نہ تهاری بوزیش کمزور ہے۔ تم زیادہ دن تک سربراہ بن کر شیں مہ ووسرے نے کما "ونیا والے طاقت کے سامنے جمکتے ہیں۔ وهیں جہیں کیسے سمجماؤں کہ دوستی کا مطلب وہ نہیں ہے: کرے۔ زیرو فورنے بھی کما کہ وہ دیوی ہے شادی کرے گا۔ براور وہوی جی! آپ ٹابت کریں کہ آپ انجانے دعمن سے زیادہ طاقت على نے اپنے آلہ کار کے ذریعے قتعہ لگا کر کما "مریراہ بنے منیر کو مجبور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں سایہ بن جادی اور ورہیں۔ اگر نمیں ہیں تو پھر ہم آپ کو دیوی مانے سے انکار کرتے تم متمجھ رہی ہو۔" اس کے اندر تھس کر رہوں۔ دیوی دلهن بن کر آئے گی تو اس کے ے لیے عمل کی مرورت ہے جو تسارے پاس نہیں ہے۔ تم ومیں خوب سمجمتی ہوں۔ پہلے تم نے زبیدہ سے شادی کی ہں۔ آپ کو غصہ آئے گا تو ہمیں مار ڈالیں کی لیکن کیا فرق بڑے اندر تکمس کر پریثان کردن گی اس طرح دیوی میدان چمو ژ کر بھاگ مرن غیر معمولی کولیوں کے بل پر خود کوشہ زور سمجھ رہے ہو۔ ایم ووسال بعد حمیدہ ہے نکاح بڑھایا۔ پھرچھ ماہ بعد بی بجھے بھالس گا۔ویے بھی ہم موت کا تماشاد کھے رہے ہیں۔" تنی ایم کے تمام مجامدین تساری اس حرکت کے خلاف میں پھر تیسری بیوی بنالیا۔ ہمارے ہاں چار شادیوں کی اجازت ہے۔ ار تمرے نے کما "ہوسکتا ہے آپ ہمیں مارنا جاہی اوروہ على نے انجان بن كركلى سيون سے يوچها يونم كون مو؟ كول روی اور سیر ماسٹرنے میری میہ تجویز مان کی ہے کہ اب کسی کو چو تھی شادی دبوی سے کرنا جاہتے ہو؟" ہلاک کرنے والا ہمیں بھالے اور ہمیں نی زندگی دے کر "م غلط سجھ ری ہو۔ میں تم سے مجی محبت کر آ ہوں۔ پو ٹرانیار مرمثین سے نمیں گزارا جائے گا۔ اس طرح تم آئندہ مجھ پر عاشق ہو گئی ہو؟" ا ینا آبعدار بنا لے ہم دیوی کے علاوہ اس انجانے طاقت ورسے «میں کمہ چکی ہوں' عالمی سیاست اور فیسومیاً ا مریکا ا سرا کیل انے لیے نے ٹیلی ہیتی جانے والول کا اضافہ نمیں کرسکو تھے۔" کتے ہیں کہ فار گاڈ سیک ہاری موت کا نسیں ' زندگی کا فیصلہ شادی شیں کروں گا۔" کے مغادات کا نقاضا ہے کہ جتنی مالداریبودی حسینائمیں ہیں' وہ سپراسٹرنے کما "ب شک زیرہ فور! آئندہ تم ہمیں دھوکا دے ''اگرتم سے ہوتو مجھے اپنے وماغ میں آنے وہ۔ میں تسار مسلمان مربرا ہوں سے شادیاں کریں اور تم ایم آئی ایم کے مربراہ کرایے نے ٹیلی بیتھی جانے والوں کا اضافہ نئیں کرسکو گی۔" چور خیالات پڑھ کر حقیقت معلوم کرلوں گی-" ہڈ کوارٹر کے اس تھے میں دور تک نوجی جوان اورا فسران کی وستم نامناسب باتیس کرری ہو۔ میں کسی کوچور خیالات بز۔ دبری نے کما "زیرو فورا تمہارے باس مرف غیر معمولی بھیز گئی تھی۔ ڈاکٹز ایڈی ڈاکٹراور نرسیں وغیرہ بھی تھیں۔ وہ سب علی نے کما "میں اب تک چوتھی شادی کی بات زبان پر نہیں محلیوں کا ہتھیار ہے درنہ تم برا در منبر کے مقالبے میں بہت کزور کی اجازت نمیں دے سکتا کیونکہ میرے اندرایم آئی ایم عظیم ان تینوں کو ہمدردی ہے دیکھ رہے تھے انسیں جیسے سزائے موت لارما تما میلن اب دیوی کی طرح کھل کر کہتا ہوں کہ بھارت اور ہو۔ اس کا ثبوت سے ہے جو کنرور ہو تا ہے وہی عورتوں کا سمارا بت ہے اہم را زیوشیدہ ہیں۔" بنا دی عمیٰ تھی اور دہاں کھڑی ہوئی پوری فوج انہیں موت سے نہیں ا مریکا سے حمرے تعلقات رکھنے کے لیے دبوی سے مرور شادی لیتا ہے۔ میں بھی دیکھوں گی کہ یہ عور تمیں میرا کیا بگا ڑلیس گی۔ میں "میاں اور بیوی کے درمیان کوئی را زنسیں ہو تا ہے۔ جو بھاکتی تھی۔ ان لحات میں آتما شکتی والی دیوی بھی لا جاراور بے الى بيوى سے اپنے چور خالات چميا آئے اس كے دل من ڈیجے کی چوٹ مربرا در منسرہے دوستی کروں گی۔ اس کے دل میں کی سیون نے کما "جھ سے بھی شادی کرلو مے تو یہ بین میرے لیے جگہ ہے تو میں اس سے محبت کردں گی۔ اگریہ مجھ سے على نے كما "ديوى جى! ميرا مشورہ ہے كہ آپ ان تيوں ہے " یہ تم زبرو فور کے برکانے سے کمہ ری ہو- تمہاری مجھ الا قوای شادی موجائے گی۔" شادی کرنا چاہے گا تو میں امن اور سلامتی کی خا طراور مسلمانوں کو وستبردار ہوجائیں۔ان کی زندگیاں بچامین اسمیں زیرو فور کی ماتحتی علی نے کما ''دیوی میری چو تھی بیوی ہوگ۔ اس کے بعد یہ کوں میں آیا کہ وہ مجھ ہر ہر طرف سے دباؤ ڈال کرا یم آنی آ عزیز ترین دوست بنانے کی خاطراس سے شادی کروں گی۔ جب میں چلے جانے دیں۔ میدان جنگ میں دسمن شد زور ہو تو ذرا پیچھے سربراہ بنا چاہتا ہے۔ یمی و کھے لو کہ یماں بڑے اہم اور تشویشناً ہے کر حکت عملی تبدیل کرے میدان مارنے کے سے منسوب یانچویں شادی کی اجازت نہیں ہے۔" یمود وں اور مسلمانوں کو آپس میں دوست بنانے کی خاطر جما ٹما' معالمات برحفتگو موری تھی لیکن وہ تنہیں یمال لا کرمیاں ہو<sup>ا</sup> یارس نے کما 'جمنجائش نکالی جا عتی ہے۔ پہلی ہوی زیدہ سینڈ حا نقہ بن کر عمران خان ہے شادی کر علق ہے تو کیا میں بزادر منیر ہینڈ ہوچکی ہے۔ اے طلاق دے کر اس یمودی لڑکی ہے شادی ے شاوی نہیں کر علق؟ کون ہے مجھے رو کنے والا؟" جنگزایدا کررہاہے۔" فوج کے اعلیٰ افسرنے کما "مسٹررا در منیربت عمدہ مشورہ دے ا کیے وقت کلی سیون کی آوا زینائی دی۔ سب نے آواز کی یارس اینے منصوبے کے مطابق جالیں چل رہا تھا۔ اس رہے ہیں۔ یہ آپ کے بھارتی جوان ہیں۔ انہیں زندہ رہے کاموقع ٹانی نے بوچھا "یمال کیا ہورہا ہے؟ یہ امریکا کا آری ہیڈ مت دیکیا۔ ایک لڑکی کا سابیہ نظر آرہا تھا۔ علی' ٹانی اور یارس نے حال کے مطابق اس بار پاربرا ایک نرس کے اندر آئی پھر مل ہوجما الارے او منرا میں حمیدہ بول رس موں- کیا تم دیوی کوارٹرہے یا شادی دفتر؟" مجی حمرانی سے دیکھا۔ وہ اس مجوبہ کو آوھی رات سے علاش ' ولیکن یہ زر<sub>و</sub> فور کمال ہے؟ بہت دمرے اپنے خلاف بہت شُادی کرنےوالے ہو؟ کیا اس کے ساتھ قدم سے قدم طاکر ث علی نے کما "جب دو ملکوں" دو قوموں اور دو نداہب کے کررہے تھے تکروہ بھارتی جوانوں کے اندر زہر تھوک کر کہیں چلی کچھ من رہا ہے مگر جوا با کچھ نہیں کمہ رہا ہے۔" كاج تمارا دُندُ شروع كد هي؟" على نے كما "ابھى ديوى جى كے دو آدى بلاك ہوئے ہيں۔اس درمیان صلح اور دوستی کی کوئی صورت نظر نمیں آتی تو پھرا یک على نے بریثانی ظاہر كرتے ہوئے كما "آه! حميده وه كم یہ ظاہر کیا جاچکا تھا کہ سایہ بنانے والی کولیاں زیرو فور کے دو سرے کی عورتوں ہے شادیاں کرکے آپس کی رنجشیں دور کرلی ہے فلا ہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مخلف مسائل میں الجما کر انقامی مہیں بھی بھا کریماں لے آیا۔ ویکھویہ کھر لومعاملات ہں۔ یاں ہیں اس لیے کلی سیون سامیہ بن کر آئی تھی۔وہ کمہ رہی تھی۔ کارروائی کررہا ہے۔ ہم اس سے کتے ہیں کہ سے کارروائی بند کرکے ہیں الا قوای معاملات وانشمندی سے طے کرنے کے لیے دیو ک سپراسٹرنے کما "بنیادی بات میں ہے کہ آپس کی رحمجثیں دور سمیرے سامنے یہ دیوی کیا بیچن ہے؟ موجودہ عالمی سیاست کا نقاضا ان تین بھارتی ٹیلی پیتمی جانے والوں کو اپنی مائحتی میں رکھ لے مگر میر ماسٹرے کچے دوستانہ سمجھوتے کرنا جاہتا ہوں لیکن زیر دفور ہے کہ بیودی قوم اسلای ملکوں میں سرتگ بناکر تھتی چلی جائے۔ اب موت کا کھیل نہ <u>کھی</u>لے۔" کی جانمیں۔خواہوہ کسی طرح بھی دور کی جاشکیں۔" ٹرانسفار مرمشین سے ٹیلی ہیتھی شکھا کرتم سب کو اپنا <sup>معمول</sup> عم میودی مول لنذا می براور منیرے شادی کرکے بوے برے اس کی بات حتم ہوتے ہی ٹانی نے ایک لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے ا کیا اعلیٰ ا فسرنے کما "بھی دیکھے لیں کہ پہلے اس ہیڈ کوارڑ میں <sup>املا</sup>ی ممالک کو ایک اگوشی بناکر اس میں اسرائیل کا عمینه آبعدار بنالیا ہے۔ تم سب میری ہویاں ہو تمراس تم جت علی ہے کما "اے منیر! یہاں کیا ہورہا ہے؟ انجی زیرو فورنے مجھے انقای کارروائی ہوری تھی۔ دیوی جی کے جار نیلی پلیٹی جانے کرداؤں گ۔ دنیا کے نقشے میں اسرائیل تنینے کی طرح ننعا سا ہے اشاردں پر چلتی ہو۔ وہ نفسات کا ماہرہے اور جانتا ہے کہ مرد والے ہلاک ہو محتے لیکن جب سے دیوی جی اور برا در منبر کے دل بنایا ہے کہ ایک دیوی تمہارے ساتھ قدم سے قدم طا کر چلنے والی

ماروں کی کہ تم غیارے کی طرح پھول کر بھٹ جاد گ۔" ال رے میں تب سے موت کا انداشہ نسی رہا ہے۔ دیوی جی کے تیوں ٹیلی پلیٹی جانے والے انجی تک محفوظ ہیں۔ ہماری دنیا میں عورت بت بری طاقت ہے۔ وہ شاوی کے ذریعے فولاو کی طرح مضبوط وسميول كومجي ولمحلادي بي-"

کی سیون کے سائے نے کہا "یہ میرا احسان مانو کہ میں نے ابھی تک ان تیوں کو زندہ رکھا ہے۔ ابھی چاہوں توان کے اندر سا اس کی بات بوری ہونے سے پہلے دہ تیوں چینیں مار کرووڑتے

ہوئے سائے کے پاس آئے اور اس کے قدموں میں بیٹھ مھے۔ ا یک نے کما مہمیں معاف کردو۔ تمہارا یاؤں چھونے سے صرف سايد لك رہا ہے۔ ہم كس طرح تسارے باؤں كر كرا في زندگي كى

وہ بولی «مجھ سے نہ مانکو' میرا راہنما یہ زیرو فور ہے۔ میں ای کے احکامات پر عمل کرتی ہوں لیکن زبرد فور کے بھی یادی حمہیں ، تظر نہیں آئیں گے۔وہ تو خیال خوانی کے ذریعے بول رہا ہے۔" یارس نے کما "میں ان تیوں کو اس شرط پر معاف کرسکتا ہوں کہ برادر منیر تمہاری مزت کرے اور عزت سے کھروالی بنائے۔

مجھے دیوی سے نفرت ہے۔ براور منیراس سے شاوی کرے یا نہ کرے' مجھے کوئی دلچی نہیں ہے۔" ہیں' میں بھی کسی کے روبرد نہیں آتی اس کیے ہماری شادی خیال آدهی رات سے یہ وہشت پھلی ہوئی تھی کہ دیوی کے آدمی خوانی کے ذریعے ہوگی تاکہ سپر ماسٹراور اعلیٰ فوجی افسران کواہ رہیں۔ شادی کے بعد صرف منیر مجھے تنائی میں دیکھ سکے گا۔ میں مارے جارہے ہیں۔ اب یہ دہشت حتم ہو عتی تھی۔ تین آدمیوں کی جان بخشی جاسکتی تھی۔ علی نے کما تعمیں دیوی کے نملی چیشی نے برسوں سے میں سوچا ہوا تھا کہ میں صرف اپنے جیون ساتھی کے جانے والوں کو مرنے نمیں دول گا۔ فی الحال مجبور ہو کر اس بہودی ساہنے آدک گی۔ کوئی اور مجھے نہیں دیکھ یائے گا۔"

> لڑکی سے شادی کروں گا کیکن میں ول سے مجبور ہوں' وبوی کو بھی چھوڑنا نسیں چاہتا۔ عالمی سیاست میں ایک مضبوط رشتہ چاہتا ہوں۔ آپ مفرات مشورہ دیں 'مجھے کیا کرنا جانے؟"

> سر ماسٹرنے کما" آپ جارہ زیارہ شادیاں تمیں کرسکتے اور یمال پانچویں ایک بیودن آگئی ہے۔ ایسے میں ایک راستہ ہے۔

وانست میں تمری جال چل رہا ہے۔ مجھ ہے اور ایک یہودی لڑگی

سے براور منبر کی شادیاں کرانے کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں

برا در منیر کے خلاف نفرت بدا کرنا جا ہتا ہے لیکن میرے یاس بھی

کے خلاف کوئی جال بچلو کی تو تمہارے اندر کھس کر ایسی پھونگ

کلی سیون نے کما "اے خردار! زیرو نور میرا راہنما ہے۔اس

ذہانت ہے۔ میں زیرو فور کو شرمناک شکست دوں گ۔"

ا بی مملی اور پرانی بوی کوطلاق دے دو۔" ایک اعلیٰ افسرنے کما "بہت کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا

ے مفتکو کرسکتے ہیں۔ ایس مفتکو جس سے ایک دو مرے کا اعماد ہے۔ میرا بھی می مشورہ ہے۔ پہلی کو طلاق دے کرجا ربیویوں کا کوٹا دهیں ایس بی باتی کرنے جارہا موں۔جو میرے اعماد پر بورا بورا کرلیں۔ اس طرح ہارے درمیان مرف دوسی نمیں' رشتے داری بھی ہوجائے گی۔" دیوی نے کما "ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زیرد فورا بی

ا تر تا ہے میں اسے دشمنوں پر عالب آنے کے مواقع فراہم کر آرہۃ ہوں اور جو میرے اعتاد کو تھیں پنجا تا ہے' اسے میں ایسی تھیں

مول-كياية تمهارا آلاكارا فسرعائب دماغ ب؟

پنچا آموں کہ دہ اینے ی ہاتھوں خود کشی پر مجبور ہوجا تا ہے۔" دمیں اے دھمکی نہیں' تمہارا تعارف سمجھ ری ہوں۔ مجھے

یاری نے کما ''اے بیودی حسینہ!میں راہنما کی حثیت ہے

کتا ہوں کہ شادی کے بعد برا در منبرا در دیوی سے دیشنی نہ کریا۔

وشنی کے لیے میں تنا کانی ہوں۔ ٹی الحال انتقامی کارروائی لمتری

ہو چکی ہے اس کیے میں جارہا ہوں۔ برادر منیر کی دونوں بیکات ہے

مجمی کموں گا کہ اب وہ خیال خواتی کے ذریعے ہماں نہ رہیں'ایئے

کمروں میں دماغی طور پر حا ضربو کر آرام کریں۔اب مبح ہور ہی ہے۔

ہے۔ میں مجی جارہی ہوں۔ مسٹر منیر سے کہتی ہوں کہ شادی کے

سليلے ميں دحوکا نہ دينا درنہ ميں يهاں آگر سپرماسٹراور اعلیٰ فوجی

وہ جاتے جاتے كس كے جم ميں ساكررد يوش موكنى ہے۔

یه کمه کرده جانے کی۔ دور تک اتنی جمیز تھی کہ یا نہیں طا'

على نے كما و ميرى دونوں يوياں بھى جاچكى ہں۔ ميں دوسى ك

دیوی نے کما دهیں مجی می جاہتی ہوں۔ جیسا کہ سب جانے

علی نے کہا ''تم ابھی جس فوجی ا ضر کی زبان سے بول رہی ہو'

ہیہ کمہ کروہ اس فوجی افسرکے اندر آیا پھرپولا <sup>دمی</sup>س موجود

معیں نے بوری طرح اس پر قصہ تما رکھا ہے۔ ہم آزادی

من اس کے دماغ میں آرہا موں۔اے محرزدہ رکھو باکہ وہ ہماری

ابتدا میں جاہوں گا کہ پہلے میرے اور دیوی کے درمیان کچھ ضروری

ا فسران کا جینا دو بمرکردوں گی۔ "

ذا تی مفتکونه من <del>سک</del>ے"

پر خاموشی جما می۔ کل سیون کے سائے نے کما "وہ جاریا

تسارے ی جیسا زردست جیون ساتھی جا ہے۔" معیں تمہیں بتا تا ہوں کہ کیبا زبردست ہوں۔ میں تمہاری **لمرح این اصلیت کمی بر فلا برنبیں کر تا۔ لنذا الحجمی طرح سجھ** لوک میں ایم آنی ایم کا سربراہ برادر مسرتہیں ہوں۔"

و چ كى كريول الكيائ كم رب مو؟ ليكن .... ليكن وه زيرو «مرف زرو فوری نس 'ایم آئی ایم کے تمام مجابدین میری

تدا: اور لیجے ہے دھوکا کھاتے ہیں۔ان کا اصل سرپراہ پرادر منیر میرا معمول اور آبعد ارہے۔ دواس دنت اپنے بیڈروم میں سورہا میں۔ ہے۔ دہ میرے تھم بر سوآ جاگا کا کھا آپتا ہے اور میری ہی مرضی کے مطابق عالمین کے لیے طرح طرح کے احکامات جاری کر آ معید به نیم نم زردست می نمین <sup>4</sup> برا سرار بحی بود-" و زیرو نور مرف غیر معمول کولیوں کے باعث مجھ سے والفانه ردیته افتیار کرتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔

اہمی وہ میں سمجھ رہا تھا کہ برادر منبر کو اپنے سامنے کتر بنا رہا ہے۔ جے کہ وہ برا در منبر بیچا مہ سورہا ہے۔ اس کی بیویاں بھی دھو کا کھا کر خال خوانی کے ذریعے یہاں آئی تھیں درنہ میں نے تواہمی تک می ہے شادی ملیں گی ہے۔ صرف تم میری دلمن بنو گی۔" وہ خوش ہوکر ہوئی معیں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے کنوارا ودلها کے گا۔ میری کوئی سو کن شیس ہوگی مگر ..... مگروہ میود ی اوگی؟

وہ تو تمہارے بیچھے بڑی رہے گی۔" "تم بحول ری ہو- میرے بیچے نمیں سریراہ برادر منیر کے پیچے بڑی رہے گ۔ دہ اصلی برا در منیر میرے عم کے مطابق اس میودی لاک سے شادی کرے گا۔ بول سمجھو کہ جس طرح دوست اور دعمن حمیں مرف خیال خوانی کے ذریعے پچانے ہی ای طرآ میری صورت مجی کسی نے تہیں دیکھی ہے۔ دنیا والوں ہے چینے دالے ہم دونول کملی بار دولها دلهن کے روپ میں ایک دو سرے کوریکھیں گے۔"

"تم ایم آنی ایم ہے کس حد تک دلچیں رکھتے ہو اور تمهارا

"میں ابھی ان کی جڑول تک بینچ رہا ،دے۔ ان کا ایک ایک راز معلوم کرمها بول- دشواری به بوری به سربراه برادر مغیر کے کہا بردہ بھی کوئی پر اسمرار مخص ہے۔ میں اس مخص تک پہنچنے ریر پر بیاد کی کوشش کررہا ہوں۔"

"میری آنما شکتی اور میری صلاحیتی تمهاری کام آئیں گ۔ یم دونوں نیموس منصوبہ بنا کر پوری ایم آئی ایم تنظیم پر چھا جا ئیں م کے کیلن تم نے ابھی تک اپنانام اور ندہب نمیں بتایا؟" ر "ميرا ند ب كيا ہوسكا ہے؟ ذرا مي عقل استعال كرد كه ميں نے ابھی تین بھارتی ٹیل پیٹی جانے والوں کو ہلاک ہوتے ہے بھلا ہا اور اب سے بھا بھی ذرو فورے میرایسی اخلاف رہامیں اس بحث کرنا رہا کہ دیوی کے خلاف انتقای کارروائی میں کرنا ملم الله دوی کی راه بموار کرنا چاہیے لیکن وہ فیر معمول کولیل کے باعث شہ زور بن گیا ہے۔"

طامی ہو- ہمارے دھرم سے تعلق رکھتے ہو- مام بھی ہمادو-" "امجی و تم نے میرا نام لیا ہے کہ تمهارے دھرم سے تعلق ر کھتا ہوں یعنی میرا نام د حرم ویر ہے۔ بائی دی وے اتن ویر ہے مرف میرے بارے میں باتی کردی ہو۔ اب این بارے میں بناؤ- اگر کامیالی اور تمام دشمنوں پر برتری حاصل کرنا جاہتی ہوتو مجھے کچھ نہ چمیانا۔جس طرح میں نے ایک ایک بات بچ کمہ دی ے تم بھی کمہ دو مرکنے سے پہلے یا در مکو کہ میں جموٹ پکڑنے کا ہنر

ماس کا مطلب ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ ہم بھارتوں کے

وہ ذرا سوچ میں پڑ گئی۔ اب تک اس نے میں سوچ رکھا تھا کہ مر تعارانی کو ذی دیوی بناکرجس بنگلے میں چھپا رکھا ہے وہیں برا در منبر کو پہنچا دے کی اور وہ اے اس طرح دیوی سجمتا رہے گا،جس طرح يارس جاربرس تك ذي شي آرا كواصلي شي آرا سجمتا رما تعاليان جم سے سابقہ بڑا تھا' وہ براور منیر نمیں تھا۔ اس کے ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والا دھرم دہر تھا۔

محرایبا شاطراور جالباز تفاکہ جس ایم آئی ایم نے بوے بوے ممالک پر اپی دہشت طاری کردی تھی'ای ایم آئی ایم کے ایک مربراہ برادر منیر کو اپنا معمول اور تابعدار بنا چکا تھا۔ ان کے کتنے ی را زمعلوم کرچکا تھا اور اس تنظیم کے پیچیے اس پرا سرار مخض کا سراغ لگارها تهاجو بوری تعظیم کا اصل سرراه تها- زیرد فور کچه کم مکار نمیں تھا' دھرم دیرنے اس مکار کو بھی خوش فھی اور فریب میں

جلاكرركما تعاب علی نے کما "تمهاری خاموثی بتا رہی ہے کہ تم سمی پر بھروسا نیں کرتی ہو- میں نے مطمانوں کے خلاف ایک بہت برا جال بھانے کے لیے تمارے مانے انی اصلیت بیان کردی میں ا بناراز داریتالیا لیکن تم تحکش میں مبتلا ہو۔"

"بية تم في درست كما من كشكش من مول تم في محصر بت متاثر کیا ہے۔ میں تہیں دعوکا نمیں دینا جائی۔ کیاتم مجھے تموزی ی سلت دو کے دراصل میں پہلے جوتش دریا سے ضروری معلومات حاصل كرنا جابتي مول."

"مجھے یہ س کر خوشی ہوئی کہ تم مجھے دھو کا نمیں رہا جاہیں۔ تم عاب بعنی مسلت او میں تهمارا انظار کردن گا۔ اگر تهمارا دل نہ انے اور جو تش ودیا میرے خلاف ہو تو بے شک صاف صاف كه ويناكه ماري رايس الك بين- احيها اب مين چانا مون- تم جب بھی آؤگی میرے دماغ کا دروا زہ کھلا رہے گا۔" '' ذرا ایک منشد کیاتم فراد اور اس کی قبل کے خاص افراد

ے واتف ہو؟" «لسي حد تک واقف مول- مجھے ابن تنني بي ملاحتوں ير برا ا عماد ہے اور ان ملاحیتوں کے متعلق تم ابھی نہیں جا تی ہو۔ میں ان کے بل پر فرماد ادراس کی فیملی ہے تکرا سکتا ہوں لیکن ان ہے لے رابط رعمتی موں۔ اس اس کار میں ابھی تک پارس کے جم على كے سائے نے چپلى سيٹ كى طرف محوم كر كما يور ھے ا ہے ایک زندہ رہتا ہے۔ دوسرا لازماً مربا ہے اور میں مربانیں محترا جا یا ہوں۔" سمير سراية تماري الى سيد مي بلانك محى- تم باق تين بمارتي میں سائی ہو کی تھی۔" جابتا۔ میری عمل نے برسوں پہلے سمجھا دیا کہ جھے مرتے وہ مک "ان سے کترانے کی دجہ؟" مل چیتی جانے والوں کو ہلاک کرنے سے پہلے دیوی کی ڈی پارس نے کما معم ہوتم نے میرے وجود کو اپنا کر بنالیا اس میل سے دور رہنا جاہیے۔" بعیں نے کی برسوں تک اسٹڈی کی ہے۔ وہ مات کھانے رماراني ك پنجنا جاج تح أكه وه خيال خوالى كرف وال برعا "ووميرے واس برجھايا مواج ممك باس فيل والے نوگ نہیں ہیں۔ اکثر ایس حالیں جلتے ہیں جو پہلے سمجھ میں رانی می دیوی سے چھین کی جائے۔" "إل-تمهارك اندررانے يا چلاكه تم ميرك ذكر مو-" دور رمو مرکول ایس تدبیر کو که ده مارا دهرم اختیار کرالے یا کا نمیں 'آئیں۔ جب پانی سرے اونجا ہوجا تا ہے تو با چاتا ہے پھر ا فانی نے کما "پارس کی پلانگ ایس بی بے ملی ہوتی ہے۔ یارس نے کراہ کر کما "آہ ٹانی! علی ایمیا تمہارے بیٹ میں درو میرے دل و دماغ سے نکل جائے۔ یا اسے موت بی آجائے آ وربخ والے كو تيرنا اور ساحل تك پنچا نصيب سيں ہو آ- ميں مربها رانی کا کوئی پیانه چلا اور پلانگ کا رخ دو سری طرف موگیا۔ مورما ب؟ بير ايسے الفاظ استعال كرتى ب كديس چكرا كر ره جايا مبرآجائ جو بھالس ذہن میں جیمی ہوئی ہے دہ بیشے کے الا نے طے کیا ہے کہ فراد اور اس کی قیمل کے ایک بچے سے بھی دور آپ وہ دیوی پارس کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر علی کے لیے دل على اور انى بننے لك پرعلى نے كما "كى سيون إكما پارس کے دروازے کھول رہی ہے۔" "ہوں۔ یہ تمنے خوب کما۔ بائس نہیں رہے گا تو بانسری کیے "تم بالكل مير، انداز من سويحة مو- من غير معمولي یارس نے کما "دل سے دل کو راہ ہو تی ہے۔ علی نے وستک حمهیں پہلے ذکر یعنی مرد نظر نہیں آیا تھا؟" یجے گی۔ محبوب خواہ کتنا ہی دل و دماغ پر مچھا جائے' اس کی مور ملاحیتوں کی حامل ہوکران ہے دور رہنے میں بی دانشمندی مجھتی دی ہے تب بی دہ دروا زہ کھول رہی ہے۔" وه بولی "مرد نظر آ تا تفاتمر میں نمیں بنانتی تھی کہ یہ میرا ندکر کے بعد محبوبہ کو رفتہ رفتہ مبر آی جا تا ہے۔" معلی نے دھرم وریب کراہے مختلف پہلوؤں سے متاثر کیا ہے۔ اس کے اندر رہے ہے بتا چلا کہ جیسے میں زہر ملی ہوں ویسے "ميري جوتش وويا ك مطابق وه ايك لمي عمرتك بخ كا دور تماری بات سے متنق نمیں ہوں۔ تم ان سب سے دور ے۔ یہ دھاکا خیز خبرسائی ہے کہ میہ دھرم دیر ایم آئی ایم کی تنظیم پر ی به زبریلا ہے۔ کیااس طرح به میرا ند کر نسیں ہوا؟" زندگی میں کئی حادثے اور خطرات ہیں۔ شاید ان میں جلا ہوکر رہنے کے باوجود قریب رہتی ہو۔ میں بد دعا تو شیں دیتا استمجما آ ہوں میارا ہے۔الی باتوں نے خود غرض دیوی کو قائل کیا ہے۔" ان تقد لكاكرول" يارس! الله تعالى في ميرى سن إب م ایی زندگی کی مت بوری نه کرسکے۔" کہ یارس کو ہندوینا کر حاصل کرنے کی ضد حمہیں لے ڈوبے گ-" علی نے کما ''ویلھوپارس' تہماری خواہش کے مطابق میں نے ے ایس چز قرائی ہے کہ اب تہیں دن میں بارے نظر آئیں على نے كما "إل كاتب تقدير جم سب كے ليے زندگى كما إ وحہیں بتا ہے کہ میں اس سنگدل کی دیوانی موں۔ اس کے اس مدیک برا در منیراور دھرم ویر کا رول اوا کیا ہے۔ تمهاری مد مقرر کرتا ہے مرحوام موت بھی کوئی چیز ہے۔ اپنی کسی منطی باوجود مجھ سے شادی کرنا جائتے ہو؟" عادت ہے کہ دشمنول کو چھٹرتے رہے ہو۔ ایک لمباتیم کھیلتے ہو اور وه بولا "نياده محلكه يا كرنه بنسوورند آني آني آنسورلاول مرطاع تواس برموت مرايا حرام موت مراكمت بن-" "تم خود سوچو- کیا ایک ہندو ہونے کے تاتے میرا یہ فرض میں دقت ضائع نمیں کر تا۔ دشمنوں پرسید حا وار کر تا ہوں اور گزر وہ بول "میں وجہ ہے کہ جو نش ودیا یا علم تجوم سے حاصل نمیں ہے کہ تمہیں کراہی سے راتی بر لے آؤں؟ جب سونیا نے وكياتم مجصے ناوان لؤكي سجھتے ہو كه ذرا وهمكا كررلانا شروع مولی معلومات بھی غلط مجی موجاتی ہیں۔ کی کے اتھ کی لکیر ایک بٹی اور ایک بیٹے کو جنم دیا تواس ادارے کے بزرگ کی پیش معیں جانیا ہوں' تم و شمنوں کے ساتھ وقت ضائع نسیں ب كه بت دولت ملى جب دولت التي ب توكمر ينتي ب گوئی اعلانیہ ہوئی تھی کہ دیوی ٹی تارا کی اصلیت سات برس تک کتے۔ سارا دقت تو ٹانی کے ساتھ ضائع ہو یا رہتا ہے۔" متح پھر چیلنج تبول کرد۔ میں جلد ہی علی کی تمن شادیاں کرا دس اس كو دُاكو نوث ليت بن يا كوئي طرح دار طوا كف ماري دا مچیں رہے کی پھر سونیا کی بنی سات سال بعد حمیں بے نقاب کرے الى بولى العلى اس شيطان ك منه نه للود مم محرم تررزي كى گا'چو تھی تم رہو گی۔" ایے قدموں میں رکھوا کراہے کھرے کنگال بنادی ہے۔ ک گے۔ اب بتاؤ کہ اس بیش کوئی کے جواب میں تمهاری جو تش ودیا ہاہت یر آئے تھے۔ان کی ہوایت یر عمل کرنے ہے تہیں اور کل الما بیودہ چیانے تول نس کروں ایا بیودہ چیلنے تول نس کروں ہاتھ کی کلیرکہتی ہے کہ اس کی عمر بڑی کمبی ہے لیکن شہر میں ا سیون کو مرف نیل پیتی کا علم ہی نمیں' بلکہ غیر معمولی ساعت و ہور یا ہوتوا کے کولی اس لمی عمروا لے کو بھی لگ جاتی ہواور " می که ایبا ہوسکتا ہے لیکن میں سات برس سے پہلے سونیا کی بمارت عامل ہومی ہے۔ حرت احمیز جسمانی قوتی بھی حاصل ہو علی نے پوچھا"ٹانی!تم اس کے ایک چیلنے سے کترا رہی ہو؟ تمام ہو جال ہے۔" بنی کو حتم کردوں تو اس اوارے کے بزرگ کی پیش کوئی کا رخ بدل کیا مجھ پر بھروسا نہیں ہے؟ کیا میں اس کے کہنے ہے بھک جاؤں "میں تو نمی کوشش کرد**ں گاکہ میرے راستے کا کا نا**اش<sup>ا</sup> پھردہ چو تک کر بولی اوا رے یہ کی سیون پھر کماں فائٹ ہو گئ عَائِے گا اور یارس میرا ہوجائے گا۔" "کیا تم نے سونیا کی بٹی کو ختم کرنے کی **کوشش** کی ہے؟" جب وہ دنیا میں نمیں رہے گاتو تم میری دنیا میں آجاؤ گ۔" ومیں اپنے فرشتے پر بھروسا کرتی ہوں لیکن شیطان پر نسیں "تو پھر تم کوئی تدبیر کردھے؟" وہ ایجاتے ہوئے بول "ایک بار کی تھی محراس کی مال شیرنی علی نے کما "اس نے تو آدھی رات سے پریشان کررکھا ہے۔ مرسکتی۔ میں یقین ہے تہتی ہوں کہ اس کی اور شیطان کی آریخ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا "ابھی تم نے ایے منطل ہے۔ شاطرایی ہے کہ مین جال مجھ پر بی الث دی تھی۔ مین ہم اے دھونڈتے رہے اوروہ وشنوں کو ہلاک کرتی رہی۔ کم از کم يدائش ايك ہے۔" بولنے کے سلطے میں مجھ سے مسلت ماتی سی۔ اب میں تم قسمت المجي تهي كربال بال في كن-" ممت مشوره توكر عني تقي." على نے كما "ہم كام كى باتي كرتے كرتے وو مرے موضوع كى مهلت ما نکتا ہوں۔ شام تک چند تدابیر برغور کروں گا۔ تهیں! "اب زرا غور کرو۔ کیائم کسی نہ کئی وجہ ہے ان سے دور رہ ہاری نے کما "محرم بزرگ نے اس پر روحانی عمل کیا ہوگا۔ طرف بھٹک جاتے ہیں۔ میں یہ کمہ رہا تھا کہ آئندہ دیوی ہے رابطہ تدا ہیر بتا دُل گا بھر جو تدہیر قابل عمل ہوگی میں اس بر عمل <sup>ا</sup> کر بھی ان کے قریب قمیں ہوتی ہواور اپنے لیے خطرات پیدا کرتی ای کیے وہ امارے وشمنوں کو ہلاک کرتی رہی جب کہ وہ ذاتی طور پر نمیں کردں گا۔ بهتر ہے کہ یارس میری آواز اور لیجہ اختیار کرے اہے فتم کرکے تہیں اپنی دلهن ضرور بناؤں گا۔ امجا اب<sup>ش</sup> الدے و شنول کو یا دیوی کے خیال خوانی کرنے والوں کو سیں اوردهم ورین کردیوی کے ساتھ اپنا سر کھیائے" رابطه كرول كا-" " ہاں۔اییا نہ چاہنے کے باوجود ہوجا تا ہے۔ کیا اس سلسلے میں کچائتی تھی۔ ان کے ناموں سے یا کاموں سے تطعی واقف میں افن نے آئد ک "واقع پارس! تماس ڈی دیوی رہاراتی کا وہ رابطہ فتم کرکے ٹانی کے پاس آگیا۔وہ اور پارس آگ تم میری مدد کریکتے ہو؟" سراغ لگانا جا ہے ہوتوا بے طور پر دیوی سے سمنے رہو۔ ہم دو سرے ے علی کے اندر تھے اور کرائے کی کار میں بیٹھے ہوئے تھے و کسی مدد جاہتی ہو؟ کیا پارس کولا کر تمہاری جھولی میں ڈال الکن اے ہم سے رابط رکھنا چاہیے۔ کیا وہ نہیں سمجھ سکتی معاملات می مصروف رہیں تے۔" كه بمات كناها جيميج" اشیئر نگ سیٹ پر تھی اوریارس مجھلی سیٹ پر۔ایسے میں ملی کا ملی سیون نے کما وہتم سب نے میری مصوفیات محتم کرویں۔ ٹانی کے پاس اگل سیٹ پر آگیا۔ پارس نے کما "علی! میں سوز " یہ تو رقابت والی بات ہوجائے گی کیونکہ تم بھی مجھ سے ای وقت پارس کے ساتھ وال سیٹ پر اس کا سابیہ آگیا۔وہ وہ تمن شکار رہ محنے ہیں۔ اگر انسیں بھی ہلاک کروہی تو کیا فرق لمل متم سب محقے جنا پار ل رہا ہے اے مجمتی ہوں اس نسیں سکتا تھا کہ تم اتنی احمِی رومانی منشکو کرلیتے ہو۔ تم ت<sup>و دی</sup> شاوی کرنا جا ہے ہو۔" ہزا رجان ہے عاشق ہورے تھے۔" "رقابت تو دور کی بات ہے۔ ایک حسینہ کے دو عاشقوں میں

ربعنی وہ خور کو آپ سے چھیا رہا ہے؟" ہلاک کررہے ہیں۔" مهمارا طریقهٔ کار رفته رفته تمهاری سمجه میں آجائے گا- دیوی وی اتم نے میرے آدمیوں کو بچانے کی کوئی ترکیب سوج ہ <sub>ان</sub>ے اس کی شرط ہے کہ جس صد تک وہ بچ بول چکا ہے اس "تى إل-اس مى حرج كيا ہے؟" کے لیے وہ تینوں نملی ہیتھی جاننے والے اہم ہں۔ وہ زندہ رہیں گے۔ یں میں ہمی اس پر اعتاد کرکے بچیولوں۔ تم جانتے ہو۔ میں تممی "جب سے ڈی ٹی آرا کا بھید کھلا ہے وہ مجھے دحمن سمجھنے لگا و وہ ان تیوں کے دماغوں کو لاک کرکے اسمیں بھی پر بھارانی کے « پچیلی رات بیڈ کوارٹر میں کسی نے یہ کما تھا کہ ومثمن شہ زر تم بے مانے نمیں آل- میں نے سوج رکھا تھا کہ وہ مجھ ہے ہے۔ ایک عرصہ کزرچا ہے، میں نے اس سے بات نمیں کی ہے۔ یاں کسی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچا عتی ہے۔" کل سیون نے پوچھا "ہم اس خلیہ پناہ گاہ تک کیے پنچیں ن کرے گا تو میں اپنی ڈی کو وائس منا کر پیش کردوں گی۔ لیکن م ہوتو عارضی طور پر میدان جنگ میں بیچیے ہٹ جانا جا ہے۔ پر اُن پہلے بیشہ ابن ڈی کی زبان سے تفتکو کیا کرتی تھی۔" اس نے رعویٰ کیا ہے کہ وہ جموث مکڑنے کا ہنرجا نا ہے۔ من نے تحکت عملی سے نئے اندازے حلے کرنے چاہئیں۔ میں اس طریقہ "آپ ایک نہ ایک دن اے حامل کریں کی اس لیے پھر چرے لے اسے مبلت لی ہے۔" کارے منفق ہوں۔ میں آپ سے رابطہ کرکے کہنے والا تھاکہ آر ے اس کے دل میں جگہ ہائے اور اپی غلطیوں پر ندامت فلاہر "ووان کے داغوں کولاک کرسکتی ہے' جسموں کو نہیں۔ ہم «به آب نے بری دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ " فی الحال تشمیر کے معالملے میں ان کی بات مان لیں۔ یہ وعدہ کریں کر كريں- بحريدك آپاے دحرم دير كے حلوں سے باخرر عيس كى تو سایہ بن کران کے اندر رہیں گے اور ان کے ساتھ اس کی سمی و بول «مرف اتنای سین' میں نے پارس کو اس کا رتیب **بم**ارتی حکومت اور فوج کے اعلیٰ انسران سے **ن**را کرات کرکے کشم وه آپ کی محبت کا قائل ہوجائے گا۔" خفیه بناه گاه تک سپنچیں گے۔" ادا ہے۔ یہ ظاہر کیا ہے کر پارس اس دنیا میں سیس رہے گا و بھے ہے فوجیں واپس بلالی جائیں کی کیلن اس میں تموڑا وقت کے دبوی این جکہ دماغی طور پر حاضر ہوکر دحرم ورے متعلق "تم بهت اجھا مشورہ دے رہے ہو۔ میں ایک طرف سے حملے مر آبائے گا اور میں اس کی محبت بھلا کر وحرم ور کی موجاؤں کرا ڈک کی اور دو سری طرف یا رس کو ان حملوں ہے باخبرر کھوں گی سوچنے تلی۔اس نے یہ کمہ کراہے متاثر کیا تھا کہ دوایم آئی ایم ک دبوی نے کما ۱۹ س کی نوب شیس آئی۔ ایم آئی ایم والول۔ تووہ قائل ہوجائے گا کہ میں اے ول و جان سے جاہتی ہوں۔" جڑوں میں تمس رہا ہے اور اس کے طاہری سربراہ برا در منبر کو اپنا "،اہ آے نو کمال کردیا۔اب جلدی ٹابت ہوجائے گاکہ میرے تین تیلی ہیتھی جانے والوں کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔' " آپ یہ مجی یعین دلا تیں کہ آپ نے مسلمان اور ہندو کی معمول اور آبعدار بنا چکا ہے۔ یہ اتن بڑی کامیالی تھی کہ تنظیم کے مرہ دیر کتنے پانی میں ہے۔ اگر وہ اس قدر ذمین بلکہ مکآر ہے کہ "ويوي جي إص خيال خواتي ك ذريع وبال موجود تما-واا تفریق ول سے نکال وی ہے اور آئدہ بھی یہ سیس جا ہیں گی کہ اصل سربراہ پر قابو بانے کے بعد وہ مجابدین کی اس اسلای تنظیم ایم لی کے قابوش نیر آنے وال ایم آئی ایم کی جروب می مس رہا ایم آنی ایم کے سے مرراہ براور منیراور زیرو فورے مکالے باز پارس ابنا نمب تدیل کرے۔ آپ اے ایک سلمان کی ی آئی ایم کو قائم رکھ کر اور فرضی مسلمان بن کر دوسری کی اسلای ے تو چروہ انی مکارآنہ صلاحیتوں سے پارس کو بھی ٹھکانے نگاوے ہوئی رہی پھر براور منبر کی دوبیویاں خیال خواتی کے ذریعے وہاں ؟<sup>\*</sup> تنظیموں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرکے فتم کرسکتی تھی۔ حیثیت سے تبول کریں گی۔" کئیں جو معاملہ اصل تھا اس کی نوعیت بدلتی ربی۔ ایسے میں سو۔ واؤد منڈولا اسے بڑے ٹھوس دلا کل کے ساتھ مشورے دیتا وهرم وراس کے لیے بوے کام کا آدی تھا۔ دیوی کے لیے اللی بات نہ کرو منڈولا! میں اینے جیتے ہی پارس پر آنچ نسیں یر ساگا به ہوا کہ ایک بیودی لڑکی کا سامیہ بھی دہاں پہنچ گیا۔ یہ س رہا پھروہ دمائی طوریرا بی جگہ حاضر ہو گئے۔اسے یارس کا وہ اب و اصل سئلہ یہ تھا کہ سمس طرح دحرم دیر کو ابنا بناکر اس پر بوری نے دول کی۔ وہ میرا ہے اور میں اسے حاصل کرے رہوں کی۔ زرو ورکی شرار میں تھیں لیکن میرا یہودی ذہن کہنا ہے کہ دیا لجہ یا و قعا 'جے وہ اپنی ڈی تی تارا کے ذریعے ستی رہی تھی۔ اس طرح ملط ہوجائے۔ اپنا بنانے سے مرادیہ نمیں تھی کہ وہ اسے الكليه بكم من بارس كو بجانے كے ليے وحرم ور كو نقصان برا در منیراور زیرد قور کے درمیان جوازائی موری تھی کوہ تحض نو نے ای لب و کہمے کو گرفت میں لے کر اس کے پاس پہنچنا جاہا تو یارس کی جگہ دے دیتے۔وہ تواس کے عاشقانہ جذبات کا پاس رکھتے یں پنچانا جائی۔ اگر وہ مجھ سے فراڈ شیس کررہا ہے تو پھر میرے مشتی تھی۔ وہ کوئی ایہاؤراہا لیے کررہے ہیں جس کے آخری ہ ہوئے کمہ ربی تھی کہ وہ یارس کوہا ک کردے گاتو پھروہ انے وهرم ناکای ہوئی۔ اے پارس شیں ملا۔ یہ یات سجھ میں آئی کہ اس نے ت کام کا آدی ہے۔" مِن آب كو نقصان منيح كا-" دو سرالب ولہد اختیار کرلیا ہے۔ کے مطابق د هرم در کی ہوجائے گ- ا "إل-اكرواقى وه أيم آئى ايم كرازوں تك پنج را ب ومشاباش منڈولا! تم واقعی شاطر ہو۔ تم نے دشمنوں کی جال وہ تموری در تک سوچی رہی کہ اینے محبوب تک کیے پہنیا جس پارس کے لیے وہ برسوں سے زیر زمین رہ کر تھیا کردہی ر آئدہ اپنے ساتھ آپ کو اس اسلای تنظیم کی مالکہ بنائے گا تو خوب سمجما ہے لین ایک چونکانے والی بات تم سیں جائے۔ جائے؟ پھروہ سپر ماسٹر کے یاس آنی۔ اس نے دیوی کی مرضی کے تھی اور آئندہ بھی اے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں رئی کچ کام کا آدی ہے۔ اس کام کے آدی کے بچ اور جھوٹ کو براور منیراملی نہیں تھا۔ وہ میرے دھرم کا بہت ہی چالباز سخن مطابق فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے سے رابط کیا۔ وے عتی تھی'اس محبوب کے لیے سی دهرم درے موت کی زمانا بے مد ضروری ہے۔" وحرم وہرِ تھا۔ اس نے براور منیر کو اپنا معمول اور تابعدار بنا رابطہ ہونے پر وہاں کے ایک انجارج نے کما۔ "ہیلو فرما تھی۔ یہ یا نگ نمیں کرعتی تھی۔ اس کے پیش نظرایک بی بات تھی کہ میں ای لیے تمارے پاس آئی موں۔ کوئی الی تدبیر کرو کہ ہے اور بری حکت عملی سے ایم آئی ایم کے اہم راز معلوم ک بایا فرید واسطی مرحوم کا اداره ب\_" کس طرح دھرم ویر کوا ینا معمول اور تابعدا ربنا لے۔اس کے بعد ، ل پر آنج نہ آئے اور دھرم دریبھی اس طرح اپنا ہوجائے کہ ے۔مب سے اہم را زیہ ہے کہ برادر منبرکے پیچھے ایک برا<sup>ی</sup> معیں سراسٹرول رہا ہوں۔ مسٹرارس سے ضروری تفتلو کرنا وہ پارس کے لیے بھی موت کی پلانگ نمیں کرسکے گا۔ المعمول اور آبعد اربن کررہے۔" مخص ہے۔ وی اصل سربراہ ہے۔ وحرم دیر اس اصلی سربراہ اس نے ایک بار آتما شکتی کے ذریعے دھرم دیر کے اندر وہ کوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا "امل معنوں میں پارس پہنچے کے لیے منعوبہ بندی کررہا ہے۔" جانے کی کوشش کی تھی۔ ایسے وقت اس کی سوج کی لبرس بھٹک گئی «مشرارس اس ادارے میں موجود تنیں ہیں۔» - پھر ہے۔ یہ پھر جس چز کو چھو لے اوہ چز سونا بن جاتی ہے مر واؤد منڈولا اپنا سر تھجانے نگا۔ دیوی نے بوجھا وکیا تم د «لیکن ادارے میں بیر معلومات موجود رہتی ہیں کہ مسٹر فرماد تھیں۔ یوں بتا چلا کہ دھرم وریب جالاک ہے' اپنے اصلی لب و پ کا پارس پھر سیں' ولاد ہے۔ وہ جس و حمن کو چھولیتا ہے' ورے مطمئن نہیں ہو؟" ہے میں نمیں بول رہا ہے۔ ایسے جالاک محص کوا ہے قابو میں کرتا کی قبلی کے افراد کن نمبروں پر مل سکتے ہیں۔" ے ندل ہے موت کی طرف ڑا نسفر کردیتا ہے۔ کیا آپ مجھتی "ديوى جي! آپ خوش ميں كه وه آپ كے مندود هرم ي "آب مولدُ آن كرير\_" بحوں کا کھیل نسیں تھا۔ اكدوهم ويرك كى تدبير سے وہ مارا جائے كا؟" ر کھتا ہے اور اس نے بڑی خوش اسکولی سے آپ کے آخر کا جب ا پنا ذہن کام میں کر آتھا تووہ داؤد منڈولا جیسے شاطر کی انچارج نے فون پر مجھ سے رابط کیا پھر کما" سراسر آپ کے "اندهرك سے تعریف تو كوئى بھی مارا جاسكا ہے۔" ملی ہمتی جانے والوں کو بھی ہلاکت سے بحالیا تمر آپ صاجزادے پارس سے ضروری مفتگو کرنا جاجے ہیں۔ میں لائن ذہانت سے کام لیتی تھی۔ اس نے خیال خواتی کی برواز کی پھراسے الكرية إنرفيرك سے نسيل بط كا- دهرم دير آب كو بتائے كا دو مرے پہلوے غور کریں۔ یہ آپ جیسی ہندو دحرم والی پر ہ كنكك كرمها مول." العالب كياروه برى خاكسارى سے بولا "دينى جى! آپ كا برا احسان بارس کو حتم کرنے کے لیے وہ کس تدبیر پر عمل کردہا ہے۔ آپ ورین کر نفیاتی مملہ کیا گیا ہے۔ آپ کوایک سزیاغ دکھا تموزی در بعد سیرماسری آواز آئ۔ دمبیلومسر فرماد علی تیور! ہے۔ آپ نے میرے دو بیودیوں کو ٹرا نیفار مرمشین سے گزار کر ک سے دابط کرکے اسے پہلے سے تاسکتی ہیں کہ وہ وحمن کی ب كيا آب في وعرم ديركي ورخيالات يره تعيي" ابت كرديا ہے كه آب اين وفاداروں كو بميشه منه مانگا انعام ويق می آپ کا خادم بر ماسر' آپ سے مخاطب موں۔" لاعال ب محاط رہے۔" «میں نے کوشش کی تھی۔ وہ اپنی اصلی آواز اور 🚝 میں۔ جہاں مجھے یہ انعام یا کر خوشی مور ہی ہے دہاں یہ دیکھ کرافسوس مں نے کما "آپ خادم کیے ہو گئے؟ ہم تو اپنے کھروں میں مم يه كمنا جائي ہوكہ عير، اس سليلے ميں يارس سے رابطہ حسیں بولٹا ہے اس لیے میری سوچ کی *امریں بھٹک کئیں*۔" کوئی خادم نہیں رکھتے اپنا کام خود کرتے ہیں۔" مجی ہورہا ہے کہ وحمن آپ کے بھارتی ٹیلی چیقی جانے والول کو

یارس کی مرض ہوگ۔" "میرے کنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لا تن کوئی بھی خدمت " بزی خوشی کی بات ہے میں نے سنا تھا کہ اکیسوس ہو تو میں ما ضربوں۔ ابھی آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ آپ کے شروع ہونے سے پہلے ایک بار سورج مشرق کے بجائے من<sub>ع</sub> صاجزادے پارس ہے رابطہ کرتا جاہتا ہوں۔ کیا آپ ان کا فون نمبر طلوع ہوگا۔" ټاناپند کریں گے؟**"** " پليز آپ يقين كريں - ميں بالكل بدل محى موں - " "سوری۔ فون نمبرے یا چل جا تا ہے کہ میرا کوئی بھی رہتے "المجمى تم جس كے پاس جار بى ہو 'وہ حميس الحجمى طر وارکس ملک اور کس شہر میں ہے۔ البتہ خیال خوانی کے ذریعے پا نسیں جاتا اور آپ ٹیلی ہیتھی نسیں جانتے ہیں۔" میںنے خیال خوانی کی پروا ز کی۔ وہ میرے دماغ میں <sup>ا</sup> میں اِپ ایک نملی پیتی جانے والے کو آپ کے پاس بھیج اے یارس کے دماغ میں پہنچا کروایس آگیا۔ یارس نے مكا موں۔ اگر آپ كو اعتراض نه مو۔ چراسے مسرمارس ك ویخیے ہے بہلے اپنے دماغ کو ہدایات دی تھیں کہ اس کے د ماغ میں پہنچادیں۔ کوئی آئے تو دماغ اسے ہی محسوس کرائے کہ وہ مگری نینز! مں نے ہولڈ آن کرنے کو کما چرارس کے یاس پہنچا۔وہ ممری ویوی اس کے اندر آئی تو وہ ٹراٹے لے رہا تھا۔ وہ اِ نیز میں تھا۔ میری سوچ کی اروں نے اسے بیدار کردیا۔ میں نے کما۔ وسوری بيا! مجمع معلوم نميں تماكه تهيں ابھي سونے كاموقع طا يارس!" نیزے مخور دماغ نے کما معبلویاری!" "پلیزنیندے بیدار ہوجاؤ۔ میں آئی ہوں۔" اوہ پایا! آپ رسی بات کمہ رہے ہیں۔ میں بیٹا ہوں آپ اس کے خوابیدہ ذہن نے بوجما "کون آئی ہے؟" باب مِن مجھے میز میں النامجی لاکا کتے میں۔ویسے بات کیا ہے؟" وميں ہوں تي آرا۔ ديوي تي آرا۔ ميں اصلي تي آ میر اسرتم سے بات کرنا جاہتا ہے۔ میں نے فون نمبر نہیں بتایا۔ یہ کما کہ وہ اپنا کوئی ٹیلی پمیقی جاننے والا بھیج دے۔ یہ معالمہ ''مجھے یقین ہے کہ تم املی ہو کیونکہ جس شہنا زکو' ھی آرا بنایا تھاوہ اب میری دلهن بن گئی ہے۔ " المجمي سمجه ميں آجائے گا۔ آپ كه ديں كه ميں سوتے وقت دیوی کو بیر من کر شاک پنجا کہ یارس نے اس کم اینے داغ کو لاک کرویا ہوں۔ ایسے میں مرف کوئی روحانی تملی شادی کرلی ہے اور یہ بھید بھی کھل گیا ہے کہ وہ ڈی تی مِیقی یا آتما محتی والای میرے دماغ میں آسکتا ہے۔" نہیں 'مسلمان شہنا زے۔ وہ ذرا بے بھنی سے بولی <sup>دی</sup>میاءً میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کرفون پر سپر ہاسٹرہے کہا ''وہ ہو؟ تم نے شہنازے با قاعدہ نکاح پرھوالیا ہے۔ سیں سورا ہے اور سونے سے نبلے اپنے دماغ کولاک کردیتا ہے۔ ایسے میں بول رہے ہو۔ پلیز آنکھیں کھولو۔ بیدا رہو کریا تیں کر وقت ایک عام نملی پیتی جانے والا اس کے اندر نمیں جائے گا۔" "میرا دماغ لاکڑ ہے۔ یہ ہدایت کے مطابق اپنے' سر الرف وجها أيميا أتما فكق جان والا كوئى بينج سكما ر بیدار ہوگا اور جب تک فیز میں رہے گا' فواب۔ معتلوکر ارہے گا۔" میں نے مسکرا کر کہا "تو پھرصاف طور سے کہوٹا کہ دیوی شی و کیا ایس حالت میں تم صحیح باتیں س رہے ہواوا تارا میرے بیٹے ہے باتیں کرنا جاہتی ہیں۔" "جي.... جي ٻال۔ آپ کو اعتراض نه ہو تو ديوي جي آپ کے «عجیب خر دماغ دیوی ہو۔ جب تمہاری باتی <sup>ہم</sup> یاں آئیں گ۔ آب انہیں مشرارس کے پاس بنجادیں۔" ہوں تو پھریہ جوابات کیے دے رہا ہوں۔" " مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شرمیتی تی کو بھیج دیں۔" «خردماغ کمه کرمیری ا نسلٹ نه کرد- میں بڑی مج میں نے رہیور رکھ دیا۔ ای وقت سوچ کی لروں کو محسوس کیا۔ دیوی نے بڑی میٹھی اور ملائم آوا زمیں کما " آوا ب!" "یماں میرے ساتھ میری دلهن شهناز سور بی ہے میں نے کما "تسلیمات۔ کیا لکھنؤ سے بول رہی ہو؟ تہیں تو رہتی اور پیے س لیتی کہ تم بزی محبت سے میرے پاس آئی "نمية" إ "جرام تي كى "كمنا جائے تھا۔" ہے اڑنے لگتی۔" وہ بولی "آپ میرے بزرگ ہیں۔ بد جائے ہیں کہ عاری دنیا "وہ لڑنے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ میں نے اس کی ہر چیز میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ انسانوں کے مزاج بھی حمیس این من مندر کا دیو تا بنایا ہے۔" برلتے ہیں۔ اب میں دین و دحرم سے بالا تر ہو کرسوچے گلی ہوں۔ " دمیں دیو تا کیے ہو سکتا ہوں۔ دیو تا تو میرے پایا فر اب میں کر ہندو برہمن نہیں ہوں۔ میں وی بن کر رہول گی جو

كراؤن گا\_ مجھے بتاؤ وافتحشن میں کمال ملو کی؟ " جملکا ہے، بھی بمول بسری آواز سنائی دہی ہے۔ اں۔ "ال-اے پارس کا پا معلوم نہیں ہونا جاہیے۔اگر وہ غیر دیوی نے بربھارانی کو اپنی ڈی بنا کرجماں چمپایا تھا اس نظ ومعی نملی پیتی کے وہو آکی نمیں محبت کے دیو آگ بات پھر آوا ز سنائی دی "تم ہاڈی گارڈ ہو کرشاعرانہ انداز میں سوچ يا يناويا - بمركما "يمال ميرا ايك بادى كارد ب- تم كوز ورزز ل ملا مینوں کا حال ہے تو خود ی پارس کو اللش کرے گا۔ رہے ہو اکیا حسیں نہیں بتایا کمیا ہے کہ میں یماں آنے والا ہوں؟" کرری ہوں۔ میں نے شہنا زے پہلے تم سے محبت کی ہے۔" میں اے بناوں کی تووہ حمیں بنگلے کے اندر آنے دے گا۔" ہمات یہ ہے کہ پارس پر بھی بحروساند کریں۔ جس طرح "انا موں- مرشمازنے تم سے پہلے شادی کی ہے- تم محبوبہ وہ جرانی سے إد حراد مر جاكر ديكھنے لكا۔ تب ايك ديوار ك ا بی ذی بیش کرری بین ای طرح ارب مجی ای دی پر بماراتی ای پیچاسکا ہے۔ اندا برے مرد محل سے آپ ای دی کے بارس نے کما محکوڈورڈزیہ ہیں کہ پرانی بول میں ٹئ ثرابہ قريب انساني سايد د كهائي ديا'وه كهد رما تما "ميرے كود وردز بين ی رہی اور اس نے بیوی کے تمام حقوق حاصل کر لیے۔ ایک بیوی مزه چکھنے آیا ہوں۔" سی بھی آتی جاتی محبوبہ کو دھکے دے کر میری زندگی سے نکال عمق یرانی بول میں نئ شراب کا مزہ جکھنے آیا ہوں۔" "اس كامطلب كيا بوا؟" ' کرارس کے اصلی یا تعلی ہونے کی حقیقت معلوم کرتی رہیں <sup>ا</sup> وه اثبات من سميلا كربولا "بال بال بالكل يمي كورُ ومؤز ومی که تم میرے لیے بہت برانی موسمر پلی بار ال ربی ہوا ہے عمری ووکا نس کھائیں گ<sup>ی</sup> "تم ای بات کرو۔ کیا مجھے این رندگ سے نکال دو تھے؟" ليے نئ شراب كى طرح مو- ويسے ميں اس بنگلے ميں جانے ت ومندولا ہے رخصت ہوکرائی ڈی برتھارانی کے اندر آئی مسوچ سمجه كرسوال كرو- جب تم زندكي من المحى تك آنى اتو پر جھے نگلے کے اندر لے جلو۔ " لسی مخص کو آلنہ کاربنا کر بھیجوں گا۔ اس کے دماغ میں رہ کر یں ہے یہ ذہن تشمین کرادیا کہ اس کا وہ یاریں اس سے نہیں ہو تو نکالنے کا سوال کماں پیدا ہو تا ہے۔ میں نے تو حمیس بھی و کمیے لے چلوں؟ آپ نفر نہیں آرہے ہیں۔" کے اندر آکرتم سے باتیں کروں گا۔ جب بھین ہوجائے گاکہ، أئے کا جے عاصل کرنے کے لیے وہ برسول تک زیرزمن معاکر تم ہوش سے بے گانہ نہ ہو کئے تو پہلے دن میں بارے ویکھا تک نہیں ہے" سے یں ہے۔ هیں اپنی یہ غلطی تشلیم کرتی ہوں۔ میں نے اپنی کوئی شاخت ہی ہواور میرے ساتھ دھوکا نہیں ہورہا ہے تو پھر پی آؤل گا۔' تھی اور اب اس کی خاطرا پنا وحرم چھوڑ کر اس کی مسلمان نظر آئی کے پھر ٹاید میں بھی نظر آ جا دی۔" و تھیک ہے۔ تم انجھی طرح سلی کرلینا۔ تمہاری یہ مور تهارے پاس میں چھوڑی۔اب میں نے مسم کھائی ہے کہ ساری ۔ میات بنتا جاہتی ہے۔ اس نے پارس کے کوڈ ورڈز بھی یاد يكتيك على كاندر العلى كالسماني قوت المرى اس ماری دبان برحال میں تمهاری منظررہے گ-" نے ایک الٹا ہاتھ گارڈ کے منہ پر رسید کیا۔ علی اور یارس تو پہلے ہی دنیا ہے چھپتی رہوں کی لیکن تم سے بردہ نمیں کروں گی- تمهارے رِیمارانی تنوی عمل کے ذریعے عمل دیوی شی آرا بن چکی "کیاتم ان خطرات کے متعلق تناعتی ہو جو مجھے پیش روبرد آگرا تی محبت دول کی که تم شهنا ز کو بھول جاؤ ہے۔ " فرلادی تھے۔ رُانے فارمرمٹین سے گزرنے کے بعد ان میں یاشا کی وتم مجھے خوابوں میں خوش کررہی ہویا بچ کسد رسی ہو۔ کیا بچ مجى حرت الكيز جسماني قوت سائي محى- ده مسلح كارد ايك بي باتد ر راصلی ٹی تارا کی بوری ہسٹری اس کے ذہن میں نقش کردی۔ " یہ مخفری بات نسیں ہے۔ تم شام کو آؤ کے تو یں ی اس لیے دہ بڑی عمر کی ہے دیوی کا مول اوا کر عتی تھی۔ میں چکراکرایباگراکہ پھرزمین پرے اٹھ نہ سکا۔ عج بجھے اپنا جلوہ د کھا دُکی؟" تغصیل سے ہتا دُں کی اور ساتھ ہی الیکی خوشخبری سنادُں گی کر دبوی کواس بات کی خوشی تھی کہ وہ یارس اور دھرم وہر کے د میں محبت میں جموٹ بولنا گناہ سجھتی ہوں۔ میں ساری دنیا وہ بنگلے کے اندر آیا۔ ڈی دیوی براما راتی اس کا انظار کرری خطرات کو بھول جاؤ گے۔" ے چھپ کر تم سے طول کی۔ تم وعدہ کو کہ کی کو میری خفیہ ڈیل کیم تھیل ری تھی۔ دھرم ورینے اس کے تین نیلی پیقی می۔ وہ ایک سائے کو دیکھ کر سوچنے کے انداز میں اٹھ کر کھڑی "ویمومجھے مبرشیں ہوگا۔وہ خوشخبری اہمی ساؤ۔" والول کو ہلاکت سے بچایا تھا۔ آئندہ وہ یارس کے ذریعے بھی ہوگئی۔ علی نے کما "تم سرے یاؤں تک دیوی بن جاؤ۔ اس کے ر انش گاه کا پانسیں بناؤ کے۔" وو سے بی بے مبرے موتوسنو۔ میں نے دین و دھرم کی ور کے ظاف محافظ علی محمد زیرو قور کے پاس سامید معاوید ومیں زبان کا دھنی ہوں۔ کسی کو تہارے بارے میں تہیں باوجود اس سائے کو نمیں بھلاسکو کی آگر اصلی دیوی کے عمل سے حتم کر<sub>د</sub>ی ہے۔ تم جب کہو ھے میں اسلام تبول کرکے <sup>ت</sup> الیال تھیں۔ یارس ای جالاک سے زیرو قور کو زیر کرکے وہ بناؤں کا لیکن یقین نسیں آرا ہے کیونکہ علم نجوم کے مطابق میری بمول چکی ہو تویاد کرو۔ عورت اپنی تمائی میں آنے والے پہلے مرد کو شريك حيات بن جادك گ-" ں عاصل کرسکتا تھا اور دیوی اس کے بعد مزید نئے بھارتی نیلی چھولی بن اعلیٰ لی لی پائے سال بعد تمہیں میرے سامنے لائے گ-" بھی نمیں بمولتی۔ خواہ وہ مرد ساہیبن کری کیوں نہ آئے۔" وُمُ عَالَمُهُم خَانِ أور عمرانِ خانِ زنده باد- مُخْلَف مُراءُ باننے دالے پیدا کر عتی تھی۔ «لیکن میری جوتش ودیا کہتی ہے کہ ستاروں کی جال میں بر بمارانی اگرچہ عمل طور پر دیوی بنادی کئی تھی۔ اس کے ارس کی میک چکر بازی وشمنول کو سکمن چکر بناوی تھی۔ بے لڑکیاں اور لڑکے ان کی طرح اور ہماری طرح شاویاں کرتے ، زبروست تبدیلیاں آچک میں۔ وقت سے ملے مارے ورمیان کی باوجود اس کے اندر چھی ہوئی عورت ابے جم وجان کے مالک آمندہ آریخ میں لکھا جائے گا کہ اسلام نومسلم لڑ کیوں کے ز دیوی سیں جانتی تھی کہ براور کبیر بھی یارس تھا۔ زیرو فور بھی ا یک سائے کو ایسے دیکھے رہی تھی جیسے بھولے ہوئے خواب کو دیکھ د پوار*س کرچک* ہیں۔" تھا۔ برادر منیراور د حرم ویر اگر چہ علی تھالیکن اس نے بھی ہیہ م اور اس سليلي من يهودي اور مندو حسينا دُل نے "تمهاری به باتیں میرے دل کی دھڑکنیں تیز کررہی ہیں۔ محم پارس کی دو کرنے کے لیے گیا تھا۔ مختریہ کہ ایک بی صالح کردار ادا کیا ہے ہیں مغرور آؤں گا۔ جیسے ہی نینر ُ تمهارے جیسی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل دیوی میری آغوش کی ا ا فانی نے علی سے سوچ کے ذریعے کما املیں بری در سے ت مروارس تھا۔ مرمختف نامیوں اور کرداروں سے دیوی کی وقت حتم ہوگا، شہناز کوبستر بر نیند کی حالت میں چھوڑ کرا زینت ہے گ'اس کے تصورے ہی نیندا ڑ جانا جا ہے لیکن دماغ م مارانی کے اندر موں۔ وہاں ایوی ابھی سیں ہے۔ آگر ہوتی تو ر پھیلا ہوا تھا اور وہ خوش تھی کہ ہرنسے سے الگ الگ یربھا کو تھنکش میں مبتلا نہ ہونے دہیں۔ تمہارے سائے کو دیلیہ کر لاكثرے۔لندا اپنے وقت ير آنگھ کھلے گو۔" - چالیں چل رہی ہے۔ "اجما تو پر نیز بوری کرد- میں تهارا انظار کرآر وکیاتم یہ سی بوچھو کے کہ میں نے اجا تک تم سے ملنے کا اسے برادر كير كاسايد اِد آتے آتے ذہن سے محو موجا آ ہے۔ نس بنظر میں ڈی دیوی (پر بھا رانی) تھی 'اس کے بر آمے اے لے آؤ میں کارمی انظار کرری ہوں" فیملہ کوں کیا ہے؟" ك مسلم مكور في كالأنهل رما تعاله ذي في است بنايا تعاكمه وہ دماغی طور پر حاضر ہوگئی مجراس نے داؤد منڈولا "ونیاکی آبادی برهانے کے لیے۔" على ربعا رائي ك اندر سأليا- بحراية سائ من جساني رں صاحب آکے مخصوص کوڈومڈز ادا کریں تو انہیں بٹکلے آکر اسے بارس کے متعلق بتایا۔ اس سے ہونے والی آ مصرف بدبات سی ہے۔ میری جو تش ددیا نے تایا ہے کہ تم قامانی بدا کرے برمارانی کے اتھ سے ایک کاغذ پر برے حوف رر لے آنا۔ وہ گارڈ انظار کردہا تھا۔ ایسے وقت اسے آواز تفصیل سے سائی۔ منڈولا نے کما "مسلمانوں کے زہی عظ چند خطرات سے دوچار ہونے دالے ہو اور ان خطرات کو میں ہی میں لکھا"لی۔ کے "مجرا س کاغذ کو سینٹر نیمل پر گلدان کے نیچے دباکر ل الكياميرا انظار كردى موجه بورا اترنے ہے وہ بیو قوف بن جاتے ہں اور کی غیرزہ وہاں سے جانے لگا۔ وہ ذہنی طور پر دیوی کی معمولہ اور آبعد ارتھی ٹال <sup>سک</sup>تی ہوں۔" وچونک کردائمی بائم 'آگے پیچے دیکھنے لگا۔ علی کا سابیا اس کو مسلمان بنانا نیکی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے پارس م "اليي بات ب توهي آج بي شام كو لمون كا-تم كمال موج" مین جسمانی طور برعلی کے سائے کی حیاتی وانائی کے آباع ہو کر جل بچچو کرای کے اغر ساکیا تھا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تووہ

و میر کان ج رب ین کوئی ب نسی اور اِنسانی آواز

گ- تمالُ اور سئائے میں ایبا ہو تا ہے۔ کبھی کسی کا تصور

ک وی کے یاس آئے گا۔"

و مِنْكُواْن كَرِے وہ آجائے۔ میں جاہتی ہول' دہ بیشہ

کے ذریعے میری تظروں میں رہے۔ یہ بات میں <sup>وھرم دی</sup>

ری سی۔ وہ ڈرا تک موم سے باہر برآمے میں آئی۔ وہاں باڈی

گارڈ بے ہوش بڑا تھا۔وہ محرزدہ ی جلتی ہوئی بنگلے کے احاطے کے

با ہر آن۔ با ہر کار کی اشیئر تک سیٹ پر ٹانی جیٹی ہوئی تھی۔

دهیں واشکنن میں ہوں۔ کیا تم شام کو سنجو سے؟"

ومیں کینیڈا میں ہوں۔ مجھے جس فلائٹ میں بھی سیٹ ملے کی

آجاؤں گا ورا کر سیٹ نہ لمی توتم ہے ملنے کے لیے ایک طیارہ چارٹر

پر بھاراتی بچیلی میٹ کا دروا زہ کھول کر پیٹھ گئی۔ علی کا سامیہ اس کے اندرے نکل آیا۔ ٹاٹی نے اے ایک چھوٹی می سرنج ، ٹی اس نے پہھا کے بازد میں سرنج کی سوئی ہیوست - کی۔ بے ہوشی کی دوا الجملٹ کی آگر کمی بھی لمح میں دیوی اس میں کے اغیر آئے تو اے بے ہوش یائے اور اے معلوم نہ ہوسکے کہ آس کی ڈی کو آغوا کرکے کماں لے جایا گیا ہے۔

دیوی شام ہونے کا انتظار کردی تھی اور انتظار کے دوران اپی سابقہ ڈی ٹی تارا (شہتاز) کے متعلق حقارت سے سوج رہی تھی کہ اس کے اتحت رہنے اور خدمت کزاری کرنے والی اس کے محبوب پارس کی بیوی بن مخی ہے۔ دو مرے لفظوں شی اس نے دیوی کے تمام حقوق حاصل کرلیے تھے۔

ا ہی کے مہم اور اس مصلی کی کوششیں کیں لیکن اس نے شہماز کے داغ تک چنچنے کی کوششیں کیں لیکن شہماز کی تخصیت اور اس کا لب ولہ بدل کیا تفا۔ اگر دہ کسی طم<sup>ع</sup> اس کے داغ میں پنچ جاتی تو اے گھرے اپنی معمولہ اور آبعد ار بھاکر پارس کی زندگی سے دور کردتی۔

اس نے سوچا۔ شاید دہ ہوجا کے ذریعے شہماز تک پیٹی سکھ۔
دہ دونوں ایک دوسرے سے شکی بہنوں کی طرح محبت کرتی تھیں۔
اس نے ہوجا کے لب و لیج کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی بدانہ
کی۔ اے تل ش کیا بجریا کا کی نے سمجمایا کہ بوجا کی بھی آواز گھی۔
ادر شخصیت برل بجل ہے۔
ادر شخصیت برل بجل ہے۔

وہ خود کو سمجھانے گل کہ انجی ہے ہے بیٹن کیوں ہورہ ہے؟
مقدر کی کیہوں نے کہ دیا ہے جو باغ برس بعد شاید بیشہ کے لیے
پارس کو پالے گ۔ انجی تو اے اپی ڈی کے ذریعے بہلانا ہے اور
اس کا تعاون حاصل کرکے ذرید فور کی انتقائی کاردوا ٹیوں سے
خیاف حاصل کرتا ہے۔ اپنے ذہین اور قابل بھارتی جوانوں کو ٹملی
پیتی کا علم سمحانا ہے۔ اس مقدر کے لیے دھرم در بھی اس کے
پیتی کا علم سمحانا ہے۔ اس مقدر کے لیے دھرم در بھی اس کے
میں آتی رہے گا۔ شام ہوئی۔ دھرم ویر نے اپنے وعدے کے
میں آتی رابطہ خمیں کیا۔ آج دہ اس کے ذریعے ایم آئی ایم کے چند
عبلائی رابطہ خمیں کیا۔ آج دہ اس کے ذریعے ایم آئی ایم کے چند
اس کا ایتا انتظار کردی تھی۔ ایے دقت بولی بیکر نے سوچ کے
اس کا ایتا انتظار کردی تھی۔ ایے دقت بولی بیکر نے سوچ کے

ذریع آرکما" سپراسر ..."

اس کا مطلب تما سپر اسر کسی اہم معالمے کے سلط میں اس
سے تفکو کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے پاس آر کوئی "کیابات ہے؟"
سپر اسٹرنے کما "یہ جو ہمارا فوجی جوان کھڑا ہوا ہے اس کے
دریو فور بول رہا ہے کہ آپ نے ایم آئی ایم کے ظاف بہت
بری سازش کی تھی۔"

ں عاد میں گئے۔ دوپوی نے کما " ہیے کواس کر تا ہے۔ میں بھلا کیا سازش کردل ہے۔"

ں۔ پارس نے اس فوجی جوان کی زبان سے زیرو فور کی میثیت ہے کہا ''دیوی! تممارے انکارے کوئی فرق شیں پڑے گا۔ یہ جمید

کمل می ہے کہ تمہارا ایک ٹیلی پیتی جانے والا ہند رہا ہ ویر ہمارے مرراہ براور منیر کو تو بی عمل کے ذریعے اپنا ہ چکا تعامیں نے سایہ بن کر براور منیراور دھم و دیر کے جم ساکر حقیقت معلوم کمل۔ اس کے بعد حمیس میہ س کرانہ کہ جس نے تمہارے دھم و در کو گولی او کر زکشیں بڑیا ہا تھو ڈی و رہے کے لیے ویوی کو چپ می لگ گئے۔ ایک ہا ہی ایسا تھا جو اے ایم آئی ایم تنظیم کے اندر پڑیا سکا تھا۔ بمی نمیں کتی تھی کہ بہت بڑی کا ممالی حاصل کرنے والہ اچا کے ذرو فور کے اتھوں ہاک ہوجا ہے گا۔

م میں اور در سام میں اور ایس عمارہ اپنی حد سے زیارہ بھرا بھٹ جاتا ہے۔ تم بھی اپنی حدے تجاوز کر بھی ہو اور ا وصا کے سے میٹے والے ہو۔"

" جہیں میری حد کا علم نمیں ہے۔ ہیٹ پڑنے کا بت دور ہے۔ میں نے تو پہلی پھو تک ماری تھی کہ دھم ہو، دو سری پھو تک میں تہاری بر بھاراتی کو لے اڑا ہوں۔" دو ایک دم سے جو بک کر بولی" یہ جھوٹ ہے۔ تم بوا ہو۔ کوئی میری ڈی تک نمیں پہنچ سکا۔"

وسماریہ پینچ سکا ہے۔ جب تم اسے بڑی را زدار کی خلیہ بنگلے میں پہنچاری تعمیں تو میں سامیہ بن کراس کے ان تعا۔ میں نے بہت پہلے ہی وہ خلیہ رہائش گاہ معلوم کرا اب تک انجان بنا ہوا تھا۔"

یہ بنتے ہی دیوی نے خیال خوانی کی پرواز کی پجرہا اندر پنچی لیکن مید معلوم کرسکی کہ وہ کمال ہے کیا گئے کرنے کے بور کوما میں رکھا کیا تھا۔ ٹی الوقت یہ جانا <sup>گا</sup> کہ اے کئے عرصے تک کوما میں رکھا جائے گا۔

ر است کے رہے کہ وہ میں رہا ہاتا ہا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے بنگلے میں رہنے والے گا پنچ پھر پولی "تمباری مالکہ کماں ہے؟ کون اسے لے گا کررہے تھے؟"

اس گارڈی زبان سے زیرو فورکی تواز سال دکا قا "جھے معلوم تھا کہ پرہما رائی کو نہ پاکرتم اس گا اورک سے معلوم تھا کہ پرہما رائی کو نہ پاکرتم اس گارڈ کو کے میں نے اسے اورکوؤو معلوم ہوا کہ یمان ایک محص آئے گا اورکوؤو پر کھے گا کہ برائی ہوتی میں نئی شراب کا مزہ چھنے آیا ورڈ من کر گارڈ اس محص کو دلای بی کے پاک بنگا سے میں تھا۔ پہنچاہے گا۔ گارڈ اس محص کو دلای بی کے پاک بنگا سے معتوب مارٹی کو دلائی کا اندھا کون ہے جو پرہمارانی کو دلائی والا تھا۔ "

ر میں کی دانت میں دہ عقل کا اندھا پار س تھا کے ذریعے اسے فریب دینے دالی تھی۔ اس سے پلے اسے اغوا کراویا تھا۔ اس کے تیجے میں اب دہ پارس

ن عاصل نہیں کر کتی تھی۔ دو سرا تعاون کرنے والا دھرم ویر اہارا کیا تعا۔ اس نے جنے منصوبے بتائے تھے ان پر عمل کرنے پہلے ی نتصانات کے سوالچہ عاصل نہیں ہو رہا تعا۔ پہلے کا دئے جیب ہے ایک کاغذ نکال کراہے کھولتے ہوئے بازی گا دئے جیب ہے ایک کاغذ نکال کراہے کھولتے ہوئے

" زراتنگ ردم کے میشز میل پریہ رکھا ہوا تھا۔ اس میں ہیاں سے " اِسے " اِسکا ہوا ہے۔" ردی کی سرج نے بریزانے کے انبراز میں کما " یہ بی کے کا ک اسر ملک ہے؟"

ئي بوسكا ہے؟" زرو فورنے كارز كى زبان سے كما "ماف فا برب" بى" سے

زرد فورے در دن رون کے مات میں میرے باتے ہے۔ اور "ک" سے کافر لین تم بزی کافر ہو۔" مور شٹ اپ!" دو گارڈ کے داغ سے کل کرپارس کے ہاس

پروٹی اسمانس نہ روکنا۔ میں دیوی بول رہی ہوں۔" وہ بولا میں جانتا ہول۔ تم بزی بے چینی سے انظار کررہی راہمی میں اپنے ایک خیال خوائی کرنے والے سے کمنے والا روافظین کے اس مضافاتی بنگلے میں کسی کو آلۂ کاربنا کر ہیںجے

دوبات کاٹ کربول «شمیں پارس! کی کو وہاں نہ جمیجا کڑیو ) ہے۔"

پارس نے انجان بن کر پوچھا «کیسی گر بر؟»
"ایک و شن کو میری اس رہائش گاہ کا پا معلوم ہوگیا ہے۔
ایک و شخص کوئی نقصان پہنچائے، میں اس بنگلے ہے۔
ری جگ بھی آئی ہیں"

" یہ تمنے انچھاکیا۔ میں دو سمری جگہ آگر تم ہے ملوں گا۔" "نسیں۔ ادھر نہ آنا۔ میں نے اس لیے تم سے رابطہ کیا ہے کہ ل آنے سے مدک دول ورنہ میرے دشمن تمهارے پیچھے پڑ ساگ۔"

" تم جھے لمن کی خوشیال دے ری تھیں۔ اب مایوس کرری :

الهم مرور ملیں گے۔ ہوسکا تو آج ورنہ کل محر مرور ملیں عمل ایک در گفتے بعد پر تم ہے رابط کردں گی۔ " دو رابط نتم کرنا جائی تھی پر کچھیاد آیا تو بولی میلیا ڈی ٹی نمارے ساتھ ہے؟" "بلیزائے اب ڈی نہ کو۔ وہ میری شریک حیات شمناز

"تمارل ٹریکر حیات کے ساتھ کیا پوجا بھی ہے؟" "اسبودہ پوجا نسیں 'میری چھوٹی بمن پردین ہے۔" "کیا ان دونوں نے اپنی شخصیت' اپنا دھرم اور لب دلجہ بدل پر؟"

رس کا اسلام کا مطلب ہے تم نے ان دونوں کے دما غوں میں مینچے کی اسلام کی ہوئی۔ "

" الله على معلوم كرنا جائى شى كه ده دونوں قو برادر كبير كياس تقيم-تسارے پاس كيے پيچ كئيں؟" " برادر كبير بيزا اصول پرست بندہ ہے۔ حقد اركواس كا حق پنچايا كرتا ہے۔ شهمتاز پر ميرا حق قعااس ليے اس نے پروين يعنی سابقہ ہوجا كے ساتھ اسے بايا صاحب كے ادارے ميں پنچاريا تھا ادران كے ساتھ جو پرچہ لكھ كر بھيجا تھا اس كے نيچے نام كى جگہ " بي كے "كلما تھا۔"

"بائے؟" دیوی نے چیک کر ہو تھا۔ پارس نے کما" ہاں۔ دہ برادر کیر کے بجائے بی کے لکھتا ہے۔ مین "بی" سے برادادر "کے "سے کیرہ..."

دیوی کے دماغ میں سناہت کی ہونے گل۔ ابھی گارؤنے پھلے ہے جو پرچی الحمائی تھی اسی میں جونے گلے۔ ابھی گارؤنے پھلے ہے جو پرچی الحمائی تھی اسی میں جی جی کے ابھا ہوا تھا۔ کیا ہے؟ منسی ۔ دہ تو مرد کا ہے جو بریما منسی ۔ دہ تو مرد کا ہے۔ بندوں کے ذریعے پریما رائی کو انواکیا تھا۔ گارؤ کے بیان کے مطابق اس بنظے میں ایک ارائی کو انواکیا تھا۔ میں بریما رائی کو لیے جائے وقت کا نیز پر "بی ک" السی کی میں۔ دی پریما رائی کو لیے جائے وقت کا نیز پر "بی ک" گھی کر گیا ہوگا۔

پارس اے اینے اندر محسوس کردیا تھا۔ یہ اطمینان تھا کہ دہ اس کے چور خیالات عمی شیس پڑھ سکے گی۔ اس نے انجان بن کر



هرا ہمی بک سال مصطلب کریں یاهم سے منگوانیں



براسرادر فوج کے اعلی ا ضرمشکلات میں کر فقار ہوتے رہیں **گ**ے۔ براسرادر فوج کے اعلی ا ضرمشکلات میں کر فقار ہوتے رہیں گے۔ مسلے تو دیوی پر سکتہ سا طاری ہوگیا۔ یہ یقین کرنے والی بات م سے نیل پیٹی جانے والوں میں پہلے پاٹٹاا ڈی لٹکاسٹراور ہوئی بیکر ن سے غیر تمن نے فوجیوں کو ٹملیا پیٹی سکھائی گئی۔ ان کے بعد اب ں۔ پھر تمن نے نوجیوں کو ٹملیا پیٹی سکھائی گئی۔ ان کے بعد اب دیوی کو بے دربے فکست اور ناکای نے جیسے باکل اور: تمیں تھی۔ جو دشمن کی فائر تگ ہے ہلاک ہوگیا اور جس کا دیا غے دنیا يوجها وكلياتم موجود ہو؟" منا ۋالا - وه سرماسرى زبان سے جي كربولى وكتيا! مينى اترزوز کے تمام ٹیلی جیتی جانے والوں کے لئے مردہ ہوچکا تھا وہ پھر مجمی وہ خالات سے چوکک کربول" ال- میں دراصل این و حمن آلہ کار ہے۔ یمودی بھارتی حکومت کے دوست ہیں اور ب ں اس استال میں ہیں۔ ان زیر تمن نے مل ہیں۔ ان زیر تمن نے مل ہیں۔ ان زندہ نہیں ہوسکتا تھا۔ دنیا کے ہرزی روح کو مرف ایک بار زندگی كبارك من سوچ رى تحى-" کے کل نعداد نو ہے۔ ببودی نیلی میتی جاننے والے بھی موجود «میرے ہوتے ہوئے حمیس سوچنے اور فکر کرنے کی کیا ملتی ہے لنذا یہ ناممکن تھا کہ براور نجیر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کل سیون نے ہتے ہوئے کما "ارے سپراسز! تم مور بال محمد ر آئج آئے کی تووہ تمام نلی میتی جانے والے ہوجا تا۔ وہ اور منڈولا خیال خوانی کے ذریعے اس کی موت کے۔ ضرورت ہے؟ مجھے بتار 'وہ کون ہے؟ میں اس سے نمث لول گا۔ آوازم ي كربول رب مو-بالكل ضرع لك رب مو-" ں۔ وی سے شعلوں میں جلیس ہے۔" وقت موجود تھے۔ نیلی بیتھی کے علم نے بتایا تھا کہ وہ ایک دستمن کی اسے تمہارے قدموں میں لے آؤل گا۔" دری نے کما "یاگل کی بی ایہ سرماسر میں اور سمن ہے چلنے والی کولی کھا کر مردہ ہوگیا تھا۔ سر ہاسٹراور تینوں اعلیٰ ا فسران میہ بھول مجئے تھے کہ سامیہ بنانے "اس کا تعلق ایم آئی ایم شظیم سے ہے۔ وہ اپنے نام سے مول-ایک بارمیرے سامنے آجا- میں جھے تزیا تزیا کراروں اُ " على - على على ...." كي أواز اور لعبد كمد ربا تعاكه وه <sub>ایا</sub>م ایاں تو زیرو فور کے پاس ہیں۔ وہ سامیہ بن کرا یک لڑ کی کے میں مبرے فاطب کیا جا تا ہے۔اے زیرد فور کتے ہیں۔' وكيام من تساري طرح بأكل مول كد جان بوجه كر تزب براور کبیر ہے۔ جب وہ پہلی بار اس کے وہاغ میں گئی تھی تو اس نے تے میں ان کے تمام نیلی ہمیتی جانے والوں کو فتا کردے گا۔ وجارا اور بابا صاحب كادارك كالعلق ايم آئي ايم س كر مرنے كے ليے تمارے سامنے آؤں كى؟ إل اكر بنى آما اے چلبلی کما تھا۔ کمی اور نے اب تک اس کے لئے ایبالفظ سیں ہے۔ اس نے کہلی بار میرے پایا سے فون پر کما تھا کہ شہناز ر ہوی نے کما "یا گل کی بچی! بکواس مت کریتیری موت المل توتمهارے جم کے اندر بھی ساکر ذراسا زہر ٹیکا دول ک-" استعال نہیں کیا تھا۔ اس لفظ کے حوالے ہے بھی وہ برادر کبیر ہی ہے جمجے اس کی بروا نسیں ہے کہ تیرے برلے تمام ٹملی پیتی اور بروین بابا صاحب کے ادارے میں یا میرے یاس رہنا عامق سیرہاسٹر کے سامنے میز کے دو سری طرف تینوں افواج۔ ّ ائے والے مارے جاتمیں گے۔ جب میرا ایک بھی خیال خوانی ہیں۔ میرے پایا نے ان دونوں کو اپنے پاس ادارے میں بلالیا۔ ہم ا فسران بینے ہوئے تھے۔ دیوی نے انسیں مخاطب کرتے ہو وہ بے تھین سے بول مہتم ہیرویے ہو۔ برا در کبیر نمیں زیرو فور رنے والا زندہ نہ رہا تو پھر کوئی بھی زندہ نسیں رہے گا۔ " نے اس کا شکریہ اداکیا اور وعدہ کیا کہ بھی ایم آئی ایم کے اس الي آب ك آرى ميذكوا رزمين كيا مورا ب يك بير ایک اعلیٰ افسرنے کما "دیوی جی! یہ آپ کیا کمہ ری ہی۔ ہو- براور کبیر مرحکا ہے اور مرنے والے دوبارہ زندہ نمیں مرراہ کے بھی کام آئم کے ہم اس تنظیم کے کی مجابد کو نہیں اب سات نملی پیقی جانے والے مارے محصے کیکن قال ب واہم آئی ایم کے زیرو فورے انقام لینا جاہے۔ کیا آب جانے اور نہ کسی زیرو فورے واقف ہں۔ ویسے اطمینان رکھو۔ میں منیں آرہا ہے۔ آپ کسیں سے کہ قابل کا وجود نسیں ر وہ بولا "میرے متعلق عرض ہے کہ فی کے (براور كبير) زندہ ارے خیال خوانی کرنے والول کو ہلاک کرکے ہم سے انتقام لیں مں ایا ہے کموں گا کہ وہ برا در کبیرے رابطہ کر کے ...." جو كرفت من نيس آيا۔ اگر وه كوشت يوست كے جم! ہو آ ہے ہرجورد جفا کے بعد۔ تم نے اب سے پہلے بھی کی بار آزمایا وہ بات کا ث کر بولی "اب برادر کیرے رابطہ کیے ہوگا؟ وہ تو ہے کہ میں مرتا رہا۔ تساری سوج کی امریں بھے ڈھونڈ تی رہیں۔جب وبوی نے کما "وہ تہمارے کتنے لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ ہم پھر دیوی کی بات اوهوری ره گئی۔ سب نے چو تک کردیکھ میری موت کا یقین ہوگیا تو میں پھر زندہ ہوگیا اور تساری سوج کی شین کے ذریعے درجنوں خیال خوانی کرنے والے پیدا کرلیں ، یارس نے جرانی سے بوجھا "مردکا ہے؟ میساکہ میں کمہ چکا الرول نے بحصرای طرح یالیا جیسے ابھی پاری ہیں۔" کی مرادیں بوری ہونے کا وقت آلیا تھا۔ کولی کا اثر زاکل ہوں۔ ہمیں ایم آئی ایم تنظیم کی کوئی خبر تمیں ملتی۔ بائی دی وے وو مرے اعل افرنے کما "اور زیرو فور اینے ورحنوں "لکین اب سے پہلے تم آپ بی آپ مرتے تھے اور پھر کسی اوران کے پاس کری پر جیٹی ہوئی کلی سیون کوشت یوست اس كانقال كب موا يج؟" اداروں کوسامیہ بناکر ہمارے ورجنوں رحمروثوں کے اندر پہنچا کر ون ذندہ ہو کر بھے جران کدیے تھے۔ اس بار میں نے اپی آتا میں نمودا رہو گئی تھی۔ "آج سے جار دن نہلے کی وحمن نے اسے کولی ماروی ایں ٹلی بیتی سکمائے گا۔ اس طرح اس کے خیال خوانی کرنے تھتی ہے دیکھا تھا کہ و تنمن نے تنہیں گولی ماری ہے۔" ا کی دم سے دیوی کا غصہ اور جنون ایسے ختم ہوگیا ؟ می -" و جرانی سے بولا "جارون بلے؟ بيد كيا كميروى مو- اس في تو لوں کی تعداد برحتی جائے گی اور ہمارے خیال خوانی کرنے والے وکلیا تم نے دشمن کے دماغ میں جاکر تقیدیق کی تھی کہ اس ک شه رگ اس کی ایک چنگی میں آگئی ہو۔ اس نے ایک ف آب کے اور اس کے جھڑے میں ہلاک ہوتے رہیں گے۔" برسوں بایا سے مفتلو کرے شہاز اور بروین کو بایا صاحب کے نے اصلی من سے مجھے اصلی کول ماری تعی؟ اور کیا تم نے مجھے کولی ققید لگایا پر کما "اے ذرای بھی حرکت نہ کرنے " اوارے میں بھیجا تھا۔ کل میری اور شہناز کی شادی ہوئی تھی اور كل سيون نے بہتے ہوئے كما "يه نيلے كى كمزى ب كه امريكا کھا کرلیولہان ہوتے دیکھا تھا؟" رو سری کولی نگل کرسایہ بن جائے گی-" رام ائل اپ خیال خوانی کرنے والوں کی زند کیاں جاہتے ہیں برا در کبیرنے فون کے ذریعے ہمیں مبار کباو دی تھی۔" وہ سوچ میں بڑمنی۔ جو نکہ محولی مارنے والے وسمن کو جانتی فوج کے تنوں اعلی ا ضران نے بری محرتی ہے ا پارس نے مجراسے چکر میں ڈال دیا۔ دیوی اور داؤد منڈولا داول کے ظلم بن کر بھارتی ناکام پالیسیوں پر عمل کریا جاتے نہیں تھی' اس کی آواز بھی نہیں سی تھی اس لئے اس کے دماغ سیون کے دونوں ماتھوں کو جکڑ لیا۔ تمیرے افسرنے م نے خیال خوانی کے ذریعے برادر کبیر کو کولی لکتے اور مرتے ہوئے مِن جا كرتفيديق نهيس كرعتي تهي كه حمن اور مولي اصلي تحي يا تعلي؟ ہوئے نیپ رول کو اٹھاکر اس میں سے نیپ کا ایک <sup>کل</sup> و کری کی بشت سے ٹیک لگا کر بول معیں آرام سے بیغی ويكما تما يجرايم آئي ايم كے خيال خواني كرنے والے اس زيروفور پھر پہلے بھی کئی بار برا در کبیر کا دماغ مردہ ہوجکا تھا۔ اس بار بھی مردہ اس کے ہونٹوں پر چیکادیا آگہ وہ کوئی چیز نہ نگل سکے۔ ب كون جدى ميں ب- آبس من فيصله كراو- أكده ف محاذ نے تقدیق کرتے ہوئے کما تھا کہ تنظیم کے مجاہرین تین دن سوگ ہوگیا تھا۔ اگر اس کی سوچ کی لیروں کو دماغ میں جکہ ملتی تو وہ معلوم خیال نوانی کے ذریعے ایک اتحت افسر کو ہشکڑیاں لانے نیم کے خلاف یا دیوی کے خلاف امریکا اور منائمی عمراں کے بعد نے مرراہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ كرسكتي تقى كم كولى كھا كروہ لهولهان ہوا ہے يا نسيں؟ جب وہ ہتھکڑیاں آئمیں تو انہوں نے کری کے دونوں ہتھ رائل كا خركه ماذا إلى إلى كسع قدم قدم يرات كماك دیوی نے کما "برا در كبير كى بلاكت مصدقہ ب وہ اب اس وہ منتے ہوئے بولا "جب میری طالبازیوں سے دعمن چکراتے ایک ہشکڑی کے ذریعے اس کے ایک ایک ہاتھ کو بکڑ دیا لا كى متقل غلاي تم سب كو تحميه " دنیا میں نمیں ہے۔ ہوسکتا ہے زیرو فورنے یا کسی مجابدنے برسول این تو مجھے بری مسرت اور تسکین عاصل ہوتی ہے۔ تم نے میری اے بوری طرح جکڑ دیا گیا تھا۔ وہ کسی طرن جگر ديوكان چونك كروچها "يرني كون ب؟" برادر كبير بن كرفون برتسارك بابات مفتكوكي مو پرشساز اور موت کا منظر دیکھا تھا۔ میں مجروبی منظر حمہیں دکھا سکتا ہوں۔ ہوعتی تھی بھراس کے ہونٹوں برسے ثیبے ہٹادی<sup>ا کیا۔ د</sup> متمارا برانایا ربرا در نمیر لیتن نه ہوتواس کے پاس جاؤ۔" یروین کو باباصاحب کے ادارے میں جمیج وہا ہو۔" مرف ایک منٹ کے لئے ماؤ۔ " "تم زرو فور کے اشاروں پر ناچ ری تھیں۔ اب دہ ديوك فوراً خيال خواني كي چلا مك لكائي د ماغ من جكه ل ایے بی دفت بولی بیرنے آکر کما "سیراسمو..." ایں نے سالس روک ہی۔ دیوی کی سوچ کی لبرس اس کے دہاغ نہیں بچاسکے گا۔ مقدر میرے ساتھ ہے۔ میر<sup>ی ذو تر</sup> أ- بَكِوال كا داغ موه تفاقراب زنده موكر كر ربا قا "علل-وہ سرماسر کے ہاس آکر ناگواری ہے بول "کیا بات ہے؟" لی- بری چلیلید. ے نگل نئیں۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کروڈیو کیٹ نکالا اسے بازى ليث كن ہے۔" «بت افسوساک خبرہے۔ یہ دیکھیں یمال ایک کری پراس وی ی آرم لگایا پرٹیوی آن کرکے کیٹ کیے کرویا۔اسکرین پر کی سیون نے کما " یہ بازی بھی مجیب چزے ؟ يودي اوري كاسابه بيشا موا ب- اس في آب ك ياتي تمن تكل

ہے اور بھی الٹ جاتی ہے جیے ابھی الٹ حمٰی ہے۔ <sup>ال</sup>

میتنی جاننے والوں کو بسلے کی طرح زہرسے مار ڈالا ہے۔"

وی منظر آنے لگا کہ آیک جاسوس تیزی ہے کار ڈرا کیج کرمہا ہے۔ وشمن کی گاڑی اس کا تعاقب کرری ہے جب اسکرین پر اپیا منظر حلے لگا تو دہ صوفے پر پنینہ کروڈیو نقم کے جاسوس کے دہائی مر مسلط موجمیا بچراس نے دیوی کو کال کیا۔ اس نے دہاغ میں آکر دیکھا۔ پرادر کبیرای طرح ساطی سڑک پرگاڑی چلا رہا تھا جے وہ پہلے دیکھ بچارتھی۔

پارس اس وؤیو هم کے جاموس کے دماغ پر یوری طمن مسلط قعا اور دیوی پارس یعنی برادر کیر کے دماغ میں محی اس لئے کیا ہم میں آرا تھا کہ اس وقت برادر کیر تیزی ہے کار ڈرا ئیر کردیا ہے۔ آگے جاکر دو کاروں نے آگے اور پیچے ہے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اپنی کارے نکل کربحا گئے نگا۔ ایسے ہی وقت دونوں کاروں ہے آئے والوں نے باہر آگرا ہی گؤں ہے فائر گئے شروع کردی ۔ برادر کیر ہما گئے بھائے اور کوالے جو گر پڑا ہم کردے ہوئے گر پڑا ہم کردے ہوئے گر پڑا ہوگیا۔ جیسے ہی اس کا دماغ مردہ ہوا کہ یوں کاری کھرا ہم کیا۔ جیسے ہی اس کا دماغ مردہ ہوا کہ یوں کی کمری کی کردی کی مربی کی امری کھرا ہم کئیں۔

ا کی س نے فورا ہی ٹی وی اوروی می آر کو آف کروا۔ او مر دیوی چند کموں تک جرانی سے سوچتی رہی۔ یہ تو بالکل وی واقعہ ہے۔ آج برادر کبیر کو دو سری بارگولی کی ہے۔ وہ پھرے مردہ ہوگیا ہے۔ کیا پھرے زندہ بھی ہو بائے گا؟

ملے یا ہوا سال کے دماغ میں آلی تو جرانی سے بول دہتم .... تم نے اپ دماغ میں بالکل وی واقعہ و برایا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے چھے میں نے ایک قلم کو دو سری اردیکھا ہو۔"

سے میں سے بیٹ ایک اور جی دو سری کی الی قلمیں اپنے میں اپنے میں اور جی دو سری کی الی قلمیں و کھا سکتا ہوں جن میں جمعے صرف کولی نمیں گتے۔ میں کی حادث میں بہاڑی ہے کہ کر کریا کسی بم بلاسٹ میں مریا آ ہوں یا کوئی جمعے دو کے انتقال میں مریا آ ہوں یا کوئی جمعے اس موت کا انتقال کے جنا کہ جمعے جنے کا لیقتر آیا ہے۔"

ردی تو وژی در کے لئے خیال خوانی بحول کی۔ براور بریری
زیمی کا یقین آنے کے بعد اس کا سرپکرا مہا تھا۔ اس نے دونوں
ہاتھوں سے سرکو تقام لیا تھا۔ برے جیب اور خطرناک چکرباذے
ہاتھوں سے سرکو تقام لیا تھا۔ برے جیب اور خطرناک چکرباذے
گھیل رہا تھا کہ جب بحک بھارتی فوجس تخییرے نہیں جا تی گور محمیل رہا تھا کہ جب بحک بھارتی فوجس تخییرے نہیں جا تیس گا اور
مشیری باشندوں کو اپنے متعقبل کا فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں دی
جائے گی تب بحک وہ اپنے ایک بھی بھارتی فیص کو مطیعین کے
ور از داری کی اور اگردھوکے اور دا زداری
سے سکھانا چاہے گی و پچھلے جید بھارتی خیال خوانی کرنے والوں کی
طرح اس کے نئے خیال خوانی کرنے والے بھی حرام موت ارب

ب میں۔ پھر برادر کبیرنے اپنی موت کا لیٹین ولا کراہے خوش منی میں جٹلا کردیا کہ اب وہ کسی رکاوٹ کے بیٹیراپنے ٹملی پیشی عاشنے

والے پدا کر عتی ہے اور اس نے سات پدا کے نتیجہ ہا سامنے آتیا۔ دہ ساتوں مارے کئے۔ حتی کہ خیال خوانی کرنے پر بھارانی بھی اہتے ہے لکل گل متی۔ یہ بھی داضح ہوگیا کہ پر بھارانی کو افوا کرنے دالے رہے۔ کانذ پر "بی کے" کلما تھا' وہ دراصل براور کیر کا تخف تھ وقت دیوی سوچ بھی نمیں عتی تھی کہ اس کی ڈی کو کی مرد۔ افواکیا ہوگا۔

ر پیاروں وہ پھراس کے پاس آئی۔وہ بولا "آؤمنم' جاؤمنم کم

ہے۔ اس نے کہا "تم نے میری پر جارانی کو افواکیا ہے۔" "تم نے پرنس آئی لینڈ کے کل میں اے دیوی بناکر، حوالے کیا تھا۔ میں اس کے جم و جاں کا مالک بن چکا ہوں! میری مکیت ہے۔"

می متم نے میرے ایک بھی خیال خوانی کرنے والے کوزن چھوڑا۔ ربھاپند آئی ہے اس کتے اسے ندھ دکھا ہے۔" "جہیں جو کچہ بھی کمنا ہے سپر ماسر کے وفتر میں کی کو بیاکر کمو۔ وہاں میری ایک ساتھی ساتے سے گوشت پوت میں فا ہر دوئی ہے۔ میں وہاں جارہا ہوں۔"

وہ ہیڈکوارٹر کے اسپتال کی ایک لیڈی ڈاکٹر کو آلذا سپراسٹر کے وفتر میں آئی۔ وہاں ایک میز کے اطراف بہا تیوں افواج کے اعلیٰ افسران تھے۔ کلی سیون ایک کری ہوئی تھی۔ کری کے دونوں بتھوں سے اس کے دونو ہتھوروں کے ذریعے مکڑے ہوئے تھے۔

پارس نے ایک فوتی ہوان کو آلٹ کارہایا مجروفتر کے اور دستر کے ایس اوری افزار میں اس کے میری ساتھی گنا ساتھی کا ا سنا ہے کہ برادر کمیرز ندہ ہے تو مجرز ندہ ہے اور ش سال کا گھروت دے رہا ہوں۔"

ویوی نے کیڈی ڈاکٹر کے ذریعے کما "مید ورست.
ہرادر کیرکی زندگی کی تصدیق کرچگا ہوں۔ یہ ہمارے در مبا
ہے۔ اس نے میرے اب تک تیرہ کمل پیتم جانے دالوا
کیا۔ آخری بر محاراتی تھی جے افوا کرلیا ہے۔"
سیراسٹر نے کما "ہم برادر کیرے درخواست کر۔
وشنی بمت ہوچگا۔ اب ہمیں دوسی 'امن اور سلا ' افتار کرنا جائے۔"

میرا رہی ہو ہوں۔ "میری دشمنی تم ب کی اسلام دشمنی ہے ہے سمجاؤ کہ بیدا ہے بھارتی عمرانوں کو سمجائے وہ کئیب کرنے باز آجا ئیں۔"

ویوی نے کما وسے بھارتی حکوانوں کے معاملات ہے سیاسی برتری عابہا ہے۔ جغرافیا کی سرحدوں کے اعتبار۔ کے لئے تعمیر بہت اہم ہے۔ میں اپنے ویس کے ایسے ان

افات میں کردل گی۔" المرح پر زان خار مرشین کے تمام پر زے کھول کر رکھ لو۔ اب شہر آئے گی۔ اسے کام میں لنا چاہو کے تو میں اپنے خاہد بن ام شہر آئے گی۔ اسے کاراتی رہوں گا۔ اپنے خیال خواتی مارید بنا کر اس مشین سے گزاری رہوں گا۔ اپنے خیال خواتی نے دائوں کی تعداد برجاتی رہوں گا اور تممارے خیال خواتی نے دائوں کو جشم میں پنچا تا رہوں گا۔"

بم پنج سکو ہے؟" "میں ابھی تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے تھوڑا سا زہر ایک گلاس پائی شکوائر۔"

"کیاز ہرنی کر مرنا چاہے ہو؟" "پہ ابھی معلوم ہوجائے گا۔"

دوی کی بدایت پر سیراس نے انزکام کے ذریعے ذاکرے کما۔ واساایا دودا کر زہرلاؤ جو چم دن میں پینے والے کا کام

تھم کی تھیل ہوئی۔ زہر بھی تائیا اور پائی کا جگ اور گلاس بھی لیا۔ فوتی جوان نے پارس کی مرضی کے مطابق آگے بڑھ کر مائی بھرا بھرز ہمرکی شیشی کھول۔ ڈاکٹرنے کما مورا احتیاط یہ بڑا مملک ہے۔ اس کا ایک قطرہ حلق میں اترے گا قرمرنے یا مزبائے گا۔"

پارس نے اس فوتی جوان کے ذریعے گلاس کے پانی میں ایک الله مجرکما" مائی دیئر کلی! اے لی جائے۔"

دیوی نے کما "تمهاری ایک سائقی مرے گی تو میرا کلیجا فینڈا کمراس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ تم اپنے ہاتھوں ہے ۔"

پارس نے کما "اسے دنیا کی کوئی زنجیر جکڑ شیس عق۔ وہ

سب نے بین فیرت سے دیکھا۔ کلی سیون نے بوئی آپر منظی اور اے اپنا ایک ہاتھ محینی کر جنگلز کی شک وائرے سے نکال س کے بعد دو مرا ہاتھ بھی اسی طرح آسانی سے نکالا۔ پھر الم تعمول سے گلاس کو تمام کر اسے ہو منوں سے لگایا پھر شنر بھا پانی لی کر گلاس فالی کردیا۔

لامب شمید حمرانی اور بے بیتی ہے دیکہ رہے تھے اس نے لاس میزر رکھا پھر اپنا ایک ایک ہاتھ جھڑوں کے وائزے بامد ڈال کر پھرسے قیدی بن کر کری کی پٹٹ سے ٹیک لگالیا۔ افرم آ آوام سے بیٹی رہی۔

ہرانان یں ایک تفاطیسی وقت ہوتی ہے جس کی مدے دہ بڑے سے بڑا کام کرسکتا ہے ۔ اسس وقت سے کام لین کے ریشے سے میٹی ادر بہنا ٹزم کی طرح مشقیں نہیں کرنا پڑتیں ؟

ات جامتے ہیں کروگ ایس کی شخصیت

ات وگول سے اینے احکامات کی سیسل

کی اہمیت کونسلیم کریں ؟

کروانا جاہتے ہیں ؟



ات کی شخصیت میں افر کا نجار پراکر دیگی ات خومی ایک نمایاں تبدیل مرس کریں گ

::: اس كآب كامطالعه يحمّج ::: اور لين وجود كوايك بهتر ذات بنالي ليجّ إ

قِت ١٣/٠ رُوپي

کتبر نفسیات پهسر بکس ۱۶۶۰ و کاچیک

انہوں نے اپنے مقالمے میں ہمیں کمتر بنا رکھا ہے لیکن از تمجى بمين اور ہمارے ملک و قوم کو نقصان نمیں پیچاا۔" " پھرتو آپ کا فرض ہے کہ آپ دیوی تی کے نقسانات ا کریں۔ان کے احمانات کا بدلہ چکا تیں۔" مہم تو دیوی جی کے کام آنا جا جے میں لیکن تم رکار ومیں رکاوٹ کیسے بن سکتا ہوں جبکہ کمہ رہا ہوں ک<sup>و</sup> کے تمام نیل چیقی جانے والے مارے سمئے مرتمار ا سرائیل کے نبلی پیتمی جاننے والے تو زندہ ہیں۔ جرا دوسرے ممالک میں این فوجیں اور اپنے ہتھیار بھیجا یہ رضا کارانہ طور پر اینے نملی چیتی جاننے والوں کو دیوی تی **بمارت ادر تشمیر می** بھیج سکتے ہو۔" اک اعلیٰ ا ضرفے کما "بیہ تم مجیب باتیں کررہ ہو۔ ك تمام نيلي پيتى جانے والوں كو بلاك كرنے كے بعد بزى سے مارے خیال خوانی کرنے والول کو وہال سمجنے کا مو

یارس نے کما «سیدھی می بات سمجھ لیا کرد- یہ م اور دبوی کا جھڑا ہے۔ میں نے تعمیرے بھارتی نوخ کوہڑ تشمیریوں کو اپنے طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا 🖔 کما ہے۔ یہ محترمہ بھارتی دیوی ہیں۔ میری شرائط بورا ہں۔ نہیں کریں کی تو ان کے اپنے تمام نملی بیشی جا۔ زرہ سیں رہی گے مارے آلی کے تازعے کی وں کو ا مریکا اور ا سرائیل سے ٹیلی چیتھی کی بارد دلتی رہا اعتراض نمیں کردں گا۔"

وں نے کما "براور کبیر!مسلمان وعویٰ کرتے تا زبان سے سیں پھرتے۔ کیا تم بھی یہ اجازت وے کرائی سیں بھرو سے؟" یارس نے کما"میرا خدا ایک میری زبان ایک تر

ا سرائلی نملی بیتی جانے والوں کی پوری فوج کشمیر نم "تم بشمیری مسلمانوں کا ورد اپنے ول میں رکھنے ا مرکی اور میودی خیال خوانی کرنے والوں کو تشمیر ش

وميں خدا کو حاضرو نا تحرجان کروعدہ کر آ ہوں کہ پیتمی جاننے والول کی **طرف رخ بھی نمیں کرو**ل گا-" مواینے خدا کا حوالہ وے کربڑی چالا کی ہے وہدہ ان خیال خوانی کرنے والوں کی طرف رخ نمیں کرد-وعدے کے بیچھے یہ تنجائش رکھ رہے ہو کہ بیہ زہر کی آزا انہیں طاک کرے گی تو تم زبان کے سیے بھی کہلاؤ<sup>۔</sup>

كارردائى بھى ہوتى رہے گ-"

ر نیر بلی تری مبعی ا مرکل اور یمودی خیال خوانی کرنے والوں اور یمودی خیال خوانی کرنے والوں راندرنس جائے گ- مرف میں میں ایم آلی ایم تنظیم کا ي مبى عابه كوئى مبى خيال خواني كرنے والا انسين نقشان نسين ربی نے کما "ایک مخوائش اب بھی باتی ہے تم کی دوسرے

سانہ بناکر سرباسٹراور دا دُو منڈولا کے نیلی پیشی جانے والوں کو میں کا علاج عیم لقمان کے پاس بھی نسیں تھا۔ ہر ذہب ر قوم میں جموئے اور سچے لوگ ہوتے ہیں۔ اگریقین کر سکتی ہو تو ر میں نے غدا کو حاضرو نا ظرجان کر کسہ دیا ہے کہ امر کی اور دری ٹملی پیتی جانے والول کو میری کسی حرکت سے نقصان نسیں نے گا۔ میں یہ وعدہ بھی کر آ ہول کہ ان کے خلاف اپی غیر معمولی رِزَاں ہمی استعال میں کروں گا اور کوئی شک و شیہ رہ کیا ہے تو

و اول "اب كوني شهر ميس را-يد بات صاف مو كن ب كه تم ے چیلنج کے مطابق کسی بھارتی مخص کو نیلی چیتھی سکھنے نہیں دو<sup>ک</sup> ر میں اینے کسی بھارتی خیال خوائی کرنے والے سے کوئی فائدہ یں اٹھا سکوں گی۔ البتہ ا مرکی اور یہودی ٹیلی جیتھی جاننے والول ہے جب جا ہوں کام لے سکول گی۔ حتیٰ کہ تشمیریوں کے خلاف بھی ئیں استعال کروں گی تو تم انقامی کارردا کی نمیں کرو **گے۔** " " ال نہیں کردل گا۔ یہ ایک مرومومن کی زبان ہے۔ " سیراسٹراور تمام اعلیٰ ا نسران خوش ہوکر ایک دوسرے کو

کل سیون نے کما "پھر تو ہماری آپس کی دھنی حتم ہو چکی ہے يامل ان بتفريون اليان الله الدرج" ارس نے کراہے ہوئے کما "آوا مجربیت میں درو ہورہا ہے۔

لمنے لگے۔ ایک اعلیٰ ا ضرنے کہا "مسٹر کبیر! تم وا معی ہمیں دیوی

) کے کام آنے اور اپنے فرائض اوا کرنے کی آزادی وے رہے۔

عزيال المحمول مين پهني جاتي جن مپرول مين نهير\_" وہ بول الاتم لوگ اتن کمی یا تیں کررے تھے اور میرے یا تھوں م تنظیف موری محی اس لئے میں نے جھزیوں سے ہاتھ نکال ئے اور انسی پیوں میں بین لیا ہے۔ اگر سمجمو تا ہو گیا ہے تو بولو۔ مارانی عاصل کرلتی ہوں۔"

مب نے اپن کرسیوں یرے اٹھ کر دیکھا۔ اب واقعی وہ یے ہردل میں ہشکولیاں پنے ہوئے تھی۔ دیوی نے اپنی آلہ کار رُنُ ذَا كُوْكَ ذِرِيعِي ويكها بحريوجها "مسٹركير! تم خود ي مجھ كم نى بو-اس كى يە جوب كمال سے پارلائے بو؟ يەكون ب؟"

معیم بتا چکا ہوں کہ میری تنظیم کی مجاہدہ ہے۔ سب اسے تلی ملاکتے میں۔ اس کے آگے نہ پوچھو۔ یہ ایک ایبا سندر ہے ل ك تت حمرت المكيز اور عجيب وغريب موتى نكلته رہتے ہيں۔

مائی ڈیٹر کلی! ہشکڑیوں کو چھینکو بہم یہاں ہے جا تھی ہے۔" اس نے ہروں سے جھڑیاں نکال کر پھیک دیں۔ سپراسٹرنے کما "دمسٹر کبیر! بلیز ابھی نہ جائیں۔ پیلے یہ بھین دلادیں کہ آپ کی ومثنی دیوی سے سمی تمرآپ ہمارے دوست ہیں اور بیشہ دوست ریں کے۔"

"جب تک تم ٹرانے ارمرمشین سے کس بھی بھارتی کو منیں محزا مدحے 'میں دوست رہوں گا۔"

دیوی نے کما ''جب جھے امریکا اور اسرائیل سے ٹیلی پیتمی جانے والے ملتے رہیں مح اور میرے مقاصد پورے ہوتے رہیں مے تو میں اینے دلیں کے کمی بھی محض کو مشین کے پاس نہیں لے

وہ بولا مطبس بیہ معاملات طے ہو محت اب میں کی کے ساتھ

دایوی نے کما مورا آیک منٹ مجھے ایک بات کھٹک رہی

"چاو-وه كهنكا بحى ول سے نكال لو- بناؤكيا بات ب؟" ووقع مسلمان ہو۔ تشمیری مسلمانوں کے لئے دل میں ورد رکھتے ہو۔ جبا مرکی اور یمودی ٹیلی جیتھی جاننے والے ان تشمیریوں کے وماغوں میں تھس کرا نہیں ہلاک کریں گے تو کیا تمہارا اسلامی جو ش اور جذبہ تمہیں بے چین نہیں کرے گا؟"

و کوئی بھی وشمن ٹملی بیتی جاننے والا نمسی تشمیری مجابد کے اندر بینیے گا تومیں ضرور بے جین ہوجاؤں گا۔ میں نے یہ سوچ سمجھ کروندہ کیا ہے کہ تشمیرے تمہارے تمام نیلی بیتی جانے والوں کی لاشیں آتی رہی گی۔"

وہ سب سوالیہ تظموں ہے اس فوجی جوان کو دیکھنے گلے جس کی زبان سے یارس براور کبیر بن کربول رہا تھا۔ دیوی نے یو جھا۔ "جب تم اور تهماری تنظیم کا کوئی فرد بھارت اور کشمیر کا رخ نہیں <sup>۔</sup> کے گاتو تم امیں تشویش میں متلا کرنے والی پیش کوئی پڑے اعتاد ہے کس بنا پر کردہے ہو؟"

"اس بنا یر که ایم آئی ایم کا سربراه اور مجابدین تمام ممالک کے متعلق معلومات رکھتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوا کہ نملی ہیمی جانے والوں کا باب فرہاد علی تیور بھارت پہنچا ہوا ہے تو جاری تنظیم نے تشمیر کا میدان چھوڑ دیا ہے۔"

سب کو جیسے سانپ سونگھ کیا ہو۔ وہاں موت کی می فاموشی جما گئی۔ سیراسٹراور فوج کے اعلیٰ افسران ایک دوسرے کو تشویش بھری تظرول سے و کیھنے لگے واؤد منڈولا بھی خیال خوانی کے ذریعے تمام باتیں بن رہا تھا۔ان سب کی ایک ہی سوالیہ سوچ تھی' کیا وہ اینے قیمتی خیال خوانی کرنے والوں کو تشمیر میں قرمانی کا بحرا يناشخة بي؟

OxO

سباے بلیں ممیکائے بغیرا ہے دکھ رب تھے جیےوہ اب

ب میں زہرے اڑے مرنے والی ہو محروہ زیر لب محرا ری

تھی۔ یارس نے کما "میں لڑک سامیہ بن کردیوی کے خیال خوانی

سرنے والوں کے اندر جاتی تھی اور تعوک کرچلی آتی تھی۔ اس کا

ز ہر پلا لعاب د بن اشیں ہلاک کردیتا تھا۔ یہ بات ڈاکٹردل کی سمجھ

میں نمیں آتی محی کہ ہلاک ہونے والوں کے اندر زمر لیے پہنچا

وندكي من مل باريد نا قابل يقين مظرو كميد را مول- يدارك ناكن

مجابرین کو اپنا غلام بنائے کی تو میں اس کا پچھے نمیں بگا ٹرسکوں گا- سے

لوی دیوی کی بات کا جواب ہے۔ تعمیر میں جتنے بھارتی فوجی ہیں ہی

تمام فرجی جوانوں اور انسروں کے اندر سامیہ بن کر جایا کرے گی اور

تموك كر أجايا كرے كى۔ إل تو ديوى جى كيا تسارى بات كابير

ہ چھا" یہ اتن زہر ملی خطرناک لڑک کون ہے؟"

چودہ طبق روش ہوجا ئیں گے۔"

دیوی شدید حیرانی سے کی سیون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے

" یہ ایک مجوبہ ہے۔ ایم آئی ایم کی ایک مجابدہ ہے۔ اب تک

وبوی نے ابھی تک اس کے دماغ میں جانا ضروری نمیں سمجھا

تھا۔ برا در کبیر کے دوبارہ زندہ ہونے پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے

خیال خوانی کی برواز کی۔ سامنے بیٹی جوئی کلی سیون کے واغ میں

کنجی تواس نے بنتے ہوئے سانس روک لی اور کما "کوئی <u>مجھے گ</u>د گدا

دیوی نے کما "ارے تم تو وی لزگی موجو سامیہ بن کریدا ہونے

اس بیاری کو تساری وہ آتما شکی ہی گد گداتی ہے جس کے

والے بیچ کو لے گئی تھیں۔ بیچ کے لئے ایک جزل اسٹورے پچھ

چزیں خرید ری تھیں۔ میں نے تسارے ، غیس پنچنا عالم تو تم

ذریعے تم ہوگا جاننے والول کے اندر بھی پہنچ جاتی ہو۔ اتنے بڑے

ملک کا سیراسز ، تیوں افواج کے اعلیٰ ا نسران ٔ امر کی اور اسرائیلی

ملی چیتی جاننے والے سب ہی تمہارے آئے ہے بس ہیں۔واؤو

منذولا جیا شاطر جالباز مجی حمیس این اندر آنے سے نمیں

محسوس کررہے تھے۔ کسی نے سرجمکالیا تھا۔ کوئی بے چینی سے

كرى ير پلوبدل را تھا۔ سيراسرنے ذرا وصنائى سے كما "مستركير!

میں دیوی جی کے ظاف بھانے کی کوشش نہ کد- ب فک

سیراشراور فوج کے اعلی افسران اندر بی اندر افی توجین

ئے کد گدی محسوس کرتے ہوئے سالس رو سال تھی۔"

را ہے۔ مجمع سے کد کدی برداشت نہیں ہوتی۔"

تم میرے دماغ میں آگر چکراتی رہیں۔اس کے دماغ میں جاوگی تو

ے بھی زیادہ زہر کی ہے۔"

وبال کھڑے ہوئے ڈاکٹرنے کما "بدیلیک کویرا کا زہرہے۔ یں

رروس روس برا مراجع داوی کمه رای تحی که وه تما تعمیری

وہ دونوں آرام دہ بستر پر حمری نیند میں تھے۔ سوتے وقت بھی ان میاں ہوی کی عجب کا اظہار ہورہا تھا۔ صائمہ کا ایک ہاتھ صابر ظان کی مردن پر چولوں کے ہار کی طرح پڑا ہوا تھا اور صابر ظان کا ہاتھ صائمہ کی ٹپلی خمہ او محمر کر رکھا ہوا تھا۔ دونوں کے چرے ایک دو سرے کی طرف تھے لیکن آٹھیں بند تھیں۔ شاید دہ بند آٹھوں کے پہنچے نواب میں ایک دو سرے کو دکھے رہے تھے۔ مرہانے رکھ ہوئے نون کی تمنی بجنے گئے۔ دات کا پچھلا پسر

تھا۔ اس کے بعد مج ہونے والی تھی۔ ایسے دفت سب بی محری نیند میں ڈوپ رہے ہیں پھر عبت کرنے والے جو ژے تو یوں بھی تھک ہار کر نیند کی محراتی میں چلے جاتے ہیں مگریہ ظالم زمانہ بیا ر بھرے انداز میں سونے نہیں رہتا۔ صابر خان نے نیند ٹوٹے کے باعث ناگواری سے کوٹ کی۔ اچھ بیرھا کر رہیجود کان سے لگاتے ہوئے یولا "بیلو۔ میں ہول ڈاکٹر صابر خان۔ آپ قرما کیں؟"

روسری طرف ہے آواز آئی "گھرانا کیا ہے تی ابس پوچھنا ہے۔ جس طرح تم نے دصیت تکھی ہے کہ تمہاری موت کے بعد تمہارا دل اور آئمیس کی جرورت مند کو دے دی جا کس کیا ہی طرح تمہاری جوان یوی صائمہ نے بھی اپنا دل اور اپی آٹھیس دان کرنے دالی دسیت تکھی ہے ؟"

" تى بال كلى ب كيكن آپ اتى رات كو نيند به ماكر كول پوچه رب مين؟"

مو پھر ہے تیں: "ای اب رات کمال رہی۔ تعوزی دیر میں میج ہونے والی ہے۔ تمارے اسپتال کے کمرا نمبرچھ میں ایک دل کی مریجہ ہے۔ پیچاری کا دل اتبا ہے کار ہوگیا ہے کہ وہ جندہ نمیں رہ سکے گی۔"

یچاری کادل آتا ہے کار ہوگیا ہے کہ دو جندہ فنیں مہ تکے گ۔"

ڈاکٹر صابر خان نے کما "میں جانتا ہوں۔ ہم نے پورے
بھارت کے میڈیکل بورڈ کی طرف سے اپنے دلیں کے تمام
اسپتالوں میں اور دو سرے ملکوں میں بھی یہ اطلاع بھبجی ہے کہ کمی
کی حادثاتی موت ہو اور دو موت سے پہلے اپنے ذل کا عطیہ دینے پر فہر اض ہوجائے توہم اپنے اسپتال کی مریشد انتمالی کو پچالیس گے۔"
راضی ہوجائے توہم اپنے اسپتال کی مریشد انتمالی کو پچالیس گے۔"
داخل میں ڈاکٹر صاحب ایرل اتنی دو رودود کی ایس کا دو و کر کرہے
دیا تھا اسٹری کا مریشہ میں مال میں میں میں کا دورو کر کرہے

"ای ڈاکٹرصاحب! کیوں ای دور دور تک بھاک دوڑ کررہے ہو۔ جب ہال اپنے گھر میں مل سکتا ہے تو دور جاکرا س مریحہ انتملی کو انتجار کیوں کرارہے ہو۔"

روين وارب اوت معين آپ كامطلب نبين سمجما؟"

واس میں مجھنے کی کیا بات ہے۔ اپنی جوان ہوی کا دل اعملی کو دان کردد۔"

" نے کیا کمواس ہے۔ کسی زیرہ انسان کا دل دو سرے کو کیسے ویا سکتا ہے۔ "

"كأمرن كيعدوا جاتاب؟"

"باں جیمے ہی عطیہ دینے والے کی موت واقع ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں عطیہ دینے والے کی موت واقع ہوتی ہوتی ہیں گئی ا بی اسے آپریشن میشر میں لے جاکر اس عطیہ دینے والے مردہ تنی کے دل کی بیوند کاری دو سرے ضرورت مند کے سینے میں کی جاتی

می پی سمجھ لوئمساری یوی مرجی ہے۔ ہم اے کُل کر ہیں۔ تم اے اسپتال لے جاگراس کی دصت پوری کردد۔" ڈاکٹر صابر نے کما دکیا تم کوئی پاگل ہو؟ یا در کھو تسارے: مرچرے میرے بنگلے میں قدم بھی نہیں رکھ سکیں گ۔" فون پر فقعہ شائی دیا پھر فقسہ لگانے والے نے کما " تمارے بنگلے کے اندرے بول دہے ہیں۔ بھی یہ موہا کل پا ہے تا۔ یہ بزے کام کی آئے ہے۔ میں تمارے وہ مرے کرے بول رہا ہوں۔ یہ دیکھو۔"

برا مع اول میر سید سول اول گاه کا دردا زه ایک زوردار آواز
بیا مع است ختم ہوتے ہی خواب گاه کا دردا زه ایک زوردار آواز
بیٹھی۔ ڈاکٹر صابر خان کے ہاتھ ہے رسیور چھوٹ گیا۔ کیلے ہ
دردا زے پر دو افراد نظر آرہ ہے ہے۔ ایک کے ہاتھ میں جمرا تہ
دو سرے کے ہاتھ میں روالور۔ اس روالور میں سائلسر گا ہوا
آنے والوں نے ناکلون کی ایک ہاریک جراب کو اپنے سرے
کر گردن سک نقاب کے طور پر بہن لیا تھا۔ یوں انہیں مو
شکل ہے بچانا نہیں جاسکا تھا۔
ووردنوں صائحہ کی طرف لیکے۔وہ یخ ارکرصابرے لیٹ گی
صابر نے کما "رک جاز۔ ہم ے دشنی کیوں کررہے ہو؟"

صابرتے لما ''رک جاؤ۔ ہم ہے و سمی کیوں کررہے ہو؟'' ایک نے قریب آگر ڈاکٹر صابر کو دہ چھڑا دیتے ہوئے کما"، لو۔ اپنے ہاتھ ہے چھڑا اس کے ہلک(حلق) پر رکھوا در سائں ﴿ نالی کاٹ دو۔''

ں کاٹ دو۔'' ''منیں بیہ تم لوگ کیسی غیرا نسانی حرکت کے لئے ایکڈالا ان کمہ رہے ہوں۔''

ریوالور والے نے کما "تم ڈاکٹر ہو۔ ای لئے کمہ رے ہو۔
اے ایسے کل کردگے تو اس کا دل ٹھیک ٹھاک رہے گا جُرٹم اا دل کی دھز کنوں کو انتخلی کے بینے میں پہنچا دو گے۔ اگر انکار کرد کے شور مچاؤ کے تو ساڈ منسر کھے ہوئے ریوالور کی گولی تمہاری بولیاً کھویزی میں اتر جائے گے۔"

حویری بین از بات ن دیا۔ ماد دو مرے نے وہ چھراصابر خان کے سامنے بھینک ریا۔ مانے اپنے اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال نے اسے انحا کر کما ''اسے میں اپنے سینے میں گھونپ لوں گا گرا

" تو پھر چھرا کا ہے کو پکڑے ہو۔ لاؤ دالیں کردد۔ ہم بھی۔ میں کہ تم اپنی لگائی ہے بہت پریم کرتے ہو۔" ڈاکٹر صابر نے بچھ لیا کہ موت کی گھڑی آگئی ہے تہ پھرا

پچانے کی کوشش کرتے ہوئے کیں نہ جان دی جانے اس اچا کہ بستر سے چھلا تک لگا کر چھرے سے تملہ کرنا چاہا۔ آئ مملے ریوالور والے نے ایک فلا ننگ لک ماری وہ دور جا کر فرا محرا۔ چھرا ہاتھ سے چھوٹ کر دو سرے فحض کے قد مول ا ایک دو بچھرا ہاتھ سے چھوٹ کر دو سرے فحض کے قد مول ا

المنا چاہتا تھا۔ ریوالوردالے نے اے اٹھنے نسیں دیا۔
رق برے ایک ہیر رکھ کراس کا نشانہ کے کربولا «اگر تم نے
می حرکت کی و تساری لگائی کو ہم کولی ماردیں گے۔
مابر خان نے بے بمی سے سرحما کر صائمہ کو دیکھا۔ اس
فض نے صائمہ کی گردن چیجے سے دیوج کی تھی۔ اب
در سے اقد میں چرا نسیں دو سرا چاتو تھا۔ صابر خان نے ترپ کر
در سے باتھ میں چرا نسیں دو سرا چاتو تھا۔ صابر خان نے ترپ کر
در سے باتھ میں چرا نسیں دو سرا چاتو تھا۔ صابر خان نے ترپ کر

کے ہوئے کما "رک جاؤ۔ رک جاؤ۔" وہ ہی جان کی پردا کئے بغیرد شمن کا پیر پکڑ کراپنے بیٹے پر سے مینچ ہوئے اضا جانتا تھا۔ ایسے می وقت دوسمرے طالم نے مینچ سے حلتی جاتے تھے دو ایم اے بستر برگرارا وصار خان چھا

۔ مائرے ملق پر چاقو بھرویا بحراے بستر پر کرا دیا۔ صابر خان چیختا وافرق پرے انھ کردو ٹر آ ہوا صائمہ کے پاس بستر پر آیا "صائمہ" مائر اپنی حمیں مرنے نمیں دول گا۔"

مائن کی نالی کٹ چک می و ڈاکٹر صابر خان اس کے دو پے کو ایک راس کی کردن کے اطراف لیٹنے لگا۔ قاتل نے خون آلود چا تو ایک کررے کی اور ایک کرنے میں لیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ریوالوروا کے نے زش پر پرے ہوئے چھرے کو دستانے پہنے ہوئے اپھے ہے اس کے رہتے پر صابر کے پھل کی طرف سے پکڑ کر اٹھالیا کیو تکہ اس کے دستے پر صابر ان کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ ود دنوں ودد ازے تک کئے پھر اس کے دستے پر صابر ان کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ وددنوں ودد ازے تک کئے پھر

یے نے کما "اگر تم سے چی دیو ہو تو فرراً اپنی ختی کو اسپتال لے اگراس کی دصت کو پورا گرو۔ اس کا دل انتخلی کو دان کرد اور سے یک ڈاکٹر کا کروز فرش بھی ہے۔" یک ڈاکٹر کا کروز فرش بھی ہے۔"

وہ دونوں بطے گئے۔ ڈاکٹران قا مگوں کا کچے بگاڑ نمیں سکتا تھا لرمائیر کے کئے ہوئے نر ٹرے کو سائس لینے کے قابل بناسکتا ا۔ اس نے کہا ''صائمہ اس طرح دونوں ہا تھوں سے دو پنے اور قابل کر کے بھر انجم تمہیں استزالہ کس استزالہ

ق کودائے رکھو۔ میں ایمی تسمیں استال کیے جارہا ہوں۔" اس نے فوراً ہی اسپتال فون کرکے کما "میرے آپریش تعییر کے اشاف کو الرث رکھو۔ میری وا نف کا نر خرہ کٹ کیا ہے۔ میں کی اے لے کر آرہا ہوں۔"

اس نے در بیور رکھا۔ صائمہ کو دونوں با زودی میں اٹھایا پھر زکامے چان ہوائیگلے کے با ہرا پی کار کے پاس آیا۔ اس کی تجیلی بٹ کا دوا زہ کھول کر اس میں اے لٹایا۔ وہ اسمئی ہوئی سانس بڑی شکل مے لیتے ہوئے بولی "مم... میری وصیت ضرور ۔... ہاں دور ...."

له تجیلی میٹ کا دروا زہ بند کرکے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ دمیت پر مرنے کے بعد عمل ہو تا ہے اور میں تنہیں مرنے نہیں ل گا۔"

اس نے کاراشارٹ کی پھراسے تیزی سے ڈرائیز کرتا ہوا فلے کے اعاطے سے فل کر جائے لگا۔ اسپتال زیادہ دور نمیں تھا۔ باس نے ایمرجنی دارڈ کے سامنے گاڑی مدکی تو دارڈیوائے ٹرکٹر ٹران کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے پچیل سیٹ کا دروا ند

کولا۔ وہاں سے صائمہ کو اٹھایا تو پا چلا وہ اپنی سائیس ہوری
کرچک ہے۔ اسے اسٹریچر لاکر لٹایا کیا۔ ڈاکٹر صابر نے اپنی تسلی
کے لئے اسے چیک کیا پھر غم سے عزمال ہوکراس سے لیٹ کیا۔
ڈاکٹر کیدار ناتھ نے آگراسے صائمہ کی لاٹس سے الگ کیا۔
پھر کما "سرا آپ خود کو سنجالیں۔ آپ مشبوط اعساب کے سرجی
ہیں۔ ول کو ایک سینے سے دو سرے سینے میں خقل کرنے میں جو
مسارت آپ کو حاصل ہے اس کے باعث پورے بھارت میں آپ
کی شرت ہے۔ آپ متنولہ کے پتی ہیں لیکن ایک ذھے وار سرجی
بھی ہیں۔"

دوسرے ڈاکٹر حمیت رائے نے دارڈ بوائے اور دوسرے ماتحت ڈاکٹروں سے کما "لاش کو نورڈ آپریشن تھیفریس لے جاؤ اور مس انجی کو بھی دہاں پنچاؤ۔" کو داکٹر سے میں کی دورک سے کا میں میں ہے۔

ل میں و ۱ وہاں پاو۔ پھرڈاکٹر کئیت رائےنے ڈاکٹرصابر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کما" یہ آپ کی دھرم چن تھیں۔ یہ پوچنے کا وقت نمیں ہے کہ یہ سب کچھ کئیے ہوا؟ آپ وصیت کے مطابق فوراً آپریش کرنے کے لئے خود کو مستعدر کھیں۔"

ڈاکٹر صابر نے ظالی خالی نظروں سے ڈاکٹر سمنیت رائے اور ڈاکٹر کیدا رناتھ کو دیکھا۔ کیدار ناتھ نے کما ''یہ استمان کی گھڑی ہے۔ آپ یشن آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ آپ ہمارے سینٹر ہیں۔ آپ کی موجودگی میں ہم کوئی رسک منیس لیس گے۔ "

وہ دونوں ڈاکٹروں کے درمیان چاہ ہوا آپریش تھیفری طرف جانے لگا۔ وہ بیٹالیس برس کا تھا۔ اس نے پندرہ برس تک یورپ اور امریکا کے نمایت تجربہ کار ٹای گرای پارٹ سرجنز کے ساتھ کام کیا تھا۔ اسے اپنے چشے ہے اتنا لگاؤ تھا کہ اس نے بھی کی حیینہ ہے دل نمیں لگایا تھا۔ ایک برس پہلے صائمہ اچانک اس کی زندگی جس آئی تھی۔ یوں اس نے صرف ایک برس تک اس کے ساتھ بار بھری ازدواتی زندگی گزاری تھی اور اب بھیشہ کے لئے

پھرا سے تما چھو ڈویا تھا۔ وہ آپیشن تھیفری آیا۔ دہاں دد بیر تھان کے درمیان ایک بین ٹرالی تھی جس میں سرجری کے تمام ضروری آلات تھے۔ ایک بید پر صائمہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ دوسرے بیڈ پر انجلی ہے ہوش پڑی ہوئی تھی۔

ا عملی پیلے چھ اوے علاج کے لئے ذاکر صابر کے پاس آئی رئی تھی۔ اس کا چیا دین دیال وزیرِ صحت تھا اس لئے علاج کے سلسلے میں اعملی برخاص توجہ دی جاری تھی۔ پیچیلے وو ہنتوں ہے وہ با قاعدہ اسپتال میں داخل ہوگئی تھی۔ ذاکر صابر نے تمام رپورٹوں کے پیش نظر کمہ دیا تھا کہ اس کے دل کی کار کردگ ماہویں کن ہے۔ کوئی اپنا دل اے دان کرے گا تواہے نی زندگی مل سکے گی۔ آپریشن تھیڑمیں ڈاکٹر صابر کے ماتحت اے ایپرن اور چرے

کا ماسک وغیرہ بہنا رہے تھے پھروہ دستانے پہن کرصائمہ کے پاس

آیا۔ اینا ہاتھ اسٹنٹ لیڈی ڈاکٹر کی طرف برمعایا۔ لیڈی ڈاکٹر آریش کامیاب ہوا تھا۔ ڈاکٹر صابر کے لئے اس دیے ، نے اسے تیز دھارکے کھل کا جا تو دیا۔ بوے بوے ڈاکٹر پیش کوئی کرتے تھے کہ وہ جس کا ہارٹ <sub>یا</sub> تھ<sup>ا</sup> مجمی ایس کمزی بھی آتی ہے کہ آدی جس سے بار کرتا ہے کرے گا اس میں کامیاب رہے گا۔ صائمہ کی موت ہے ائر اس کا بینہ جاک کر تا ہے۔ شادی کے بعد صائمہ نے کہا تھا ''تاپ ايك نئ زندگي ل كئ تحي-نے اینے دل کا عطیہ دینے کی وصیت لکھی ہے۔ میں مجمی لکھول مابرا پنا فرض کمل کرنے کے بعد کھے ہوئے شہتے کی د گی۔ میری دعا ہے کہ میں آپ سے پہلے اس دنیا سے جاؤں اور ایک کری ر کرنے کے انداز میں بینے کیا تھا۔ ایک لیڈی ڈاکو آپ میری دصیت بر عمل کریں۔" که "مراجم بیشه آپ کو کامیاب آپریشن کی مبار کباد دیتے ہ مائر کا بید چرتے وقت اس کے کانوں میں آواز آری تھی۔ آج سجوم نس آرا ہے کہ ہمیں کیا کہنا جائے۔" معمیرے محبوب! یہ دل آپ کی امانت ہے۔ جب جامیں لے سکتے ایک مررسیدہ ڈاکٹرنے کما معیں نے اپنی زندگی میں ہیں۔ یہ سمی کے بھی سینے میں دحڑکے گا تو اس کی تمام دھڑکنیں آپ برے آبریش دیکھے میں لیکن ایک ڈاکٹر کو اپنی بیوی کے سین کے لئے ہوں کی۔" دل نکالتے کیلی بارد یکھا ہے۔" وہ اینا فرض ادا کررہا تھا۔ اس اسپتال میں اس کے بعد ڈاکٹر ڈاکٹر صابرنے ایک سرد آہ بھر کر کما منہم سب سکاہ کیدار ناتھ ایک تجربہ کار سرجن سمجھا جا تا تھا۔ اس نے اسٹحلی کے مریضوں کونئ زندگی دینے کے لئے اسمیں چیرتے بھاڑتے ہیں ۔ مینے ہے دل نکال کراس کی سانسوں کو اور خون کی روانی کو بارث مرف سيانس تسال بمي من-" لنگ مشین سے مسلک کردیا تھا۔ ایک طرف مجولنے اور کیلنے والا آمریش فحمیر کے باہروز بر محت دین دیال شاہانہ انداز برید تک بیک یہ ظاہر کررہا تھا کہ انتملی کا دل ٹکالنے کے باوجود وہ میٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سی*کیو*رٹ گارڈز کے علاوہ پولیس از زندہ ہے۔ ایک ڈاکٹر مانیزنگ تی دی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ گراف اور کی سابی بھی تھے۔ایک زیں نے آپریش معیفرے باہراً م بنے والی او فی نیمی لکیموں کو دیکھ کر اعملی کی زندگی سے مطمئن «منتری تی مبارک ہو۔ آبریشن کامیاب ہوا ہے۔ آپ کی مں انحلی کو ایک ٹی زندگی ل گئی ہے۔" صائمہ کا دل سے سے نکالا جاچکا تھا۔وہ دل ایک میڈ کیشڈ منتری دین دیال نے خوش ہو کر نرس کو یا کچ سوردیے کا باؤل میں رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صابر نے اپنی صائمہ کی لاش کو آپنے ویا پھر کما "یہ ڈاکٹر صابر خان بہت با کمال ہے۔ اس ہے آ باتھوں سے ایک جادر سے ڈھانے دیا چر لیٹ کردو سرے بیدیر میں علظی نسیں ہوتی اور آج تو ہو ہی نسیں عتی تھی۔ میرکا انملی کے پاس آیا۔اس کے آنے سے ڈاکٹر کیدارناتھ ایک طرف آبریشن کررہا تھا۔ اے ڈر تھا کہ ناکام ہوگا تو میں اے جا ہٹ گیا کو تک ڈاکٹر صابر اس کا سینئر تھا۔ سینٹر بھی تھا ادر خوبد يزهارون كاي" مجی۔ اعملی پہلے اس سے متاثر ہوئی تھی مجراسے جائے تکی تھی۔ آبریش ممیرے ڈاکٹروغیرہ باہر آنے لگے۔ ایک بولیر وہ برزی نے باک اورا مارٹ لڑکی تھی۔ کرد ڑتی باپ کی بنی تھی۔ نے ڈاکٹر صابر خان کو روک کر ہوچھا "ڈاکٹر! آپ کی دا گف باپ مرکیا تھا۔اب وہ باپ کی بر آمدی تجارت کو سنبھالتی تھی۔ دل کی بیاری اے اسپتال لا کی تھی۔ ڈاکٹرمبابرے علاج کے وہ ایک ممری سانس لے کربولا "دو قاتل ہمارے بیر س سلیلے میں ملا قات کرتے کرتے اور زیادہ دل کی مریضہ بن کئی تھی-آئے تھے۔ ایک کے اتھ میں چھراتھا اور دوسرے کے ا اس نے ایک دن ماف طور سے کمد دیا تھا "میری زندگی کا کوئی ربوالور۔ وہ کمد رہے تھے کہ میری بیوی کو مل کیا جارہا ج بمروسا نہیں ہے لیکن جب تک یہ بہاراور کمزور دل دھڑ کیا رہے گا فوراً ابني بيوى كا دل سينے سے نكال كرا تجلى كے سينے ميں ' اس کی دھڑ کئیں تمہارے ہی گئے ہوں گی-" واكثر صابرنے سمجاياتا "ميراخيال ول سے تكال دو-يس منتری دین دیال نے کما "اے ڈاکٹر! ذرا سوچ سمجھ شاوی شدہ ہوں اور اپنی صائمہ سے بہت محبت کر تا ہوں۔" بھیجی کا نام لو۔ وہ قاتل کون تھے؟ انہیں میری انجلی <sup>ے ا</sup> آ "کیا ایا نیں ہوسکا کہ جس طرح تم مائمہ کے دل کی کیوں تھی کہ اسے نئی زندگی دینے کے لئے انہوں نے تہا د حزکنیں سنتے ہو ای طرح میرے دل کی بیار دھڑکنیں بھی سنتے والى كو قتل كرديا - كياميري بھيجي كوبدنام كرنا چاہتے ہو؟' رہو۔ دیجھو ڈاکٹر انکار نہ کرنا۔ سزائے موت یانے والے سے اس صابرنے کما "شریمان! میں یج کمہ رہا ہوں۔ آپ ل کی آخری خواہش یو تھی جاتی ہے۔میری آخری خواہش تم ہو۔'' بدنام کیوں کرواں گا جکہ اے ایک نئ زندگی دے کر آرہا اوا اس آریش محیرمیں اس کی آخری خواہش یوری ہوگئے۔

یولیس افسرنے کما "ڈاکٹر! ابھی ہم نے آپ کے کھر

ل ہے۔ دہاں ایک خون آلود حجمرا پڑا ہوا تھا۔ ہم نے اے فکر یہ ہم کے ہا ہر کے پاس بھیج دا ہے۔ انتماع جنس والوں نے بھی وال کی تصوریں ایاری میں اور محدب تیشے سے معائد کرتے کما ے کہ وہاں مرف دو افراد کی اظلوں کے نشانات ہیں۔ کمی میرے جے کا نشان میں ہے۔ " «وو قال وستانے پنے ہوئے تھے اور ان کے چروں بر رایل کے باسک شے پررہ جمرا خون آلود نسیں ہوسکا کو تک ا تن قال نے ایک جا توسے میری وا تف کوہلاک کیا تھا۔" ولي الى ان بالول كا آب كياس شوت ب؟" سمھ کتے ہیں کہ میری وا تف کو بھلا اور کون قتل کرے گا؟" "دہاں مرف دوا فراد تھے دو میں سے ایک تا آل ہے۔" الله آب يه كمنا جاجة مين كه من نے اپني محبت كرنے والى وقادار بوي كو مل كيا ہے؟" ر المراقب میں میں میں ہے۔ فکر پر نٹس کی جو ربورٹ آئے گ دی درست صلیم کی جائے گ۔ آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں۔" ا فسرنے ایک سابی ہے کہا کہ صابر کو ہٹھکڑی لگائی جائے گئی ڈاکٹرادرلیڈیڈاکٹردغیرونے اعتراض کیا۔ ایک نے کما "ہمارے

مرای دلیں کے نامی گرامی معزز ڈاکٹر ہیں۔ آپ انسیں ہشکڑی لگا کر تمام ڈاکٹروں کی توہین کریں گئے۔" وین دیال نے کما " آفیسر! میں ایک منتری ہوں۔ قانون کو سمحتا ہوں۔ قائل کوئی بھی ہو اسے ہتھٹزی لگائی جاتی ہے لیکن اس ذاکٹرنے میں بھیجی کونئ زندگی دی ہے اس لئے آپ انہیں ہشکڑی کے بغیر لے جا کیں۔" ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر نے کما "منتری جی! ڈاکٹر صابر کے کاراے سے خوش موکر آپ کو ان کی ضانت لینی جاہے مر آپ ائس تفالے لے جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔" دھیں بولیس اور قانون کے معاطمے میں ابھی پچھ نہیں کرسکا مروعدہ کرتا ہوں آگر ڈاکٹر صابر کے خلاف ثبوت کھو کھلے ہوں مے تومل ان کی صانت بھی لوں گا اور ان کا مقدمہ بھی لڑوں گا۔ " البتال كاتمام تمله ذاكرْصابر كوجابتا بمي تعاادراس كااحرام مجی کرآتھا۔ انہوں نے الی پولیس کارروائی پر اعتراضات کئے لین پہلی والے اے اپنی کا ڈی میں بٹھا کر لے <u>گئے۔</u> شمام کو ڈاکٹروں کی نیم صابرے ملا قات کرنے تھانے گئی تو وال کے انچارج نے کما "ڈاکٹرصابریماں نمیں ہیں۔اے انتملی جس دالے <u>اے مح</u>ے ہیں۔" ایکے نے ہے ہما "کمال لے محتے ہں؟" يتم نميں جائے۔ يہ تو انٹيلي جنس والوں كامعاملہ ہے۔" ڈاکٹروں کی ٹیم انٹلی جنس کے وفتر می تووہاں کے چیف نے کما "ذَاكْرُصار كُو بِمُ لائعٌ تِنْ لَيْنَ الْ "را" والله له محيّ بين

آپ جانتے ہیں کہ جو مجرم "را" کی کشٹری میں جاتا ہے اس کے ظاف جرم ثابت ہونے تک ممی کو اس سے ملنے نمیں وا جا ؟

"لين مارك سرنے كوئى جرم نميں كيا ہے۔" "جرم نيس كيا ب ورائ ل جائ ي- آب معزات ذاه مخواہ پریشان نہ ہوں۔ کمر جاکر آرام کریں یا استال جاکر ایے فرا نضادا کریں**۔**"

وہ سب ابوس ہو کروا پس آ محت ابوی کے باوجود یقین تھا کہ واکر صایر بے مناہ ہے۔ ووسرے ون تک رہا ہوکر آجائے گا۔ دوسرے دن کے تمام اخبارات میں یہ خبرشائع مولی کہ بارث سرجری کا بین الا قوامی شمرت رکھنے والا ڈاکٹر صابر خان اپی بیوی کے قُلْ کے الزام میں کر فار ہو گیا ہے اور اس قل کے پیچیے ایک

بت بری سازش ہے جس کا انکشاف جلد ہی کیا جائے گا۔ بھارت کی تمام ریاستوں کے میڈیکل بورڈ کے اہم مدیداران نے اس سلطے میں میٹنگ کی اور ان حقائق پر متنق ہوئے کہ ڈاکٹرصابر خان آباد اجداد کے زمانے سے ہندوستاتی ہے۔ اس نے ملک کے باہر بھی بڑے پیجیدہ آبریش کرے اور کامیابیاں حاصل کرے بھارت کا نام روش کیا ہے۔ لنذا بورڈ کے چند اہم حمدیدار جمبی جاکر "را" کے اعلیٰ ا ضران سے ملا قات کریں مے اور ذاکٹر صابر کے حق میں بیانات دے کراہے رہائی دلائیں کے یا اس کی صانت لیں کے۔

ڈاکٹرصابر کوایک خفیہ بیل میں رکھا گیا تھا۔اسے بیوی کی جمینر و تھنین کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ اس کی رہائی کے انتظار میں صائمہ کی لاش کو سرد خانے میں رکھا کیا تھا۔ صابر کو ایک بیل میں قید کرنے کے بعد جو ہیں تھنٹوں تک کوئی اس سے بازیریں کے لئے نہیں آیا۔اے ہیں کھنے کے بعد تحوزا سا کچھ کھانے اور پہنے کے لئے دیا گیا تھا پھراس بیل میں "را" کے تین ا فسران آئے۔وہ سب ایک میزے اطراف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ صابر کو کھڑا رہے وا- ایک افرنے ہو تھا "کیا تم نے ایک برس پہلے مائد ہے شاري کي حتي؟"

اس نے مخترسا جواب دیا "جی ہاں۔" "تمهارے استال کے ریکارڈ کے مطابق تمہاری ممر پینتالیں سال ہے۔ تم نے اتنی کمی عمر شادی کے بغیر گزار دمی سین صائمہ سے ملتے ہی شادی کرلی۔ اس کی ایک فاص وجہ ہے۔ وجہ ہم جانتے

میں کیکن تمهاری زبان سے سنتا چاہتے ہیں۔" " دہ ایک ہے یا رورد گار لزکی تھی۔ اسے بناہ کی ضرورت تھی اس کئے میں نے شادی کرلی۔"

"وضاحت سے بولو۔ بے یا رویدوگار کیے تھی؟ کیا اس کے ماں باپ اور دو سرے رشتے وار سیں تھے؟ وہ تمہارے باس رشتے واردل کے ساتھ آئی تھی یا بالکل تنا؟"

مائمہ کا جو دل مباہر کے لئے وحرُ کما تھا دی دل انتخلی کے بیٹے میں

ما کرده رقبس دی تنی تجرجب جمیس پتا چلا که ده بھارت دلس کی ا استان میں تا اے قل کردا۔ اس طرح تم قاتل نمیں دلس غدارے قریم کے تمہاری عزت اور شہرت میں اضافی ہوجائے بھٹ کملاؤ کے۔ تمہاری عزت اور شہرت میں اضافی ہوجائے عمارت کے کراؤیڈ فکوروا لے دفتر میں بہنچے۔ کویا ڈاکٹر صابر خان کو دهیں باب واوا کے زمانے سے بھارت کا محب وطن شری ت فانے کے ایک بیل میں رکھا گیا تھا۔ ڈائر پکٹررا کے وفتر میں وزیر موس كااك بورها بإب اورجوان بمائي تفا-انسول-اس ہوں لیکن آپ کمی ثبوت کے بغیر بھے دیس کا دھمن کمسرے ہیں۔ کا نکاح میرے ساتھ پرھایا پھر چلے گئے۔اس کے بعدان کی کوئی خبر صحت دین دیال میضا ہوا تھا اور ڈائر کمٹر شیام سندر سے باتیں کرر کو مں نے مس اسملی سے کما تھا کہ وہ چاہیں توغریب مربضوں کے لگے تھا۔اس کے تیوں اتحت ا ضران نے آگر منتری دین دیال کو د کھے کر استال کے فند میں مجھ رقم عطیے کے طور پر دے عتی ہیں۔ برا مابرنے کما میں دلس محکت موں۔ول سے اور ایمان سے ایک ا فرنے کما ۱۹ س لئے نہیں لی کہ دہ جیتے مجررے ہے۔ مصافحہ کیا پھرا یک نے اپنے ڈائر کمٹرے کما" مراوہ برا زهیث ہے۔ خیال تما وہ ریس زادی زیادہ سے زیادہ بچیاس بزاریا ایک لاکھ بمارت كا ايك ذع وار اور قانون كا احرام كرف والاشرى اے ہر طرح سے قانونی شلنے میں کسا جارہا ہے میلن وہ اقرار میں محمیری اِنی تھے اپنی بنی کے ساتھ آئے تھے۔ تسارے پاس بنی مدے دے کی لیکن اس نے عطبے کے طور پر ڈیڑھ کوڑ ردیے کا ہیں۔ میں واکف نے بھی وہ جرائم نسیں کئے جن کا تذکرہ آپ كروبا ب كد تشميري باغيون كواسلمه بهنجاف والول ب اش كارابطه مابرنے كما "آپاشيں باغى كتے بين اوروہ خود كو كابد كتے جيك لكه كرجيت زده كرديا-" كررے بين اور نيد ي من في الى وائف كو مل كيا ہے۔" "عطيهِ استال ك ام روا جانا ب- اس في يك ہ برواں میں کا دو سرا پہلویہ ہے کہ ایک تشمیری ہوی کے ڈائر کیٹرنے کما مفولاد کیلی چوٹ پر تئیں مڑتا اس پر بار بار ہیں۔ وہ تشمیر کے جس علاتے میں رہے تھے وہاں بہنوں اور بیٹیول تمهارے نام نکھا ہے۔" دالے سے تمارے خفیہ تعلقات تعمیری باغیوں سے بین اور تم کی آبرد سلامت نسیں رہتی تھی۔ وہ عزت و آبردے صائمہ کا کھر ضربين لگاني يزتي ميں۔ وہ نولاد مڑے گايا ٹوٹ جائے گا۔ آگر ٹوٹ معیں اسپتال کا سینتر ڈاکٹر بھی ہوں اور وہاں کی انتظامیہ کا بهانا جاج تصداى لمرح من في صائمه كوشركب حيات باليا-" انس الحدیمی سلائی کرتے ہواور تخریب کار تشمیریوں کواپنے ہاں جائے گایا مرجائے گا تو ہمارے لئے کوئی فرق نمیں بڑے گا۔" انچارج بھی۔ مس انجل نے یہ چیک میرے نام جاری کیا تویس نے ناہ می دیے رہے ہو۔ یہ دلی سے غداری کا جرم ایا ہے کہ ودسرے افسرنے کما "اور اس طرح ان باغی باپ بیٹے کو منتری دین دیال نے کما ''مرنے دو کمیزیت کو۔ میرا کام تو بن اے بیک ہے کیش کراتے ہی تمام رقم استال کے فندیس دے النهي فاتر ك اسكوا ذك سامن كوليول سے جھلتى كردا جائے گا۔ تحمیا۔ اس تشمیرن کو آپ لوگ قانونی شکنے میں جکڑ کر سزائے موت دی۔ اسپتال کی انظامیہ اور تمام ڈاکٹرمیرے اس بیان کی ت*قیدیق* الين آك عميري يوى كو مل كرنا جرم نسيس كملائ گا- بم ثابت دینا چاہتے تھے۔ یا نمیں اس قانونی ہیرا پھیری میں کتنے مہیے لگ كريں كے بهتر ہو آك پہلے آپ تقديق كراتے ميكن آپئے کروں مے کہ تم نے بھارت دیس کی محبت میں ایک غدار بیوی کو جاتے۔ میری بھیجی کی حالت روز یہ روز فراپ ہوتی جاری تھی۔ بینک کے ریکارڈے یہ چیک تکوایا اور جھ پر الزام دھرنے کے لئے سزائے موت دی ہے۔ پولیس اور فوج بھی دلیں کے وشمنوں کو گولی اس لئے میں نے ایک ہی جھٹکے میں اے سزائے موت بھی ولاوی سید معے میرے پاس ملے آئے۔ من انتجلی بھی کوانی ویں کی کہ یہ مار آب م نے بھی دیس کی خاطرایا کیا ہے۔" اورایل جیجی کوئی زندگی بھی دے دی۔" رقم مجھے نسیں اسپتال کو دی گئی ہے۔" "آب نوگ ایسے النے سیدھے مٹورے مجھے کول دے ایک اتحت ا **ضرنے ک**ما "منتری جی! آپ کا کام تو بن <sup>ع</sup>میا لیکن "ا عملی کو تم نے نئ زندگی دی ہے۔ وہ اپنے محسن کے غلاف وہ ڈاکٹر بین الا قوای شمرت کا حامل ہے۔ وہ ہمارے تلے میں بڑی کی ہے ہیں۔ جمھے تو ایبا لگتا ہے کہ کسی خاص اور بڑے مقصد کے مبھی یہ نمیں کے گی کہ تمہاری بیوی کا دل حاصل کرنے کے لئے لئے میری وا کف کو قتل کرایا گیا ہے۔" طرح انک جائے گا۔ ہارے ملی اور غیر ملی تمام ڈاکٹرز اس کی اس نے تمہیں اتنی بزی رقم رشوت کے طور پر دی تھی۔" ربائی کے لئے فائٹ کریں گ۔ ہم برے برے سورماؤں کو ٹارچہ «تمهاری بیوی کو تو اکسی ہی موت مرتا تھا۔ وہ تشمیرن بھارتی وكميا استال كي انتظاميه اورتمام ذا كنربهي ميري جھوئي تمايت سل میں لے جا کر پیشہ کے لئے مائب کردیتے ہیں لیکن یہ لوہے کا عومت سے چھپ کر تمہارے گھر میں زندگی گزار رہی تھی اور کریں محربے کیا آپ ڈاکٹروں کو سجا اور فرض شناس نہیں سجھنے ينا ثابت ہوگا۔" تہاری گرنتاری کا مقصد یمی ہے کہ تم اپنی وا گف کے باپ اور انٹرکام کی تمنی بچے۔ ڈائر بھٹرنے اپنی سیریٹری کی باتیں سنیں بمالی کا نفیہ ٹھکانا بناؤ۔ ہماری معلومات کے *مطابق جمب*ی ہے دور مہمارے مجھنے سے کچھ نہیں ہو آ۔عدالت میں تو یکی ثبور ، پھر کما "انسیں بٹھا دُ میں ابھی بلا<sup>ت</sup>ا ہوں۔" ورِان ساحل پر باہرے اسلحہ آتا ہے۔ وہ یہاں ہے مشرقی ہنجاب ویکھا جائے گاکہ چیک پر تمارا نام ہے اور اسے تم نے بینک جا آہے پھرہائی سکھوں کی مدد ہے تشمیری مجابدین کو تمام ضروریا ت اس نے انٹرکام کا بٹن آف کرکے کما "ڈاکٹروں کاؤکر ہورہا تھا كيش كرايا ہے۔" کاسامان منجایا جا آ ہے۔ اتن کمی سلائی لائن میں کئی تعمیر ہوں کے اور وہ سب ایک وند کی صورت میں آ کینچے ہیں۔ مجھ سے ملا قات آ پھراس نے فاکل ہے دو سرا کاننہ نکال کر دکھاتے ہوئے علاده تمهارا سراورسالا بھی ہے جن سے تمهارا رابط رہتا ہے۔" كرنا جا ج ميل ماف ظاهر بك وه داكر صابر ك سليل من و فکر برتس کے ماہر کی ربورٹ ہے۔ اس آلوا مل باللہ "آپ معزات قیاس اور اندا زے سے میرے متعلق ہزار چمرے کے وتے پر تمهاری اللیوں کے نشانات ہیں۔" طرن کے نلط الزابات لگا کر بیانات جاری کرسکتے ہیں تمر دو کچھ آپ منتری دین ویال نے فورا ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کما دهیں وان قا کول نے بری جالا کی سے وہ چھرا میرے اِتھوں ا کہ رہے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک سچا سیں چاہتا کہ وہ لوگ بچھے یہاں دیکھیں۔ میں دو سرے دروا زے ۔ ریا تھا لیکن مل اس چھرے ہے نسیں ایک دو سرے جا تو ہے کہ بھارتی ہوں۔ جھے کوئی بھی بھارت کا وحمٰن نظر آئے گا توجی اس ے جارہا ہوں۔" کے خلاف قانون کے محافظوں سے تعاون کروں گا اور جو وسمن وہ اپی وحوتی سنمال ہوا ووسرے وروازے سے طاعیا۔ وجس بے تکے بن سے تم آلذ مل اور الکیوں کے نشانا میں ہوگا اے جِرا وشمن ٹابت کرنے کے لئے آپ کی آ تھوں کی ڈائر کیٹرنے انٹر کام کے ذریعے سیکریٹری ہے کما "انسیں اندر جیج ے انکار کررہ ہواہے عدالت تعلیم نمیں کرے گا۔" ميك سے تمين ويھوں گا۔" وكيا عدالت به امتقل بات تنكيم كرك كي ميل في ان تیزں افران نے ایک دو مرے کو دیکھا پھرا یک ہے گیا۔ تموڑی دیر میں دس ڈاکٹروہاں آگئے۔ ڈائریکٹر اور دو سرے ار اس بانا جابتا ہے۔ معمران کے پاس بانا جابتا ہے۔ معمران تو وفادار ہوی کو صرف اس لئے مل کیا ہے کہ اس کے عوض ماتحت ا فسران نے ان ہے مصافحہ کیا اور کما "ایسا گلتا ہے ڈاکٹروں الکے عام ی ورت تھی لیکن ڈاکٹر ملک دشتی کا الزام اپنے سرلے مجابدین کے لئے ئے انتاا علمہ خریدنے کی رقم ملے گی؟" ک یوری نوج آئی ہے۔" كراني ين الاقواى شمرت كو خاك مين طاكر به موت مري كا-" اک افرنے کما "اس کیس کے ددمپلومیں-اگرتم ج ا یک ڈاکٹرنے کما "ہم تو صرف آٹھ صوبوں کے میڈیکل بورڈ کرلو کہ تم نے اپنے یوی کواس لئے قل کیا ہے کہ وہ تشمیری ' وتنول عل سے اہر آئے محراک کاریدورے گزر کراس ے آئے ہیں۔ ہم نے سوجا۔ شاید ہاری جائز بات آپ سلیم تم سے بوی بری رقیس لے کر تشمیری باغیوں کو اسلحہ کے لئے ،

ا یک بهت برای فکرے نجات ولا کرانسیں عشمیروالی جاکر بھارتی فوج کے ظاف اونے مرنے کا حوصلہ دے دیا۔ تم ایک بہت ہی کامیاب اور معزز ڈاکٹر ہو۔ بچ ہنادد کہ صائمہ کے باپ اور بھائی ے بیلے تم نے اور کتنے تعمیری مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور کتنے مشمروں کی مشکلات آسان کی ہیں۔" "بلیز میرے متعلق غلط رائے قائم نہ کریں۔ میں مشمیریوں" مسلمانوں اور ہندووک میں کوئی تفریق نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ میں سیاستداں نمیں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے یاس علاج کے لئے یروهان منتری آئے یا کوئی بھٹلی آئے دہ سب کا طلاح کر آ ہے۔" " ملاج كرنے اور مشكل آسان كرنے ميں برا فرق ب- تم بمارتی فوج سے لانے کے لئے انسی اسلی خریدنے کی رقم دیتے "ية آب كيا فرارب بي- من انقال قلب كا ايك واكثر موں۔ جنگمو سابی اور ساستداں نسیں ہوں۔ کیا ایباکوئی ثبوت ہے کہ میں نے کسی کواسلمہ ٹریدنے کے لئے رقم دی ہو؟" ورتم نے منزی بی کی جیجی سے سودا کیا کہ وہ حمیس ڈیڑھ کوڑ رد ہے وے کی ترتم اے ایک نیا دل اور نئی زندگی دو کے اور وہ اس سودے بازی کے بارے میں کسی کو نمیں بتائے گی۔" وہ حمرانی اور پریشانی سے بولا "آپ ڈاکٹر کے معزز یکھیے کو جرائم میں ملوث کررہے ہیں۔ میں بارث سرجری کی وہ مقررہ فیس لیتا ہوں' جو اسپتال والوں سے مطے ہو چکی ہے۔ میں نے بھی منتری می کی بھیجی انجلی ہے ایک بیسہ بھی سیں لیا ہے۔" ایک افسرنے ایک فاکل کھول کر اس میں سے ایک چیک نکالا پھرصابر کو دکھاتے ہوئے کما ''میہ چیک مس انتملی نے لکھا ہے اور تمارے نام لکھا ہے۔ رقم ایک کوڑ پچاس لاکھ مولے تھی ہے۔ اتن بری رقم کی معثوقہ نے نسی ایک مریضہ نے نیا ول ماصل كرنے كے لئے جميں دى بدو فئ زندكى ماصل كرنا چاہتی تھی اور تم اتن بڑی رقم ہے تھمیری مجابدین کے لئے جدید المع كازمر لكان عاج تي الله

كالمكانا بناكرمديوش موصحئة-"

ہمیں بقین نہیں آرا ہے۔" كركين\_ أكر ايك عام سا ڈاكٹر سمى كيس ميں پکڑا جا ٽاتو كوئي بات نيہ وَالرَّكِيْرِ نِهِ كُمَا مِنْهِمِينِ مِعِي يَقِينِ نَهِينِ آما ہے۔ ہِم وَان معی۔ ڈاکٹروں میں بھی مجرانہ ذہن رکھنے والے ہوتے ہی لیکن بات کو بھی شکیم نمیں کرنا جا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو قل کیا ہے پھیلے بندرہ برس سے ڈاکٹرصابر خان کا ریکارڈ آئینے کی طرف صاف کین آلہ: قمّل پر ڈاکٹر صابر کی اٹھیوں کے نشان ہیں۔ فئر پرٹم' نائل ب بمرهارے دلیں کے لئے یہ قابل فخریات ہے کہ وہ بین الا قوامی کے ما ہر کی ربورت حارے پاس ہے۔ اس کے علاوہ انتملی جنم شرت کا حال ہے۔ بورب اور امریکا سے برے برے ایوارڈز والوں کی انگوائری رپورٹ کے مطابق جائے واردات پر مرن پ عامل کے میں۔ ایسے ڈاکٹر کو حراست میں بلکہ جس بے جامیں میاں ہوی تھے۔ سمی تیرے کی الکیوں کے یا قدموں کے نتاہ<sub>اء</sub> نسیں ہیں۔" رکھا جائے تو یہ تمام معزز ڈاکٹروں کے لئے بڑے شرم کی بات ہے۔ یقین کریں ہم تمام ڈا کٹرزایی بڑی تو بین محسوس کررہے ہیں۔" آیک ڈاکٹرنے کما دہم توخواب میں بھی نہیں سوچ کتے تھے *ک*ے وْارْ كِمْرْ نِهِ كُمَا "مَيْسِ خُود تُوْہِن مُحْسُوسِ كُرْرِهَا ہُول۔ يَا تَهْمِينِ ۋاكٹرصابرانى بيوى كا قائل اور دلىس كاغدار ہوسلى ہے۔ يہ توہر<sub>ا</sub>، اس کی حراست میں رہنے کی بات اخبارات والوں تک کیسے پیچے پیچیده معالات بین-" مئے۔ میں تو اندری اندر بزی خاموثی ہے یہ معاملہ حتم کردینا جاہتا ہ سی مدات ہیں۔ ایک اور ڈاکٹرنے کہا <sup>دوا</sup>گر ہم سب مل کر سمجھائمیں قرثا<sub>یا</sub> تحالیکن ڈاکٹرصابرہم ہے تعاون نہیں کررہے ہیں۔" ڈاکٹران غدار تشمیریوں کا خفیہ ٹھکانا بتادے۔ شاید وہ ہماری بار ا یک ڈاکٹرنے بوچھا" آپ کیسا تعاون جا جے ہیں؟" «آپ حضرات سجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسنے معزز ڈاکٹر کو "اكروه ماري طرح بندو مو آنو اين وهرتي ما آكى مبتيم ابی یوی کے قل کے جرم میں کڑا ہے۔ یہ تو یالکل نامعقول می بنادیتا محربه مسلمان نمسی طرح بھی سانپ سے تم نسیں ہوتے بات ہے۔ جو ڈاکٹر آج مک مریضوں کو زندگی دیا آیا ہے وہ بھی این ا نہیں محبت سے دودھ بلاؤ تب بھی یہ ڈس کیتے ہیں۔ آپ حفرارا ہوی کی جان نہیں لے سکتا۔" فكرنه كرير- بم ذاكثر صابرے غداروں كے خفيہ اؤوں كا " پھرڈا کٹرکوئس لئے حراست میں رکھا گیا ہے؟" "اس کا دوغلا کردار سامنے آیا ہے۔ اس پینے پندرہ برسول ایک ذاکرنے بوچھا دیمیا ہم ذاکر صابرے ملاقات كريجة میں ہم سب کا اعتاد ایبا حاصل کیا ہے کہ ہم اس پر اندھا اعتاد "آب چرنسی دن تشریف لا میں۔ ابھی ہم اسے بن را کرنے گئے بھراس کے خلاف کتنے ہی ثبوت حاصل ہو گئے کہ وہ داری میں رکھ رہے ہیں اور اے سمجھا رہے ہیں۔ اس کی کو دلی کا غدار ہے اور دربردہ تھمیری باغیوں کو اسلحہ بنجاتا رہتا كرورى تلاش كررم بن جس كى وجه سے وہ زبان كھولتے بر مج تمام ذاکٹروں نے حیرانی اور بے بھینی ہے "را" کے ڈائر یکٹر کو معرد اکٹرنے کما "ایک ہفتے کے بعد انقال قلب کا آبالا دیکھا۔"را" کے دو مرے ا نسرنے کیا "ہمیں اس وقت شبہ ہوا تھا ہے۔ یہ سوچا کیا ہے کہ تشمیر میں جو فوجی یا تشمیری یاغی ایک دوسر جب اس نے ایک تشمیری لڑکی سے شادی کی تھی۔ ہمارے جاسوس ے اور بے میں ان میں ہے جو بھی مارا جائے گا اے فورا آ بڑی خاموثی ہے معلومات حاصل کرتے دہے۔ اس کا سسراور طیارے کے ذریعے یہاں اسپتال میں پنجائمیں مے پھراس مرد-سالا دونوں ہی جمبئ کے ایک در ان ساحل سے مشرقی پنجاب تک ول است ایک مریض کے سینے می لگادی مے لیکن سے بیدہ آبا سمی جگہ چھے رہتے ہی۔ ان کے ساتھ ادر بھی کی تھیری باغی مرف دا کرساری کرسکتا ہے۔" ہں۔وہ لوگ بمین کے ساحل ہے اسلحہ حاصل کرتے ہیں اور یاغی " يو توكونى بات نه بوئى- كيا جارا بورا ملك ما برؤاكرون سکسوں کی مدد سے دہ اسلحہ تشمیری باغیوں کو ہنچاتے ہیں۔ اس خالى ہے؟ كيا ہميں ڈاكٹرصابر كامخاج رہنا ہوگا؟" سلائی لائن میں ڈاکٹرصابر کا سسراور سالا بھی ہے۔ ہمارا یہ معزز ا کے ڈاکٹرنے کما "ہمارے دلیں میں ایسے چند ما ہران ایں ڈاکٹران سب کے خفیہ اڈوں کو جانتا ہے۔ ہم اس سے صرف اتنا مارے ابتال میں واکٹر کیدار ناتھ نے واکٹر صابر کا بر ی تعاون جا جے ہیں تمروہ خفیہ اووں کا پتا بتانے سے انکار کررہا اسٹنٹ رہ کربہت کچھ سکھا ہے۔ برسوں وہ ایک آبر کش ک والا ہے۔ آگر وہ کامیاب رہے گا تو جمبئ شریص پھرڈاکٹر صا دو مرے افسرنے کما " یہ انکار تو کیا ا قرار بھی نمیں کر با ہے ماجی نسیں رہے می لیکن ہمیں ناکامی کا پہلو بھی سانے کہ باغیوں ہے اس کا رابط ہے۔" اک معمر ڈاکٹرنے کیا "یہ بات مارے لئے بری شاک "جو انتال ضرورت کی چیزاینے ملک میں قسیر ہو آباد<sup>ہ</sup> پنجانے وال بد بدرہ برسول سے نیک ٹائ عاصل کرف والا ے منکوال جاتی ہے۔ میں ابھی حکومت سے بات کر ا ا ڈارکٹر دلیں بھکت بن کر دلیں سے غدا ری کررہا ہے۔ یج یو چھیں تو

ارے مرجری کے حمی ماہر تجربہ کارکو ہر قبت پر یمال بلایا جائے ہے۔ میں امریکی اسٹون کے استعمال میں دل کے استعمال میں دل کے م بینوں کے جو کامیاب آپریش ہوتے رہے ہیں ان کے باعث ہے کی نیک مای اور فسرت پر قرار رہے گ۔" ای ا سرنے کما "ہوسکتا ہے ڈاکٹرمیارا بی جان بچانے اور وات میں مزا سے بچنے کے لئے تشمیری باغیوں کی اسکمہ سلائی ائن کے بارے میں سب کھ متادے اور آئندہ محب وطن رہنے کا ، مدورے لیکن مسلمانوں کو ہم خوب جانتے ہیں لیذا آئندہ ہم ڈاکٹر

ماری ملاحتوں سے فائدہ تو اٹھائیں کے لیکن اسے سخت بایندیون میں اور سخت عمرانی میں رخمیں عمر " و مرے انسرنے کما ''وہ بھی اس شرط پر کہ وہ باغیوں کی نظایمی کرے ورنہ وہ جاری تید سے بھی با ہر نمیں آسکے گا۔" واركار نے كما "آپ تمام ذاكر مارے دلي كے ميا يو۔ آے کے استال کو ڈاکٹرصابرہے بھی اچھامسجا کے گا۔ ہم ایک ہاہ کے اندر بیون ملک سے ارث سرجری کے ما برکوبلا تیں گے اور دو وار دنوں میں آپ کو اطلاع دیں کے کہ جمین کے اسے بوے ابتال من كس مك سے ذاكثر آرہا ہے۔" ڈاکٹروں کا وہ وفد مطسمتن ہوکر چلا گیا۔ "را" کے ڈائر مکٹر نے اس سلطے میں بردھان منتری سے رابطہ کیا اور باغیوں کے بارے میں مخفر طورے بتانے کے بعد صاف طورے کمہ دیا کہ ڈاکٹرصابر کو تھی طرح چھوڑا نہیں جائے گا۔ منتری دین دیال نے اس کی

تخمین یوی کو تھکانے لگادیا۔ ڈاکٹر صابر کے خلاف بھی یہ تھوس بوت نمیں ہیں کہ وہ باغیوں کی مرد کر آ رہتا ہے۔ اسے قانون اور مالت کے مائے میں لائمیں مے تواسے مزانسیں ہوگی۔ اس کی دی کی طرح اے بھی ایسے ختم کرنا ہو گاجیے دشمنوں نے قل کیا ہو ده کی طوٹے کا شکار ہوگیا ہو۔اس کی جگہ بیرون طک سے دو سرا رك مرجرى كازا كنرلايا جائے كا\_ بردهان منتری نے دو سرے ملک سے سمی ما ہر سرجن کو بلانے لی اجازت دے دی مجر وزارت خارجہ کے ذریعے لندن کے

ينظل بورد عمالمات طے ہونے لك وبال سے جواب لماكد الیک ہفتے بعد کی ماہر ہارٹ مرجن کا انتخاب کرنے کے بعد اس ر بن کی تمل ریکارڈ کا بی ارسال کریں ہے تاکہ بھارتی حکمرانوں کو علم ہوسکے کمران کے دلیں کے لئے منب ہونے والے ڈاکٹرنے مِلْ اللب ك كن كامياب آريش ك بي-ا پتال میں اعملی کو ہوش آنے کے بعد سے خوش خری سنائی گئی ماں کے سینے میں آب ایک محت مندول وحزک رہا ہے اور پر انسوس ہورہا ہے۔ دہ تو انجمی خاصی محت مند تھی'ا جانگ کیسے الك فاندى ل في ب

وه خوش مو کربولی دمیں ڈاکٹر صابر کا شکرید اوا کرنا چاہتی ہوں الت دهر مراری باتی کرنا جاہتی ہوں۔ پلیزانسیں بلا تھے۔" ال ك منتى چاچا دين ديال نه كما "بني! وه توايك لمي

مچمٹی پر ملک سے با ہرگیا ہے۔ میں نے تساری نئی زندگی کی خوشی میں اے چیشی منانے کے لئے دس لاکھ ردیے دیے ہیں۔وہ اپی کھر والی کے ساتھ چلا کیا ہے۔" يه تمام ذاكرون كامتخفه فيعله تعاكد النجلي كومدمه بينجان

والی بات نہ بتائی جائے جب تک اس سے سائر کے اس اور والكرمايري كرفاري كوجميايا جاسكاب اس معرجميات ي رما چاہے ورنہ وہ جذباتی ہوگی اور صدمہ اٹھائے کی و سے دل کی کارکردگی پر منق اثریزے کا اور ول کے منتشر کو نار ال رکھنے کے لے بڑے ملبی مسائل بیدا ہوجائیں ہے۔

کین جو سچائی اس سے چمپائی جاری تھی دواس لئے نہ چمپ سکی کہ بیر راز دد چار لوگوں کے درمیان نمیں تھا۔ اسپتال کا پورا مملہ جانتا تھا اس لئے یہ ہمید چھپ نہیں سکتا تھا۔ پچھلے تین ہفتوں ہے ایک نرس خاص طور پراس کی تارواری کرتی رہی تھی وہ جاتی تھی کہ انجلی ڈاکٹر صابرے مبت کرنے تکی ہے۔وہ نرس کو مدزانہ مورد بخشش وا كرتى تقى- زى نے كما "مس اعلى إاكرين آپ کوا یک خوش خبری سناوی تو کیا انعام دیس کی ؟" ا منجلی نے کما ''کوئی خوش خری سنانا ہے توا ی ڈاکٹر کی بات کرد

جوميرے يارول ميں بھي وهركا رہا ہے اور اب سے آزوول ميں بھی دھڑک رہاہے۔" «میں وی خوش خبری سنانا جاہتی ہوں۔ وہ اپنی بیوی صائمہ کو ول سے پار کر آ تھا۔ ای صائمہ کا ول اب آپ کے سینے میں

وحرث رہاہے۔" وہ چونک کر حمرانی ہے بولی "ڈاکٹر ساہر کی دھرم بنی صائمہ کا ول؟كياصائمه كاريمانت (انقال) بويكاب؟" "مس انتمل! آب به بات منتری جی واکرون یا اور سی سے

کمیں گی تومیری نوکری مجی جائے گی اور منتری جی مجھے حوالات میں مہنچاد<u>س سے۔</u>" ومیں کی کو نمیں بتاؤل کی لین جھے سے حقیقت کیوں چمپائی

"ده سب مجھتے ہیں کہ آپ کو صدمہ پنچے گا تواس کابرا اثر ول رواع کا۔ يدكوني ميں جاناكم آپ داكرے مبت كرتى بي ادر اب وہ اپنی بیوی کے دل کی دھڑ کئیں آپ کے سینے میں ہے گا۔" "تمهاری به باتی من کریقین بورہا ہے کہ اب وہ صائمہ کے دل کو اے کے لئے بھے اپنا بنائے گا۔ ویسے پیجاری صائمہ کی موت

"کی نے اے قل کردیا ہے؟" " ہے ہمگوان! اس بیچاری ہے کس نے دشمنی کی ہے؟" اليه توكوني نهي جانا محرد اكرصار كواتي بيوي كا قال سمجها

"<del>-</del>~|/

ہ میں ہے۔ "یہ کیا کواس ہے؟ صابر زندگیوں کو سلامت رکھنے والا ڈاکٹر ہے۔وہ اپنی بی بوی کو بھلا کیے قل کرے گا؟ کیوں قل کرے گا؟" "آپ نے جھے انعام ویے کا دعدہ کیا ہے۔"

الخلی في مراخ رکے ہوئے ہوں میں سے پانچ بزار ردیے کال کردیے۔ فاتعام کے کربول "اگر آپ ڈاکر صابرے واقعی بوت کرتی ہیں اور اس کے کئی کام آنا چاہتی ہیں تو اپنا ول مضبوط کرکے میری ایک بات سنیں۔ اگر آپ صدمہ اضائیں گی اور آپ کونے والے دل کو بچا نمیں سکیں گے۔ آپ حوصلہ بار کروم توٹیس کی تو پھرڈاکٹر صابر کو کوئی نمیں بچا کے گا۔" دو پریشان ہوکر ٹرس کا منہ بختی رہی پھربولی "غیمی احسان فراموش تمیں ہوں۔ صابر نے بچھے نئی زندگی دی ہے۔ آگر وہ کی مصیت میں بے توصاف صاف بتاؤ۔ میں اپنے ڈاکٹر کے کام آنے

کی فاطراس کے عطائے ہوئے دل کو فولاد پناگرد کھول گ۔"

زس آگے کتے ہوئے انگیا رہی تھی۔ انتجلی نے پرس سے
مزید دو بزار روپ نکال کراہے دیے۔ وہ تمام نوٹ اپنے گریبان
کے اندر نمونس کر بولی "آپ اپنے دل کو فولاد پنالیں۔ ڈاکنوسابر کی
جاندر نمونس کر بولی "آپ اپنے دل کو فولاد پنالیں۔ ڈاکنوسابر کی
مز فار کرکے نہ معلوم کس بیل فائے میں پنجا دیا گیا ہے۔ اگران
کا مقدمہ نہ لڑا گیا تو انسیں مزائے موت ہو سکتی ہے اور مقدمہ
صرف آپ لاسکتی ہیں۔"

سرت بپرس با بین۔

انجل نے دونوں ملمیاں بھینج لی تھیں۔ چرے پر تخی آئی تھی

اور وہ چھت کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ نرس نے پرشان ہوکر کما

"آپ غیے اور جذیات سے کانپ رہی ہیں۔ پلیز خود کو سنجاکیں۔"

وہ دانت چیتے ہوئے ... پولی "علی سنجل رہی ہول۔ میرے

کا ننچ سے نہ گھراؤ۔ میں صابر کے دیے ہوئے دل کو اپنے بینے می

مرنے نمیں دوں گی۔ بھوان کی سوگند کوئی صدمہ نمیں کردں گی

کیونکہ عزم کررہی ہوں۔ جب ایک عجت کرنے والی عزم کرتی ہے

تو وہ اپنے محبوب کو زندگی کی طرف لاتی ہے ورند اس کے ساتھ

مرجاتی ہے۔ تم جا کہ۔ جمجے تما چھو ڈدو۔"

زس سرجھکا کر کمرے سے جل گئے۔ اعجل بیزی دیر تک ساکت بری چست کو تکتی رہی پراس نے تیل بھا کروارڈیوائے کوبلایا اور کما حامجی منتری چاچا کو فون کرد اور کمویش نے فوڑا انہیں بلایا ہے۔"

وارڈ بوائے فون کرنے کے لئے اعتبالیہ کاؤٹر کی طرف چالا ممیا۔ پندرہ منٹ کے بعد والی آگر بولا "منٹری کی کے سکریٹری کے کما ہے کہ راجد حالی ہے بلادا آیا تھا وہ دلی چلے کیے ہیں۔" اسمجلی نے بوزٹوں کو تخق سے بہنچ لیا تھا۔ ابھی اے مبرکرنا

تھا۔ اے بیتین تھا کہ اپنے چاچا دزیرِ صحت دین دیال کے ذریعے صابر کو رہائی دلاسکے گی ادراس کا چاچا اس کی اس فراکش کو نمیں شکرائے گا۔ اگر نچہ اس نے بیٹیجی ہے جموٹ کما تھا کہ ڈاکٹر سام لمبی چمٹی پر ملک ہے با ہر کیا ہے تمراب دہ چج پولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ گا۔

چاچا دین دیال بڑا لا کچی تھا۔ انکیشن میں جینے اور مشری بنے

ہے پہلے وہ اسمجل کے باپ لیعنی اپنے بھائی کی طرح کروڑ پئی برنر
مین نمیں تھا۔ بھائی نے موت ہے پہلے تمام دولت اسمجل کے نام
کردی تھی۔ کا مداری ذہے واریاں مجمی اسمجل بوری کرنی تھی۔
اس نے بچپل بار انکیش لانے کے لئے چاچا کودو کروڑ دوپ ریے
تھے۔ اس نے مشری بن کر خوب مال کمایا ہوگا محر تمام کالا وھن
چھیا کرر کھتا تھا اور فود کو بھیتی کا محتاج کیا ہر کرنا تھا۔ وہ چاہتا تماکہ
جھیا کرر کھتا تھا اور فود کو بھیتی کا محتاج کیا ہر کرنا تھا۔ وہ چاہتا تماکہ
ہونے والے انکیش میں بھی اس کا ایک بیسے فرج نہ ہو اور اسکے برب
ہونے والے انکیش میں اس کی بھیتی کے بینک اکاؤنٹ ہے را

سی سے استحقی نے سوچ لیا تھا، چاچا کو ضرور مند مانگی رقم دے گی گیز مشرط میں ہوگی کہ دوہ اپنے دوزیر ہونے کے اختیا رات استعمال کرے اور فورا واکٹر صابر کو رہائی دلائے اور اس پر عائد کے جانے دالے جمعوث الوا ای کو ختم کرادے۔

ا سپتال میں ڈاکٹر صابر کے بعد اب ڈاکٹر کیدار ناتھ سنٹر ڈاکڑ بن گیا تھا۔ اس نے اپی شیا مل پر قرار رکھنے کے گئے تبدیلی تقب ا ایک آپ بیٹن کیا گر ناکام رہا۔ جس مریض کے سینے میں کئے دل ک پیوند کاری کی تھی وہ چھے گھنے تک زندہ رہا پھر مرکیا۔ قلب کی بیزا کاری میں کوئی فالی رہ کئی تھی۔ سال میں دوال سے اس سی سینے ماکٹوں نہ نہ کار

پہلی بار استال کی نیک نای کو تھیں کہتی۔ ڈاکروں نے ہی اردائد سرا" کے ڈاکروں نے ہی اور کما " لی جی دن کے اندرائد سرا" کے ڈاکروں نے اندرائد توقع ہے کہ کشیر میں جو باقی ارا جائے گا اے ٹورا طیارے ۔ ذریعے ہمارے استال سمجھایا جائے گا۔ ایک کر تل کے سالے آپریش ہے۔ اس کا دل ناکامہ ہوچکا ہے۔ اس مجمی ایک ۔ صحت مند دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت ہے۔ اگر آپریش ناکا ہوگا تو کر تل صاحب فضیب ناک ہوجا کی شوورت ہے۔ اگر آپریش ناکا واکم والے کی صورت ہے۔ اگر آپریش ناکا ہوگا تو کر تل صاحب کما کی خوال کریں۔ ہمار۔ ایس کے دہا کر دیں۔ ہمار۔ استال کی ساکھ کا کچھ خیال کریں۔ "

ڈائریکٹرنے کما "مت جلد ایک نمایت می تجربہ کار ہا۔
سرجن لندن ہے آرہا ہے۔ اگر اس کے آنے میں آنچہ ہوگی آو
چو میں محمنوں کے لئے ڈاکٹر صابر کو آپ لوگوں کی صانت پہ
کدیں گے۔"
دو تمام ڈاکٹر مطمئن ہوکر دہاں ہے جلے محمئے۔ ڈائریکٹرز
دوسرے ماتحت افسران کو بلاکر کھا "جب بھی اسپتال ہے۔"

ضروری آیریش کے لئے ذا کڑ صابر کو طلب کیا جائے گاہم <sup>زاڑ</sup>

ا مظاہرہ کرتے ہوئے صابر کو ان ذاکورں کے حوالے کردیں گے۔ دہیں گئے کے بعد جس گا ڈی میں ڈاکٹر صابر واپس آئے گا اس فہزی کوایک ایسا عادثہ چش آئے گا کہ وہ زیمہ میساں تک ثمیں پہنچ عجائے۔ ایک افسر نے بوچھا "ایسے وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہوگی؟"

اید، سرک پی ساسید و تصافاری داوی کیا ہوئی ہیں۔ پی آنا چاہئے۔ ایک نفوس اور جامع پانگ ہو کہ وہ ہرطم سے : پی ترا چاہئے۔ ایک نفوس اور جامع پانگ ہو کہ وہ ہرطم سے : ایک غیر سوق حادث ثابت ہواور کئی کو کمی طمع کا شہر نہ ہو۔" بی بیٹن میں ابھی نہ جائے اور کئے دن گئتے۔ کشمیر میں تجاہدیں چ نہید ہوئے تھے کئین ان کے ساتھی ان کی لاشیں لے جاتے تھے۔ میان کا انتظار تھا کہ کوئی آنہ لا ٹی ہا تھ آئے تو اے طیارے کے ذرائے ممکن کے اسپتال کئیا ما جائے ہے۔ وہ مر زوا کر مر

ھی ہوئے تھے مین ان کے ساتھی ان کی اشیں لے جاتے ہے۔

ہان کا انظار تھا کہ کوئی آ دہ ان ہاتھ آئے تو اے طیارے

کرندیجے فرڈا مجئی کے اسپتال پنچایا جائے۔ دہ مرنے دالے میں

ارائی فوجیوں میں سے کمی کا دل کر قل کے سالے کے سینے میں

فاک کتے تھے کین کبارین کے حیلے ایسے ہوتے تھے کہ دہ جم کو

میں دلوں کو بھی چھٹی کردیتے تھے ایک فوق کا دل اسپتال میا

ہانا کین اس دل کی بیت مائز اوروون کر قل کے سالے کے

ہانا کین اس دل کی بیت مائز اوروون کر قل کے سالے کے

ہے ہت مختلف تھا۔

م برطال انتظار ہورہا تھا۔ ایسے وقت لندن سے ایک تبدیلی ب کے باہر ڈاکٹر کی تصویریں اور اس کے تجرات کی تفصیلی بدٹ آئی لیکن ربورٹ کی فائل کھولتے ہی "را" کے تمام ران چ تک گئے۔ فائل کے پہلے صفح پر ہی ڈاکٹر صابر کی تصویر ران چ تی۔

چٹانے اور جران کرنے والی بات یہ تمی کہ وہ ڈاکر صابر کی ہوگائے اور جران کرنے والی بات یہ تمی کہ وہ ڈاکر صابر کی ایک کام موس اس تحیال کا مام موس استحداد اس نے اب تک ہارت بنائے کا بریک ڈاکون بات کے بارہ آبریش کئے تھے۔ عین وقت پر بجلی کا بریک ڈاکون لکھا جا بھی ایک آبادہ آبریش میں انگام باب تھا۔ باتی گیامہ آبریش میں نے کا میاب ہو کرانی صلاحیوں کا مظاہرہ کیا تھا۔

ال کی تمام میڈیکل مسئری پڑھنے کے دوران "را" کے الایک تمام میڈیکل مسئری پڑھنے کے دوران "را" کے الایک جرائی ہے الایک ہو محر کے بھے داکٹر صابر کا جرداں بھائی ہو محر کی اور میڈیکل مسئری میں ذہین آمان کا فرق تھا۔ صابر کا الحق الدر صابر کی الحق الدر صابح کی الحق الدر صابح کی کھائے۔ قد خانے میں ہے۔

کو دورت کے ساتھ ہو خط آیا قل اس میں لکھا تھا۔ کما اور بھارت کے درمیان کرے تعلقات ہیں لنذا آپ مٹنی کام کرنے کے لئے ڈاکٹرموس مین اسمتری کا انتخاب کیا میں ڈاکٹر بیریں کے ایک اسپتال میں اپنے فراکش انجام اسے اس کا بتا اور شکی فون نمبرورج ہے۔ آپ اپنے دد میں گاری۔ وہ اے بیریں سے بھارت لے جا کمیں گے۔

خطی اور مجی بهت کچه لکیا تھا۔ "را" کے ڈائریکٹر نے
ماتحت افران سے کہا "اسرائل کام اور پردوی موساد تنظیم سے
رابطہ کرد۔ ڈاکٹر موس میں اسمور کے بارے میں تعدیق کرد۔ یہ
بدی جرانی کی بات ہے کہ ہم جے یمال بلا رہے ہیں وہ ڈاکٹر صابر کا
ہم شکل ہے۔ یہ قدرتی انقاق ہو سکتا ہے لیکن دشمنوں کی کوئی جال
بھی دو سکتے ہے۔ آپ لوگ حقیقت جانے میں کوئی کمرنہ
چھوڈیں۔"
وہ سب اپنے فراکف کی اوا کیٹی میں معروف ہو مجے انہوں

اسے متخب کرنے کی ایک دجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہندوستانی زبان انجی

طرح جانتا ہے۔"

نے موساد تنظیم ہے اور اسرائیل دکام ہے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر موس مین اسمتحد کی بلک اینڈ وصائٹ تصویر کا اسپیج ٹیکس کے ذریعے ان کے پاسی پنچایا۔ اسرائیل دکام نے وہ تصویر برین آوم تک پنچائی۔ برین آدم نے الیا کو وہ تصویر دی اور کما مہمارا ایک بیودی ڈاکٹر موس مین اسمتصارت سرجری میں بہت نام پیدا کر ہا ہے لیکن میں نے بھی اے دیکھا نمیں ہے۔ تم اس تصویر کی آتھوں میں جماعک کراس کے اندر پنچواور حقیقت معلوم کرد۔"

الیائے تصویر کی آتھوں میں جھانک کرخیال خوانی کی پرواز کی مجرمیرے دماغ میں پہنچ گئی اس کئے بہنچ گئی کہ اصل ڈاکٹر موس مین یوگا کا ماہر نمیں تھا۔ وہ میرے چور خیالات پڑھنے گئی۔ اسے یکی معلوم ہو آ رہا کہ میں یہودی ڈاکٹر موس مین ہوں اور پہنچنے تین برس سے بیرس کے اسپتال میں اوپن ہارٹ سرجری اور ہارٹ پنا بھٹن کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔

پھروہ میرے ذریعے استال کے انجارج کیاں پیچے۔اس انجارج کے اندر آمنہ (رسوی) تھی۔ لنذا انجارج کے چور خیالات نے بھی میرے خیالات کی اور میرے موس مین ہونے کی مائید کی۔اس نے مطمئن ہو کربرین آدم کے پاس آگر تقدیق کی کہ ڈاکٹر موس مین کی تصویر اور فیکس کے ذریعے بھیجا ہوا ریکارڈ ورست ہے۔

میں بیرس کے جس اسپتال میں تھا دہاں موساد کے دو ایجنگ آئے۔ انہوں نے اسپتال کی انتظامیہ سے میرے موس مین ہوئے کی تصدیق کی۔ اس اسپتال میں دافتی ڈاکٹر موس مین استحقہ تھا کیا دہ دائم محل میں بنا ہوا گئی دہ اس کا برین تھا۔ جہ نے اصل موس مین کو افوا کرائے کے بعد اس کا برین واش کردہ تھا۔ جہ تک فرانسیں حکومت بابا صاحب کے اوارے واش کردہ تھا۔ جہ تک فرانسیں حکومت بابا صاحب کے اوارے سے تفاون کرتی ہے اس کے اسپتال کے عملے اور دہاں کے انچارج کے بحق موں کیا دورہاں کے انچارج کے بحق کا کہ میں بی موس میں اس سمتھ موں ہیں۔

اس طرح بھارت میں "را" تنظیم کو تمام بہودی ڈرائع ہے یقین والیا کیا کہ ڈاکٹر موس مین اسمتھ کی جو تصویر اور ریکا مڈز بھیج

مے ہیں وہ درست ہیں۔ ان حالات میں انسی یقین کرنا پڑا کہ ذاکر موس میں ڈاکٹر صابر کا ہم شکل ہے اور یہ تدرتی احرہے۔ بڑا روں ممل دور رہنے والے دو افراد ایک دو سرے کے ہم شکل ہو سکتے

اس دوران میں نے دن رات ڈاکٹر صابرے رابطہ رکھا۔ پہلے خاموثی ہے اس کے خیالات پڑھ کراس کے مزاج اور اس کی لا تف بمنزی کو سجنتا رہا گھراے خاطب کیا مبیلوڈ اکٹر صابر!" وہ ٹیم بار یک تیل میں تنا بیشا ہوا تھا۔ چر تک کرایے مرکو

قام کر سوچنے لگا "ابھی ہوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جمعے تفاطب کیا ہو؟" میں نے کما "ہاں۔ حسیس تفاطب کیا جارہا ہے۔ کیا تم شیس جائے کہ کملی چنتی کے علم میں سوچ کی لدوں کو دو سرے کے داخ

"بان میں اس علم کے متعلق بت کچے بڑھ چکا ہوں۔ آج "بان عضر ہے کی اس امیان محملان میں"

پہلی بار سی اجبی سوچ کی امرول کو میں دہا ہوں۔ آگون ہو؟"

" نی الحال انتا ہی سمجھ لو کہ میں تمبارا دوست ہوں۔ آم نے
کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ میں تمباری مدو کے لئے آیا ہوں۔ "را"
کے اہم افسران کو بورا بھین ہے کہ تم اپنی مقتولہ تشییری شریک
حیات کے ساتھ مل کر در پردہ تشمیری مجاہدین کو اسلحہ سینچاتے رہے
ہواور تم ہمارت میں ان مجاہدین کے خفیہ اڈوں سے واقف ہو۔"
ہی جموث ہے۔ وہ مجمی تشمیری مجاہدین سے میرا رابطہ ثابت

نمیں کر عمیں گے۔" ''یہ تماری خوش فنی ہے۔ دہ ناکانی ثبوت کے باعث تهمیں عدالت تک نمیں پہنچا میں گے۔ عدالت میں چیشی سے پہلے تهمیس ہلاک کردیں گے اور یہ بیان دیں گے کہ تضمیری مجاہرین کواندیشہ تھا کہ تم ان کے خفیہ اؤول کا پا تا دو گے لنذا تهمیں عدالت میں مینچنے

سے پہلے ان عابر سنے کول اردی ہے۔"
مابر نے قاتی ہو کر کھا "ال- وہ جھے میری شریک جات کا
قاتی بنا رہے ہیں۔ میری صائمہ کشیری تھی۔ ان کی نظروں میں
ایک کشیری عورت سے شادی کرنا جرم ہے۔ یہ جھے بلاک کرنا
چا جے ہیں۔ اتنا شیں سوچ کہ میں بعارتی ہوں۔ بمال پند دہ بری
سے ایک ڈاکٹری حیثیت سے اس ملک اور قوم کی خدمت کردہا
ہوں۔ میرے علم اور تجرات سے بے شار مریش موت کردہا

جاتے جاتے زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔" "تم جتنے بھی متا ژکرنے والے تقربے پولٹے رہو' کتنے می فرض ثناس ڈاکٹر اور دلیں بھگت بن جاؤ لیکن ان کی نظموں میں ایک مسلمان ہی رہو گے۔"

"میری سمجے میں شیں آیا۔ان حالات میں کیا کودل؟" "تمهارے چور خیالات بتارہے ہیں کہ آم ڈاکٹری کے پیٹیے ہے ویوا تکی کی مدیک لگاؤ رکھتے ہوا ہی لئے تبدیلی قلب کے ایک

نهایت کامیاب داکٹر ہو۔ تم چاہیے ہوکہ و شنوں کی سازش <sub>س</sub>ے محفوظ رو کر و تھی انسانیت کی خدمت کرتے رہو۔ " "میرے بھائی! تم ورست کمہ رہے ہو۔ میں آخری سا<sup>ن</sup>ے تک انسانی ولوں کی و حزمنوں کو تاریل اور صحت مند رکھنا جانا

ہوں۔ «میں حمیں می بھی اسلامی ملک میں پیٹچا کر تساری پر خواہش پوری کرسکتا ہوں۔"

معیں صدیوں ہے آباد اجداد کے ذمانے ہے اس دلی کام ہندو رہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی جڑیں یمال کی نشن میں صدیوا ہندو رہیں گے۔ ہم مسلمانوں کی جڑیں یمال کی نشن میں صدیوا ہے بھیلی ہوئی ہیں۔ یمال کی آب و ہوا اہمارے لئے ہے۔ یہا میں تنا نہیں ہول۔ کرو ڈول مسلمان ہیں۔ کیا باطل سے محبراً کرو ڈول مسلمان نقل مکائی کرسکتے ہیں۔ دو سرے ممالک میں جا بوجہ بنا گوارا کرسکتے ہیں؟"

بہ بین مدیوں ہے ہو۔ یہ ملک آج سے نہیں مدیوں سے تما سے اور تمہارے جیسے ان تمام کرو ڈول سلمانوں کا ہے 'جن'. ووٹوں کے ذریعے مختلف حکوشیں بنی آئی جیں۔ پھر بھی ان عمر ساسی داخائی بیدا نمیں ہوپائی ہے کہ دہ مسلمانوں کے ساتھ سا سلوک کریں۔ ویسے بھارت میں مہ کرتم مسلمانوں کی دیس بھ قابل تعریف ہے اور میں ایمان کے مطابق ہے۔"

" " ننا ہے ٹیلی میتنی کے ذریعے ہوئے ہوئے مسائل ا ہوجاتے ہیں۔ کیا تم کوئی الی مذیر نمیں کرکتے کہ میں اس انہ میں پہنچ جاؤں جہاں برسوں ہے اپنے فرائنس ادا کررہا ہوں۔ " " اللہ نے چاہا تو تمہاری بیے خواہش پوری ہوگ۔ بھارت س نے پیرس کے ایک اسپتال ہے ایک بارٹ سموجن کے باہر کہ ہے اوروہ اہر شمی ہوں۔ "

"تم؟"اس نے جرانی سے پوچھا"کیا تم ڈاکٹرہو؟" "نئیں۔ ایک ڈاکٹرموس ٹینا سمتھنای میودی تھا۔ ٹمر اس کا برین داش کرکے ایک جگہ نظریند رکھا ہے اور اس کر ٹیم نے کے ل ہے۔"

الم میں میں گار گینے ہے تم ڈاکٹر نمیں بن سکو مے پھرتم ا عمل وصورت کیے بناؤ کے ؟ کیا پلاسک سرجری کراؤ کے؟" "شمیک سمجھ رہے ہو۔ میں پلاسک سرجری کے ذریح میں جماعت میں است

ہم شکل بن کیا ہوں۔" اس نے حمرانی سے وچھا "تم میرے ہم شکل کیوں ہ

ہو؟" دمیر حسیں جلدی معلوم ہوجائے گا۔ میں تمہارے؛ ولیں میں تبنیخے والا ہوں۔ ابھی ذرا وشنوں کے اندر جمائ<sup>ک</sup> کی سازشوں کو سمجموں گا بحر آج رات تم پر تنویکی عمل کرد حسیں دشنوں ہے محفوظ رکھنے کے لئے یالا ذی ہے۔"

شی اس کے دہائے ہے لگل کر "را" کے چندا فسران کے اندر دو اس کے دیگر کے دوری ڈاکٹر موس مین کے چنچ ہے پہلے رسابہ کو فیکا نے لگار مسابہ کو فیکا نے لگار کردے اس کے دائر کی سال کا کہ دو مجمئن ارکدے اس کے دو مرے بیٹ شرکے اسپتال میں جا کر اپنے نہ رہے کئی دارات دس بیج مہائی دی جائے دی الوالور مجی می بیٹھا کر شرکے اپنے مہائی دی جائے دی راوالور مجی می بیٹھا کر شرکے با بر پہنچایا جائے اسے ایک راوالور مجی بیٹھا کے شرکے اس کے کہ راوالور مجی بیٹھا کے شرکے اور تعاقب کرنے والوں مجی بیٹھا کے شرکے کہ میں بیٹھا کہ کر قرار بورہا تھا اور تعاقب کرنے والوں پر بیٹھا کے دی الوالور کئی بیٹھا کہ کر قرار بورہا تھا اور تعاقب کرنے والوں پر بیٹھا کہ کر قرار بورہا تھا اور تعاقب کرنے والوں پر بیٹھا کہ کرنے والوں پر بیٹھا کرنے والوں پر بیٹھا کہ کرنے والوں پر بیٹھا کرنے والوں پر بیٹھا کہ کرنے والوں پر بیٹھا کرنے والوں کرنے والوں کرنے کرنے والوں کرنے

لہا۔" ان کے اس منعوبے کے دوران فون کی ممنی بجتے گی۔ پیر نے ربیع را فواکر کما میمیلوکون ہے؟"

در سری طرف ہے المجلی کی آواز آئی معین منتری وین وال کی المائی ہول ہے کہ میراسیا آپ المخلی ہو کا ہے کہ میراسیا آپ ایم ہیں ہے کہ میراسیا آپ ایم ہیں ہے۔ پلیز آپ میری بات کا لیمن کریں۔ واکٹر صارزی کی ہے اس نے اپنی واکٹ کو آئل میں کیا ۔ آئل کی دد سرے کیا ہے۔ "
میرال دو سرے کے کیا ہے والے گڑ کرلے آؤ۔ ہم صار کو دیا

ریں کے۔'' ''میں اچتال میں ہوں۔ کسی قاتل کا سراغ کیے لگاستی ی۔ میرے منتزی چاچا ہوئے تو وہ آپ کو قائل کردیے اور کم از مانٹ پر ہاکروالیے کمروہ تین دن سے راجد هانی میں ہیں۔ پتا کسٹرین کر میں کی سے میں کہ

رکبوالی آمی<u> ک</u>ے" "گوگیات نمیں۔ ان کی واپسی کا انتظار کرلو۔ ہم ابھی صابر کو کردنس جے حارب ہیں۔"

ں کی بار کھا رہے ہیں۔ "آپ الی بات نہ کریں۔ میں اسے بھی پھائی کے پعند ہے۔ - نیس بچنے دول کی۔"

ذار کیٹرنے جتے ہوئے کہ اسمی نے ظہوں میں دل ہے دل کو ہ دکھا قبار کر حقیقت دکھ رہا ہوں کہ تسارے سینے میں اس نیمان کا دل ہے اور دوول اپنے شوہرڈا کٹر صابر کی حمایت میں پول ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ تم دوول صابر سے لگا رہی ہو۔" " یونل اس نے دیا ہے۔ اس سے لگا رہے گا۔"

" گرقیہ بات بزی تشویش ناک ہے۔ اگر دورل تسارے سیے ، آلرامی تک تشمیری ہے تو ابھی تک مسلمان بھی ہوگا۔ ہماری مدلزل کے سینے میں ایک مسلمان دل کو شیس ہونا چاہئے۔ جشی مدل مکن ہو اس دل کو اپ درجرم میں لے آؤ باکہ تمساری آتما کالادٹ کے بختے مندورے۔"

میں میں ہوگیا۔ میں اعملی کے اور آیا۔ اس نے اپنی کو خمی عملیا کل فون منگوا لیا تھا اور ابھی اسی فون سے یا تیں کرری

تمی۔ اس نے فون کو آف کر کے بہتر پر ایک طرف بھیک واقعا اور پرچانی سے صابر کی مہائی کے متعلق سوچ ری تمی۔ میں نسیں چاہتا تھا کہ اس کے دل پر بوجہ پڑے اس کے اس کے داخ کو سکون پہنچانے لگا۔ اسے وصلے سے یہ سوچے پراکس کر آ مہاکہ کج مجمی نسیں مرآ۔ ڈاکٹر صابر کچا ہے اور اس سچے پر کوئی آنجی نسیں آئے گی۔

شماس کی سوچ کے ذریعے ہوں مہاتھا اور اسے پوا حوصلہ مل مہاتھا۔ اس نے موہا کل افعا کر دیلی میں منتری چاچا کے موہا کل نمبر ڈاکس کئے۔ تھوڑی ویر میں رابطہ ہوگیا۔ اس نے کہا "چاچا! میں انجابی لول رہی ہوں۔"

بی کی میں ایک کی ہو؟ کیا استال سے بول ری ہو؟"
"تی بال۔ میں بہت فصے میں بول۔ جس ذا کرنے کھے نی
زیرگی دی ہے اسے "را" والوں نے کمیں قید کر رکھا ہے اور آپ
جھے بیاں چھوڑ کر را جد جمانی میں جا کردہ گئے ہیں۔ آپ فورا آئی

اور ڈاکٹر صابر کو رہائی دلائی۔" معیری پیاری فیما فیمی میال ڈاکٹر صابر کے لئے تو آیا ہوں۔ تم شیں جانتیں جب سمی کا کیس "را" والدل کے پاس جا آ ہے تو اس کی ضانت عدالت ہے بھی نہیں ہو سکتی۔ میں کوشش کردہا ہول کہ پردھان منتزی کی سفارش ہے اسے رہائی مل جائے دراصل اس پر یوں کے قتل کا الزام ہی میں بلکہ دلیں سے غداری کا مجی الزام

ے اور یہ ایبا الزام ہے کہ۔۔۔۔"
وہ بات کاٹ کر بولی "یہ جموٹ ہے۔ جو ذات بات کا خیال کے بغیر جرند میں اور جرقوم کے مریضوں کوئی زندگیاں دیتا رہا ہے اور جو اپنے چٹے کے موالم محمل معاطم جی دلچی نمیں لیتا تما وہ بھل دلی کا غدار کسے ہو سکتا ہے؟"

"قم نمیں جائتیں۔ باغیوں کی پٹت پنائی کرنے والے ایسے ہی چالباذ ہوتے ہیں۔ اور سے بچہ و کھائی دیتے ہیں اعرب بچہ اور سے بچہ و کھائی دیتے ہیں اعرب بچہ اور اس مور ہیں۔ کشیرن کا باپ اور بھائی بھارتی فرجیوں کے قاتل اور مفرور ہیں۔ ڈاکر صابر ان کے فقید اؤں کو جانا ہے۔ اگر وہ فقید اؤں "وا" والی کو بتاوے گا والے کو بتاوے گا والے رہائی فل جائے گی۔"

"یی تو مشکل ہے ''۔ وہ چیون نسی ہے۔ آخر مسلمان ہے۔ اپنے کشمیری مسلمانوں کو ہاری حکومت سے چمپا کر دکھتا ہے۔'' دسمیں کچھ نسیں جانتی۔ آپ نے منتری کی کری حاصل کی ہے۔ اگر آپ نے اس کری کا فائدہ جمعے نہ پنچایا تو آپ بہت نقسمان اٹھائیں گے۔'' "ہے تم کیا کمہ ربی ہو؟''

"وى جو آپ س رے ميل آپ ميل دولت كا حماب يتي ما؟"

و میں ایسی ایسی ایسی است اسیس ایسی ایپ وکیل کو بلا کرومیت لکھ رہی ہوں کہ میری تمام دولت اور جائداو د هرم شالا ' پاٹھ شالا اور اناتھ آشرم میں تشیم کردی جائے۔"

' دیے کیبی ناوانی کی یا تم کررہی ہو۔ جہیں کیا ہوگیا ہے؟'' ''وہ جو ایک انتجلی تحی' دو ترتبہ کی قلب کے آپریشن کے وقت مرچکی تحی۔ اس انتجل کے مردہ جہم میں ایک مشمیران کے دل نے آگر اسے زندہ کیا۔ میرے جاچہ! میرے اندرے وہ تحقیران بول رہی ہے کہ اگر اس کے خاوند ڈاکٹر صابر کو ذرا بھی نقصان پنچا تو میں خود کو نقصان پنچاری گی۔ ڈاکٹر کو کسی الزام میں ہلاک کیا گیا تو میں کہ نقصان پنچاری گی۔ ڈاکٹر کو کسی الزام میں ہلاک کیا گیا تو میں

خود کشی کرلوں گی۔" "ویکمو بٹرا! ایسی کوئی ناوانی نہ کرنا۔ ٹیس کسی پہلی فلائٹ سے آرما ہوں ۔"

و منسی .... نمیں۔ میں دہاں پنچنے ہی ڈاکٹر صابر کی رہائی کی کوشش کروں گا۔ مجھے تمو ڈاسا وقت دو۔ میں یمال سے پردھان منتری کا سفار ہی خط کے کر آمہا ہوں۔ ڈاکٹر صابر کو تمام الزابات ہے بری کردیا جائے گا۔"

سین مدو بعث المرائد میرے سرکا آغاز ہو چکا قلد "را"

اخلی نے فون بند کردیا۔ میرے سرکا آغاز ہو چکا قلد "را"

کے دو ایجنٹ ڈاکٹر موس مین اسمتے کو پیرس کے اسپتال سے لینے

آئے تھے۔ یعنی وہ مجھے اگر انٹرا کے ایک طیارے میں بھارت لے

جارہے تھے۔ اس مسافر بردار طیارے میں شمناز (سابقہ ٹی آمرا)

اور پروین (پوجا) ہندو لڑکیاں کے دوب میں سرکردی تھیں۔ ہم

ایک دد مرے سے بظاہر انجان تھے مکر آئیں میں وافی رابطے کا

سللہ تھا۔

۔ میں نے یردین کو اعملی کے دماغ میں پہنچایا اور اسے سمجھایا کہ

ا عملی پر تو ی عمل کرے اور اس کے ذہن میں یہ تھش کر کے اس کے دین میں یہ تھش کر کے وکیل ہے وصلہ نہ ہار۔
ویل ہے وصیت ضرور لکھوائے لین بمی حوصلہ نہ ہار،
وھڑک رہا ہے وہ ول ڈاکٹر صابر کو ضرورا عملی کے پاس لائے ہے
کہ میں نے شمتاز لین ابی بهو کو "را" کے ڈائر کی اس کے میٹے کر کہا دان کے دائر کے اس کے میٹے کر کہا دان کے در کہا کہ کہ میں ہے واکٹر صابر کو کا دش خائر تک کہتے کو میں ہے کہ میں یہ ڈاکٹر صابر کو کا دش خائر تک کے ہے کہ در الا

اس نے وجھا "إ! آپ کیا کررہ ہیں؟" "هیں ڈاکٹر صابر پر تنوی عمل کردں گا ادراس کے ذائر هجرانی زبان فتش کر آرموں گا آکہ ہندوستان میں اسرائیل خانے کے جو یمودی ہیں دہ مجھی عجرانی زبان میں صابرے کنگر تو صابر کی زبان سے عجرانی میں کراس کے ڈاکٹر موس میں ا ہوئے کا بھین کرایس۔"

ڈاکٹر صابر کو آپنے پیشے ہے دورانگی کی حد تک لگاؤتھا۔
ای اسپتال ہے خسک مدہ کر تبریلی قلب کے آپیش کہ:
ہاہتا تھا۔ اس کی میہ خواہش میں ہی پوری کر سکتا تھا۔ "را" وا
اے زندہ ند چھوڑتے۔ ایک میں ہی اے ذاکٹر موں مین
دویا مداس اسپتال میں اپنے فراکش اوا کرنے کے مواتع و۔
تھا اور اس کی جگہ میں طوح ڈاکٹر صابرین کر "را" دائوں۔
سکا تھا۔

منتری دین دیال نے دوسرے دن "را" کے ذائر کا ملا قات کی اور اے پردھان منتری کا ایک خط دیا۔ اس خلا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صابر کو رہا کرکے منتری دین دیال کے حوا۔ حاشے۔

بھی ہے۔ ڈائر کھڑنے نظر پڑھ کر کما "آپ نے پہنچے میں دیر کوا وہ دو پسر کو ہماری قیدے نکل بھاگا ہے۔ اب شام ہورہ ہمارے لوگ رات کا اندھ الہونے سے پہلے اسے ڈھونڈلیز میں آگر وہ آرکی سے فاکدہ اٹھا کر کمیں دور جاکر دا

منتری نے پریٹان ہو کر کما «یہ تو بہت پرا ہوا۔ آگر « آیا یا پولیس متا لجے میں مارا کیا تو میں جاہ ہو جاؤں گا۔ بہ چی بھیجی میرے خلاف ہوجائے گی۔ نہ اس کی موت کے بو میرے ہاتھ آئے گی اور نہ ہی اس کی زندگی میں میں الگ جیت سکوں گا۔ "

جت سوں گا۔" "منتری جی! آپ کی بھتجی اس مسلمان بر عاشق ہوا اس کی خاطر آپ جیسے محبت کرنے والے چاچا کو بھی <sup>کٹاا</sup> چاہتی ہے۔" "من فیسرا اب آپ ہی میری ڈویٹن نیا کو بھا کتے تیں"

د کھاتے ہوئے پوچھا کہتے میں فی تصویر ہے؟'' منتری دین ریال نے کما ایکیا بچل جیسی بات پوچھ رہے ہیں۔ میں نے در منوں بار ڈاکٹر صابر کو دیکھا ہے۔ کیا میں اس کی یہ تصویر نسی بھانوں گا۔''

سی چاوں او۔ "بہ نیس بچان رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صابر شیں اس کا ہم عل واکٹر موس میں ہے۔ تہدیلی قلب کا ایک ما ہر یمودی ڈاکٹر ہے۔ ترج شام کو چرس سے بمال آما ہے۔"

کی دیں دال نے جرائی ظاہر کی۔ ڈائر کیٹرنے کما "آپ کی طرح امیں بھی دمو کا کھائے گی۔ اس یمودی ڈاکٹر کو مسلمان ڈاکٹر صابہ سمبر کر خوش ہوجائے گی کہ آپ نے اس کے محبوب کو تمام افزانات نے برکی کرائے اس کے پاس اسپتال ٹین پہنچاریا ہے۔" افزانات نے برکی کرائے اس کے پاس اسپتال ٹین پہنچاریا ہے۔"

دین دیال نے خوش ہو کر کما ''نہ تو حیتکا در 'فجوں ہوگیا۔اب قو ڈاکٹر صابر کتے کی موت مرحائے' کوئی پوا نسیں۔ اپنی بھتجی کو مطابے کے لئے یہ کھلونا لل کمیا ہے۔'' ''تا ہے آنہ یا نخط کے ماس جائم مان اسے بقین دائر کمی کھ

المان آپ اعملی کے پاس جائیں اور اے بھین والا نیس کہ آپ راجد حالی سے واکٹر صابر کی رہائی کا پرواند لے آئے ہیں۔ آج ضروری کارروائیاں عمل کرنے کے بعد کل صابر کو استال پنچارا جائےگا۔"

دین دیال نے کما تعمیں خود یماں کل میج آؤں گا اور اس کے ہم شکل بمودی ڈاکٹر کو یمال سے لے جاکر اسخبی کے سامنے پیش کودن گا۔"

دہ خوش ہو کر چلا گیا۔ ڈائریکٹر اس منتری کو اُلو پہا کر مشکرا رہا تھا۔ میں ایک بیوری ڈاکٹر کی حقیقت سے "را" کے دو ایکٹول کے ساتھ بمبئی بیٹے گیا۔ میرے لئے ایک طازمہ اور ایک طازم رکھ گئے تھا۔ میری خدمت کے لئے ایک طازمہ اور ایک طازم رکھ گئے تھے۔ "را" کے ڈائریکٹر اور اہم افسران نے بھے سے طاقات ک۔ شمصے مجھایا کہ کل مجھیں "را" کے دفتر جادی گا۔ دہاں ہے منتری کے ساتھ اجہتال جاکر اپنی ڈیوٹی کا چارج لوں گا۔ اجبتال کا مملہ سنٹے بیوری ڈاکٹری حقیقت سے جانتا رہے گا لیکن بھے انجملی کے سائے ڈاکٹر ماریز، کر رہنا ہوگا۔

میں نے کہا ہمیں نے آپ کی تمام پلانگ سجھ لی ہے۔ اگر میٹ بالی مدکیا ہوتو کل مع سجھ لوں گا۔ اہمی سنری حکن سے بدن نوٹ باہے۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔"

ده سب بیجے آرام کرنے کے لئے چھوڈ کر بط محت ہم نے میک ش دہنے کے دوران میٹی کے ایک ارب چی قلم پروڈیو سر ادرؤمنمی پوٹرست زائن کو ٹرپ کیا تھا۔ اس کی دوبٹیاں سادھنا

اور سمترالندن میں مستقل رہتی تھیں۔ ہند ستان اور ایٹیا کا کوئی ملک انسیں پند شیس تھا۔ ہم نے ان پر تنو کی عمل کرکے یہ بات زئین نشین کردی تھی کہ دو اپنے ہندوستائی باپ ست نرائن کو بحول جائیں گی اور بہی ٹیلی فون دفیوے کی بھی دشتے دارے رابلہ نسیں کریں گی اور ست نرائن کو یہ ذہن نشین کرایا کہ دو اس بات سے خوش رہے گا کہ دونوں بٹیوں نے اس کے ساتھ بمینی میں معتا متھور کرایا ہے۔ دارات کے وی بجے سلے شہاز نے جھے مخاطب کا سابا!

رات کے دس بجے سے پہلے شہاز نے بھے خاطب کیا "پایا! «را" کا وائز کیٹر اپنے دد اتحت المیوں اور چدمسلے سپاہیوں کے ساتھ واکٹر صابر کے سل کی طرف جارہا ہے۔" معرف واکٹر میں کے سل کی طرف جارہا ہے۔"

میں کے کما احتم اور پروین ان افسرول اور باہیول کے ماغول میں جگدیاتی رہوئے سے میں موجود روں گا۔"

ی وں پی چیدیاں فاوت کی می دوروں ہاں ڈاکڑھ اپنے ماحجہ اس تیل میں پنج کمیا تھا اور ڈاکڑھ ایرے کمہ رہا تھا ستم بہت خوش نصیب ہو۔ تساری رہائی کا بدانہ راجد هانی ہے آیا ہے۔"

اس نے پردھان منتری کا وہ قط صابر کو پڑھنے ویا پھر کما اسمی نے ابھی فون پر پردھان منتری ہے بات کی تھی۔ان ہے کما ہے کہ حسیں اس بیل کے باہر ایک منٹ کے لئے بھی بمنئی میں رہنے دمیں دیا جائے گا۔ شیوسینا کے مسلم دشن بال فحاک کو معلوم ہودکا ہے کہ تم مشیری مسلمانوں کی پشت پنای کرتے ہو۔ ہم حسیں دہا کریں کے تو وہ تہیں ذعرہ نہیں چھوڑے گا اس لئے میرے یہ افسر اور سپایی حمیس بندگا ڈی میں لے جاکر بمنئی کے باہر کمی دیلے اسٹیشن تک پڑچادیں گے۔وہاں ہے تم دھیہ پردیش یا اتر ردیش جاسکتے ہو۔"

داکر صابر کمنا چاہتا تھا کہ دہ بمبئی کے ای اسپتال میں اپنے فرائض اوا کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے الیا کئے نہیں دیا۔ وہ میری مرض کے مطابق بولا "خدا کا شکر ہے۔ مجھے پر دلمی سے غداری کا الزام نہیں رہا۔ میں کی دو سرے صوبے میں جاکرد کمی انسانوں کی خدمت کردں گا۔"

وہ ان کے ساتھ = فانے یا ہر آیا۔ عمارت کے اہرایک گاڑی کمڑی ہوئی تھی جس کا پچھا حصہ چاروں طرف سے بند تھا۔ وہاں واکٹر صابر چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ بنٹے کیا مجروہ گاڑی وہاں سے چل بڑی۔

گاڑی کے اسکے جے میں "را" کے دوا فرایک ڈرائیورکے ماتھ بیٹے ہوئے تھے۔ پہلے بزھے میں صابع چار سٹے پاہیں کے ماتھ تقار میں کے شیاز اور پردین سے کما سکا ڈی اب بائی دے کے دریان علاقے سے گزر رہی ہے۔ ایکشن کے لئے تیار ہوجاؤ۔ بم تین سپاہیوں کے داخوں پر صلط رہیں گے میں ایک سپائی کو ختم کردوں گا۔ گاڑی رے گی اور دونوں افسر پہلے ہے کی طرف آئمیں کے انہیں زرونہ ہموڑا۔"

یم چها اب دُوا تَع بحک بیث پر جاؤیکا ژی کو شوکی طرف موژ سر دہاں تک جاؤ جمال حسیس کی دو مری گا ڈی چی الفٹ لل وو چار گولیاں چلا کر ہی دونوں کو کو آنار کی کی سڑک برلٹاریا۔ میں نے ایک سای ہر مسلط ہوکر اس کی را کفل دو سرے مڑک بر مہنجوا ور کمی گاڑی ہے لفٹ لینے کی کوشش کرد۔" پرشهاز کا آلا کارسای جھلے ھے ہے کود کرا شیئر تک <sub>سوا</sub> سای کی لمرف سیدهمی ک- دو سرے نے کمور کر پوچھا 80 سے نمٹو اس نے میں بدایت یر عمل کیا۔ گاڑی کو مین معدیر چموڑ کر کے پاس آیا۔ دہ وائزلیس کے ذریعے "را" کے ڈائز کیٹرے کی " رام! تو نے بندوں کوں اٹھالی۔ اے نیے کہ نیس تو تلطی ہے علف ملوں سے كررك لكا- من في شماز اور بوين سے كما م على بولے كے بعد يس والي جاؤى كا و كر فار كرايا تما " سرا بیال کڑیز ہوگئی ہے۔ کمزم کے ساتھ کاؤنٹر فائز تک ثریہ گول چل عائے گی۔" " يمال ميرے بنگلے ميں يعنى يمودى ذاكر موس مين كے بنگلے ميں یں نے کما دھیں اس کاوزن دیکھ رہا ہوں۔ ہارے افسرلوگ موچی ہے۔ مارے افران مجی گاڑی کے بیچے اس سے متالاً ایک طازمہ اور طازم ہیں۔ وہ سونے کے لئے سمون کوارٹر میں "جنس كول إلى نسي لكاسك كا-تم والي أو ين اي چمونا چمونا ربوالور لے كر كموت بن اور بم سيابيوں كواتن بمارى چلے کئے ہیں۔ جب ڈا کٹر صابر سمال مینچے تو تم دونوں ان ملا زموں کی والريكرك كما معتم نيس جاند يي ماري يا نك تم را نظیں مبج سے شام تک اٹھائے رکھنے کو گئتے ہیں۔ یہ ویکمو میری محرانی کو گ-ده سوتے رہی و بمترے اگر جاک جاتی واسیں يعيى تمارا انظار كرما مول-" ودرائد كى سيدر آكر بيت بوك بولا " محص ملاق ایک انلی رُیمر رہے۔ یہ رُیمر بھی اع اخت ہو آے کہ اے دیانے این انسرے کمو۔ مجھے وائرکیس بربات کرے۔ " بنگلے کے اعدر نس آنے ددی۔" وہ ڈرائیو تک سیٹ ہے اتر کرجیے ہی گا ڈی ہے باہر تکلاشما كے لئے ذرا طاقت كى ضرورت مولى ہے۔ ميس أبحثى سے دبا ما م آلاه گا- تم كس بنگلے على بوج" ڈاکٹرمباہرنے دو سری سڑک پر پینچ کر کئی کاروالوں سے لغث نے اپنے آلا کار کے ذریعے اسے کمل مار دی۔ شمناز کے بیم موں۔ یہ قسی دب رہا ہے۔ اب زرا طاقت ہے...." لینے کی کوشش کی مین آوھی رات کے بعد سمی نے کار دمیں مين م يل آور آپ س آپ مير ياس باني جاو ك-" بروین نے آگر کما "حسنرا آؤاب ہم محل محل ملیس اور ایک می نے بات بوری مونے سے پہلے رغر کو دبایا۔ یکبارگ اس نے کا ڈی کو اشارٹ کرکے ایک بوٹن دیا پر شرک موی و ایک چراہے پر ٹرھک سٹنل کے پاس آیا۔وہاں مرخ وو سرے برنشانہ آزا می۔" فھائمی کی آواز کے ساتھ کولی جل اور سامنے بیٹھے ہوئے سابی کے روشن کے باعث ایک کار آگر رک-ایک بو زمااے زرائے کرمیا المرن بالكاكا-نی نے کما "دائرلیس پر "را" کے ڈائریکٹرے یا ٹیس کو-رہ وونول نے ایک دو سمرے کا نشانہ لیا پھرایک دو تمن کمہ کرم سینے میں پوست ہوگئ۔ وہ تڑپ کر ہاتھ یاؤں مار آ ہوا سیٹ کے قا- ذا كرمار نے بوجها "جنگين أكيا آب محصے لف ويا بند چلادی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کے آلٹا کار انجیل کر زمن ادرے نے کریزا۔ دی ہے جنی سے تساری موت کی خوش خری سفنے کا منتقر ہے۔ **°** کرے پھر تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گئے۔ ڈاکٹر صابر میرے آلاا گاڑی اچا تک رک کی۔ صابر حرانی ہے دیکھ رہا تھا اور سوچ وه بدلا مسوري- يس اس كل يس جاميا بون- ويس ميرا مكان اں نے ایک ہاتھ ہے اسٹیئر تک سنبعال کر دو مرے ہاتھ سای کے ساتھ گاڑی ہے نکل کریہ سب پچھ ویکھ رہا تھا۔اس را تما کہ ایک سای نے اینے ی ساتھی کی جان کول لے لی؟ ے وائرلیں کے ذریعے رابطہ کیا جمہلے ۔۔۔۔ بیلومیں ڈائریکٹر "را" حرانی سے بوچھا"بدسب کیا ہورہاہے؟" میرے آلہ کار سای اور اس کے دو ساتھی ساہوں نے مباہر کو می اس بورھے کے اعر آلیا۔ وہ جمک کردوسری طرف کا ے کا طب ہوں۔" دوس مرل طرف والريكثر ك جرت بحرى آواز سال دى معتم؟ مں نے کما "کیا تم نے مناتیس تھا۔وہ ا فر کمہ رہا تھا دونوں لمرف ہے جکڑلیا تھا۔ ایک نے صابر کے سینے پر راکفل کی دردا زہ کھول کر بولا "ویے کوئی بات نمیں" آپ کو منزل تک پہنچانا مولیس مقالبے کے بمائے حمیس مل کیا جائے گا۔ این خلافہ مال رکھ دی تھی۔ اگلی اور مچھلی سیٹول کے درمیان جو آہنی دیوار کیاتم ذا کرمابر اول رہے ہو؟" میرا فرض ہے۔" مونے دال سازش کو سمجمو-" تھی اس کی چھوٹی ہی جالی ہٹا کرایک افسرنے بچھلے ھے کی ملرف الال بولئے کے لئے صرف میں رو کیا ہوں۔ تممارے تمام ماراس کے اس والی سیٹ ر شکریہ اوا کرتے ہوئے بیٹ و محرتم ان کے سابی ہو کرمیری مدد کررہے ہو؟" د کھے کر ہوجیا '' یہ گولی کسنے چلائی؟'' میا۔ اس بوڑھے نے ایک لمی ڈرائع کے بعد اے میرے موجودہ کرادر سای نرک(جنم) میں چینج سمئے ہں۔" اليه ساي تمارك لئے محد نس كردا ب- من تمارا میں ڈاکٹر صابر کو جکڑے ہوئے تھا جواب میں بولا "سرااس ں غصے اور بے بیٹن ہے بولا 'کیا بکواس کررہے ہو؟ کیا یہ کمنا مائی بنگے تک پنجارا۔ شمناز نے میری بدایت کے معابق اس اع ہوکہ تم نے تماود افسروں کارساموں اور ایک ڈرائور کو شکل ڈاکٹرموس مین اس کے داغ پر قبضہ تماکراہے تہمارے آ ڈاکٹرنے ا چانک را کفل چین کرجارے ساتھی کو کول ماردی ہے۔ ہوڑھے کو عائب دماغ بنا رکھا تھا۔ جب دہ والی ای چورا ہے کے م م ہلانے پر مجبور کررہا ہو**ں۔ اب ت**وسب ہی مارے مستے ہیں م<sup>ا</sup> اب بم ناے جکزلیا ہے۔" ارذالا ب كياتم بحم كوئي قلى سين سانا عاج بوجه مُظِكُ عَمْلُ كَ إِن بِهُ إِنَّ شَمَازِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمُعَارِ فِي اللَّهِ مِعْوِرُ واكرمار جرانى سائى مفائى يركدكمنا وابنا تماكريس "قلی سین تم نے شروع کیا تھا۔ اب اس علم کا دی اینز می ایک سای رو کیا ہے۔ تم اے کول اردو۔" میں نے آلۂ کار سابی کے ذریعے اس کی مکرف را <sup>اُنا</sup> المائل موت سے ہوگا۔ میں واپس مملی آرہا ہوں۔ آگر مال زعمد نے گئے نئیں دیا۔ جالی کی دو سری مکرف سے دو سرا ا نسر مجی دکھے میا ڈاکٹرماروردانہ کول کرنگلے کے اعرا آیا اور ایک کاریدور وتواس کی کودیس جینے کی جگہ زھویڈلو۔" پی**ھائی۔ وہ پیچھے ہٹ کربولا «نہیں۔ میں ایک ڈاکٹر** ہول۔ زن تفاکہ باتی تین ساہیوں نے ڈاکٹرصابر کو انچی طرح جکڑر کھا ہے۔ ے گزر کرورا نگ روم میں بنجا چر جھے بعض انک کیا کو تک ایے ریہ کتے ق اس نے وائرلیس کا رابط خم کردیا۔ میں نے کما۔ ويتا ہوں' زندگی چھینتا نسیں ہوں۔" ایک انسرنے کما "جونی کے برنکل آئے ہیں۔اے و حم کا آی سامنے وہ خود کمڑا ہوا تھا۔ یا محرجے سامنے آئینہ تھاجس میں وہ اپنا ا الله دے اور مجھ رہے ہوکہ "را" كا ڈائر يكثر تم سے ليسي "آج خدا نے ہمیں تساری سلامتی کا ذریعہ نہ بنایا ہو<sup>آ آ</sup> تھا۔ یہ بھی دیرا نہ ہے۔ اس کمبنت کو بیس ختم کردو۔ " عكس و كميدرا مو-محنی کساہ؟" و عمّن حمهاری زندگی چھین کیتے۔ بسرحال یہ بھی ورست ہے'اُ وہ دونوں افسراکلی سیٹ ہے اتر کر ہاہر آئے۔ ایک نے مجھلے می نے محرا کر کما میں نے حمیں بنایا تماکہ تمارا ہم شکل تعلیم مجھ رہا ہوں۔ آدی آگر سانے بن کرڈسنا جاہے تواہے ڈاکٹرکوہمیشہ مسیمای رہنا جائے۔" جھے کا لاک کھولا مجروروا زے کے دونوں یٹ کھول کرصابرے بولا موں کیا اب یعن آما ہے۔ یہ بلاسک سرجری کا کمال ہے۔" المح اردنا جائد أكر ميرك إلى على بتعيار بوكا اوروه اس سابی نے میری مرضی کے معابق را تقل کے با "بہ تم نے اجما کیا کہ ہمارے ایک سابی کو مار ڈالا۔ اب ہم ثبوت وہ میرے قریب آتے ہوئے بولا "واقعی ہم دونوں میں کوئی الاسم والركم مريم سامنة آئ كاويس اسهاك كودل كا-زمین پر رکھا۔اس کی نال پر اپنے حلق کو رکھا کھرا یک ائٹو تھے ك مائه كمه سكة بين كه تم يوليس مقابلي مين ارب محكة " فرق تظر شیں آرہا ہے۔" ٹر گر کو دباریا۔ ڈاکٹر صابر تھیرا کر چھیے ہٹ تھیا۔ میں نے کہا ''ا میں نے آلڈ کار سابی کی زبان ہے کما "زندہ رہو کے آرابیا "ا يك فرق ہے۔ مارے لباس مختف ہیں۔ أكر اينا لباس لل کتے کتے ذرا رک کمیا پھر بولا "لیکن وہ مجی مریض بن کر میں تمہارے اندر ہول کو نکہ تم ہی یمال ذیرہ رہ مسے ہو۔" میان دے سکو محے م آن شہنا زاینڈ پروین ....." تبديل كراد تو "را" كا كوئي د تقن حميس پيمان نسي سكے گا۔ لباس المرس مائع أريش فيفرض أع كاقوي المن چير كالقري وه بولا معیں آپ کا احسان کبھی نمیں بمولوں گا۔" شمناز اور بردین کو مخاطب کرتے ہی دونوں نے اپنے اپنے کے ساتھ نام بھی تبدیل کرلو۔ ای کمجے سے تم یمودی ڈاکٹرموس ا الف آئے میں دول گا۔ اس دعن مریض کوئی دید کی دیے ک "میرا مثورہ ہے کہ ہندو ذہنیت کو نہ بمولو۔ میہ تنہارے آلہ کار ساموں کے ذریعے توا تو فائر مک شروع کردی۔ میں من استحدواور ميرانام ذاكر صابري-» الرممان كوشش كعلانا كاية ملمان کو جیئے نہیں ﴿س محے۔ " تماشائی بنا رہا۔ سوچا کہ ان کا نشانہ خطا ہو گاتو میں دونوں افسران کو اليه آب ميرى تفاظت كے لئے كررہے ميں ليكن اتا بوا خطو سماراتم ایک تقیم اور معزز میا بو- چلواب گاڑی یہاں وہ بولا "ایمان یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ڈاکٹرے فرائفر منڈا کردوں گا تمرشہاز اور پردین نے ان انسران کو رب<sub>و</sub>الور نکا لئے ۔ کوں مول لے رہے ہیں۔ ایک طزم ڈاکٹر صابرین کر رہیں کے تو الرواد يومن مود جود كر كلها ، سري و ساو مومي ر کھوں اور کسی ذہب کو کمتریا برتر مسمجے بغیرسب کاعلاج کروں۔ اوروہاں ہے بھاگ کراور چھپ کر فائر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ "را" دالے آپ کو زندہ نہیں چمو ڈیں گے۔"

جب تک زندہ رہوں گا اپی صائمہ کے تام سے اس آپریں میں ول کے مریسٹوں کوئی ڈیمگ ویتا رہوں گا۔" معمل بات یہ ہے ڈاکٹر کہ تم ایک سدھے سادے انسان ہو۔این بیٹے سے مرادت کی مد تک لگاؤ رکھتے ہو۔ استال میں وتو پر جاؤ محرم معا! دو سرے مرے می لباس ترا آنے والا کوئی مریض تمهارا و حمن نسی موتا، تمهارا محاج موتا اوريدلياس الدركر بجصوب دو بحرض يمال سے جلا جادل إلى ب- تسارے برعل میری ساری زندگی و شنول سے کھیلتے گزری ے اس لئے میں رائموساد اور کے تی لی جیسی بدتام نماند تعلیمال اس نے میں ہدایت پر عمل کیا مجروالیس آگرانان لياس مجع دية موت بولا معين سوچا مول كدؤا كرموس م ے کیلتے رہنے کوایک مشغلہ سمجھتا ہوں۔" رہنے کے دوران مجمدے کوئی تلطی نہ ہوجائے۔" «ليكن من يمال واكثر موس من بن كر رمول كا قو آب كمال میں نے تم پر ایا عمل کیا ہے کہ تم انجانے میں ب القتیار ڈاکٹرموس مین کی طرح ہی حرکتیں کموھے اور ای کے معیری فکرنہ کو۔ میں نے توی ممل کے ذریعے تمارے کہے میں بولتے رہو کے جیسا کہ انجی تم بے افتیار مجویر ذبن مِن ذا كرْموس مِن الشمتمركي آدا زا درلعبه لقش كرويا تها-مِي زبان میں مفتکو کرنے گئے تھے۔ جاؤاب آرام سے سوجاؤرہ تمهارا عامل ہوں۔ میرا علم ہے کہ ای مجھسے تم میری یعنی ڈاکٹر موس مین کی آدا زادر کیج میں بولو کے۔" میں اسے بوری طرح مطمئن کرکے وہاں سے نکل آلال صابر کے اس بنگلے کی طرف جانے لگا جمال اس کی یوی را <sup>6</sup>کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہی آپ میرا لب و لیجہ بھی بدل مل موا تھا۔اس بنگلے کو بولیس کی طرف سے سل کروا کہ جائے؟" وہ بولتے بولتے جو تک کمیا بھر جرانی ہے بولا "واقعی میں تو برونی دروا زے پر مرف دوسلے سابی رات کو ڈیو ل دیے یا آپ کی آوا زا در کیج میں بول رہا ہوں۔" "اور میرا عم ب که تم به وقت مرورت می می مودی سے کے دقت ایک سیای رہتا تھا۔ میں نے دورے بنگلے کے سامنے وروازے کے مبرانی زبان میں تفکو کرو تھے۔" وہ عبرانی زبان میں بولا معمی میں نے بید زبان سی مجمی شیں ساہیوں کو دیکھا پھرا یک چگر کاٹ کر بنگلے کے پیچھے آیا۔ وا کے ذریعے ج هتا ہوا چھت پر پہنچا۔ چھت سے بالکونی م ہے۔ اس کا ایک حرف تک قهیں جانتا ہوں۔ پھریہ زبان....."وہ آسان تھا۔ بالکوئی کا دروا زہ بھی مقتل تھا۔ میں نے جیب۔ کتے گئے رک کیا۔ جرانی ہے اپنے مند پر ہاتھ رکھ کرسو پنے لگا "میہ مڑا ہوا تار نکالا۔ مجھے لاک بر یکنگ یا او ہننگ میں تومعجزه ہو کیا۔ میں توا کی اجنبی زبان بول رہا ہوں۔" حامل تھی۔ آدھے منٹ کے اندروروا زہ کھل کیا۔ من نے کما "بد زبان اجبی سیں عبرانی ہے۔ تم ماسیق میں نے اندر آگر دروا زے کو بند کیا پھرا یک پئل! میودی ہو۔ یہ تمهاری نر<del>ہی</del> اور مادری زبان ہے۔" موثنی میں ٹائلٹ کے اندر کیا۔ ڈاکٹر صابر کے خیالا ت! وہ بولا "وَاكْرُ موس مِن ! آپ وا قعی باكمال ميں- آپ نے کہ اس نے بنگلے میں واردات سے پہلے اپنے کیا کڑ۔ مجھے کیا ہے کیا بنادیا ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر موس مین کمہ رہا ہوں جبکہ جانتا ہوں کہ آپ کوئی اور ہیں۔ کیا اینے متعلق مجمہ بتائیں میں نے اس کے تمام میلے کیڑے 'جرامیں اور روال **کرکے گفوری بنال۔الماری ہے اس کا ایک دھلا ہوا جوڑا** متام نہ ہوچھو۔ میں اینے دادا اور پردادا کے حوالے سے خود کین لیا اور اینا ا تارا ہوالباس' جرابیں اور رومال کوبا محتمیری ہوں۔ میرے والدیا کتان آ گئے تھے۔ میں شاہ کوٹ میں میں لے جاکر رکھ دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر جس را یدا ہوا۔ یوں میں پاکتانی بھی ہوں اور کشمیری بھی۔ تم ذات یات' آیا تھا ای راہتے ہے میلے کپڑوں کی حمفوری لے کرا ہ نرجب كك اور ملت سے بالاتر ہوكر و كلى انسانوں كى خدمت كرتے رہے ہوا س کے باوجود تم پر الزام عائد کیا گیا کہ تم تشمیری مجاہرین کو جوہوساعل کے ایک وران سے جھے میں در الی-اسلحہ اور دیگر ضروریات کا سامان سلائی کرتے ہو لیکن اب بیہ بری رونق رہتی تھی۔ بوے بوے وولت مندول کی کاریر الزام عائد نهيس ہوگا کيونکہ تم يمودي ڈاکٹر سمجھے جاد کے اور اس استال میں اپ فرائض انجام دیتے رہنے کی جو تمهاری خواہش کھڑی رہتی تحصی-ان کاروں کے اندر عیاشی ہوتی تھی۔ سوڈا اور تلے ہوئے جھینگے بکوڑے بیجنے والے کھوٹے <sup>رہ</sup> ہےوہ بوری ہوتی رہے گی۔" پولیس والے بھتا لے کروہاں کے تھانے میں سوتے ر-اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو تھام کر کہا "آپ اوھر جمبئی کے ساحل میں رات بزی مستی بھری ہوا کرلی میرے لئے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پہلے مجھے اس اسپتال ایک کار کے قریب آیا۔ اندر سے ایک عور<sup>ت ،</sup> ہے دلی لگاؤ تھا محروباں کے آپریش فھیٹرمیں آئی صائمہ کے سینے کھلکھیلانے کی آواز آرہی تھی پھر مجھے قریب دیکھ کرا ک<sup>ے</sup> ہے ول نکالتے وقت میرا وہاں ہے روحانی رشتہ ہوگیا ہے۔ میں

ان کر ہو چھا "اے کون ہے؟ جاد ابھی ہمارے پاس شراب سوڈا شهنا زا در بردین قلمی بروژیو مرا در دُسٹری بیوٹرست نرائن کی بنیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس ارب جی سیٹھ کی کنی کو نصیاں شرمیں ، مرت کی نشخ میں ڈولی مولی آوا ز سالی دی "ڈارلگ! یہ مجی تحیں۔ بیٹیوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں بہنیں تنا جو ہو کے سامنے والی ا یک کو تھی میں قیام کریں گی۔ میں اس کو تھی میں بینچ گیا۔ دہ دونوں در مراب عالم شاب می است جاك رى محس- من نے كما "بينے! رات كے تمن ج رب مي-

و ددنوں ہنے لگے۔ وہ چھلی سیٹ پر تھے۔ میں نے چکے سے سنوں کی عضری اعلی کھڑی ہے اندر وال دی مجروباں ہے دور تورا جاگر سوجاؤ۔ ہم میں ہے جو جلدی بردار ہوگا وہ ڈاکٹرصابر کے ماتے ہوتے سیٹھ کے دماغ پر مسلط ہوگیا۔ وہ میری مرضی کے د ماغ میں جا کراس کی تحرانی کرے گا۔" ہم الک الگ تمروں میں سونے کے لئے مح<u>ت میں نے</u> سرا"

معیں وہ ہوں جو دلیں کا غدار نہیں تھا لیکن تم نے اپنی کم ظرفی

ا تنی بڑی علقی کرنے کے بعد آرام ہے سونے کی علقی نہ کرد۔ میں

تمہارے بہت قریب ہوں حمر نیند کے دوران تمہاری شہ رگ کا ٹنا

کها «فوراً نمیبوٹر ریکارڈنگ دیکھو اور بناؤ ابھی مجھے تس فون تمبر

المحیج کے انجارج نے فورا کمپیوٹر کے پاس آگر وہاں کی

"را" کے تحت کام کرنے والے اس شرکے تمام جاسویں

یہ کمہ کرمیں نے فون بند کردیا۔اس نے کرٹیل پر ہاتھ رکھا پھر

نہیں جا ہتا اس لئے جا گتے رہو۔ میں آرہا ہوں۔ "

کے ڈائر کیٹر کے بنگلے کا فون نمبرڈا کل کیا۔ رہیع رکان سے لگا کر سننے لگا۔ تعورُی در یک تمنی تجتی ری چردُ ارکیمُر کی نیند بحری آواز

و عورت رقم لے کر کارے اتر گئی۔ سیٹھ اشیئز تک سیٹ پر سنائی دی د کون ہے؟" ہم ہر داں ہے کار ڈرائیو کرکے جانے نگا۔ میں نے اسے تھو ژی

اور اسلام وشنی کے باعث بھے ملک دسمن تخریب کارینادیا ہے۔ ر رہنانے کے بعد زوک را۔ اس نے کارے اتر کر ڈی ہے بيرول كاكين فكالا- اللي سيث ير آيا بحركين كو كحول كرميل كيرول کی تخری پر پیژول کو انٹریلا۔ کچھے پیٹرول اپنے جسم پر اور کچھ کار ے ایرر جگہ جگہ چھڑک دیا۔ اس کے بعد لا کٹر نکال کر اے

ت چٹم زدن میں کار کے اندر آگ بھڑک گئے۔ سیٹھ کا آدھا "را» تنظیم کے ذاتی نملی فون الیمیج کے انجارج سے رابطہ کرکے لایں جل کرہا تھا کیونکہ وہ آوھا نگا تھا۔ میں نے اسے پاپ کے ہے نخاطب کیا گیا تھا اور فون کس علاقے میں اور کس مکان میں راکشے۔ (گناہ کی تلانی) کے لئے وہں بٹھائے رکھا۔اے بھا گئے نمیں دیا۔ ذرا می دہر میں ایک زبردست دھاکا ہوا۔ کار کی پیٹرول کی نتلی ہیٹ گئی تھی۔ اس کار کی آہنی باڈی کے گلڑے دھاکوں ا

کے باعث فضامیں اڑتے ہوئے دور جاکر کر رہے تھے۔ دو سمری ربکارڈنگ چیک ک۔ کمپیوٹر اسکرین پر وی نمبر نظر آیا جو میرے کاروں والے خوف زدہ ہو کرائی کاروں کو وہاں سے دور لے جانے موجودہ فون کا تھا۔ میں نے انجارج کے دماغ کو بہکا دیا۔اس نے نمبر نوٹ کیا تو میں نے نمبروں کو الٹ پلٹ کردیا۔جوہو کے بجائے دا در ممیئ کے ایک فلیٹ کا پا تکسوادیا پھراس کے ذریعے سیج ریکارڈ میں اس کے مردہ دماغ سے نکل آیا۔ وہ ملے کیروں کی مخمری جل کر راکھ ہو چی ہوگ۔ میں نے ڈاکٹر صابر کے وہ تمام بیڑے مونے والے نمبروں کی ڈسک کو منادیا۔ اس کے بعد وسمن بھی جلابیے تھے جن کے ذریعے اس کے بدن کی بُو کو شکاری بلڈ ہاؤنڈ ہاری موجو دہ رہائش گاہ تک نہیں پہنچ کتے تھے۔ کے موقع کتے تھے ہاں وہ میرے ان کیڑوں کو سو تھ کرمیری بُو کو میں نے ڈائر یکٹر کی نیند اڑا دی تھی۔ اب وہ میری گر فآری

کھان کتے تھے جنیں میں این بدن سے اتار کرصابر کے باتھ مدم تک سونمیں سکتا تھا۔ میں آرام سے ہاتھ یاوں پھیلا کربستر پرلیٹ حمیا۔ دماغ کو ہدایات دیں پھر ڈائر بکٹر کے حصے کی نیند اینے نام ادرجب کے میرا تعاقب کرتے تو تقید ہی جو جاتی کہ میں ڈاکٹر ملی ہوں۔ ایتال میں فرائض اوا کرنے والے صاریر کوئی بھی شهر کری نمیں سکتا تھا اور وہ اپنی دلی وائی اور روحالی مسرتیں حرکت میں آگئے تھے۔ دادر پولیس اسٹیٹن کے افسروں اور سیاہیوں مامل کرنے کے لئے ای استال میں اپنے فرائض انجام ویتا نے مطلوبہ فلیٹ کا اور نیلی فون کانمبتلاش کیا لیکن ان نمبروں کا نہ

کوئی فلیٹ تھا' نہ وہ نیلی فون نمبرتھا۔ انہوں نے ''را'' کے زوعل إس ماحلى ملاقے میں ایسا و حواکا پہلے تمھی نہیں ہوا قعا۔ بمبئی ا فسر کو ان غلطیوں کی اطلاع دی۔ زومل افسرنے اپنے ڈائر یکٹر کے کے آئی می ادر کشنرے میں اطلاع مینی و شرکے تمام پولیس نملی فون الجمچیج کے انجارج کے پاس آگر کما ''یہ تم نے غلط تمبردیے والفرزاري جاك مي اورجائي واردات كي طرف كا زيال ك جں-ان تمبروں کا نہ کوئی ٹیلی فون ہے نہ قلیٹ ہے۔" وہ بولا "سرام مں نے وی بتایا ہے جو کمپیوٹرے نوٹ کیا ہے

اس مراح محلاے ہورہ بی کروہ تمام محلوں کو سیٹ کر اس کی بیت محومت پوری کرتی رہی ہے۔ سکیوں کی ازادی کی تحرک ایمی ذراست پڑی ہوئی ہے آہم ایمیشہ ہے کہ یہ اداری کی تحرب کے گا۔ تشمیر کے مجاہدوں نے قوہندو انتمالیندی کا اداری کر رہے دیا تھا۔ ے مناوی تھیں۔ بندرگاہ ' راب اسینن اور ائرپورٹ ہے۔ آب بھی دیکھ لیں۔" کرا پتال چلے جائیں۔ وہاں اعظم کے سامنے اسے پیش کرکے فخر مقامات يرجل حرفول سے ممبئي تکھوا ديا تھا۔ انعارج نے وہ ڈسک کمپیوٹر میں لگائی جس میں سے میں نے ے کمہ سکتے ہیں کہ آپ ڈاکٹرماہر کو سڑا ہے بیا کراس کے پاس متعقب بال مُعاكرے كا دو سرا عزم يه تماكه وه مهاراتو ، اصل نمبوں کومٹاریا تھا اوروہ تمام نمبرڈ سک میں ریارڈ کرائے تھے المائين." یوگرآم کے مطابق وہ ڈائر یکٹر کے ماتحت افسر کے ساتھ ڈاکٹر س سے بوے شریس مسلمانوں کو رہنے میں دے گا۔ پرلے ا جو داور کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ زوش افسر نے اسکرین ہر مسلمانوں کو دہاں سے نکالے گا جو غیرقانول طور پر دو سرے ش موس مین استحد کے بنگلے میں پنجا واے حرائی سے دیکھ کرولا "اوه ائن نمبوں کو دیکھا پر حرانی سے بولا "لیمین نمیں آ آ کہ کمپوڑے عاءًا بوزكردكه والحا-الم معيرامالد فاجس بل ايكسيد مع سادت فيرساى سے یا دو مرے مکول سے آگر موزی حاصل کردہے تھے۔ جو ب وْاكْتُرْا تُمْ تُوبِالْكُل وْاكْتُرْصابِر دْكُمَا كَيْ دِيجَ ہو۔" انجارج نے کما «سر! ایم مثالیں ہیں بیض اوقات کمپیوٹر الإمار كومرف اس كے دلس كاندار قرار دا جارا قاكداس كى کے با قاعدہ مسلمان شمری تھے "اسیس زندگی کزا رنے کے تمام زرا ماہرنے اتحت انسرے ہوجھا "یہ کون گدھا ہے ہو کمی المولی ہے۔ مرکب دیات آیک مقبری خاتون تھی۔ ڈاکٹر ماہر کے کیس نے ایرکٹر ہرا "کو اپنے الجمال اتفا کہ وہ جمین سے مدراس اور پھر ایرکٹر شرا "کو اپنے الجمالیا تھا کہ وہ جمین سے مدراس اور پھر سے محروم کرنا جا بتا تھا۔ ہندوستانی فلموں کی سب سے معروز ا سے ملنے والی اطلاعات غلط ہوجاتی ہیں۔ اس کی وجہ کمپیوٹر میں تعارف ك بغير بحص واكرمار كدرها ٢٠٠٠ ادا کاره ماد حوري ذکشٹ وليپ کمارا ور تصيرالدين شاه نه يردها ا جاک ہونے والی میکنیکل خران ہے یا پھر کمپیوٹر بینل کرنے ما كت افسرنے كما "سورى ذاكرًا ميں تعارف كرانے والا تما منترى نرسما راؤكوشكاتي نطوط لكعير تضه والے ہے انجائے میں بمول ہوجا تی ہے۔" رى لكانس جاسكا تعا-اسے پہلے یہ بول بڑے۔ یہ وزیر محت دین دمال مباحب ہیں۔" وسرى مع منترى دين دوال في فون ير يوجها "شريان إيم ال الما تماكر النه المعرى ذكشت كود ممكى دى تحى كه دواً إ نوش ا ضرنے ڈائر کیٹرے نون پر رابطہ کیا پھراہے بتایا کہ ماہرنے ہاتھ بیھا کرمعانی کرتے ہوئے کما «سوری میں نے آپ کو گدھا کہ رہا تھا۔ ویسے کی وزیر کو فیر کلی ممانوں ہے نزی دین دال بول را مول عصامیدے آپ نے اس دیس کے ا من مسلمان میرو کے ساتھ قلمول میں کام نہ کرے درنہ ام تمن طرح تمييوٹرے غلط اطلاع کی تھی۔ ادھرڈائر کیٹر تھے ہے رار کو فعکانے لگارا مو گا۔ بھلا آپ سے کون نے کرجا سکتا ہے۔" انجام بمی دیویا بھارتی میسا ہوگا۔ دلیب کمارا ورتصیرالدین ٹار د اڑتے ہوئے بولا موس حرام خور انجارج کولات مار کروہاں سے تعارف کے بغیر بولنا نمیں جاہئے۔ ہارے باں ایے لوگوں کو گدھا واركركما منترى في ايم في كدر محدب تفوه شر ثالد کی زیادا حاصل کے والے کمپدرے ماہر کو یہ ذے كما جاربا تماكه وه مندو دهرم اختيار كركيل-کتے ہیں۔ معانی چاہتا ہول میں نے آپ کو تیسری بار گدھا کما والريمر "را" نے جمئ آنے كے بعد بال فعاكرے ن ما ہے۔ عامے الحول سے فی کر نکل کیا ہے۔" "سراابمی آپ کے عملی النیل موری ہے لیان یہ ڈاکٹرمایر ذا كرات ك تصاسب كما قاديم بمي تهاري طرح ملاا منزی نے کما "تیری نیں " یہ ج تھی بار کمہ کیے ہی مرمی " و موم سے بنا ہوا ڈاکٹر آپ کے فولاوی پنجوں سے نکل کیا کا وجود پند نہیں کرتے کیکن یہ مسلمان بھارت کی سب<sub>ت؛</sub> جوسیدها ساده اوربے ضررانسان دکھائی رہا تھا اب قلمی ہیردے ب إنس شرعان! بديعين كرنے والىبات تسي ہے-" بحت خوش ہوں۔ آپ نے ڈاکٹر صابر کا ہم شکل ہو کر میری مشکل ا قلیت ہیں۔ اتنی بزی ا قلیت کو پسمائدہ اور جوتوں کی نوک پررُ نوادہ ڈرا مائی انداز افتیار کررہا ہے۔ اس نے مارے سات مسلح آسان کدی ہے۔ میری بھیجی انجلی آپ کومایر سجو کر بمل جائے الآرجہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہورہا ہے پھر بھی مجھے تعین کے لئے ایس سامی جالیں جانا جا بٹیں کہ عالی سطح ر بھارت میں آرا ہے۔ایبا لگتا ہے کہ سپتا دیکھ رہا ہوں۔اس معصوم ڈاکٹر افراد کو تنا مار ڈالا ہے۔ اب آپ جیسی اہم ہتی کو چینچ کرمیا المارے سات مسلح آدموں کو مار ڈالا ہے اور اب میری جان ڈاکٹرمبار کو تعجب ہوا کہ انتحلی اس کی فخصیت سے کیوں بمل بال ماکرے نے کما محتماری کا محربی سرکاری مشیزی وہ فرا کر بولا میں نے میری نیند ترام کی ہے۔ میں اس کی كي يجييزا بواي-" جائے گی؟ صابراس کے آپریش ہے پہلے اتنا جانیا تھا کہ وہ اسے پ در ام اید والی گنگابدری ب-کیاده بعاگ کرچمپ کیا " به دام اید و النی گنگابدری ب-کیاده بعاگ کرچمپ کیا کے گی کیونکہ ہندوستان کی زادی ہے اب تک کا تحریس وا۔ زعر کی جرام کروں گا۔ وہ کسہ رہا تھا کہ میرے قریب ہے اور بچھے چاہنے لگ ہے اور اب یہ فطری کشش می بدا ہوئی تھی کہ اس کی ماتمہ کادل انجلی کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ مسلمانوں کے دوٹوں سے جیتنے ادرا بی حکومتیں بناتے آئے 🕆 ال كرف آرا ب- من في اليه انظامت ك بن كروه يمال "تى بال- آب أكرنه كريس وه جلدى كرنآر بوجائے گا-" میں اہمی جمین سے مسلمانوں کو محتم کرنے کی پاکیسی برعمل ک آتے ی کتے کی موت مارا جائے گا۔" اس نے بوجھا ہسنتری جی!میں یہ نسیں سمجھا کہ اسٹھی بجھے دیکھ "شمیان! کیے ظرنہ کردن۔وہ یک نکلا ب تواسیال میں میری مول- دهرے دهرے يورے مندوستان سے ان مسلمانوں كو "مرا ايا ي موكا- انظامات عمل بي- ده مارا جائكا-كركيون بمل جائے كى؟" مجی کے اِس ضردر آئے گا۔" کردوں گایا مجر ہر کین (بھٹی) بنا کرر کھ دوں گا۔" آب اهمينان سے سوجائيں۔" «میں کیا بناوس ڈاکٹر! مساہر کی ہوی کا دل اس کے سینے میں ہے فون کا رابطه فتم ہو گیا۔ ڈائر کیٹر اٹھ کر فسلنے لگا۔ ہزار حفاتکتی الماستال کے اندر اور ہا ہر سخت پسرا ہے۔وہ ایبا احق نمیں اوردہ دل سے ماہر کو چاہئے تی ہے۔اس نے جمعے دھمی دی سمی وْارْ كِمْرْ نِهِ كُمَا ١٩س موبِ مهارا شرمِي جَيْنَے كِ بِهِ 4 كركن رمون ك الح ادم كارخ ك كا\_" آسان پر چڑھ گئے ہوئے شک اس صوبے میں کا تحریس کو لگ انظامات کے باوجود وہ بے اگری ہے سونسیں سکیا تھا۔جس نتے که اگر صابر کو سزا هوگی تووه این کرو ژول کی جائدا دو هرم شالا 'یا ٹھ الماد مركا مرخ ضرور كرے كا - ميرى بعيم النجلى كے پاس ضرور قدی نے اس کے سات مسلح افراد کوموت کے کھان ا آرا تھا اس **ہوئی ہے۔ نیکن "را" تنظیم کس ملک' کسی صوبے ا** در کسی شم شالا اورانا تھ آشرم وغیرہ میں دے کرخود کشی کرلے گی کینی صابر ائے گاکو نکہ اس کی بیوی کا دل میری جمیجی کے پاس ہے۔ کشت کھانا نہیں جانتی۔ میں آ خری بارسمجھا <sup>ت</sup>ا ہوں کہ مسلمال<sup>ا</sup> نے کوئی ایسی جال جلی ہوگی کہ تمام ہضیار والے اس کی جال میں كے بغير زندہ سيس رے كى- مرتے مرتے جھے كرو دوں مدي سے وه قا ئل موكر بولا "مول بميل يه كت ياد ركمنا جائد كه کچل کر رکھو نیکن طریقے ہے۔ اگر انتما پیند ہندو ازم کامظ آکر مارے محتے ہول محمد وہ ڈائریکٹر کی خواب گاہ میں بھی کسی محردم کردے کی۔ بین کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس کے سامنے بملی کانیا مل مباہر کے لئے دھڑ کیا ہے اور وہ اس کی حمایت میں كركے بھارت كو دنيا ميں بدنام كرو مح تو ميں جميئ ادر إد جالبازی ہے چھپ کر آسکا تھا اس لئے بے فکری ہے سوجانا گویا خود کو ڈاکٹر صابر کتے رہیں کے تو وہ اگلے الیشن میں میرے لگے <sup>ی رہی</sup> ہے۔ ای طرح صابر قدرتی طور پر اعجلی میں اس کے مهارا شنرمیں ایسی وہشت گردی اور گخریب کاری شردع کراؤ موت كورغوت رينا تما\_ کو ڈول رو بے خرج کرے گ۔" بی لے گاکہ اس کی تشمیری یوی کادل آپ کی میتبی کے سینے میں کہ حمیں دوٹ وے کر کامیاب کرائے والے ہندو تم ہے "را" کا ہیڈ کوارٹر دیلی میں تھا۔ ڈائر کمٹر اپنے بوی بجوں کے ڈاکٹرمباہر منتری اور ماتحت کے ساتھ اسپتال کی طرف جاتے کرنے کلیں کے۔" ساتھ ویلی مستقل رہتا تھا۔ان دنوں ضروری مسائل ہے منت ا موئے سوچ رہا تھا "پہلے میری زندگی میں صائمہ تھی۔ میں نے انتہلی رمتهم نے موجا تھا کہ یمودی ڈاکٹر کو مسلمان ڈاکٹر صابر پناکر ڈائریکٹر "را" بال ٹھاکرے کو وارنگ وے کر مدال کے لئے بمئیٰ آیا قا۔ بہلے اس کے لئے یہ اہم تنویش ماک مئلہ کو بارما نظرانداز کیا لیکن اب کیے کروں گا؟ میری صائمہ تواس مل كربملادي كم كراب ويه مشكل نظر آيا ہے۔" جابتا تما كوتك آل نادرك بافي سرى لكاير عالب آن تھا کہ انتہا پند ہندورس کی ساس یارٹی شیوسینا اور بی ہے لی نے کے اندر ہرد حزکن میں زیمہ ہے اور اسے زنمہ رہنا جاہئے۔انخلی الماکوکور مشکل نیں ہے۔ ہم اے اسپتال کے قریب سیں ا مرائل ہے مد طلب کردے تھے۔ حمد ہوکر مہارا شرمی کا عمرای کو فلست دی تھی۔ فیوسینا کے و جذبا آبی اندا زمیں خود کشی کے بارے میں سوچنا نسیں جاہے۔ وہ من الك عرالك الحد أب كياس أما ب آباس بھارتی حکومت ایٹم بم اور میزا کل وغیرہ کی تشیر ک<sup>ے ہ</sup> ليذربال فعاكرے إعلان كيا تعاكه صديوں يملے بمنى كا نام تمبني خود کتی کے کی تو اس کے ساتھ میری میائر بھی مرجائے گی۔ المساته مسال ذاكر كي الله من المراس الين ما تعد ال

قست کے تعمیل بھی جیب ہوتے ہیں۔اب جھے صائمہ کے ول کی

ونیا اور خصوماً ایشیا میں خود کو سیراور ٹابت کرری ہے کیان

تمااس کئے دہلی مرکزے مشورہ کئے ہغیر جمئی کے نام کی تختیاں شمر آ

اس لیےامچی طرح تنگمی جوئی کرکے بستر بیٹھ کئی تھی۔ وحزئنوں کو برقرار رکھنے کے لئے اعملی کی دلجوئی کرتی ہوگ۔" والول سے لا کموں رویے حاصل کر سکتے ہیں لیکن میں مرتے ہے اس نے کن اعموں سے اعملی کے سینے کے اس جھے کو دیکھا اس كے سينے ميں دل تيزى بے وحرك رہا تما اور الله مثلوں سے وحرك رہا تما اور الله مثلوں سے وحرك رہا تمان اللہ مثلوں سے اللہ اللہ مثلوں سے اللہ اللہ مثلوں سے اللہ اللہ مثلوں مارى آواز آئى اللہ تمان کے اللہ مثل کہ ممان چاہتا ہوں۔"

اللہ کے کمنا چاہتا ہوں۔" ہم نیزے بدار ہو گئے تھے میں نے نافتے کی میز بر شہناز جان مائد کادل د مزک را تا- مائر وال چی بولی حق اور اس تا کھ جُعل کھل ری تحی-ملے نیکی کمانا جاہتی ہوں اس لئے آپ میری دولت اور جا کداویر ے کما متم اور یا رونا شتا کرنے کے بعد صابر کے اندر رہو۔ نظرنہ رمیں۔ میری ومیت کے مطابق آپ کو میرے مرنے بعد شهنازنے بوجھا" إرو؟" مارے دل ک د مزکنیں تنز ہو گی تھیں۔ وہ ایکھاتے ہوئے پھوٹی کو ڑی بھی نہیں ملے گی البتہ جب تک زیمہ رموں گی آپ کے مں نے روین (یوجا) کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کما دھی اے بولا ميں بدان مسائمہ كو محسوس كرد ا موں محر قريب آدل كا قرونيا کام آتی رپور کی۔" دروازه كلا موا تفاحمروه نظر سيس آربا تعا- انجل ا بروین مس بلکہ بارے یارو کوں گا۔" لین اب مالات ایے برل مجے تھے کہ ہمد کھلنے کے بعد ا لے جمعے انتہا کے قریب دیکمیں گے۔" "ذاكرًا تمهاري آواز كرايك بارجمح إندكى دے ربى بياز وه بول" إيا أتب كاياروكمنا محصيت اعمالك راب-" الخملی اپنے چاچا ہے نفرت کرتی' زعمہ رہ کر بھی اس کے کام نہ ہ اس کئے ویکسیں کے کہ تم دروا زہ برد کرنا بھول گئے ہو۔ كمنا جاحيج موكمت رمومين عنى رمول ك-ويس تمهاري أوالم شہناز نے کہا 'دہم سب حمیس بارد کمیں مے اور یاد رکھو آ آ۔اس نے تو دھمکی بھی دی تھی کہ ابو زیش یارٹی ہے مل جائے دردازہ بند ہوگا تو نہ کوئی ویلھے گا اور نہ ہی کوئی اعتراض کرے گا بدل ی تی ہے۔" مہیں عملی میدان میں خود کو پایا کی بٹی ٹابت کرتا ہے اس لئے تم کی اور جاجا کے مقابلے میں جو امیدوار اسکا سال کھڑا ہوگا اس تر کے دنیا کا ہر مابرا ٹی مائر کے پاس بندوںدا زے کے پیچیے آیا "إل- ميرك كل من تكلف تمي- من ف الكريما مرف صابر کے ماس نمیں رہوگی بلکہ اس سے ملا قات کرنے والوں کے گئے ابی دولت یانی کی طرح برائے گ۔ آریش کرایا تھا۔ اگر تسارے منتری جاجا نہ ہوتے توان کے ذہنوں کو بھی پڑھتی رہوگ۔" مبعث شازے اعملی کے داغ پر مسلط موکر صائمہ کی آواز اور لیے ان حالات میں دین ریال کے لئے ابی بیجی کی زندگی اور سفارش کے بغیراک قیدی کا آپریش کرنے کی سولتیں نہ میں نے کما "اور خاص طور پر ڈائر کیٹر" را" اور منتری دین م الارا معرب صاير امري آوا زيجان رب موجه موت برابری تھی بلکہ اس کی موت سے کچھ فائمہ پہنچ سکیا تھا۔ وال کے خیالات مجی بڑھتی رہو گ۔ حمیں دین دیال کے چور مارنے جو تک کرا تنملی کو دیکھا۔ وہ صاتمہ کے انداز میں بولی۔ اس کے داغ میں ایک شیطانی تدہیر یک رہی تھی۔ اس نے جینچی کو یا ہراس کے ساتھ کھڑے ہوئے منتری نے خوش ہوکرہا خیالات ہے بیہ معلوم ہوسکتا ہے کہ صائمہ کے وہ دو قامل کون ہیں'' "و كمنے سے ميں وكمائى سي دول كى- ميں اعملى كى بناہ كام ميں زعد رکھنے کے لئے کرائے کے ود قاتلوں کے ذریعے مائمہ کو قل مابرے شانے کو متبیت<sub>های</sub>ا - بھیجی کی نظروں میں اس کی کارکڑا کماں رہے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟" ہوں۔ اعلیٰ کے پاس آؤ کے تو جھے یا دُ کے۔" کرایا تھا۔ صائمہ کے دل ہے اعمٰلی کو نئی زندگی کی تواعمٰلی نے دعدہ شهنازنے یو چھا"اورپایا! آپ کیا کرتے دہیں مے؟" کیا تھا کہ جب اسپتال ہے عمل طورع محت پاپ ہو کر جائے گی تو وہ زنب کر دروازے کے پاس آیا۔ اے بر کرکے مجنی مارنے کما میں مانے آنے سے میلے یہ کمنا عابتا ہوا ومیں شیوسینا کے لیڈر بال مُفاکرے کی یوری مسٹری اور اس حِ مائی پھر تیزی ہے جاتا ہوا اعظی کے بالکل قریب بیٹہ کربولا سمتم ا کلے الیکش کے لئے ابھی ہے بزی بزی رقیس جاجا کو دتی رہے گی۔ ملے تم مرف ایک مریضہ تھیں عمراب میری مردومہ یول کے كے فاندائي حالات معلوم كرآ رمول كا-" اب حالات کسی دقت بھی پلٹا کھا کتے تصرایسے میں یہ تدہیر اعلى ومحرصائمه كى ذبان سے بول رى ہويا ميرے اندر كا يار ب نے ہارے درمیان ایک گھری رفاقت پیدا کردی ہے۔ وہراً ہم ناشتے سے فارغ ہو کرایے ایے مروں میں بطے آئے۔ جوائي مائمه كي آوازين را ٢٠٠٠ سوجد ری تھی کہ انجلی کو اغوا کرایا جائے' اس سے جرآ جاجا کے مجھے دیکھ کر خود کو بوے حوصلے اور قوت ارادی سے نارل، مں ایے معالمے میں خیال خوانی کے ذریعے مصروف ہو کیا۔ شہناز حق میں وصیت لکھوالی جائے اور اے مجبور کیا جائے کہ وہ اینے وہ بول" اپنی معائمہ کے دل کو اپنے ول ہے لگا کردیکھ لو۔" اور یارو اس وقت ڈاکٹر صابر کے اندر چنجیں جب وہ بنگلے میں تھا وکیل کو پہلی وصیت منسوخ کرنے کا حکم دے۔اس دوران وہ مفرور مابرنے دیوانہ وا رائم کی کو دونوں یا زودی میں سمیٹ کیا۔ول وه بولی "میرے سینے میں جو ول ہے وہ تمهاری امانت ہے۔ اور منتری دین دیال کو گدھا کہ رہا تھا بھروہ ان کے ساتھ اسپتال ڈاکٹرمبارے خلاف قانونی جارہ جوئی کرے گاکہ اس نے انجلی کو ے دل ل گئے۔ صائمہ اس کے دل ہے لگ کر د حریجے گی۔ اس الانت مي خانت سي كردل ك- ميرك اور تهارك درم ا ک د مزکنیں این صابرے کمہ ری تھیں۔ ا فواکیا ہے اور اپنی مردومہ ہوی کے دل کو اپنیاس رکھنے کے لئے اسپتال کے تمام عملے کو یہ سمجداد اعمیا تھا کہ وہ اعمل کے مائمہ زندہ ہے۔ میں اسے زندہ رکھوں گ۔" مں جھے کھو کے بھی زندہ ہوں یہ دیکھا تو نے الخلی کو کہیں جب ہے جامی رکھا ہوا ہے۔ واكثرصابر كلط موت وروازے ير الكيا- التملي فيات سامنے ڈاکٹرموس مین استو کو ڈاکٹر صابر کماکریں ورنہ اس کے دل تدہیرا مجھی تھی۔ کرائے کے غنڈوں اور قاتلوں کی مدو ہے کس قدر حوصلہ ارے ہوئے انسان میں ہے۔ مسرتوں ہے دیکھا۔اس کے پیچیے دین ریال تھا۔وہ بولی''حاج! یر برا اثریزے گا۔اے دویاں ذندگی دینے کے لئے ذاکر صابر نے ' پایو' منتزی دین دیال کے اندر محی۔ وہ اسخی کے وروا زے كامياب موعلى محى- يارواس كے به تمام جور خيالات برھ رى بت اچھے ہیں۔ آپ نے ڈاکٹرصار کو جموٹے الزابات بری محنت کی ہے اور ڈاکٹر کی اس محنت کو را نگال نہیں جانا جا ہے۔ ہے والی آگرا یک ڈاکٹر کے چیمبر میں بیٹے کیا تھا اور سوچ رہا تھا۔ تھی۔ وہ ڈاکٹر کے چیبرمیں تھا۔ نون کا ریبیور اٹھا کر نمبرڈا کل كرايا بـ پليز آپ ايمي جائي- من واكثرت تنالَى عن اسپتال کے تمام ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹروںنے ڈاکٹرصابر کو " یہ جموب اور فریب کی گاڑی زیا دہ دور نہیں ہلے گ۔ آج نہیں تو کرنے لگا۔ تھوڑی در میں رابطہ ہوگیا۔ کمی نے بوجھا معبلو کون كرنا جائتي بول-" ایک بیودی غیر کمکی ڈاکٹر سمجھ کر اس کا بزی کر مجوثی ہے استقبال كل يه يميد كمط كاكدوه صابر نسيل بلكه ايك يمودي دا كمرب اتاكه دین دیال کواپی توہین کا احساس موانہ جمیتی تعریف جماً کیا۔ایک نے کما"اگر آپ کا عمل ریکارڈ مارے یاس نہ آ ماتو ہم بدائق ہوجائے والا صابر اس استال تک مربے سیس آئے گا دین دیال نے کما "میں فون پر نام نسیں بنا سکا۔ میری آواز تھی اور اے وہاں ہے بھگا بھی رہی تھی۔اس نے خوش مڑ آب کو ڈاکٹر صابری سمجھتے۔" لین فون کے ذریعے یا خط وغیرو کے ذریعے اسے حقیقت بتا سکا مظا برہ کرتے ہوئے کما "کوئی بات نسیں مرور تنائی ٹی ایک لیڈی ڈاکٹرنے کما دھیں جران ہوں کہ آپ ہاری ہندی الرع آپ تو ہارے بھوان ہی۔ می نے پہلے بی پھان لیا كردية من چر آجادك كاي" زبان بی بول رے ہیں۔" منتری کری سے اٹھ کر سلنے لگا۔ بریشان خیالات کمہ رہے عَمَا بِسِ يَقِينَ كُرِنْے كِے لِيْحِ وَبِهِ رَبِا تَعَا۔ مالک! عَلَم كريں۔" وہ چلا گیا۔ صابر نے کرے میں آکرا یک کری تھیج کر ہے ڈاکٹرمارنے کما"اس میں جرانی کی کیابات ہے۔ آپ سب مِنْ كُوا نَجُل كو حقیقت معلوم ہوگی تو وہ اپنے منتری چاچا ہے تفرت " چپلی بارتم نے دو بندے دیے تھے۔ انہوں نے بردی مفائی توانحلی نے کما" وہاں نہیں۔وہ ڈاکٹری کری ہے۔" ہندوستانی ہیں لیکن احمریزی فر فر ہوگتے ہیں۔ ویسے میری مال کسے کی۔ اس کی نفرت سے کرو ڑوں روپے کا نقصان ہوگا۔ ے کام کیا تھا۔ان ہے کہو آج سہ پر تین بجے دہیں لما قات کریں وہ بولا "إن دُا كُنْرِي كرى ہے اور ش دُا كثر موں-ہندوستانی اور باپ یمودی تھا۔ مال کے حوالے سے مجھے انڈین کلچر الخلی کو آپریشن سے پہلے اپنے زیرہ رہنے کا یقین نیس تما لنذا جهال چپلی باری تھی۔" ''لیکن تم صائمہ کے لئے ڈاکٹر نہیں ہو۔ وہ بکار ہول آق اس نے اپ وکیل ہے کوئی وصیت تکھوائی تھی اور چاچا ہے " مالک کا تھم سر آ تھوں پر۔ وہ دونوں ٹھیک ونت پر وہاں پہنچ ر مسی کے قریب یہاں بستریر آگر بیٹھ جاتے اور تمہاری صائمہ ہ<sup>یار۔</sup> منتری دین دیال نے صابر کو زیادہ دیر ڈاکٹروں کے ہجوم میں مان کسریا تما "دیکھوچا جو اسے نے اپی دولت ہے آپ کواسیلی وہ بچکیانے نگا۔ انجلی نے کما دلکیا تم استے بے مردت رہے نسیں ریا۔ وہ اپنی جیتی کو خوش کرنا جاہتا تھا اس کئے اسے مما پخپارا - اب آپ منزی بن محنے ہیں ۔ وزارتِ محت میں بھی وین دیال نے ربیعور رکھ دیا۔ جو مخص دوسری طرف سے مے کہ اپی صائمہ کے دل پر ہاتھ نہیں رکھومے؟" نوب حرام کی کائی ہوتی ہے۔ آپ جعلی دواوں کا کاروبار کے ا علی کے تمرے کی طرف لے آیا۔ وہ اس کی آمد کی خبرین چی بھی آباتیں کررہا تھا'یارواس کے اندر پہنچ گئے۔وہ گاندھی تحرکے ہاد

اليدى وقت مي كمرك عن أكيا- وه تيول محصر وكمت ي كمرا تمام اسلامی ممالک میں ہے لیکن صاب تو ہے تقیرت میں آلے کراچملتا ہوا چھت کی لمرف کیا پمرنیجے آنے لگا۔اس نے ریوالور کا دادا جمیک لال تھا۔ بدی بدی سیاس اور کاروباری محضیات کو م میں کو بھی واکٹر صابر کا ہم شکل تھا۔ منتری دین دیال نے مے میں کو بھی اسلام میں اسلام میں میں میں میں میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں میں میں میں میں میں میں میں م کو لیج کرنے کے لئے چھلا تک لگائی لیکن یارد نے اے او ندھے منہ والااسلامي جذبه سي ي-ضرورت کے تحت خنڈے اور قائل وغیرہ سیلائی کرنا تھا۔ المركور مجاكد عل "را"ك قدم فرار بوق والا اصلى بال فاكري ك مرك موريس مجيل رات ايك شارى ك گراریا۔ اس ربوالور کو میں نے سیج کرئے کما <sup>جو</sup>اس طرح اوند **ھے** بحیک لال نے فون کے ذریعے کمی ہے کما "چندو اور راما ی دید را این اور دو دونوں قاتل می صائمہ کو ہلاک کرتے وقت الزمایہ مول وہ دونوں قاتل می صائمہ کو ہلاک کرتے وقت الزمایہ مار کرموے فی الزمان الزمان الزمان کی طرح کرموے الزمان کی ا تقریب میں من حمیں۔ اس کی ایک جوان بنی رچنا نماکرے بم مند لینے رہو۔ ہاں تو منتری دین دال بدودنوں تممارے سوما قاتل ے کمومی نے انجی انہیں بلایا ہے۔ فورا طلے آئیں۔" چھلے رت جگے کے بعد آکر سومٹی تھی۔ میں نے اس کے خواہد فرش برلیٹے ہوئے ہیں۔ یہ حمیس بچانے کے قابل نمیں رہے۔ باہر اناكمه كراس نے ربيع روكھ ديا۔ إروف ميرے اندر آكر كمله واغ من جاکر اس پر تونی عمل کیا تھا۔ وہ پورا خاندان ی جتنے مسلح سابی ہیں انہیں آواز دینے کے لئے منہ کھولو مے تو ربوالور "يايا! آپ زياده معروف نه مول تومل ريورث پيش كول؟" ب اے تسارے جیے قائل داکٹر کا دجہ کی ضرورت ہے۔" کی کولی مندمیں جلی جائے گ۔" مسلمانوں کا دیتمن تھا۔اس کی بنی رجنا بھی مسلمانوں کو کم ذات ان "ال سنے! ضرور بولو مکیا بات ہے؟" تی نے کا "اور مجھے تمہارے جیسے منتری کے دل کی ضرورت یج ذات متی می میں نے اس کے خواب میں ڈاکٹر صابر کو پیش کا چندواینے جم سے شیشے کی کرچیاں نکال رہا تھا۔ میں نے اس وہ مجھے دین دیال کے شیطانی ارادوں کے بارے میں بتائے یہ شمارا دل تکال کرایک مریض کو مطیرے طور پر دول اوراس کے ذہن میں یہ نقش کردیا کہ وہ اس مسلمان ڈاکٹر کو طل کل۔ میں نے کما "شاباش! ای طرح فاموش سے معلوات حاصل ے کما "تم بوے چاتو باز ہو۔تم نے میری بیوی مبائمہ کو پیھیے ہے جان سے جاہتی ہے۔ اس سے ملتی بھی رہتی ہے۔ اگر اس کے بار جکڑ کر کیے اس کے زخرے پر جاتو جلایا تھا۔ یہ منظرمیں پمرد کھنا کرتی رہو۔ میں تین بجے منتزی دین دیال کے اندر چینج جاؤں گا۔ تم ن سم كريولا منن يب تعيل من قوامجي زنده بول اور زنده ہال نعاکرے نے ڈاکٹرصا یہ ہے اس کی شادی نمبیں کی اور دعمنی کی **چاہتا ہوں۔ جاؤ منتری کو پیچھے سے جکڑلو۔"** بھی دہاں موجود رہوگ۔" نان كالل تمين نكالا جا آ-" وہ چل میں میں بال مفاکرے کے متعلق معلوات مامل کردیا منتری دونوں ہاتھ جو از کر میرے قدموں میں گریے آرہا تھا۔ تو وہ مجی اینے بورے خاندان کی دھمن بن جائے گ-بال نما*کہ* میں شک حیات میں زعمہ تھی لیکن تم نے ان دلیل کو "ہندو آف دی اٹیر" کا جو خطاب ملاہے وہ خاک میں ل جائے تھا۔وہ اٹھا کیس برس پہلے ایک اخبار میں کارٹونسٹ کی حیثیت سے میں نے ایک ٹھوکر مارتے ہوئے کما "رحم کی بھیک نہ ما نگنا۔ میری <sub>ا کیل</sub> کے ذریعے اسے ہلاک کرکے اس کے دل کو اپنی بھیجی کے گا۔ مرف مها را شریس تمیں بلکہ یورے بھارت میں اس کا سائر ملازمت كرتا تعاراس وقت سے وہ مسلمانوں كا مخالف تما بلكه يول تحمیری بیوی نے کسی ہندوستائی کا کمر نہیں ا جا ڑا تھا۔وہ تسارے جیے کی منتری کی کری نمیں چھین ری تھی لیکن تم نے اس کی کیریئرتاه ہوگا اور یہ جگ ہسائی ہوگی کہ باپ مسلمانوں کا کڑو خمر ہے میں ہنچارہا تھا۔ نمیک ای طرح پہلے یہ دونوں حمیس قُل کریں لَّكَ عَاكِدوه مال كے پيٺے اپنے ذہن میں اسلام دعمنی لے كر پیدا ہوا تھا۔ امریکا کی ایک ہندو تحقیم نے اس انتا پند ہندوبال ہے اور بنی ایک معلمان کی کمل فریز ہے۔ نے پر نہارے دل کو دو سرے کے سینے میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔" زندگی چمین کی۔" جدو نے بنتے ہوئے کما "منتری تی! آپ اس بزول سے ڈر میرے تنوی عمل کے مطابق رچنا نے خواب میں ڈاکٹرما، مں نے چندو کا نشانہ لے کر کما استم نے فوراً میرے علم کی مُعَاكِر بِي وسمند آف دي ائير" كا خطاب ديا ب-اس كالعلق ے بڑی معانوی ملاقات کی اور وعدہ کیا کہ آج شام چہ ب شیوسینایارتی ہے۔ آگروہ لی جے لیے اتحاد نہ کر آ تو مماراشر لعيل نه کي تو من حميس کولي مار دول گا- بولوا بي زندگي ڇا جے ہويا ہے ہیں جو جارے مقابلے میں اپنی بیوی کو نہ بچا سکا۔" گاندهی یارک میں صابرے لا قات کرے کی پھر آدھی رات تک میں کا تحریس کو فکست نمیں دے سکیا تھا۔ را اے کما مہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر لڑنا اور بھائٹ وتت گزارنے کے بعد چل جائے گ۔ جس دوسری پارٹی لی جے بی ہے اس نے اتحاد کیا دہ مجی دو مرول کی زند کیال محصنے والوں کو اپنی زندگی سے بار ہو آ فائٹ) کنا نمیں جاتا ہے۔ جب یہ اپنی بیوی کو بچانے کے لئے میں نے دن کے وقت جمیئ کے مختلف علا قول میں کھو نے۔ یرے اور مملہ کرنے لگا تو میں نے ایک لات ماری۔ بس منتری جی! متعضب ہے۔ اس یارٹی میں سد حوی رخمیارہ نای ایک عورت ہے ہے۔ چندونے فورا بی منتری کو چھیے سے جکڑلیا۔ دو سرے ہاتھ سے ع قو نکال کر کھولا۔ میں نے کما «تم ان قا کوں کے زریع انجلی رایک بی لات کماکر جمین (زمین) برگر برا تھا۔" ووران ریری مید میک اب کے ذریعے چرے پر درا می تبدیل ا جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو نقصان پنچائی رہتی ہے۔ اگر سدھوی اں کی بات ختم ہوتے ہی میں نے تھوم کراس کے منہ پرایک ے اپی وصیت تکھوا کراہے ہمی مار ڈالنا جائے تھے۔ انجلی کی تھی پھرا یک فوٹو گرا فر کو ٹرپ کیا تھا۔ وہ ایک مکان میں تنا رہ کو عورتوں کی بال ٹھاکرے یا لیڈی ٹھاکرے کما جائے تو ب جانہ ٹ ارل۔ وہ چیمیے جاکرا ہے گرا کہ فورا اٹھے نہ سکا۔ ایک ی تھا۔ میں نے اس پر بھی مختصر سا عار منی عمل کیا تاکہ وہ بھی جو ہے' موت سے میری صائمہ کی بھی موت ہوتی اور اس کے سینے میں وہ ہوگا۔ان دنوں نماکرے اور سد حوی صوبے کی حد تک افتیا رات وکریں اس کا سر چکرا رہا تھا۔ ناک کے نتھنوں اور پاچھوں ہے شام کو گاند می پارک آئے اور جاری تصویری آبار آ رہے۔ مامل کرنے کے بعد بمبئ بولیس کو مسلمانوں کے خلاف استعال یار بھرا دھڑکتا ہوا تحمیری دل ہیشہ کے لئے خاموش ہوجا یا کیکن ُ ان معہونیات میں دو پیر کے دونج محکے۔ منتزی نے کرائے۔ ولی کلی د صاربی رسی تھی۔ تخیریوں کی آوازیں اب یوری دنیا میں مونج رہی ہی اندا تم كردے تھے انبول نے دو مرے فرول سے آكر جميئ من آباد اں کے ساتھی چندونے مجھ پر چھلا تک لگائی۔ میں نے جیک کر قا تكون كو ابني سركاري كوتني من بلايا تفا- من بحي وبان ثمن <del>-</del> خاموش ہوجاؤ۔" ہونے والے مسلمانوں کو بھانے کی معم شروع کرد تھی تھی۔ ے دون اِ تحون میں اٹھالیا مجراہے اینے مرے بلند کرکے تیشے منیا۔ وہ ایک وزیر تھا۔ سرکار کا ایک بہت اہم آدی تھا۔ ان میںنے چندو کے داغ میں پینچ کراہے قتل کرنے پر مجور کیا۔ ایس مهم میں بولیس والوں کی بھی جاندی تھی۔ وہ مسلمانوں الل ينزيل يردك مارا- اس كا يوراجم شيفي وزيا موا ميزك كوسى ك آس پاس بوليس كا يهرا لكا تفا- كوكى معرى ك اجاز اس نے جس طرح صائمہ کے حلق پر جا تو بھیرا تھا ای طرح منتری کے محلوں اور کھروں میں جھائے مارتے تھے'ان کی نندی' زبورات ئے قالین کیا۔ شیشے کے کتنے می کلزے اس کے جم میں پیوست کے بغیرا ندر نہیں جاسکیا تھا۔ اور دو سرا سامان چین کرلے جاتے تھے۔ حی کہ جو مسلمان لڑی دین دیال کے حلق پر پھیر کراہے فرش پر چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑی دیر اردنے منتری کے داغ پر تعنہ جمایا۔وہ اعرکام کے در۔ بند آجاتی تھی اے کس جموئے الزام میں تمانے کے جاتے تھے تک من من مل کی طرح پر پرا آرا بر بیشہ کے لئے ساکت ہو گیا۔ لتمكادين وال تم تم كانب را ما را الي چندوكو تيشے ك سیکیورٹی افسرے بولا تعمیرا ایک معمان کیٹ پر ہے۔ اے <sup>ان</sup>ا راما اُوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے کما میا ٹھواپ تم دونوں پر وہاں سے کی دنوں کے لئے اسے عائب کردیے تھے۔ جب وہ فللس الولمان موت و كما أو فرش يرس المحد كرريو الور تكال میں ہے کمی ایک کو دو سرے کا قبل کرنا ہے۔" واپس آئی تو کسی کومنہ د کھانے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ ا عمر کما مغبوارا دونوں ہاتھ اور اضادً- یماں منتری جی کا اس نے یہ کمہ کر اعرام کا بٹن دبا کر آف کروا۔ اس چندونے کما ملہم دونوں جگری یار ہی ایک دوسرے سے دیے بہت کم لڑکیاں واپس ملی محیں۔ باتی ایک ہاتھ سے ا جدار کا والا معالمہ ہے اس لئے میں نے ہتھیا راستعال نہیں کیا سامنے کچھ فاصلے پروہ دوٹوں کرائے کے قاتل چندو اور را اکٹر و حمنی میں کریں گے۔" ووسرے اتھ فرونت ہوکرا یک شمرے دوسرے مجردوسرے سے مار من کی میں جاہتے کہ اندر کی بات با ہر پرا دیے والوں کو موے تھے را الے اوب سے اتھ باندھ کر کما "مرکارا ابھی "جو جگری یار ہوتے ہیں وہ دو سرول کی زند کیول کی ہمی تیرے شرمیں جاکر بازار میں بیٹنے کے قابل رہ جاتی تھیں۔اس طوم بورا بن بندگ جانچ بولو جمين پر اوندهي مندليث جاؤ-" یری راجداری (رازداری) کی باتی کردے ہیں۔ ایے عل مدی کے انتقام تک بوشیا' چینیا' صوالیہ' ہندوستان اور محمیر سلامتی جاہتے ہیں۔ مرف اپنیار کی سلامتی نہیں جاج۔ تم ملائے دیکھا' باد اس کے داخ میں تھے۔ اس نے جمعے مهمان کویماں بلا رہے ہیں۔ کیاوہ بھی آپ کا راجدا رہے؟' لوكول كوصائمه ك مل كاحساب رينا بوكا-" وفیرہ میں جتنی مسلمان مورتیں ہے آبرد ہوئی ہیں اگر ان کا تتار کیا الملے رکما تا ایک پاردی مرمی کے ظاف کولی نیس جا سکا وین دیال نے یارد کی مرضی کے مطابق کما «میرے <sup>بت</sup> مں نے بارد سے کما کہ وہ را ما کوا بی جگہ سے مجنے نہ وے۔ پھر جائے تو عالی اسلامی برا دری کے سر شرم سے جبک جانبیں تھے۔ ملمس الإالوري أيك فوكراري-وواس كاته عنال را زوا رہں۔ تم لوگ مرن اینے کام کی ہاتیں کرو۔ " مں نے چندو کے دماغ پر قبضہ جمایا۔اس نے آگے بڑھ کر زاما کے مرا خیال ہے ان مظلوم مسلمان مورتوں کی بے آبوئی کا حماب

ہی ہوگا، سے ہمیں اس کی یو سو تھتے ہوئے وہاں پینچادیں گے۔" اورانیوں نے کوشی کو جاروں طرف سے تھیرلیا ہے۔بال ٹھاکرے رورت سی۔ اس نے مال کدور ڈاکٹرمار کوکر فارکسن گلے پر ماتو پھیردیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے چاتو کی دھار کو اپنے یہ آئیڈیا داغ می آتے ہی دہ کری سے المجل کر کھڑا ہوگیا۔ نے باہرلان میں آگر "را" کے ڈائریکٹر اور چند اہم ا فسران ہے مار بح تک کوششیں کردیا تھا۔ چو تکہ چھلی رات نیز ہوں ا ای دقت این ما تحق کے ساتھ صابر کی اس رہائش گاہ میں گیا جاں صائمہ کا قبل ہوا تھا۔ ایک باتھ دوم میں انسیں میرے الدے ہوئے کیڑے ل گئے۔ حلق پر رکھا۔ میں نے یوری قوت سے اس کے ہاتھوں کا دباؤ ڈالا۔ ملاقات کے۔ ڈائریکٹر نے کما "ڈاکٹر صابر ہاری تید ہے فرار ہوگیا مولی می اس لئے وہ سونے جاما تماکد ای وقت اطلاع سانس لینے کی ال کٹ حلی وہ فرش پر کر کراہے ساتھی را اک طمہ ہے۔ ہمارے کئی اہم ا فراد کے علاوہ وہ منتزی دین دیال کو بھی قمل ، منتزی دین دیال کا قتل ہو گیا ہے اور اس کیلاش کے پاس فریا . روب روب کر فعندا برگیا-کرچکا ہے۔ ہم نے ان کتوں کو اس کی اترن سونکھائی ہے۔ یہ بلٹر فنڈول کی مجی لا تیم بڑی ہوئی ہیں۔ اس اطلاع کے بعد رائے اب وبال مرف مين روكها تما- يارد كي سوج كي ليول كوريخ ا ہے ی دقت مں نے بانوم کی ایک شیشی ثال پہلے اینے اؤند من ملطى نيس كريحة بيشه اسي شكار ربيع من سيد "را"ک نیز پرازگن<sub>ی</sub>۔ کے لئے میرے ی داغ میں جگہ مل۔ اس نے بوجھا "یایا! آپ ڈاکٹرصابر کی بُوسو تھتے ہوئے آپ کی کو تھی کے لان میں آئے ہیں۔ <sub>لای میں</sub> اسرے کیا بھرائز کنڈیٹنز کے سامنے آگر بہت ساری خوشبو میں نے کما موہمی اس کی اور ٹیٹریں اِ ثریں گی۔ میں ابرے كدي- كوركيال اور دروازے بند تھے- ميرا بورا بيروم یاں ہے کیے جائیں مے؟" یہ ویکھیں اب بھی آپ کی کوشمی کے اندرونی حصے کی طرف منہ مثوره دول کا که وه بلغ باؤی کول کے ذریعے وا کرمار تک X مں نے ائٹر کام کا بٹن آن کیا پھر منتری دین دیال کی آواز اور ذفيوے بركياتھا-کرکے بھو تک رہے ہیں۔" لیے میں سکہ رنی افسرے بولا "انجی جومهمان آیا تماودوالی جامیا ادمرکوں نے میرے اِ آرب موے لباس کو سو مکھا کمرفضا الماك نے كما "آپ يه كمنا جاجے بين كه ميں لے ايك شمناز نے کما " إیا! پر تو آپ کے لئے خطرہ پیدا ہوجائ ہے۔اس کے لئے دروا زہ کمول دو۔" مے سراغا کرایک ست بمو تکتے گئے۔ وہ دو کتے تنصہ ڈائر کمٹر نے مفرور مسلمان تیدی کو بناہ دی ہے جبکہ میں مسلمانوں کے سائے ہم پھروہ کتے اصلی ڈاکٹرصابر کے اِس اسپتال میں چھیج جا نمیں کے ا دوسری طرف سے آواز آئی "آل رائٹ سر۔" میں نے کی ۱۰ ن کوں کو تھلی جیپ میں لے چلو۔ مسلح افراو تم از تم پچاس تموکنانجی پیند نمیں کر ہا۔" ۳۱ پیا نبیں ہوگا۔ ہم احتیاطی تداہیر بر عمل کریں <u>کہ</u> اسركام كابن آف كدوا- إروبول "واويايا! اتى ى بات ميرى مجم مجھے اس کی بیات بت بری کی۔ میں نے ایک افسر کے ہوں آکہ وہ جس مکان یا کو تھی میں ہو' اس کا چاروں طرف سے اے بیر روم میں ائر کنڈیشر آن رکھوں گا۔ کھڑکیال اور روا مِي سُينِ آئي تھي۔" ذریعے جمیئ کے چند مشہور اخبارات کے دفاتر میں فون کرائے کہ عامره کیا جائے۔" ید رہیں کے مریس باقوم اسرے کول کا وہد کرے من إ میں نے کما حمیرے ساتھ مہ کرای طرح بہت کچھ سیکھتی رہو ا مکات کی قبل کی گئے۔ کی گا زیوں میں پہاس سے زیادہ "را" والے بال ٹھاکرے کی کو تھی پر چھایا مار رہے ہیں۔ کل مبع کی مھنے تک خوشبو مہلتی رہے گ- کتوں کو میری بو نمیں لے ک می۔اب تم جا کر ذرا ڈائر بکٹر "را" کی خبرلو۔" تازہ خبرکے لئے اینے رب<sub>و</sub>رٹر اور نوٹو گرا فرز کو بھیج دی۔ ادمر ملح افراد دہاں سے مدانہ ہوئے اس قافلے میں سب سے آھے۔ اور یا روسونے سے پہلے این داع کوہدایات دو کی کہ تم دان وہ چلی مئی۔ میں منتری دین دوال کے مرے کا دروا ندیند کے ڈائریکٹر کیہ رہا تھا ''ٹھاکرے میاحب ہم خود نمیں آئے ہیں یہ کتے ہیں تھی جس میں ایک افسراور دو سیابی ' دو کتوں ادر کتوں کے ہاری ہر دو گھنٹے کے بعد بیدار ہوگی میرے تمرے میں آؤگان واں سے جلا آیا۔ سی سرے دار نے جمع برشہ سس کیا کو ک ہمیں لائے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کو خبرنہ ہو اور یمال کسی نے رُیز کے ساتھ تھے۔ جیپ کے چھیے والی گاڑی میں "را" کا ڈائر یکٹر مرے سے خوشبودار اسرے کرتے میرا عمرا بند کرتے جل ا انس منزی جی کی آوازیں عم ل چکا تھا کہ جھے کمی رکاوٹ کے انے خاص ماتحة ل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی بے خبری میں اسے چھیا رکھا ہو۔ آپ ایک سیاسی اِرٹی کے گے۔اس طرح صبح تک کوں کومیری بُو نہیں ہلے گ۔" جبوہ قافلہ ڈاکٹرصابر کی رہائش گاہ ہے جلا گیا اور وہاں پیرا بغيرجاني وبأث ذے دارلیڈر ہیں۔ آپ کو قانون سے تعادن کرنا جائے۔" اس كارردائي من ويزه محمنا لكا تعا- سازه عار مويك " محمرایا! ڈاکٹرصارے کئے خطرہ پیدا ہوگا۔" دو مرے افسرنے کما "ہم بھی آپ کی طرح مسلمانوں کو دلیں دیے کے لئے مرف ایک سابی رہ حمیا تو میں اس کے واغ پر مسلط "نس بيني مي ن اس ك تمام ملي كرزك جلام تھے میں نے ضروری شاچک کی۔ اینے لئے ودجو ڑے اور پر فوم ہوگیا۔ وہ باتھ روم میں گیا مجرجن کیڑوں کو کتوں نے سو تکھا تھا ان کا وسمّن مجھتے ہیں۔ اگر وہ یہاں سے پکڑا جائے گا تو آپ کو بھی اس کی فکرنه کرد-" کی کنی بزی شیشیاں خریدیں پھر ٹھیک چھ بیج گاندھی پارک میں پینچ یراس نے لائٹر کا تھوڑا سا پٹرول چھڑک کر آگ نگادی۔وہ کپڑے ، معلوم ہوسکے گا کہ آپ کے سائے میں وہ کون دسمن ہندد ہے جس میں کھانے کے بعد اپنے بیڈروم میں آیا مجرو از بکر "را میا۔ وہاں رچنا میرا انتظار کرری تھی۔ میںنے اس کے خواب میں بنے لگے۔ پر جل کر راکھ ہو گئے۔ اس نے وہ تمام راکھ اٹھا کر کموڈ نے اس مسلمان کو پناہ دی ہے۔" اندر پینچ کیا۔ نیند بوری نه مونے اور جریار ناکامیوں کا سائے ڈاکٹرسابر کی جملک بیش کی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے بی تیزی سے چاتی میں ڈالی بچر فکش کرکے ساری راکھ تمٹر میں ہمادی۔ اس کے بعد بال مُحاكرے في قائل موكر اينے لمازم سے كما "تمام کے باعث وہ چڑج ا ہوگیا تھا۔ اپنے الخت ا فسران ہر غصرا ہوئی میرے یاس اعمیٰ کو تکہ میں صابر کا ہم شکل تھا۔وہ میری مردن والى بنڭك كے باہر آكرا بن ديونى كى جكه كمزا موكيا-عورتوں ہے کہو کہ وہ کو تھی کے پیچھے والے کمرے میں چلی جا تمیں۔ تعا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ایک نمایت شریف!" میں بارے بانسیں ڈال کربولی متم نے چھے بچے کھنے کو کما تھا۔ مجھے "را" کا قاتلہ بال شاکرے کی بری می کو سمی کے باس پہنچ کر یبال قانونی کارروائی ہونے والی ہے۔" وہشت ناک داروا تیں کیے کردہا ہے؟ پہلے اس نے نتأ ہوا ہے مبرسیں ہورہا تھا۔ میں بے چین ہو کریا تج بجے بی چلی آئے۔" رك كما تما- دونول كته اى كوتمي كي طرف منه المائ بموتلة المازم کو تھی کے اندر حمیا۔ اوھر پریس رپورٹرز اور فوٹو کرا فرز مسلح ا فسران اور ساہیوں کوہلاک کیا۔اب منتری دین دال فوٹو کرا فرہم سے دور تھا اور میرے معمول اور تابعدار ک اک ایک کرکے سینجے کلے مازم نے اندر جاکر موروں کو بال غنڈے بھی مسلح محافظوں کے ورمیان رہنے کے باد جود مو حثیت سے خاص روانوی انداز کی تصورس آ ارآ جارہا تھا۔ ہم ڈائریکٹرنے ٹرمیزے یوچھا "تمہارے کتے ہمیں غلا گائیڈ تو مُعاكرے كا علم سايا۔ ميں رچنا كے دماغ ير مسلط موكيا۔ وہ كھركى مماٹ ا آر دیے گئے۔ جو تک وہ تغول ڈاکٹر کی بیوی <sup>سا</sup> یارک میں ملتے رہے۔ تمنی جما زیوں کے پیچیے جاکر وہ مچھ زوادہ الل كرب بي ؟ كياتم جانع موكريد بال فعاكر كى كوتمى عورتوں کے ساتھ کو تھی کے بچیلے تھے میں کئی پھر پیکے ہے بچیلے قا آل تھے اس کئے بھین تھا کہ منتری وغیرہ کو ہلاک کہنے ا مذباتی ہو گئے۔ وہ چند جذباتی منا تمرکیمرے کی آئے کے ذریعے محفوظ میٹ کی طرف آئی۔ وہاں بھی "را" کے مسلح افراد کا ژبوں میں ڈاکٹرماری ہے۔ رُیزنے کما جعیں تو تھاکرے صاحب کا سیوک ہوں۔ کیلن موجود تھے۔ انہوں نے کو تھی کو جاروں طرف سے کھیرا ہوا تھا۔ میں نے اس کی سوچ کی امروں میں کما "غصے اور جو پرہم وہاں ہے فوٹو گرا فرکے گھر میں آئے وہاں بیڈر مام کے ی<sup>ک</sup> بار ان کی کوشمی دیکھ رہا ہوں۔ میں جیران ہوں کہ کتے یہاں رجتانے "را"کے ایک افرے کما "میں ٹھاکرے معاجب کی بٹی ے بات میں ہے گی۔ مجھے ٹھنڈے داغ سے سوچنا جائے منا ظری بھی مختلف تصورس آثاری گئیں۔ میں نے دس بجے رات یل آئے ہیں۔ ہارے ٹھاکے صاحب کو مسلمان ایک آٹھ ہون تمہارے ڈائر یکٹرے ضروری بات کرنا جاہتی ہوں۔" كے شرچور كر جانے سے يہلے كس طرح اے كر نار کو مسل کرکے نیا خریدا ہوا لباس بہنا اور جو بہنا ہوا لباس آ ارا میں بھاتے بھروہ مسلمان ڈاکٹریماں آکر کیسے چھپ سکتا ہے؟" ا اسرنے موبائل نون کے ذریعے رابطہ کرایا۔ رجنانے کہا۔ الكانرني كما "بوسكاب فاكر صاحب كو خرنه بواور اے ایک بلاسک کی تھیلی میں لیٹ کررچنا کے بیگ میں رکھ وا۔ وسی محاکرے صاحب کی بین آب سے را زواری عابتی ہول۔ اگر وہ دونوں ماتھوں سے سرتھام کرسوچنے لگا۔ ہیں نے وہ اپنی کار میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر الله مح كم كم ملازم دغيرون ات جميا ركما بو-" ٹھاکرے صاحب کو معلوم ہو گا تو وہ مجھے گولی ماردیں گے۔" سوچ میں کما ''اد گاڈ!اتن ی بات داغ میں نہیں آنی <sup>کہ ڈا</sup> بال شاک کی کوشی کے با ہر کھڑے ہوئے مسلح گارڈزنے ڈائر کیٹرنے کما موانسیں معلوم نسیں ہوگا۔ تم کیا جاہتی ہو؟" انوراطلاماً دی که "را" والے ایک چھوٹی فوج کے ساتھ آئے ہیں کی رہائش گاہ میں اس کے ا<sup>ہ</sup>ارے ہوئے کیڑے ہو<sup>ں کے</sup> میں اپنی موجودہ رہائش گاہ میں پہنچا توشہنا زاوریا رہ کھانے کے "ا ہے ا نسر کو علم دیں کہ مجھے اپن گاڑی میں یماں سے جپ اس کے کیڑوں ہے اس کے بدن کی بُوسو کلے لیس تو پھروہ ? لئے میرا انتظار کرری تھیں۔ میں نے کھانے کے دوران یا رو کی

السرمجيلي سيث يررجنا كرساته بيضا ہوا تھا۔اس نے ربوالور ثكال ان کی باتوں کے دوران میں نے "را" کے ایک ماتحت السرکو کویماں سے کمیں لے جایا کمیا ہے۔ میں "را" تعظیم کے ذائر کا واب آپ کے وقتر پنجادی۔ میں وہاں آپ سے واکٹر صابر کے انا آلا كامناإ-ده مرالباس داس سے افعاكر لے كيا-وال سب کر علم را «کا ژی رد کو- " ہے کتا ہوں۔ میری بنی کی بدنای تمام مندد جاتی کی بدنان ہری بارے میں بات کوں گ۔" الله على المجه بوئ تھے وہ افسرواں سے لکل کر کئن میں آیا۔ بحث میں المجھ بعد کم اس کے بعرات ہوئے شعلوں میں بھراں نے میں کا چوکھا جلا کراس کے بعرات موٹ شعلوں میں ا فسرے عم کے مطابق کا ڈی رک عملی مجرا فسرنے ورواند اس لئے "را" کے معزز ا فسران مجھ سے تعادن کریں۔ جب کم ڈائر کیٹرنے اینے اتحت سے کما " نماکرے صاحب کی بی کو کھول کرہا ہر نکلتے ہوئے علم دیا "ہا ہر آؤ۔" سازش کی نومیت معلوم نه ہو اور سازش کینے والے کر نل بزی را زواری سے میرے وفتر پنجا دو۔ میں امھی دہاں آؤں گا۔" وه دونون با برآئ ا فرن ایک لحد می مالع کے بغیردونوں میر کیاس کو رکھ دیا۔ اس کو تھی کو وقی اور نوکرانیاں وہاں میر تھی اس لئے کچن کی طرف کوئی شیس آیا۔ لیاس جل کر داکھ نیس تھی اس لئے ک موں تب تک میری بنی کے بارے میں کوئی فرشائع نہ کی جائے۔ المازم نے کو تھی سے باہر آکر کما "مالک! کو تھی خالی کردی ر فارتک ک- انس کچه سجمنے اور سبطنے کا موقع ی نسیں ملا۔ مجر تعاکرے نے نون کے ذریعے ممارا شرکے صدراں کا من اس افسرنے چو کھے کو بجمالا مجروباں سے چتا ہوا وہیں رچنا ا نمیں حتم کرنے کے بعد اس نے رچنا کو ریوالور دے کر کما «نوراً ا بال شاكرے لے كما "آب لوگ كتوں كو لے آكم- يس منتری سے رابطے کئے۔ انہیں بتایا کہ اس کی بنی کو ایک ممل مجھے کولی مارد اور یہاں ہے بھا کو درنہ "را" کے شکتے میں رہو گی تو ے بزردم میں تمام لوگوں کے ورمیان آگیا۔ کے ساتھ بدنام کرنے کی سازش کی جارہی ہے اوراس کی بنی ردنا وکھنا جاہتا ہوں کہ یہ کیا تماثا ہے۔" مجمی کھلا آسان نہیں دیکھ سکوگی۔" تیں اے چیوڑ کربال ٹھا کرے کے اندر آیا۔ اس نے ایسے ٹریزان کوں کی زنجیرس کرے ہوئے تھا۔ کتے بھو تھتے ہوئے اغوا کرلیا مما ہے لندا "را" والوں سے تعاون کی ایل کی جائے۔ ماذی کارد سے ربوالور لیا۔ ڈائر مکٹرے بوجما میکیا آپ قانون کو رجنانے ربوالورلیا اوراس انسر کو ٹھکانے لگاریا پھراشیئر تک کو تھی کے اندر آئے اور وہاں مختف حصول سے گزرتے ہوئے کھ منتری نے ڈائر کیٹر"را" سے نون پر کما "ب بت باز/ المرين المريم على المولك رياض مركري ميك؟ آب سیٹ ہر آکر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جانے گی۔ تموڑی در بعد معالمہ ہے۔ ہم اور آپ ل کرایک شریف ہندولز کی کوبد ہائی۔ ایک کرے میں وافل ہونے لگے۔ بال ٹھاکرے نے کما " یہ میری اس کے گا ڈی روک- ریوالور کووہں سیٹ پر پھینکا پھر گا ڈی ہے اتر ئی پوری کوشمی کا محا مرہ کیا گیا ہے۔" بيايخة بي-" ین کا کرا ہے۔ کتے یمال کول آئے ہیں؟" ا خاکرے نے کما ''میں کسی انسان کو نقصان شیں پہنچاؤں گا مگر کرایک فٹ یاتھ پر لیول چلنے گئی۔اسے زیادہ دور تک چلنا نہیں ڈائریکٹرنے کما مابھی آپ تعاون کی ایل کررہے ہیں۔ و کے بستر کے پاس آئے اور اعمیل کرپٹک رج رہ گئے۔ ایک جود عمن آب لوگوں کو یمال لے کر آئے ہیں میں انہیں زندہ نہیں یڑا۔ دہ نوجوان تھی' حسین تھی اس لئے ایک کاراس کے قریب سے ہارے بردھان منتری نے آپ لوگوں کو سمجمایا کہ بمبئ نے لیک کر بھیے کو منہ سے دیا کر ہٹایا۔ ود سرے کئے نے علیے کے آگر رگ تنی۔ ایک اومیز عمر کے محف نے کھڑی ہے سر نکال کر مسلمانوں کو نگالنے کی مهم بند کی جائے۔ ہم پہلے ہی تحمیر کے معابہ یعے بڑے ہوئے مردانہ چلون اور شرٹ کو دیکھا بھران پر پنجے اس سے پہلے کہ اس کی بات سجھ میں آتی اور اس کے باتھ یو چھا "کیا ہاری منزل ایک ہو عتی ہے؟" میں الجمے ہوئے ہیں لیکن آب لوگوں نے افتدار کے نشے ب ے ربوالورلیا جا آ اس نے شائیں شائمی کی زوردار آوا زوں ہے رجنا نے متکرا کراہے دیکھا بچر کار کے دومری طرف ہے ٹریزنے کما "یہ ڈاکٹر صابر کالباس ہے۔ کتے اس کی اُدیجان میں ۔" ہارے نیک مشوروں کو نظرانداز کردیا۔ ہم نے اپنے دیس کوبرا محوم کراگل سیٹ بر آگر بیٹھ گئے۔ میں نے لفٹ دینے والے کے کولیاں چلائیں۔ وہ ددنوں بلنہ اؤنڈ کتے آخر کتے بی تھے اس کئے ہے بچانے کے لئے آپ لوگوں کی اسلام دعمنی کو اپنے دلیں ' وماغ پر بہنہ جمایا۔ اس نے رجنا کو ہماری موجودہ رہائش گاہ کے کوں کی موت مرکھے۔ بال فاكر ي الرج كركما "يدكيا كواس ب- ايك مسلمان آخبارات میں نمیں آنے دیا لیکن دنیا کے تمام اخبارات کے رہو ڈائر کمٹرنے ناکواری ہے کما میٹی اور خاندان کی عزت کے سامنے پہنچارہا۔وہ کارے اتر کئی اور میرے الکے عمل تک وہاں اندمے تو میں ہیں۔میڑا نے اتن تن کل ہے کہ ہم یال ا كالباس ميرى بني كيسترر نسس أسكا-" کھڑی رہی۔ میں کار والے کو وہاں سے دور لے حمیا۔ ایسے وقت مطے نے آپ کا دماغ خراب کردیا ہے۔ آخر ان کوں کو مار کر ہیں تو آواز امریکا میں سائی دیتی ہے تھیک ہے 'لگاؤ جمیئی میں آ کی فلیش لائٹیں کے بعد دیگرے جل مجھ رہی تھیں۔اس یارد میرے مرے میں رفوم اسرے کنے آئی تو میں نے کما " پہلے أب خيامامل كياب؟" لگاؤ۔ تمام ممارا شرہے مسلمانوں کو نکال دو لیکن ایک مسلما لیاس کو کتوں کے ساتھ کیموں کی آنکھوں میں محفوظ کیا جارہا تھا۔ وہ ربوالور کو ایک طرف چینک کربولا مسمیرے محریس مجھی کتے ا ہا ہر جاؤ۔ ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی ہے اسے اندر لے آؤ۔ " ڈاکٹرنے جو تھیل شروع کروا ہے اس تھیل کو سمی معل کی ربورٹر "را" کے اعلٰ ا نسران اور کتوں کے ٹرینرے طرح طرح وہ چلی گئے۔ میں مجر کاروالے کے داغ میں آیا۔اس نے کار کس آتے۔ یہ میری بدنای لے کر آئے تھے میرا کلیجا کھنڈا روك يحتے موتوروك كريتارد-" کے سوالات کردہے تھے اور جواب منی کیسٹ ریکا رڈر میں ریکا رڈ ہوگیا۔ کول کو مارنا کوئی ایسا جرم نمیں ہے کہ آپ بال تعاکرے روک دی تھی اور حیرانی ہے سوچ رہا تھا۔ "پیریس مس علاقے میں "آپ مهارا شرک کھ منتری سے چیلنے کے انداز می<sup>م کا</sup> "آليا ہوں اور دہ حسينہ کماں جلی گئے ہے؟" جیں مخصیت کو گرفتار کر عیس مح۔ کوئی قانونی کارروائی کرنا ہو تو بال مُعاكر الشير مركما "يه مير خلاف سازش مورى جائم ، کریے رہیں۔" میں نے پھراہے غائب دماغ ہنایا۔ وہ کار ڈرا ئیو کرتا ہوا اس "ہم نے چینے کو آپ لوگوں سے سیما ہے۔ بہلے ا ہے۔ آپ لوگ مجھے بدنام کرنے کے لئے پرلی والوں کو ساتھ وہ سب دہاں سے جانے مگلہ میں نے اپنا دو سرا لیاس اس کی رفمآر برحما آ ہوا ایک علاقے ہے دو مرے علاقے پھر تبیرے ببندول كو بمركا كربابري معيد كو حتم كرايا اورمسلمانون كي نظرون لائے ہیں۔ اگر میری بٹی یا کسی بھی قیملی ممبر کے بارے میں توہن علاقے تک جاتا رہا پھراس نے بوری تیز رفتاری ہے ڈرا کیو کرتے کے راکھ کوایا اور کوں کو اس لئے محتم کرادیا کہ اب"را" والوں کا تحریبی حکومت کی بوزیش کزور کی۔ دہ رام مندر بنانے والا آميز خبرشائع ہوگي يا تصوير حيماني جائے گي تو ميں يورے جميئي شعر ميں کے پاس مجھ تک بہنچے کا کوئی ذریعہ نمیں رہ گیا تھا۔ انہوں نے وہاں موے ایک ہٹرول ہیں سے گاڑی مگرادی۔ زہبی جذباتی مسئلہ تھا کہ کامجمری حکومت محکش میں رہ<sup>م گی۔</sup>' ے جاتے وقت میرے اس لباس کو بھی تلاش کیا تھا لیکن انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ میں مسلمانوں کے دوٹ ہے اپنا پلزا بھاری ہو آ تھا ان کے سانے واركر له المفاك مادب! ونياك تمام بلذ اوعد مح مرف را کو کی تھی۔ اسيخ بيُردوم سے نكل كرورائك روم من آيا تورچنا جھے ديميت ي بس ہو گئے۔ اب بھارت کے تمام مسلمان حکومت کو الزام د محرم تک پھناتے ہیں۔ آپ کے کرجنے برسنے سے ونیا والے ڈائر کمٹرنے واپسی برگاڑی میں بیٹھتے ہوئے کما "اس خردماغ ووڑ کر آئی۔ وہ مجھ سے لیٹ جانا جاہتی تھی تمریس نے خیال خوانی رہے ہیں کہ جمیئ میں مسلمانوں پر کیوں مظالم ڈھائے جارہے ! وموٹس میں آئیں مے۔جو یج ہےاہے تعلیم کیا جائے گا۔اگر کے کتل کو مار ڈالا ہے۔ ہماری مختکو کے دوران شاید اس کے کسی کے ذریعے اسے روک ریا کیونکہ وہاں شمناز اور یارد جیمی ہوئی اب تک حکومت ولاسے دے رہی تھی اب آپ لوگول کا د جموث ہے تو اپن بنی کو یمال بلائیں اس سے بوچس کہ ایک طازم ناس لباس کو جلاد اے۔ اب جارے یاس ڈاکٹر صابر تک تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کما "تم اب ہالک محفوظ ہو۔ان رگ ہمارے اِتھوں میں آئی ہے۔ ٹھاکرے صاحب کی بیا مسلمان کالیاس ایک ہندو کنوا ری لڑ کی کے بستر پر کیے آیا ہے؟" م ایک کا ایک تل اداری ہے اور وہ ہے تھا کرے کی بنی رجنا ..." سے لمو۔ یہ میری بهوشہتا زے اور یہ میری بٹی یارد۔ یہ دونوں یوری ا یک مسلمان کی شرمناک داستان کو صرف کل کے اخبارات فھاکرے نے علم رہا کہ رہنا کو بلایا جائے رہنا ہوتی تو آتی۔ ایں کے علم کے مطابق اس کا ایک ماتحت افسر رچنا کو "را" لمرح تمهاری حفاظت کریں گ۔شهنا زائم اس کا میک اپ کرد اور آنے ہے روکا جائے گا۔ کل تک فیصلہ کرد کہ دلی راجد حالی کے يا جلا وه تموزي ويريك كوتفي من تمي كرنه جانے كمال جلي عني ميكونتركي طرف كيا تعالد وفتر بهت دور تفاحين اب وه قريب چرہ تبدل کو آگہ اے بال محاکرے کی بٹی رجنا کی حثیت ہے اثر رہو گے یا اپنی من مانی کو گے؟ میرا خیال ہے میں نے بہت كوئى پيوان نەسكىپ مُعَاكِد نِهِ عَمِي مِن مِهِ المُكالِ عِلْي مِن مِين بني مسلمانون كمدوا ب- باتى باتمى كل فعاكرے صاحب كو عشل آنے كے لا مُكَمَّا تحت تصدان من سي أيك كانزى درائي كروا تعالما الحت م نے شماز اور یارو کو رجا کے محصر حالات بتائے مجر کما۔ بر تھو کنا بھی پند نہیں کرتی ہے۔ یہ کوئی بزی سازش ہے۔ میری بنی

آگن میں موٹر سائکیل کھڑی کہ وروا زے کو اندو سے بز کیا پر «مسلمان عورتوں کی عزت و آبرد کی دھجاں ا ژانے والے تمام ا نتا بند ہندو کل مبح ہے اس ہندولزگ کو تلاش کریں گے۔ یہ نھاکر خاندان کی عزت ہے۔ یہ انہیں نہ ملی توبال ٹھاکرے کی ٹاک کٹ جائے گی۔ شیو سینا اور لی ہے نی انتا پند ہندوی کی جاعتیں ہی۔ میں انہیں ہاؤ*ں گاکہ مسلمان عورتوں کی آبرو بھی* اليي ي سلامتي جائت ہے جيسي رجناكي آبرد برقرار ركھنے كے لئے وہ اے ڈھونڈتے اور نمو کریں کھاتے پھریں گے۔" پھر یہ کہ شیومینا اور کا تحربیں آئی کے درمیان رجنا ایک

> کامخری دکآم مهاراشرکی موبائی حکومت کواپنے زیر اثر رکھ سکتے ، رجنا میری بہو اور جن کے ساتھ دو سرے ممرے علی چل گئے۔ میں میں جاہتا تھا کہ رچنا کو جس طرح میں نے مہو بنایا ہے اس کا علم شہناز اور بارد کو ہولندا میں نے سوچا جب رچنا میک اب کے بعد سوجائے گی تو میں بھراس پر تنویمی عمل کروں گا اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کروں گا کہ وہ مجمی کی تیری ہس کے ساہنے میرے قریب ترنہ ہوا کرے۔

سای مئله بن حق سمی- رچنا "را" والول کی کشندی میں رہتی تو

میں نے رچنا کے ساتھ جو کچھ کیا وہ مناسب شیس تھا لیکن اس کی بات بت بری حکی تھی کہ وہ مسلمانوں پر ٹھوکنا بھی نہیں جاہتی تمی پرید کہ بے شار خاندانوں کی مسلمان لڑکوں کو تھلونا بنایا جارہا تھا۔ ہندووں کی الی شرمناک حرکتوں کو روکنے کے لئے مهاراشر میں رچنا سے برا اور زبروست مرہ کوئی نہ تھا۔ میں اس کے ذریعے شيوسينا اوربي بے بى كے تمام انتما پند مندوس كے ول و داخ من زارك يداكرسكا تفا-

خلبیدہ داغ نے بنایا کہ تمام تصوروں کے بھی اور یر تمس مختلف سائز میں تیار ہو چکے ہیں۔ وہ تمام تصاویر کو خٹک کرنے کے بعد ان کے مجیر کے ساتھ کی لفافوں میں بند کرچکا تھا۔ کی برے لفافوں کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس نے درجنوں تصادیر کو مختلف سائز میں تارکیا تھا اور ان کی چھوٹی بری تعداد تقریباً جارسو تھی۔ اتنے پر تس اس کئے تھے کہ یہ وقت ضرورت اسمیں بھارت کے ہندی' احمر بری' بڑگال' میلکو اور آل زبانوں کے اخبارات میں جیجا

میں اس فوٹو گرا فرکے پاس پہنچا جس نے میری اور رچنا کی

ورجنوں تصاویر اتاری تھیں۔ وہ فوٹو کرافرسورہا تھا۔ اس کے

مبح کے پانچ بجنے والے تھے۔ میں نے اسے نیند ۔ \* معلیا۔ اس نے بیدار ہوکروہ تمام بڑے لفائے افعائے مجراتیں لے کر ایک موٹر سائکل میں میری رائش گاہ کے سامنے آیا۔اس نے وہ تمام لفافے مجھے دیے۔ ایے وقت وہ غائب داغ تما۔ بعد عل سیاو نسیں کرسکیا تھا کہ کس علاقے کی کون می کو تھی کے سامنے آیا تھا۔ وہ تمام لفانے مجھے دے کر چلا گیا۔اس نے اپنے مکان میں چیچ کر

محرے میں آگر پہلے کی طرح بسترر سوکیا۔ میں نے کمرے میں آکر نیلی فون کا ریسیورا فھایا پھر یو نئی نر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی بار ڈائل کرنے کے متیج میں ایک موریہ کی آوا ز سنائی دی۔ میں نے رہیبور رکھ کراس کے خیالات پڑھے ت<sub>ی</sub> چلا وہ اپنے کھریں ایک بنی اور چھونے بیٹے کے ساتھ تھی۔اس م خاوند شرے یا ہر کمیا ہوا تھا۔ مجھے آلہٰ کاربنانے کے لئے ایک مر کی ضرورت میں میں نے دوسرے ممروا مل مجھے۔ اس بارایک مروی آواز سانی دی۔ میں ریسیور رکھ کراس کے اندر پہنچ کیا۔ وہ نیزے بیدار ہوا تھا بجنجلا کرسونا جاہتا تھا ترمی لے سولے سیں ویا۔ اسے زیر اثر رکھ کربال مماکے مبرواکی کرائے تموڑی در بعد اس کے باذی گارڈ کی آدا ز سانی دی۔ می ئے آلہ کاری زبان ہے کما "نماکرے صاحب ہے بات کراؤ۔" وه بولا "آب مج نو بج بات كرعة بي-وه سورب بي-" مورین بنجاری جا میں گ۔" " مرف آنا کمه دو که رچنا کا سراغ مل کیا ہے۔ اس کی نیزا ا "آپ کون بن؟"

ستمارا باب مول- این مالک کی بی والی جاج موا "إل إل والي عافي إلى من بولد أن

ا یک منٹ سے پہلے ہی بال مُعاکرے کی آوا ز سانی دی مہلوا

مِس بال تَعاكرے بول رہا ہوں۔" الاورين واكثرصا بربول رما مول- تهماري بني ايك ملمان کے ساتھ بدنام ہوری ہے۔ تم کیے بے فیرت باپ ہو کہ الیے

وہ غصے سے دہاڑ کر بولا مع شف آپ! میں بورے شرک ال بندی کرانے کے بعد سورہا تھا۔ تم اس شمرسے یا ہر میں نکل سکو

محدمیری بنی کماں ہے؟" "يى بانے كے لئے فون كيا ب- "را" كا دائر كمر تمار

ساته چالیں جل رہاہ۔"

ومکیسی جالیس؟" المسامل بات یہ ہے کہ رات بارہ بج تک تمهاری او کی ذات ک ہندو و مرم کی بنی میری آغوش میں کھیلتی ربی۔ اس کے

وه حلق مياز كر ويضح موك بولا "وليل كيف كتا ميرك أل كے لئے ايسے شبد (الفاظ) استعال كرے كا تو ميں شرك ما

مسلمانوں کو زندہ جلادد**ں گا۔**" كالما فكالما وويل مطمئن تماكد رجا أس كي اتحت السريك " بیاں کے مسلمان زندہ مد کر غیرت کی چک میں پہلے ہی ج رہے ہیں۔ تمام ہندو برے میں ہوتے لیکن تھی اسلام دسنی

ر جی فیڈوں کا اس ورندگی نے جو جاری بینوں اور بیٹوں کے رچنا ان ساہیوں اور اکسر کے ساتھ کمیں تم ہوتی ہے۔ اقسیں ر بر ایک مرف بھارت کوی نیس ان جارت کوی نیس یدے کا نے یہ عاش کیا گیا۔ دو تھنے بعدیا جلا کہ ایک جگہ دوسیای مر مر بی روام کیا ہے۔ دنیا کا بر ذہب اور دهرم انسان کو عدد مرا و انسان کو عدد مرا و انسان کو عدد مرا و انسان کو اورایک افسرفائزنگ کے نتیج میں مردہ پڑے ہیں اور رچنا کا کوئی جا عد على اعمرة في المعادت سیں ہے۔ اے جس گاڑی میں لیے جایا جارہا تھاوہ تین میل کے فاصلے پر خالی کی تھی۔ سرنام فيرت منداور مندب بيندوك كوجائ كروه عجم زعه الأركمرن كرج كراب التحول ، يوجما تعالم "يه كيا موريا الديم جروال موري مسلمان مورول كيد آمد مولكا ہے۔ایک ڈاکٹرتم لوگوں کے قابو میں نہیں آریا ہے؟ای کمینت

نے ہارے ساہوں اور السر کو فق کیا ہے اور رچنا کو اپنے ساتھ نام لنے کے لئے میری بنی کومرو بنایا ہے۔ اب جم معلوم ہو گاکہ الم ملانون بامت بهلي قامت كي آئي-" کے کیا ہے۔اسے تلاش کردا وہ ای شرمیں ہوگا۔" مر المانے بے پہلے ایک منے تک انظار کرلے۔ "را" کے ایڈیشنل ڈائریکٹرنے کما۔" آپ پرسوں رات سونہ ے اس چر تصوریں بھی ری ہیں۔ وہ میری اور رچنا کی ایس سك- يدرات بحى جائح موئ كزر في پليز آب سوجا تمي- بم

نن بر تموری در تک فاموتی ری می اے این آلا کار

"نيس" يه دائر كير "را" كي جال ب- اس في تمهاري كو تقي

ا کامرہ کیا توایسے دقت رچنا کو تھی کے بھیلے جھے کی طرف گئے۔

اً" کے افسراور دوسیای اے حمن بوائٹ پر اینے ساتھ لے

لئے۔ جب بھے بتا چلا تو میں نے ڈائر یکٹرے رابطہ کیا اور اس ہے۔

پناکامطالبہ کیا۔اس نے بڑے غرورے کما' را' کے شکتے میں جو

ی آجا آے وہ پر محی رہائی سیس یا آ۔ میں نے ڈائر یکٹر کو دھملی

ل كرده رجنا كوميرے حوالے نميں كرے كا توميں بال مُعاكرے كو

"دا كتاتوتم ف ارديد- من توجابنا مول كدرجنا والس ال

و منتی بھاڑ کر رشتے کی ال بس ایک کرنے لگا۔ میں نے نون

ند ارا مراس کے اندر پیچ کیا۔ ملق بھاڑ کر کالیاں دیے رہے

کے دروان میں اس کی زبان وائوں کے ورمیان لے آیا۔ وہ

لفيف سے تعملا كيا۔ ايسے وقت باچلا كد فون بند ہوچكا ب اوروه

الا تى دير تك كرية رب ك إحث إن الله على عرب

ے ذائر کیز "وا" سے رابط کرنے پر مائل کیا۔ اس نے ریسور

مفاراس كم مواكل نبرواكل كالصد من اس مل والزير

ماتھ "را" کے وفتر میں پہنچ متی ہوگی لیکن وفتر پہنچ کر معلوم ہوا کہ

منت تادول کا-ووتم سے ائی بٹی چمین کرلے جائے گا۔"

اللی "را" کے کسی کتے کو زندہ نمیں چھو ژوں گا۔"

الع كري ال كارشة تم النف آول كا-"

يالان لوكاليال دے رہا ہے۔

<sub>کے ذریع</sub>ے بوچھا "اگر دماغ کھے محنڈا ہواہے تو میں رچنا کے اغوا

کے متعلق بنا وُل **گا۔**"

"افوارتم نے کیا ہے؟"

رین ہیں کہ جنس و دکھ نسیں تھے گا۔ اس کے بعد بھی انقای رچنا اور صابر دونوں کو پکڑلا تس مے۔" وہ محمن سے ندمال تھا۔ نینر سے بے حال ہورہا تھا۔ اس اردال را جاہے گا قر مرف مارت کے بی نمیں دنیا کے تمام بی میٹریں بینی لیے بوائے جیسے میٹزین وغیرہ میں ہاری وہ تمام میٹریں میں میں میں " نے ایک موفے پر کینتے ہوئے کہا۔ "آج تک جھے کمی مجرم نے اتا

نس دوڑایا جتنا وہ ڈاکٹردوڑا رہاہے اور کھانا کینا سوما 'جاگنا حرام الراب-"

"مرايه بوك معب كيات عديم سب الحيى طرح بالح ہیں کہ ڈاکٹرمبار کا جرائم ہے مجمی کوئی تعلق نمیں رہا۔ اس کے باوجود وہ ایک محام مجرم کی طرح مرف ہمیں بی نمیں یہاں کی موبائی حکومت منافے والی ساسی یارٹوں شیوسینا اور بی ہے بی کو مجمی چیلنج کررہا ہے۔ کوئی بڑے سے برا سورہ بھی بال ٹھاکرے کی بٹی کو چھونے کی جرائت نمیں کرسکنا تھا تمر صابر تو اے اڑا یا

ڈائریکٹر دو را تیں جا گئے کے بعد محمکن سے مجور ہوگیا تھا۔ موفے پر کیننے کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر کی ہتیں سنتے سنتے آگھ لگ مین دو مرے بی کمیے میں ہڑیزا کراٹھ بیٹا۔ اِس بی میزیر رکھے ہوئے موبائل فون کی مھنٹی بحی جو بہت دھیمی ہوتی ہے محرصا پر حواس پر حیما کمیا تھا۔ وہ دھیمی می آوا زوما کامی گئی۔وہ بزیرا آباموا

ا نھا جگون ہے؟ کیا ہے؟" ا يُديشنل ذائر كمثر نے موبائل اٹھاكر كما "مراكوئي بات نسيں ہے۔ یہ آپ کا فون ہے۔ شاید کوئی اعلیمی خبرہے۔"

اس نے فون نے کراہے آن کرکے یو جما «میلوکون ہے؟ " معیں تفاکرے بول رہا ہوں۔ تم نے میری کو تھی کا محاص کے ذیل حرکت کی ہے۔ایے ایک افسر کے ذریعے میری بنی کو اغوا كراليا من جانا مون "را" بهت خطرناك تنظيم بي لين بال تفاکرے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ میں کہنا ہوں'اہمی اور ای

ونت میری بنی کووالیں لاؤ۔ " والركثررجاك افواكا مرتكب بولي الكاركما بإباتها کیکن میری مرضی کے مطابق بولا معتماری بھلائی اور نیک ای کے مے میرے آوی رجنا کو وہاں سے لے محے تھے آکہ وہ مسلمان

115

دوسری باراس کے بیر روم میں آگر تہمارا منہ کالانہ کسے۔" وہ ذات اور توہین کے احساس سے جھنجلا کر بولا معموشٹ

پ ... \* "شش اپ کامطلب ہے خاموش رہو۔ اگر خاموش رکھنا ی ماز نون کیوں کیا؟"

" بچے میری بنی چاہیے ابھی اورا می وقت" " تم آگے بات شنے سے پہلے می گرجنا شورع کدیے ہو۔ پہلے میر من او کہ جو افسر اور سپائی رجنا کو میرے دفترلار ہے تھے 'وہ داستے میں قمل کوئے گئے۔ رجنالا تا ہوگئ ہے بقیناً دمی واکٹر صابرا ہے

لے لیا ہے۔'' "کواس مت کو۔ رچنا تسارے پاس پنج کی تھی۔ڈاکٹر صابر نے تم ہے اس کا معالیہ کیاؤ تم نے اس سے جب محمد ڈے کما تھا کہ ایک بارچو "را" کے کہتے میں آجا تا ہے پھر بھی اے مہائی فیس کمتے۔''

" یے جوٹ ہے۔ واکر صابر نے جھے وابلہ نس کیا ہے اور ندی رہنا کا معالبہ بھے کیا ہے۔"

"کیادہ مطالبہ کر آ تو تم میری بنی کو اس کے حوالے کدیے؟" ڈائزیکٹرنے میری مرض کے مطابق بے افتیار کما "ہاں کردیا۔ جب اس نے مطالبہ می نہیں کیا ہے تو اس کے حوالے کیے کول؟"

" ابھی تو تم کمہ رہے تھے کہ وہ لاچا ہو گئے ہے گھر کیے اس مسلمان کے والے کو ہے؟"

سمان ہے ہو سے سے ہوئے بولا میں نے کمہ دیا "وہ لاہا ہوگی وہ چو تک کر بھی ہے ہوئے بولا میں نے کمہ دیا "وہ لاہا ہوگی ہے۔ میں در راتوں ہے جاگ رہا ہوں۔ " بے تکی بات کمہ دی۔ جمعے پرشان نہ کو میں سونے جارہا ہوں۔" میں نے ان دونوں کو فون پر جھڑا کرنے کے لیے چوڑ دیا۔ ہال ٹھا کرے کے داخ ہے ایک پولیس اسٹیش کا فون نبر معلوم کیا۔ اس کے بعد اس نمبر پر رابطہ قائم کرکے دو سری طرف کی توازی پھرریسے ورکھ دیا۔

وہ قبائے کا انچارج تھا۔ ریسے درکہ کرا ٹھا۔ تھانے ہا ہمر آگرا کی جب میں بیٹھا پھر میری طرف آنے لگا۔ میں نے چہ فلک تصویریں ایک چھوٹے لفانے میں بند کردی تھیں۔ اس لفانے پ انھریزی میں لکھ دیا تھا ''اے خاکر مما ٹھاکر' بال ٹھاکرے کہا ہی پیٹھایا جائے ادرائے کھولا نہ جائے۔''

میں کو طمی کے باہر آکر کھڑا ہوگیا تھا۔ تھانے کا انچاری جب ورا کیے کرتا ہوا آیا۔ اس فے بھے سے لفاف لے کرجیب میں رکھا بھر واپس تھانے چاگیا۔ وہاں اپنے دفتری کمرے میں پہنچ کراس نے لفائے کو میز پر رکھا بھر کری پر بیٹے گیا۔ ورا دیر بعد فون کی کھٹی نے اسے چو نکاریا۔ میں نے بھی اس کے داخ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے رہیے ورا فحار کما مسملو وار دولیس اسٹین۔۔۔"

میں نے کما محمداری میزیر شریان بال فعاکسے کے لیا لفافہ رکھا ہے۔ اسے کھولے بغیران کی کو تعی میں پنچاوں " میں نے رہیورر کے دیا۔ اس نے میزیر رکھے ہوئا نارا دیکھا اور اوپر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا۔ کی اور کے لیے دو لفاؤ تو ہو خرور اسے کھول کر دیکھا اور کی کے کھرا سے پنچا با مرزا سمجتا کین بال فعاکرے کا نام ایک چاہک کی طرح ان کے ذیر پڑتا تھا۔ وہ فور آئی اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ لفاقے کر جیب میں رکھا ساچوں کے ساتھ وہاں سے فعاکرے صاحب کی محضوں لیے جل پڑا۔

اس کا خیال تھا کہ لفانے میں کوئی انچھی خرہوگی ا فعاکرے کی سفارش پر اس کی ترتی ہوجائے گی اوروہ برا پرلیں بن جائے گا۔ کو تنمی کے احاسلے میں پنچی کر اس نے سٹی گارا دریعے پیغام بھیچا کہ واور پولیس اسٹیشن کا تعالمے دار فرائر صاحب کے چن (تدم) چھونے اورا کیے لفا فددیتے آیا ہے بال فحاکرے کو تعالمے وار کا پیغام ملا تو میں نے اس کی میں کما ''کمیس ہے وی لفافہ تو شیس ہے جس میں وہ تصویریں جن کا ذکر اس واکٹرنے کیا تھا۔''

ا ہے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہی وہ تیزی ہے با پاہر آیا۔ باہی سلیٹ کیا کرتے ہیں لیکن قانے دار اوا صاحب کے پاؤں چمونے کے لیے جمکا۔ بال فماکرے نیجے کرکمار "مکیکے "مکیک ہے۔وہ لفاقہ کمال ہے؟"

اس نے جیب سے لغافہ نکال کر چیش کیا۔ بال شماکہ لغافے کی تحریر چھ می مجر پر چھا متم نے اے محولا قوشیں تما؟ وہ دونوں ہاتھ جو ڈکر بولا مسیری کیا مجال ہے مماران! حالت میں میری میز پر رکھا ہوا تھا' اس حالت میں' میں۔ کردیا ہے۔"

سیے تماری مربر کے آیا؟ اے کون لایا قا؟" معضور اُمن ڈیوٹی پر اہر کیا قا۔ واپس آیا تو یہ مربر، قا۔ آپ کے پاس اے جلدی پہنچانا قا اس لیے میں نے میں پوچہ کچر نمیس کی اب کون گا۔"

" باز ع مطوم بونا باب کرید کس نے میرے

م قتری ہے چا ہوا کو طی کے اندراپنے کمرے نا اس نے دروازے کو اندرے بذکیا پھراس لفائے کو اپنے جیسے گشرہ بنی کو دکھ رہا ہو۔ ایسے وقت بھی اس کے دل محرشے میں بیات نہیں تھی کہ مسلمانوں کی بنیاں بھی الر پندی کے باعث گشدہ ہوجاتی ہیں۔

پندی نے باعث مشدہ ہوجاں ہیں۔ ایسے لوگ اپنے نام'انی عزت اور انی ذات ب<sup>الا</sup> مقابلے میں دو سموں کو محتر اور کم ذات سکھتے ہیں۔ خود<sup>ا</sup> محورس کھانے کے بعد مجی اپنے غور اور غلطیوں کا <sup>احا</sup>

ہوا۔
اس نے کا پیج ہوئے ہا تموں سے لفاقہ کھولا پھر لفاقے میں
سے پہلی تصویر کے برآمہ ہوتے ہی شرم اور فیرت سے جی برا۔
انھوں سے لفاقہ چھوٹ کر فرش پر آیا۔ اس کے اندر کی تمام
شورین کال کر بھر شمی ۔ وہ وہ ان آ کھوں پر ہاتھ رکھ کردگاگاتے
سے بھا پھرا کی صوفے پر گر بزا۔
سے بھا پھرا کی صوفے پر گر بزا۔

می اظائی بحرم بول بھے ایکی شرمتاک حرکتوں ہے پر تیز کرنا ہا ہے تھا۔ طام کو آئید و کھانے کا کوئی دو سرا راست افتیار کی ہوئی و ہے تھا کین کون سا راست وہ جن راستوں پر جل رہے جان راستوں پر جل رہے ہوئی راستوں پر جل رہے ہوئی ہوئی ہی ۔ سخیر بھی ایک کے بدور مری اور بھر میں وہ گائی ہی ۔ سخیر بھی ایک کے بار میں مسلمان شریف زادیوں کے ساتھ اجماعی زیادتیاں کی باری تھی۔ اوم مرف چار برسوں بھی دبلی اللہ آباد ، بھی پوٹ بالہ آباد ، بھی پوٹ بالہ آباد ، بھی پوٹ مسلمان مور تی بہائی گئی تھی کہ افسی دیکھ کر جر فیرت مند مسلمان بال فحال سے کی طرح دونوں آتھوں پر ہاتھ رکھ کر ڈگھا کر مسلمان بال فحال سے کی طرح دونوں آتھوں پر ہاتھ رکھ کر ڈگھا کر مشلن داور دیا کے امیر تین اسلامی ممالک سے پوشھ کا درمیا ہے ۔

پ نہیں اس سوال کا کیا جواب لمے گا۔ میں نے تو ان کے متا بھی ہیں ہے تو ان کے متا بھی ہیں ہے تو ان کے متا بھی ہی ہی گئی کھولا ہے۔ نالم کا کلیا امر رہے تھی پنج الزائے تو تم بھی پنج ازدائی کرد۔ دو ایمٹ مارے تو تم بھی پنج مارد۔ اور ابھی تریم نے میلا پنج مارا تھا۔ تریم نے میلا پنج مارا تھا۔

م ائی رو بو بوجہ کے مطابق اپنے مطالمات میں معموف رحے میں اور اس بات ہے بے خبر رحیے میں کہ دو سرے بھی اینٹ کا جواب پھرے دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں بھی بے خبرتما، ممکلا علی میں دیوی ٹی آرا بھی تی تی عرف

اے معلوم ہو چکا تھا کہ میں بھارت میں ہوں۔ وہ فوج کے اٹلی افسران اور د بی کے حکم انوں کے اندر جمائتی پھرری تھی ان کے خیالات پڑھ کر معلوم کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ السی کوئی فیر معملیات ہوری ہے جس سے ٹیلی پیٹی کا شیہ ہو؟

بھارت کے چند اکارین می "را" کا ذائر کیٹر بھی قا۔ اس کے چور نظافت پڑھئے ہے جہ ہوا کہ ذاکر صابر کے سلیے میں جو دائل سابر جرائم الات ہورہ بیں دہ فیر معمولی نوعیت کے جیں۔ ذاکر صابر جرائم یا بالائیاں ہے کوسول دور رہنے والا تبدیلی قلب کا ایک سید صا مادہ مرجن قالیک "را" کی قید سے فرار ہوئے کے بعد ا چاتک الدہ مرجن قالی بھی تا کہ ذائر کھڑ "را" کو بید جیسی حرکول سے دد رہنا جیسی مسلمانوں سے نفرت کرنے دائل کی کواس مقام پر لے آیا قاکہ ممارا شخر کا فواد بال فحاکم سے دائل کی کواس مقام پر لے آیا قاکہ ممارا شخر کا فواد بال فحاکم سے دائل کی کواس مقام پر لے آیا قاکہ ممارا شخر کا فواد بال فحاکم سے

کا مرتک گیا تھا۔ زیددست جالبازیوں کے نتیج میں ایسا ہوتا ہے انڈا دیوی نے مجھ لیا کہ فرماد علی تیمور بھٹی میں ہے اورڈا کڑ صابر کے دماغ میں مد کر"را"اور شیو میٹا والول کو دن میں آرے دکھا مہا ہے۔

وہ آتا فکق رکمتی تھی۔ ہوگا جانے دالے ہی اے اپنے دماغ میں آنے سے نمیں روک کے تھے۔ امر کی اور اسرائیل ٹیل چیتی جانے دالے اس دیوی کے زیرا اثر رہتے تھے لیون وہ مجھ سے اور میرے تمام ٹیلی چیتی جانے والوں سے دور رہتی تھی۔ اس کی جو تش ددیا نے کما تھا کہ بم سے دور رہنے میں ہی اس کی ملاحتی

میں بلد ایم آئی ایم کا مربراہ برادبلہ رکھتی تھی کد اے پارس دسی بلد ایم آئی ایم کا مربراہ برادر کیر سمحتی تھی۔ اس برادر کیر نے اس کے تمام بھارتی ٹیلی بیٹھی جائے دائوں کو ہلاک کروا تھا اوروارنگ دی تھی کہ جب تک تشہرے بھارتی فوج نہیں جائے کی ادر کشیری مسلمانوں کو خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی آذادی نئیں دی جائے گ تب تک و ٹرانسار مرشین کے ذریعے ایک بھی بھارتی ٹیل بیٹھ جائے دالا پیرانسی کرسکے گی۔

براور كبيرن ويوى كو ايك رعايت دى تقي كه وه كثمير ي



مرالات و مالاند ما تا فارد تراد ما المالات و المال و المالات و

کیفریع کی بریموم بواکر بلیدے کو کا کان شدکت اخوانگ بیشاہے۔ ان حسنران تا کا تنسید ان اطهاد راست کشاہد رید شاہیے کی اسٹ

سابيات تو اليمند شي في مندريكر رود ك بي المداد

امر کی اور ا مرائل خیال خوانی کرنے والوں کو استعال کر عتی ہے تحربه رعایت دینے کے باد جودوہ اسر کی اور یمودی نملی جیتی جانے والوں ہے کام نہیں لے سکے گ۔

دیوی نے پوچھا تھا کہ جب ایم آئی ایم کا مرراه اور اس کے نملی بیتمی جانے والے رکادٹ نہیں بنیں کے تو پھروہ اپنے تمام ابعدار ٹیلی پیتی جانے والوں سے کام کیوں نہیں لے سکے گی؟

تب براور كبيرنے كما "اس ليے كه بحارت من تمام نيلي پيتي جانے والوں كا باپ فراد على تيمور موجود ہے۔" یہ س کر دیوی کو جب لگ تی تھی۔ اس وقت خاموثی کا مطلب په نميس تما که ده خوف زده مو کئي ہے اور مقابلے پر آگرا پ بمارت دلیں کی حفاظت نہیں کرے گ۔ اس نے خاموتی ہے یہ ملے کیا تھا کہ جو کش دریا کی ہرایت کے مطابق وہ مقابلے پر مسل آئے گی لیکن اینے تابعدار نملی ہمیتی جانے دالوں سے حیپ جاپ بدی رازداری سے کام کے گ۔

اں مقدر کے لیے اس نے میرے مقابلے میں سب سے زیادہ مالباز دا دو مندولا كا انتخاب كيا- مندولان مشوره دياكم التخلي كو مہوینا کرڈا کٹرصابر کو اس سے لینے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔

دیوی نے بوچھا "ذا کٹر صابر بھلا انتمل سے کیاں کے گا؟" "ديوى ي! آپ بمول ري بين مابر كيدى كاول المجلى ك سینے میں دھڑک رہا ہے۔ وہ ایک برلی کا تفرنس میں کھے کی کہ جب ے اس کے سینے میں نیا دل د مزک رہا ہے تب سے وہ ڈاکٹر صابر كے ليے بي جين رہتی ہے۔ ند تعك طرح كمال ب اور ندى سوعتی ہے۔ بھی سوتی ہے تو خواب میں دہ عورت آکر کہتی ہے کہ مجے اپنا شوہر جاہے۔ میرے صابر کو بلاؤ ورنہ میں انجلی کوسکون

ہے رہے تھیں دول کی۔" ویوی نے کما "فراو نادان بچہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ لے گاکہ اے بھانسے کے لیے رایس کا نفرنس بلا کرا عجلی سے جذباتی اور قلمی فتم كابيان دلايا جارا ہے۔"

«لیکن جب ماہر نفسیات بھی یہ بیان دس مے کہ اعمٰلی کے سینے میں جب سے مائمہ کا دل وحری نگا ہے تب سے وہ مائمہ نفسیاتی انداز میں اعملی کے حواس پر سوار ہوگئی ہے ، پھر اس کا علاج کرنے والا ڈاکٹرموس مین استمھا یک میودی ہے۔ دہ مجھ جیسے

میودی کی بدایات پر عمل کرے گا۔" ويك تم اس بهودي ذا كثرك خيالات يزهوا درمعلوم كروكه وه تم مد تک ہارے کام آسکتا ہے؟ ہمیں تنی طرح ڈاکٹر صابر کے والمع میں خاموثی ہے بہنچ کریہ معلوم کرنا ہے کہ فرماداہ آلہ کار

یناکر کن منصوبوں پریہاں عمل کردیا ہے؟" دبری اور منڈولا برمیرا خوف ایسا طاری تفاکه ده خود بمینی شمر میں نمیں آئے تھے دیوی جالیہ کی واوی میں تھی اور منڈولا

ا مرائيل ميں مه كرخيال خواني كررہا تھا۔ چونكه دن رات ار ج خیال خوانی کرنے والوں کی جمعی میں ضرورت مھی اس کے ا مرائیل سے منڈولا نے اپ دو ماحت کیلی جیمی جائے والوں کر بمین جیمیا تھا اور دبوی نے امریکا سے بولی میکر اور ڈی لٹکاسٹر جر خیال خوانی کرنے والوں کو بلالیا تھا۔ یوں ان کے جار خیال خراز كرنے وائے وہاں موجود تھے۔

مندُولا اینے ایک سے میودی ملی بمتی جانے والے زان کارٹل کے اندر گربولا "اسپتال میں ڈاکٹرموس مین اسمتیڈیوٹی ر ہوگا۔ اس سے فون پر رابطہ کرد لیکن کوئی بات نہ کرد۔ آوا زینتے ہی ربیعور رکھ کراس کے اندر پنج جاؤ۔ میں تسارے ساتھ رہوں

وان کار ال نے بدایات بر عمل کیا۔ دیوی اور منڈولا اس کے اندر تصدرابطه قائم ہونے پر استقبالیہ کا دُشرے کسی نے کہا "ہلوا یہ شیوا می اسپتال ہے۔"

دان کارٹل نے کما "ڈائریٹر"را" ڈاکٹرموں مین استھے بات كرنا والحين-"

«پلیز ہولڈ آن کریں۔ »

تموری در انظار کرنایزا مجروا کری آواز آئی معبلو می واکز موس من اسمتربول رما مول-"

وان کاری نے رہیور رکھ دیا محراس کے ساتھ دیری او منڈولائے خیال خوانی کی برواز کی اور صابر کے دماغ میں بنیے ا لمح میں ڈاکٹر صابر نے سائس روک لی۔ میں نے ڈاکٹر صابر یر تو } عمل کرنے کے بعد اس کے دہاغ کو لاک کردیا تھا ٹاکہ کوئی دغم اس کے اندر نہ جنیے۔

منڈولا اور ڈان کارٹل نہ پینچ سکے لیکن دیوی آتما ھئی۔' ذریعے اس کے ایدر جلی آئی۔اس کے چور خیالات پڑھنے کا آنا کرتے بی انکشاف ہوگیا کہ وہ یہودی ڈاکٹر نسیں ہے بلکہ اصلی ڈاُ

واکثر صابر کے خیالات نے ہتایا کہ وہ اینے ہم شکل بھوا ڈاکٹر موس مین استحرکو زیادہ نمیں جانتا ہے۔ اس سے ملاقانہ كرفي ري طاكه وه مجمد غير معمول صلاحيتون كا مالك ١٠٠٠س جرت ا تکیز طور بر صابر کو عمرانی زبان سکھا کراہے ہر طرح <sup>کے ج</sup> ے بالاتر میروی ڈاکٹر بناوا ہے گھراے اپنی جکہ ڈاکٹر مو<sup>ں ؟</sup>

ن ب كردد ذاكر مار كابم شكل نسي ب آب اسرائل حكام الممتدينا كرخود ڈا كٹرصابرين كركميں چلا گيا ہے۔ مهمادے ڈاکٹرموں بین کا اصلی ریکارڈ طلب کریں اور اس یہ تمام چور خالات برصے کے بعد ہربات آئیے کا م الملِ تعورِ ديمين- اس سليله مين فرانس كي محومت اور صاف ہوگئی کہ میں "را" اور شیوسینا وغیرو کے خلاف کیسی عِلاّ <sup>ک کے ام</sup>یتال سے رابطہ نہ کریں کیونکہ فرانسیبی حکومت فرماد میل رہا ہوں۔ دیوی خوشی ہے بھل گئے۔ اس نے میری عال <sup>چ</sup> رابامادب کے اوارے کی پشت پنای کرتی ہے۔" المی ایمی اسرائل حکام اور موسادے سریراہ سے رابط کرا

تھی۔ وہ فاتحانہ اندا زمیں ہنتی ہو کی منڈولا کے پاس آئی بھربولیٰ اور ڈان اس بہودی ڈاکٹر کے اندر نہ پہنچ سکے لیکن میں بھی گئ

این کی اصلیت معلوم کمل ہے۔ وہ میروی شیم "مسلمان" " پہلے آپ نور اشیوا ہی استال کے ڈاکٹر صابر کو اس طرح ادرواكرمايه-حراست میں لیں کہ فراد نیل میتی کے ذریعے دوبارہ صابر کو آپ مندلانے جرائی ہے کما اللم کا مطلب ہے کہ وہ فراد بری

رانی ہے ہاہ کوسنید اور سنید کو ساہ بنارہا ہے۔ اگریہ ڈاکٹر

رون ایم و مروه میودی داکتر کهان کیا؟ اب میرا بیودی داغ که را

دوی نے کما "تم بالک درست سمجھ رہے ہو۔ ڈاکٹر صابر

اکی نظروں میں مجرم ہے اور پال شاکرے کی نظروں میں مخناہ

رے ہیں پہلی فرصت میں ڈاکٹر صابر کو قانون کے ملئنے میں

روی ادر منڈولا کو یہ اندیشہ نمیں تھا کہ میں اینے خلاف ان

یابازیوں کو سمجھ سکوں کا کیونکہ وہ دونوں اس شرمیں نہیں تھے

اں ہے پہلے کہ مجھےان کی جوالی کارروائی کاعلم ہو تاسیرہاسٹر

ر ٹیلی بھیتی جاننے والے ڈی لنکاسٹرنے ڈائر کیٹر "را" کے اندر

ا کها «میں سپراسٹر کا نما کندہ ہوں اور فرماد علی تیمور کا پیچھا کر آ

ڈائرکٹرنے ہوچھا دھیں کیے یقین کروں کہ تم سے بول رہے

"اگر آپ میرے مٹورے پر عمل کریں گے تو بچے اور جموٹ

نے آبائے گا۔ یمال آپ کو پریثان کرنے والا ڈاکٹر صابر نمیں

. نراد علی تیمور ہے۔ وہ صابر کا ہم شکل بن کرپیرس کے اسپتال

، آیا ہے۔ اس نے پیرس میں ہی اصل ڈاکٹرموس مین اسمتمد کو

ب کوا ہے۔ یمال آگراس نے ڈاکٹر ماہر کو آپ کی تیدے

المرآب كے مسلح سايوں كوبلاك كرك ابني جكد اس في ذاكر

ر کو اس ال میں ڈاوٹی اوا کرنے کے لئے چھوڑ دیا۔اس کے بعد

"تماری باتول میں پچھ وزن ہے لیکن اسپتال میں ڈیوٹی ویٹے

" یہ نمایت آسان ہے۔ ڈاکٹر موس مین کے بارے میں ہمیں

منهوردا كنرمهايرين كرواروا تيس كريايمرم إ يهد"

کے ہم املی ڈاکٹر صابر کیے ٹابت کریں ہے؟"

ا يمال تك آيا جول-"

يكروه ذا كزموس من استمامل من فرماد ب-"

کے فلنے سے نہ نکال سکے۔ اے فراست میں لینے سے پہلے آپ ا مرائل حام اور موساد والول سے رابط كرتے رہيں مے تو فراد كو خبر موجائے کی بھریہ بازی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گے۔"

ڈائر کیٹر "را" نے فورا کارروائی شروع کے۔اس نے ایے ا فسران اور ساہیوں کا انتخاب کیا جو پوگا کے ماہر تھے اور جن کے واغ میں' میں نمیں پہنچ سکا تھا۔ انہوں نے بری خاموثی اور احتیاط ہے اسپتال کا محاصرہ کیا مجراسپتال میں داخل ہو کر ڈاکٹر صابر تک چینج محشہ وہ ڈیوٹی ہے فارغ ہوکرا نجلی کے تمرے میں آیا تما اور آس ہے کہ رہا تھا "اب حمیس بسترے اٹھ کراسپتال کے

ای دقت باہر والے اندر آگئے تھے اور انہوں نے جاروں طرف ہے ڈاکٹرمابر کوحمن یوائٹ پر رکھ لیا تھا پھرا یک انسر نے آگے بڑھ کراے ایک نہ کیا ہوا کاغذ ریا۔ صابر نے اسے کھول کر يزحارتكما تحار

المنع من شكنا عاسة - آؤمم البرجلين - "

"واکر صابر! فراد علی تیور جب بھی تمارے داغ میں آئے اسے یہ تحرر بڑھا ہا۔ اگر اس نے حمیں بچانے کے لئے کوئی جال چلنے کی محاقت کی توہم ایک لحد ہمی ضائع سے بغیر حمیں مولی

''اگر فراد جاہتا ہے کہ تم پہلے کی طرح عزت اور و قار کے ساتھ آزاد رہ کر میجائی کرتے رہو اور خمہیں بھی کوئی نقصان نہ ہنچے تواس کی ایک بی شرط ہے کہ وہ بھارت چھوڑ کرچلا جائے اور مجی ہمارے دلیں کا رخ نہ کرے۔"

الجمی میں بے خبرتھا تمراس میں شبہ نہیں تھا کہ دیوی نے میری تمام بازیاں ایک ہی جال میں النا دی محیں۔ وہ جاہتی تھی کہ کوئی وتمن خیال خوانی کرنے والا بھارت کی زمین بر قدم نہ رکھے اور محمیریوں کی تمایت میں کوئی انقای کارروا کی نہ کریے۔

ديوي اينايه متعد عاصل كريكي تقي- مجهة تشميري بني صائمه کے دل کی دھڑکنوں کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اسے زندہ رکھنے کے لئے الخبل ادر صابر کو بھی زندہ رکھنا ہوگا۔ بھارتی فری تحمیریوں کے جسم میمانی کردے منصد میں عطیہ دینے والی تحمیرن کا دل جھانی سیں

میری بے خبری میں دیوی قیا مت کی جال چل علی تھی۔جوالی كارىدائى كے لئے كوئى حنجائش نسيں چھوڑى تھى۔ شطرىج كاكوئى بمى عالمی چیمین فکست تعلیم كرتے موئے بد اعتراف كرسكا فاكد دایوی نے شہ کومات دی ہے۔

ا شجلی نجی سوچ بھی نہیں سکتی تقی کہ اس کے محبوب ڈاکٹر صابر کومسٹو پولیس دالے بوں اسپتال میں آگر تکمیرلیں گے۔ وہ مجیب افسران اور پولیس دالے تھے 'کوئی اپنے منہ ہے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ انہوں نے اسپتال کے اس کمرے میں آتے ہی ڈاکٹر صابر کو میں پوائنٹ پر رکھ لیا تھا پھر گرفتاری کی دجہ بتائے بیٹیر صابر کے ہاتھوں میں ایک نہ کیا ہوا کاغذ تھا رہا تھا۔

ا مخل نے دہ تحریر پڑھ کر ہو تھا" یہ فرماد علی تیور کون ہے؟" " یہ دہ مهران ہے جس نے کچھے " را" کی قید سے رہائی دلا کر یماں پھرے دکھی انسانوں کی خدمت کرنے کے لئے بھیج را قا۔ تمہارے منتری چاچا اور دو شنڈوں کو اس لئے ہلاک کردیا تھا کہ انہوں نے تمہارے سینے میں ایک صحت مندول پنچانے نے کے لئے میری صائمہ کو قتل کردیا تھا۔"

میں اس کی گئے گئے۔ اثبات میں سمطال کر کما "تم یہ سب کچھ مجھے بنا چکے ہو۔ میں اپنے چاچا کی اس ورندگی پر شرمندہ ہوں لیکن تم نے اس فرشتے فراد کا ذکر کیوں نہیں کیا جس نے حسیس میرے پاس بہنچایا ہے۔ یہ لوگ بھر تمہیں گرفآر کرنے آئے ہیں۔ ججھے اس فرشتے کا پا بناؤ۔ میں جاکراس کے قدموں میں گرجاؤں گی۔ وہ تمہیں بھرمانی دلائے گا۔"

مبار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کما "تم اس کا پا چھے ری ہو۔ پا ٹھکانا تو انسانوں کا ہوتا ہے' فدا کے بیٹیج ہوئے فرشتے لاچا ہوتے ہیں۔ وہ صرف تھم خداد ندی سے آتے ہیں۔ ہماری دیھیری کرتے ہیں پھر بطے جاتے ہیں۔"

آنجلی نے آما" دلیکن اس کانڈیمل یہ تکھا ہے کہ وہ بھارت سے چلا جائے گا تب بھسیں رہائی کے گی اور ... تم یسال پیشہ کی طرح عزت اور وقارے میائی کرتے رہو کے تکریہ کیے معلوم ہوگا کہ وہ فرشتہ بھارت سے جاچکا ہے؟"

الم المحلى إلى تم يہ جاہتی ہو كہ تهمارے ميجا كو پہانے والا اس وليس ميجا كو بہانے والا اس وليس ميجا كو بہانے والا وسروں كے بھى كام اللہ اللہ وسروں كے بھى كام اللہ اللہ وسروں كے بھى كام كر وہ وہ دوروں مرك ہے وہ مور كو گرفتارك بھى كام آئے اس كے ميرى كر ميك اللہ وہ دوروں كر اللہ بھارت سے جانے پر مجبور كراہے بھارت سے جانے پر مجبور

د اول " الساب بات مجمد محمد من آرى بده فرشته تم سے برا ميا اور نجات وہندہ ہاى كتي يد برت برت ميار ركندوالي اس كے خوف كر كتے بن كتے ہيں۔ بولس كووه

ان کی کوردیوں پر سوار ہوجائے گا۔ اس نجات دہندہ کو ہمار دیس میں رہنا جاہئے۔ تمہارے ساتھ تمہاری صائمہ کا یہ دل قربانی دے گا لیکن ہم بھی بیٹیں جائیں سے کہ ہمارا وہ مم<sub>وال ا</sub> دیس کو چھوڑ کرجائے۔"

اس کی باتمیں من کر ا ضران کو خصہ آرہا تھا لیکن وہ جہائیہ شیس گلتے تصر دیوی ' وا کو دمندولا اور مندولا کا اتحت زان کا آ ان ا فران کا در سیا ہوں کے اندر موجود تھے اور سے مجھ رہے تی ا صابر اور اسخیلی خواہ کتنے می جنباتی ہو کر توانیاں پیش کرتا چاہی ا مجھی ان دونوں کو بے موت مرئے نئیں دے گا۔ انئیں زندر ا کے لئے ملک سے چلا جائے گا۔ اگر کوئی چال چلنا چاہے گا آل کا نفذ کی تحریبا ورہے گی کہ ایک لھے بھی ضائع کئے بغیر صابر کوئی دی جائے گ

رں ہے۔۔ واکٹر صابرنے کما "اسمنی! جمعے فخرہے کہ تم میرے ساتھ ہو دیے کا سیا جذبہ رکھتی ہو لیکن میں بھی جانے سے پہلے تم سے لیمتا چاہتا ہوں کہ میرے تراست میں رہنے کے دوران تم نارل کی اور میرے انظار میں اپنی خوراک اور دواؤں کو دقت کے مطابق استعال کرتی رہوگے۔"

ا عجلی نے دعدہ کیا۔ وہ تحوری دیر تک اے اپن دم رکول، کساتھ لگانے۔ ساتھ لگانے کے بعد ایک تدی کی طرح دہاں سے جلا گیا۔ دیوی نے منڈولا سے کما "فراد انجی موجود نسیں ہے۔ ا بو آتو ضرور کارروائی کر آیا مجر صابر کی زبان سے پہلی کہ ا و تا "

منڈولا نے کما ''وہ بڑا گھرا ہے۔ دو سروں کی پٹگ کانے.' لئے پہلے ڈھیل دیتا ہے گھرا چاک ڈوری کھینچ کر بچ گڑا آ ہے ا مخالفین کی چنگیس کاٹ دیتا ہے۔ یہ بقین سے نمیں کما جاسکا ہے' وہ ڈاکٹر صابر کی گر فاری سے بے خبر ہے ۔"

"اے معلوم ہونا جائے آکہ وہ جلدے جلد بھارت چوا گا محمی وو سرے مک میں جلا جائے "

منڈولانے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کیا "بال ٹھاکٹ ذریعے بات بن عتی ہے۔ اس کی بٹی فراد کے قبضے میں ہے۔ آا کی بٹی کی آواز من کریا میرا ماخت ڈان کارٹل اس لڑک کی تعب آنگھوں میں جھا تک کراس خفیہ اڈے تک پہنچ سکتا ہے جال لا ہے۔ فراد دہاں ضرور آیا ہوگا۔"

ب کودوبال مودر الم بولات ویوی نے فق ہو کہ کہ استم نے بری اصحی ترک سوئی ا آؤہم بال فعاکرے کے پاس پینچے وہ فون کا رہیدر کان وہ تیوں بال فعاکرے کے پاس پینچے وہ فون کا رہیدر کان لگائے ہوئے تعالم وہ سری طرف سے "مرا" کا ڈائر کیٹر اے تا ہا کہ وہ سب امجی تک کس طرح فرباد علی تیور کی چالوں ہے ا کماتے رہے۔ وہ بیری ہے ڈاکٹر صابر کا ہم شکل ڈاکٹریں کم تعالی سے نان سے کو بری طرح احتی بنایا ہے۔ وہ این کہا

الزمابركوا ببتال میں پنچا كرخودا يك مفود رطوم واكنومابرين كر داردات كرنارها جو داردات كرنارها جو بال فاكرے نے كها وقتم بير كمنا چاہتے ہوكہ ميرى بي كو إكنومابر نے نسيں بلكہ كلي پيشى جانے والے فرماد نے افواكيا

ج " الله بين توثيل كى بات به كه فراد حارب ولي من دو الم سب ك داخول من زلز له يداكراً رب كا مارى مريال الناكر مين باكل خال بيج در كا " "

کورنال اما مر کیائی است علاق است به به این است به به عزق کا مهم به بیم واکم صابر کو تر نواله سمجنتا قاراس سے اپنی بے عزق کا ب<sub>در ک</sub>یزوالا تھا۔ لیکن ایک ٹیلی میشی جانے والا تو وبال جان بن بدر کے "۔"

ب ہم نے ایک چال چل ہے۔ ڈاکٹر صابر کو گرفتار کرلیا ہے۔ زمادے مجمو تاکریں کے کہ وہ ڈاکٹر صابر اور انجلی کے سینے میں مابری یوی کے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو بھارت چموڈ کر چلا

متم بھول رہے ہو کہ وہ میری بٹی شم مجی دکچیں لے رہا ہے کیا رہا کیڈا کر صابر کے لئے ہمارے دلس کو چھوڑ دے گا؟" متاکر مبئی میں اپنی دھاک جمائے رکھنا چاہجے ہو تو ایک بٹی کی قربانی دو۔ ہم اے اجازت دیں گے کہ وہ رچنا کو یمال سے لے مامکل ہے۔"

"وَأَرْكِطْ إِنْهِانِ سَنِيالَ كَرِباتَ كُود - مِينَى بِنِي اس مسلمان كِ ما تِقَرِ عِلْ عَلَى تَوْمِلَ كَى كُو مند وكلمانے كے قابل نميں ربوں م م "

ا اور ہم اسک مینوں ہر مونگ وال رہم ایک اور ہم

"عی اس مسلمان کو دا او بنے سے پہلے گولی اردوں گا۔" "تماری بنی تقریبا جو میں تھنے ہے اس کے پاس ہے۔ کیا وہ ابھی تک اس کی بیوجا کر رہا ہو گا؟"

اس نے ضعف نے فون رکھ دیا۔اے وہ تصویر میں یاد آگئیں جو ایک افاف میں اس کے پاس ہنچائی گئی تھیں۔اس کی نظرا کیس ہی تصویر کئی تھی مجروہ باپ باتی شرمناک تصویر دں کو شمیں دیکھ سکا فلساس نے تمام تصویر دل کو آگ لگادی تھی۔

فاکسے خاندان میں شادی ہے پہلے کزاری لڑکیوں کو قساویر اتوانے کی امبازت نہیں دی جاتی تنی اس لئے گھر میں رچنا کی اور کل قسویر نئیں تنی اور نہ بی ایسا کوئی کیسٹ تعاجم میں رچنا کی

رور موہ ہوت فی الحال بال فعاکرے ان تیوں کے کام نسی آسکا تھا۔ اندا وہ تیوں "را" کے ڈائر کیٹر کے پاس آئے۔ ڈاکٹر صابر کو ایک قیدی بنا کر دہاں پہنچارہ گیا تھا۔ ڈائر کیٹر اے ناگواری ہے دکھے کر کمہ رہا تھا "ڈاکٹر صابر اتسارے ہم شکل نے ہمیں خوب کمراہ کیا تھا تحر ہم "را" والے سمندر کی تھے اور پاتال کی تمرائے سے اصل مجرم کو کاڑلاتے ہیں۔ اب دکھتا ہے ہے کہ وہ ٹیل ہمیتی جانے والا فہاد تمے کس قدر لگاؤر کھتا ہے۔"

ڈاکٹر مارنے کما "دو ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے میری مدواس کے کی ہوئی کہ میں تبدیلی قلب کے آپریشن کے ذریعے دل کے مریضوں کوئی دیگر دیا ہوں۔"

مناکر وہ جاہے گا کہ تم ای طرح تبدیلی قلب کے آپریش کرتے رہو تو وہ ادری شرط کے مطابق ادارے دلیں سے چلا جائے کا "

"میں اے جانے نمیں دوں گا۔ بڑے مبر آ زما انظار کے بعد بمارت میں مسلمانوں کا ایک نجات دہندہ آیا ہے۔اسے بیس رہنا حاشہ"

' "جب حمیں نارچ سل میں پہنچایا جائے گا اور تسارے جم میں ڈمل مفین سے سوراخ کئے جائیں گے تو تم کی چی کر کو گے۔ جائیسہ فراد جائیسہ تم نجات دہندہ نمیں ہو' عذاب جان ہو۔ جائیسہ بمال سے جائے۔"

ویوی نے ڈائریکٹر کی موج میں کما "مجھے صابر کو صرف تراست میں رکھنا چاہئے۔ یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ وہ فرماد خاموثی ہے میرے دماغ میں آیا ہوگا۔ میں صابر کو ٹارچہ سل میں پہنچاؤں گا تو ہ مجھے زک (جنم) میں بہنچادے گا۔"

ڈائزیکٹرنے قائل ہو کرانے ماتوں ہے کہ اس عنہ فاتے ہوئے کے بیل میں لے جاکریز کردو۔ اس ڈاکٹر کے پاس صرف وی افراد جائیں گے جن کو پرائی سوچ کی امریں محسوس ہوتی ہوں۔ اس طرح فراد کمی ان کے دمافوں میں نسیں آئے گا اور نہ ی پہلے کی طرح حارے بیا ہوں اور افسران کو ہلاک کرکے اس ڈاکٹر کو یساں سے لے جائے گا۔"

وہی نے ڈاکر صابر کو پھرے قیدی بناکر میرے لئے مشکلات
پیدا کی تعمیں لیکن مشکل ای کو کتے ہیں کہ مشکل میں پرنے والے
کو معلوم ہوکہ وہ کی مشکل سے گزر رہا ہے اور جمعے معلوم نمیں تفا
اس لئے میں اس نئی قراور پریٹانی سے آزاد تھا۔ مشکل تو وہی
اور منڈولا کے لئے تھی کہ وہ بے چنی میں جلا ہو گئے تھے وہی منڈولا کو اپنے وماغ میں بلا کر اربار ڈاکٹر صابر کے اندر جاتی تھی۔
انٹر بھی جمائے کردیکتی تھی پھراہی سی وجاتی تھی کہ میں صابر کی طرف سے بے قریوں اس لئے اس کی خبر نمیں لے رہا
مدار کی طرف سے بے قریوں اس لئے اس کی خبر نمیں لے رہا

یوں دیکھا حائے تو وہ مجھے مشکل میں ڈال کر خود مشکل میں بزگئے تھے۔ان کا سکون برہاد ہو گیا تھا۔ رات کو بیہ خیال آیا کہ شاید میں آدمی رات کے بعد بری را زداری سے صابر کے اندر آیا ہوں۔ یہ معلوم کرنے کے لئے ان کی رات کی نیند بھی ا زعمیٰ تھی۔ آخر دیوی نے ڈائر کیٹر"را"کے اندر بیسوچ پیدا کی کہ ریڈیو اورنی وی کے ذریعے یہ اعلان کیا جائے کہ پیرس سے آنے والے ڈاکٹر موس مین اسمتھ سات تاریخ کو تبدیلی قلب کا ایک پیجیدہ آبریش کرنے والے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں ڈاکٹر صابر سے ایک مروري ميكنيكل مثوره ليها جائية بي- بليزدا كرصابر رابط كرير-

لاک کیا تھا۔اس کے اندر مرف آتما عمق دان ی پنچ عتی تھی۔ پہلے تومیں ڈاکٹر صابرے بے خبرتھا اور پیا طے کررہا تھا کہ رجنا کو اب اس کے باپ بال ٹھاکرے کے پاس پہنچا ریتا جائے اور ٹھاکرے کو اس بات کا یابند کرنا جائے کہ وہ جمبئ کے مسلمانوں پر اور خصوصاً مسلمان ماؤل ، ہنوں اور بیٹیوں کو بے آبرو کرنے سے این غنڈوں کو ہا زرکھے گا۔

اس اعلان سے پہلے ہی مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ ڈاکٹرصابر کو

مر فار کرلیا گیا ہے۔ میں نے صابر کے اندر جا کر خاموثی سے اس

کے خیالات پڑھے اور اس خط کا مضمون معلوم کیا۔ اس طرح بتا

چل گیا کہ اصل دیوی ٹی تارا میرے معاملات میں بداخلت کردہی

ہے اور یہ اس طرح معلوم ہوا کہ میں نے ڈاکٹر صابر کے دماغ کو

رجنا کی چند تصویریں میں نے ٹھاکرے کے یاس مجیج وی تحمیل مجرچہ کھنے تک نیز بوری کرنے کے بعد ایک متعقب اور مغرور باب کے خیالات پڑھنے کمیا تو معلوم ہوا کہ فون پر ڈائر کمٹر "را"ہے مُفتَکُو ہوئی تھی۔ اس نے نُعاکرے کو بتایا ہے کہ اصلی ڈاکٹرمیابر گر فآر ہو چکا ہے اور رجنا کو اغوا کرنے والا فرماد علی تیمور ہے۔الندا ڈاکٹر صابر کو ای شرط پر رہا کیا جائے گاکہ فراد بھارت سے چلا جائے بھر بھی واپس نہ آئے۔

بال ٹھاکرے کو اس بات ہے دلچیں نمیں تھی کہ میں بھارت میں رہوں گایا جلا جاؤں گا۔وہ صرف جنی کی داپسی جاہتا تھا اور اس ہے پہلے کہ اس کی شرمناک تصویریں اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوں وہ بنی کو اپنے ہا تھوں سے کولی ارکر کسی ورانے میں اس کی چنا جلارینا جا بتا تھا۔

مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ رچنا ہے موت ماری جائے۔ میں نے فون پر اس سے رابطہ کیا۔اس نے میری آدا زینتے ہی کما "تم کیے فراڈ ہو۔ ڈاکٹر صابر نہیں' ٹیلی پیشی جانے والے فرماد ہو۔ تہمارا بھید ممل کیا ہے اور ڈاکٹر صابر "را" والوں کے شکنے میں جلا گیا ہے۔ اب "را" والے تمہیں اس دلیں سے بھا گئے پر مجبور کردیں

میں نے کما "حمیس ڈاکٹر صابر اور "را" والوں سے کیا لیتا ہے۔تم صرف اپنے معاملے پر بولو۔ کیا بنی واپس سیں چاہو گے۔"

" "أكرتم شرافت وأليل كروتوبسرب" " شریفوں کے ساتھ شرافت کے نقاضے پورے کئے جاتے ہیں اورتم اسے کینے ہو کہ بنی کو حاصل کرکے اے کسی ویرانے میکا لے جا کر زندہ جلا دو کے۔"

الہم شیواجی کی سل سے ہیں۔ غیرت مند مرہم ہیں۔ ہمارے مخریکی جو عورت مزت بر میجرا جمالتی ہے اے زندہ م

۔ «نتم مسلمانوں سے زیادہ غیرت مندا در منصف نہیں ہور <sub>؟</sub> عورت کے سربر حیا کی چادر رکھتے ہیں۔ رجنا ای شرط پر دالی لے می کہ تم ایک منصف مزاج باپ بن کراس کے سرر حیا کا آپی

وہ سوچنے لگا تو میں نے کما " یہ نہ سجھنا کہ میں فون ر انظ كروبا مول- جب ميرے تملى بميتى كے علم كو جانے موتوبيہ بھي مار. لو کہ میں تمہارے خیالات بڑھ سکتا ہوں۔ تم ابھی سوچ رہے ہو کہ مجھ سے رہنا کے ساتھ انساف کرنے کا وعدہ کردگے کر جب پر حمہیں مل جائے گی تواہے زندہ نہیں جھو ڑو گئے۔"

" بزی مشکل ہے۔ تم لوگوں سے اپنے خفیہ خیالات جمیا<sub>ن</sub>ے

سیں جائے۔" "إل يه بات الحجى طرح سجولو- الرقم في رجنا كو واكر تو میں تمہارے خاندان کی دوسری جوان لڑکیوں کوٹریپ کرکے۔!

"خبردار! میرے خاندان کی دو سری عزت دارلژ کیوں کا ذکر مج الي زبان پر نه لا ناورنه... ورنه...."

"ورنہ بمبئ کے مجبور اور بے یا رومددگار مسلمانوں کی المر خود مجور موجاد کے۔وہ ب جارے تسارا کچھ نسیں با رکتے۔ میرا کچھ نہیں بکا ڑسکو گئے۔"

وہ بے بسی سے بولا "ٹھیک ہے۔ رچنا واپس آئے گی تو ہم خاندان کی دو سری لز کیوں ہے اسے دور سمی مکان میں رکھوں گا پھرجو بھیلڑ کا شادی کے لئے رامنی ہو گا اس کی شادی کرددل گا-` وربعنی اس طرح تم دنیا والوں پر ظا **ہر کرد سے ک**ه تمهاری آ کسی ہے بے آبرد ہوکر آئی ہے جبکہ انجی تک پیات طاہر سکا موئی ہے۔ میں نے وہ تمام شرمناک تصویریں اس وقت طادیا جب تم بحي وه تصورين جلارب تحد"

وه بدى حد تك مطمئن موكر بولا وكيا يج كمدرب مو؟كياتم-تمام تصورين جلادي بن؟"

معیں خدا کو حاضرو نا ظرجان کر کمتا ہوں کہ تصویروں-ساتھ تمام نگدیہ بھی جلا دیے ہیں۔ یہ بات با ہروائے سیں جا-کہ وہ اغوا کی گئی ہے۔ تم کمہ کتے ہو کہ وہ ننھیال گئی ہوئی تھی۔ معیں ضرور ایبا کرد**ں گا۔** تم اس کی عزت رکھ رہے ہوت<sup>و</sup>؟ باپ ہو کراہے عزت سے اپنے اِس رکھوں گا۔"

سي اع کچه کررا مول محرتم ميرے لئے کيا کو محرجه م من اع کچه کررا مول گا-" جانے دالے اس کے ایمر آگر تمام حقیقت معلوم کرلیں **م**ے ای

، رزی بات یہ کہ ڈاکٹر صابر آباد اجداد کے زمانے سے بمبئی

اسے اسے اپنی ملاحیتوں سے تمہارے بھارت دلیں کا

و کیا ہے گاریہ ٹابت ہوچکا ہے کہ وہ مجرم سیں ہے۔ تمام

انی میں نے ذاکر صابر بن کر کی تھیں۔ لندا اسے تمام

" کیں "را" کے پاس ہے۔ دہ صرف پروحان منتری کا عظم

اتر بر نیزهی ا تلی سے تھی تکالو۔ میں حمیس گائیڈ کروں گا کہ

ماہر کو کماں قید کیا گیا ہے۔ تم اس ممارت کا اچا تک محاصرہ

وُ اور صابر کو وہاں سے نکال کر استملی کے ساتھ کسی مجمی مہلی

"را كے برے افران سے لے كرمعمولى سابى تك اينے

بمر کے سامنے بیرے جات وچو بند رہتے ہیں۔ اپنے قیدیوں تک

"تمارے چور خیالات چفل کھا رہے ہی کہ تم ایک مسلمان

و الرواكيا كر جلدى سے بولا ومن ... نسي- الى بات نسي

-میرے داغ میں الی بات آئی تھی لیکن میں اتنا کو صابر کے -

اللى تمارى مشكل اور آسان كردول كا-تم اس محارت كا

پولرانے کے لئے ابھی سے تیار ہوجاؤ۔ تمہارے سنح افراد کا

تن ایک کھنے کے اندر اندر ہوتا جائے۔ میں تمہاری مشکل

من تمان کول گاکہ "را" کے ڈائر کمٹری کو عائب کردول

الا اوجائے و من ذا کر صابر کو چنگی بجا کر لے آدیں گا۔

عال سطوداروں کی ایک فوج ہے۔ وہ "را" کے لوگوں کو

مل سے محون والیں کے جو زعرہ بچے گا وہ مجی میرے

اللاكو پيان نميں سكے گا اور كوئى اس سلنطے ميں مجھے الزام

مل ف اسے میں نمایا کر دیوی اور اس کے ثملی پیشی

ركے ساتھ آيك مندولزگي استحلي كو جانے سيس دينا جا جے۔"

ہیں۔ ہارے جیے رہنماؤں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔"

"خاوات بل كنا چائے-"

ئے کے ذریعے ملک سے باہر جیجے دو۔"

ارِندے کو جمی برمارنے سمیں دیتے۔"

ر جانے دول کا۔"

مالاسكى كايى»

لئے میں نے تاکید کی تھی کہ وہ ایک تھنٹے کے اندرا ندرصابر کو "را" الدوائي عاميا مول-ايك توبيك مميي من جومسلمان والوں کی قیدہے نکال کرلے آئے۔ ین اور دو سرے مکول سے غیر قانونی طور پر آئے ہیں 'انسیں یوں تو میں بھی اے رہائی دلا سکتا تھا لیکن دو سری طرف ہے رس سے ان کے مک واپس جیجے کے قانونی تقاضے ضرور پورے تجمی جوانی کارردائی ہوتی اور میں ٹی الوقت ٹیلی جیشی کی جنگ شروع من بين كے بومسلمان برسول اور صديول سے آباد بين نہیں کرنا جاہتا تھا۔ پہلے خاموثی ہے یہ معلوم کرنا بھتر ہو آ کہ دیوی مل مرت اور شمری حقوق دو- آئنده تم ان لوگوں پر شنڈے ا سام جی تم لوگوں پر کتے چھو زوں گا-" ک فوج میں کتنے نملی پیقی جانے والے اس شرمی موجود ہیں۔ میں نے شہناز اور بارد سے کہا مہتم دونوں رچنا کے دماغ میں ہراری باتوں ہے بے عزتی کا احساس ہو تا ہے۔ بسرطال رمواوراہے مائل کرو کہ وہ مختبرسا سامان لے کر ہوئل آج کل ير شره يوري كرون كا-" میں جاکرا ہے لئے ایک کمرا حاصل کرکے وہاں رہے۔"

وہ میری بدایات پر عمل کرنے لکیں۔ رہنا کے چرے کومیک اپ کے ذریعے ذرا بدل دیا گیا تھا۔ بال ٹھاکرے' شیوسینا اور بی ہے تی کی یارٹیوں کا کوئی فردا ہے پھیان نہیں سکتا تھا۔ میں نے پھر ڈائر کمٹر "را" کی لمرف توجہ دی۔ اس کے خیالات پڑھے۔ وہ اپنے و فتر کے کمرے سے اٹھ کرما محتول سے یہ کمہ کردو سرے کمرے میں مکیا تھا کہ وہ دو تین تھنٹے تک سوئے گا۔ کوئی اس کی نیند کے دوران

وہ دوسرے کمرے میں آگرا یک صوفے پرلیٹ کیا تھا۔ ایسے ی وقت میں نے اس کے اندر پہنچ کر معلوم کیا۔ کوئی ٹیلی بیتھی جانے والا اس پر تنویمی عمل کررہا تھا۔ اس دقت میں نمیں جانیا تھا کہ وہ ڈان کارٹل ہے اور اس کے ساتھ دیوی اور منڈولا خاموش تماثالی بے ہوئے ہیں۔

و پیے بقین تھا کہ دیوی کے علم ہے اس پر ننویی عمل کیا جارہا ہے۔ میں نے اچاتک اس کے دل میں درد کا احساس بیدا کیا۔ وہ کراہے لگا۔ ایسے وقت جبکہ وہ تنو کی عمل کے زیر اثر آرہا تھا' مل کی تکلیف نے مراخلت کرکے عمل کوضائع کردیا تھا۔

عال ڈان کارٹل نے ڈائر کیٹرے یوجیعا پھکیا تم دل کے مریض

"إل- بمي بمي تكليف محسوس كرنا مون پر تميك موجاتا

وہ پھرول پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگا۔ دبوی خواہ تختی عی آتما همتی جانق ہو' وہ دل میں اتر کراس کی انچھی یا بری کار کردگی کو شیں سمجھ علی تھی۔ مرن اس کی سوچ کی لہروں سے سمجھ رہی تھی کہ دل کی تکلیف میں اضافہ ہو تا جارہا ہے۔ ڈان کارٹل نے ڈائز پکٹر ک زبان سے ماتحت ا ضرکو آوازدی۔ ا ضرفور ای آیا۔ وائر مکٹرنے کما "مجھے فورا اسپتال لے چلو۔ میرے دل کی دھڑ کنیں جیسے بند

قوراً بی دو مرے مانحت اور سابی وغیرہ آ مکئے۔اسے اٹھاکر باہرلائے محرایک گاڑی کی سیٹ پر اے لٹا کر اسپتال لے جانے لکے۔ دیوی نے منڈولا سے کما "جمیں تو یکی مطوم ہورہا ہے کہ ہے

واقعی دل کی تکلیف یں جلا ہوگیا ہے لیکن یہ فراد کی جال بھی بن رکے دماغ کو گرفت عمل آئیں رکھ سے گا۔ ہوسکا ہو دائ میں کسی دوسری طرف بھی توجہ دے رہا ہو۔" مندولانے کما "ب فک ہوعتی ہے۔ ہمیں کی پہلو کو

نظرانداز نہیں کرنا چاہئے۔ وہ ہمیں ڈائز کیٹر کے ساتھ معموف رکھ کراد حر ڈاکٹر صابر کی رہائی کے لئے کچھ کرسکتا ہے۔ میں انجی ڈی لٹکاسٹر' بونی میکر اور اینے دو سرے میودی خیال خوانی کرنے والے یل کارٹر کو بلا یا ہوں۔"

وبوی نے کما " ٹھیک ہے۔ ڈائر کیٹر کے ساتھ مرف ڈی لنکاسر کو رہنے دو۔ یاتی ہم سب ڈاکٹرمبابر کے اندر مہ کردیکھیں گے کہ فرادوال كياكمنة والاسه-"

منڈولا اینے دو سرے ٹیلی میسی جانے والوں کو بلانے کیا۔ دبوی ڈاکٹرمبار کے پاس آئی تحراس کے اندرنہ چیجی تل۔ میں نے مارك داغ يرايا تعند عالى تماكه وه ماير نسي را تما- فرادين كيا قاراس كا داغ ايها پقر موكيا قاحية أتما فكن نيس توزيكن

اس نے دو سری پار آنے کی کوشش نہیں گا۔ سمجھ آئی کہ اب مجھ سے ظرانا ہوگا۔ ایسے وقت بال خواکرے کے مسلح وفادا رول نے اس دفتر بر حملہ کردیا تھا اور یہ خانے میں آکراس بیل کا آہنی

ورداز وترزم تھجس کے پیمے صابر قید تھا۔ منڈولا آینے ہاتحت ٹیلی بیٹی جانے والوں کے ساتھ آیا تو دیوی نے کما دہم جیتی ہوئی بازی ارنے والے ہیں۔ فراد ڈاکٹر صابر کے داغ ر تبنہ جائے بیٹا ہے۔ میں کوشش کول توما برے اندر پنچ سکتی ہوں لیکن جو تش دویا کے مطابق مجھے فرماد اور اس کی قبلی ے دور رہنا یا ہے۔"

مندلا نے اپنے اتحت بل کارٹرے کما "تم "را" کے ایک ہای کے اندر رہو آور دیکھوکہ بیہ نامعلوم حملہ آور ڈاکٹر صابر کو کماں لے جانے والے ہیں۔"

میں نے تھاکرے سے کما تھاکہ وہ صرف صابر کو رہائی ولائے اہے اپنے کی اڈے میں نہ لے جائے لندا اس کے وفادا روں نے ماہر کو کل اور یہ خانے ہے نکال کر آزاد چھوڑ دیا۔ میں نے صابر کو ایک گاڑی میں بٹھا کر تھا تاج کل ہوٹل کی لمرف جانے پر ، ما کل کیا۔ دوای طرف جانے لگا۔

یل کارٹر "را" کے دفتر کے باہر موجود تھا۔ اس نے اپنے آلٹ کار سای کے ذریعے صابر کو ایک گاڑی میں جاتے دیکھا۔ بل کارٹر ہو کل شیرٹن کی رینٹڈ کار میں آیا تھا۔اے تیزی ہے ڈرائیو کر آ ہوا مبایر کا تعاقب کرنے لگا۔

ديوي مندولا عبل عكرا ذي لكاشراور ذان كارش سب على ایے ساتھی بل کارٹر کے داغ میں مہ کرصابر کو تیزر فاری ہے جاتا و کھے رہے تھے دیوی نے ان ماختوں سے کما ستم لوگ و تنے و تنے

اغرموجودين-" ہے صابر کے اندر پہنچے کی کوشش کرتے رہو۔ فراہ مسلسل صابر

اس کا اندازہ درست تھا۔ میں نے صابر کے دیاغ ک<sub>وا</sub>م دے دی تمی جکہ میں کوئی دو مری معموفیت مس حی را تفاكدوه من خيال خواني كرفي والي رحموت مابرك المرا معلوم کریں کہ وہ آج محل ہو تل جارہا ہے۔

اورانس كى معلوات ماصل موسى بكداس بالكرا يد خوشى كى بات معلوم مولى كداى موسل ماج حل يمن فرادسا فعاکرے کی بنی رچنا کو چمیا کر رکھا ہے۔

انسی سایر کے سلط میں یہ ناکای ہوئی می کہ اب ا میری مزوری بنا کر مجھے بھارت سے چلے جانے پر مجور نہیں کی تھے کئین بال خماکرے کی بنی کے سلسلے میں کامیابی موری فر مندولا نے کما "دیوی تی! اگر رچنا اس ہورک میں ب ترزیا کی بھیں میں دہیں اس کے قریب ہوگا۔ ہم کی طرح رہا ا دماغ میں پنچ کر فرہاد کا سراغ لگا کتے ہیں۔" میں نے شمنا زاور پارد کوایے پاس بلا کربال نما کرے <u>کا</u>

وفاداروں کو اینے زیر اثر رکھا تھا۔ شمناز اور بارد ان

وفاداروں کو ایک ویکن میں بھا کر ہوئل تاج کل کے تریب صابر ہو کل کے اندر پنج کر تیزی سے چا ہوا لفٹ کا آیا پھر تیرے طور پر پہنچ کر ایک تمرے کے دروا نے روا وی۔ بل کارٹر بھی اس کے پیچیے چلا آیا تھا۔ صابر کو میں نے ا حالت میں رکھا تھا جیسے وہ ان حالات میں بری طرح مجرالا ہوا، اس کی سوچ کی لبرس مخالفین کو بتا رہی محیں کہ دہ رچنا کے! محفوظ رہے گا کیو تکہ فرماد صاحب بھی اس فلور کے کس کرے

وسك دينے ير رجنانے وروازے كو كھولا۔ اس كا میں تیشے کا ایک گلدان تھا۔اس نے میری مرض کے مطابق ما اعدر آنے دیا۔وہ دروازے کی آڑھی تھی۔بل کارٹر بھی بالا ے اندر آگر رجنا کو قابو میں رکھنا جا بتا تھا۔ اس سے پہلے قا نے اس کے سربر تیشے کا گلدان دے مارا۔

گلدان چکناچ رہوا۔ بل کا رٹر کے سرے خون لُکا۔ از ساتھ بی میں نے اس کے کزور ہونے والے دماغ میں چھلا کج اس کے چرد خیالات برمصد میں نے فورا شمنازے کا اُا جری سے ڈرائیو کرکے ہوئل شرٹن کے جوتھے ظور کا کیامہ کارسویامہ اور جارسو تھو نمبرے کمرول میں جاؤدان

كرے من ذي لفائر دو سرے من بولي مير اور تيرے مل

کار مل میں اور وہ تیوں خیال خوانی کے ذریعے ابھی مل کار

شماز تیزی سے ڈرا ئو کل جاری تھی۔ رچنا کے کم

مے نے دبوی اور منڈولا وغیرہ کو باتن میں الجھایا۔ صابر کی زبان بوجه كرسب كواسية اعدر آلے ديا اور اسين دوڑا يا بوا و إلى بوكل می ما دهیں فراد علی تیوربول رہا ہوں اور بیہ جانتا ہوں کہ یہ مخض مار کا بچھا کر ا آیا ہے یہ نکل بیٹی کا ایک نیا ر گروٹ ہے وتك يا ب أس الح اس كى رہمائى كے الح اس كے اعراكى فى اس کا دماغ پھر چیے پھر کا ہوگیا۔ میں نے اتن مغبوطی ہے صابر کے را المال الله على الله على الله على الله على الله كه ربا داغ بر بعند علا قاكدووائي آتا عنى عبى اعدرند آسى بر یہ خوف طاری ہوا کہ وہ جو تش وریا کی وار نک کے خلاف فراد ہے ككراكراينا نقصان كرنے والى ہے۔

ان کارٹل نے زخی بل کارٹر کی نیان سے کما "مسرفرہاد! تم ٹل بیٹی کے دیو یا کملاتے ہو تمریحارت دلیں میں آگر تمنے بہت ون لللم کی ہے۔ ہم نے معلوم کیا ہے کہ تم ای فور کے ایک کرے میں ہو۔اب اس کمرے سے زندہ نئیں نکلو گے۔ " میں نے صابر کے ذریعے ہنتے ہوئے کما "ورست کمہ رہے ہے۔ ہیں ای چوشھ ظور پر ہول کیکن میرا کمرا خالی ہے۔ جیسے ی الأمار ہو تل میں داخل ہوا میں دو سری لفٹ سے یا ہر جلا کیا۔ می ماہر کا ہم شکل ہوں اس لئے تم سب کو ایک سررائز ریتا ہوں۔ ایک معمّا ہے۔ اے حل کراو کے تو بدی آسانی ہے جھے بمارت سے توکیا 'اس دنیا سے نکال سکو محم۔ "

وان کارس نے بوچھا "تم کمناکیا جا ہے ہو؟" " کی کہ دونوں ہم ختکلول میں فرماد کون ہے اور صابر کون ہے؟ برسكا بكر أمي "را"ك قيد خانے كل كر آنے والا ذاكم مار نیں ہؤ ماروہ ہو جو ہو تل سے باہر جاچکا ہے۔ میں نے العطوم ممله آورول کو "را" کی عمارت میں بلایا ورند ان کی

مودت بھی نمیں می۔ میں تما تیدے نکل کر آجا یا ایکن میں کہیں اور تمارے پیھے جمعے ہوئے استاد صم کے ٹملی پیتمی جانے الل کوائے تعاقب میں دو ڑاتے ہوئے یہاں لے آیا ہوں۔اس لاظ سے میں فراد ہوسکتا ہوں لیکن بید مقما تم سب مل کرو کہ صابر بال اور فراد ہو كل سے جاچكا ہے۔ يا فراديمال باورماير

زمی بل کارٹرنے کما "تم نے اس سے پہلے بھی "را" والون کو دمو کا وا تھا۔ ماہر کی جگہ خود مغرور صابرین مجئے تھے اور اصلی واکثر

مارکواس کے فرائض کی اوائیلی کے لئے اسپتال بھیج ویا تھا۔" وال كارس نے زمی بل كارٹر كى زبان سے كما " آج بحى تم لے ذاکر مار کو ہم سے بچانے کے لئے اس ہوٹل سے باہر کہیں

تحاوم اورتم فراد مو-" عل کے کما موائر کی معتے کا حل ہے تو اپنی دیوی ہے کمو میں بلل کوا ہوا ہوں ورا وہ ای آتما فکتی سے میرے اندر آئے۔" مى يا اتن باتى ماكرديوى برنفساتى حلد كيا تا- اب ده مِنْ رَقِي حَلِي كُر جب وه صابر كے اندر عنی متی تو اس كا داغ پَتركا اولیا تا اور دہ نیں جاسکی تھی۔ تموڑی دیر بعد سل سے فرار اف وال فرداغ مارك اندر مرف دوى كو سي بكد

ممیں زیر زمن لے جائے ورنہ میرا کوئی بھی نملی پیقی جانے والا تمارے پائل بینچے گا۔ کسی آبنی پردے میں چھپ سکتے ہو تو چھپ الرس كو بحى جك ل على تحق اس كا مطلب ب فراد نے جان رجنا میری مرضی کے مطابق کھل کانے والا جاقو افعا کرنے

مرجىديى فقديق كے لئے ساير كوداغ من آنا عالات

اس نے دوسری بار صابر کے اندر آنے کی جرات نہیں کی

لیکن ہو کش دویا کے خلاف حرکت کرنے کا کوئی تو نقصان اٹھانا تھا۔

ا ماک زخمی بل کارٹر کے اندرے ڈان کارٹل کی چ شائی دی۔

وایی اور منڈولانے فوراً ڈان کاری کے اغرر چھ کر می کی وجہ

معلوم کرنی چای تمراس کا دماغ مرده هوچکا تعا۔شهناز اور پارو 'بال

فاکرے کے وفاداروں کے ساتھ ہوئل ٹیرٹن کے ان تمام کموں

میں پہنچ گئی تھیں جہال ڈی لٹکاسڑ بوئی میکرادر ڈان کارٹل کا قیام

تھا۔ شہنا ذاور یارو کی مرضی کے مطابق ٹھاکرے کے وفادا رول نے

دیوی اور مندولا انی کامیابوں کے سلسلے میں استے فرامید تھے

کہ اتنے بڑے نقصان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔انہوں

نے فورا ی زخی بل کارٹر کے اندر آکر ہوجما وی تم مت کر سکتے

عل نے کما "ہاں بھا کو۔ یہ تم سب کی ویوی تی ہے۔ جب بچھے

بمارت سے بھانہ کی قرحمیں بما کے کو کمہ ری ہے گریہ و وجہ او

کہ تم بھاگ کر کمال جاؤ کے؟ جمال موت تھی ہو آل ہے ؟ آدى

منڈولا کا ایک یمودی ڈان کارٹل مارائی اتھا۔اب بل کارٹری

بارى مى-دو فصے بولا "فراد! آگرتم نے بل كارثر كواب دراسا

بھی نقصان پنجایا تو میں تمہاری آلۂ کار رجنا کو زندہ نہیں چھوڑوں

مس في بنة موك كما "منذولا! آخر تم بول يد عد يعن افي

دیوی کے ساتھ تم بھی یمال موجود ہو۔ چلوا بیا کرو پہلے تم رچنا کو ہار

ڈالو ماکہ تمہیں بعین ہوجائے کہ یہ فعاکرے کی بٹی میری کوئی رشتے

دارسیں ہے۔ ہارے تریزی صاحب نے اصل فی آرا (دیوی)

كے لئے ايك مخصوص مت تك معانى دى ہوئى ہے اس لئے ہارى

لمرف ے اسے جاتی نصان میں بنجایا جاتا ہے۔اسے مرف

اس کی سی مم جونی کی سزا دی جاتی ہے تمرتم نے یمال میرے

ظاف جو چالیں جل بیں اس کی سزا موت ہے۔ دیوی سے کمو کہ

ویں تک بھاگ سکا ہے۔ دیوی سے بولو ، حمیں بھالے "

ان مردل من وسيح عن سب عي كو كوليول سے بمون دالا تھا۔

ہو؟ پلیز تمی طرح یمان سے بھا کو۔"

ا کا این کے مقالم میں خیال خوانی کرنے والے سے جھے کوئی دلچسی نسیں رہے گی۔" ہیں۔ وہ لوگ ناکامی کا افسوس تو کریں سے میکن آپ کے خلاز آئی۔ میں نے مندولا سے کما سم رجنا کو زندہ نمیں چموڑنا واج رموان المرابع " یہ سب کچ مجھ سے کنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھال کے وں میں ہوگا کہ آئدہ مارے اقت کی بیشی جانے والے یہ باقا کہ ویہ ہوگا کہ آئدہ مارے اقت کی بیشی جانے والے ان کیا فرن ارے نیس جا کیں ہے۔" تمجی کچھے نہیں سوچیں سے۔" تصد و مجموب تمهارے بمودی تملی بیتی جانے والے کی موت بن رائے پر جاری ہو تو جاؤ۔ برائی کے رائے پر جاری ہو تو بیش کی "ال مر شرمندگی کے علاوہ یہ بوا سخت صدمہ ہے کہ ہم را ری ہے۔ تم میں دم خم ہے تو رچنا کی زندگی چین کر خود کو دیوی تی گا طرح برا انجام ی سائے آئے گا۔" جمان کی صلاحیتیں رکھتے ہوئے ایک طرف ایم آئی ایم سے مایٹ من ان المرح المرح الحت خيال خواني كرنے والے ب "برائوں کا انجام دیکھنے کے بعدی آپ سے کمنے آئی ہوں کہ میں رچنا کے ایمر تھا۔ اس نے جا قوکے دیتے کو دونوں ہاتھوں کھاتے ہیں تو دوسری طرف فرہاد اور اس کی فیملی کے افراد ہار ) نیں آرے جائیں گے۔ دیسے ان کی حفاظت تو ہوجائے گی ہے۔ میں کا بایال کیسے حاصل ہول گی جہ آئنده میری دجہ سے علارے ماتحت خیال خوانی کرنے والے مارے مم کوناکام بنادیتے ہیں۔ایباکب تک ہوگا؟" ہے تمام کر بوری قوت ہے اس کے تیز پھل کوبل کارٹر کے ہینے نمیں جائمی محد سرماسراور خنیہ یمودی عظیم کے لوگ جھے السايا اب سي موكات ميس اينا طريقة كاربدلنا موكاراري میں آبارویا - دیوی اور منڈولا کی طرف سے خاموتی محی- میں رجنا ونات اور ماريول سے مثل اب بم فراد كے تمام ڈھونڈتے رہیں مگ کین اب مجھے دیوی کنے والے کمیں نہیں ا نسیں بقین دلادیں کہ ہم مسلسل ناکامیوں سے الویس ہوکرایم آل کے اندر رہ کر ان کا انتظار کرتا رہا پھر شہناز کو مخاطب کرکے کما۔ الله و تظرانداز كردير- وه واكثر صابر كي حفاظت كرما ب یا کیں مے اوار نہ معلوم کر عیں مے کہ میں زمین کے کس جھے کی ت ا یم کے مجابدین اور فرہاد کی مسلمان ٹیم کے خلاف کوئی قدم اٹھا گ ومیں نے بال خواکرے سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بنی واکس مل ے فاعت کرنے دیں۔ اس نے بال ٹھاکرے کی بیٹی کو اغوا کیا مل ذند كى كزار رى مول ليكن ايها كرنے يہلے آپ ايك جائے گ۔ رچنا کواس کے باپ کے پاس پنجادد-" التواكرنے آئي ہوں۔" ے افرا کرکے اپنے پاس رکھنے دیں۔ اس کے کسی معالمے و انسی یقین آجائے گاکہ جارے ہاتھوں میں پھر جن اور وہ رچنا کے دماغ ير مسلط موكراسے وہاں سے لے كئ - يارد <sub>یا ما</sub>خان نه کریں اور نه بی میہ شهر ہونے دیں که چھپ کر خیال الله التجاميل سيائي موئي توميل السير غور كرول گا-" 'ہم مسلمانوں کو مارنے سے باز آھے ہیں۔" نے میں برایت کے مطابق صابرے کما "اس ہو کل سے نکل زال جاری ہے بھر آپ ایسے دقت خاموثی سے صابر کے مقتل " نراد کو تو اس مهم میں بھی بقین آجا آگ آپ اس معالے "وادو مندولان ایک عرص تک میری ضدمت کی ہے۔ چلو۔ تمارے چرے پر تموڑی می تبدیلی کی جائے گی باک وحمن آئیں جائیں کی جب بھین ہوجائے کہ فرہاداورا س کے دو سرے زیرزمن جانے کے بعد اس ہے بھی کوئی رابطہ نمیں رکھوں کی لیکن میں ملوث نمیں ہیں لیکن آپ نے ہاتما فکتی کے ذریعے ڈاکڑما، حميں پھان نہ سلیں۔" فال فواني كرفي والے سى دوسرے معاطم ميں مصروف ہيں۔ اس کی خدمات کا صلہ دیتا جاہتی ہوں اور بیہ صلہ آپ کی صمیانیوں کے متعفل دماغ میں جا کر فرماد کو یہ مسمجھادیا کہ آپ اپنے آله کاللا صابر بھی اس ہو تل ہے جانے لگا۔ انجی جھے یہ نہیں معلوم سے بی دے علق مول۔" ے ان کے ظلاف کام کردی ہیں۔" تھا کہ دیوی اور منڈولا مسلسل خاموثی افتیار کرکے اب کیا کرنے اس نے زرا خاموش مد کر سوچا پھر کما موس کے بعد آپ " مجد كيا- ين في في كيا قاكد اب ميراكوني على بيتي "واقعی اید مجھ سے علمی ہوگئ- آئندہ محاط ربول کی والے من ؟ ویسے وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ دیوی نے عبرت عاصل کی ابنی ہں کہ بال مفاکرے اور شیوسینا کے تمام ہندو ہیشہ ہے جانے والا جلدی اے ٹھکانے لگائے گا اور تم اپنے خدمت گار کی تمهارے بیسے عام خیال خوانی کرنے والوں کے اندر جاؤں گی او تھی کہ آئندہ خیال خوانی کے ذریعے بھی میرے سائے کے قریب ملائوں کے دعمن رہے ہیں لنذا کسی انتہا پیند ہندو کو ہم اینا آلہ زندگی جاہتی ہو۔" کہیں بھی آتما فکتی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔" تک نہیں آئے گی۔ ارہائی کے وہ انتملی کے سامنے جا کرصابرے کے گاکہ ہم کسی "ئی ہاں۔ وہ آپ کے مقالعے میں آنے کی جراث نمیں "ہمیں اپنی تل پلیتی کے علم کو بہت محدود کرتا ہوگا۔" پارس نے دو سری طرف براور کیرین کر تیو ٹلی پیتی جانے ملمان مرد کوانی کسی ہندو عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے كرسكا تفاه يس بى اس آپ كے معالمے يم تفييت ري سى-"محدود كرفي تمارى مرادكيا ب؟" والوں کو جنم میں پنچایا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوا مرکی اور دو ل لے ایک ہندد عورت سے کھیلنے کی سزا موت ہے یوں ہمارا آلہ معیں سے کمنا جاہتا ہوں کہ ہم کسی کے بھی دماغ میں جاکرا، آپ سے التجا ہے کہ جھے سڑا دے دیں میلن اسے معاف مودیوں کو حتم کروا اور میرے بیٹے نے برادر بیرکی حیثیت کے ارمابر کو مل کردے کا تو ہندو انتها پندی کا تھوس ثبوت موجود ك جور خيالات يزهيس مروه مارك خلاف جو جال جل را بو ریا تھا کہ وہ امریکا اورا سرائیل سے نیلی پیٹی کے ہتھیار لے جاعتی ٤٥- فراد اكول بحى مسلمان خيال خواني كرف والاجم يرجمي ومیں کی کو سزا نہیں دول گانہ تنہیں'نہ اے لیکن اسے س عال كا قرر الياكري جيع بم خيال خواني مني جائے بياا ہے۔ وہ راستے کی دیوار نہیں ہے گا لیکن بھارت میں فراد علی تیور معجما دینا که این بهودی فطرت سے باز رہے۔ نام بدل کر استحصیت عام دشمنوں کی طرح اس کا مقابلہ کررہے ہیں۔ واضح الفاظ ٹی ا موجود ب\_ بارس نے پہلے سے خطرے کی تھنٹی بجادی تھی۔وہ تھنٹی الل كى عابق مول كر آئده بم يرشدند مواور مارے باتى بدل کر چالیں ملے گا تو دونوں پیروں سے ملنے کے قابل نہیں رہے آئدہ خیال خواتی کے ذریعے جوالی کارردائی نمیں کریں گے۔" اب سنائی دی جب جار خیال خوانی کرنے والے دنیا سے رخصت ال فوال كرنے والے مارے نہ جائيں۔ مجھے يعين ہے كہ ميں «ہم انی خیال خوالی سے فائدہ میں اٹھائیں کے تو پر مالی ذانت اور مکاریوں سے کام لے کر تمام مسلمان خیال بيتمي كاعلم ركف كافا كده كيا بيني كا؟" یں نے سالس مدک لی۔ اس کی سوچ کی امریں میرے ایمر مندولان كما "ديوى جى إيس آب بى كى مريانى سے محفوظ مه الله الدالول كو فريب ويي رمول كي- الجمي تم ميرے واغ مي " ویکھیے ہرانسان جاہتا ہے کداسے غیب کی بانمی مع ے نکل کئیں پر منڈولا سے بولی وسیس نے بری صد تک اسے بعین سکتا ہوں۔ آب اپن آتما فکق سے میرے دماغ کو اس مرح لاک أمن فهاوسته دویا تم کرون کی۔ " موجاتیں یا کم از کم وشمنوں کے ارادوں کا علم موجائے۔ الد ولا وا ہے کہ زیر زمن جاری ہوں۔ تمہاری بھی جان بھی راوی كوي كه وه رد حاتى نيلي چيتى جانے والے بھى ميرے اندر آكر مناولا افی دیوی کے واغ میں آیا۔ وہ میرے پاس آئی مجربولی۔ پاس یہ سمونتیں ہیں۔ ہم جب چاپ وشمنوں کے ارادوں کومط ا من المجى طرح جائى مول وه باب بينے زبان كے يكم بير-ميرا يا ممكانا معلوم نه كرعيس-" اَبِهِ الْمُنْ مُوكِينِ مِي شَي مَارا ہوں۔" كريجة بن حي كه وشمنول كى كزوريان بعي معلوم كريحة إن-جب تک المیں يقين نہيں موكاكم والبازي تماري طرف سے «مجمع تمهارے جیے وہن اور مكآر يمودي كى ضرورت رہتى مِي مُلْ لِهِ فِيهِ اللَّهِ إِلَى عِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ ہوری ہے تب تک دہ بھی تہیں نقصان سیں پہنیا تی<u>ں ح</u>ر " مبتمی کے ذریعے ایسے بہت ہے فائدے چیچیں <sup>ہے۔ ہم مر</sup> ہے۔ میں جمہیں ہر طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کروں کی لیکن میرک "ان باب بیول کے فرشتوں کو بھی علم نمیں ہوگا کہ میں لیسی ا یک فائدہ نہ اٹھا تھی کہ ٹیلی چیتی کے ذریعے دشمنوں سے مقالم أتما همق اس مقام ر نسي ہے جمال رومانی نمل بيتى كو ناكام سی ای تمام ماکامیول اور نقصانات کا جائزہ لے کر آئی کریں تو انسیں بھی یہ مطوم نمیں ہوسکے گا کہ ہم دسمنی <sup>کرد</sup> عالیں چل رہا ہوں۔ انہیں مجھ پر بھی شبہ نہیں ہوگا۔ " ار بی حینت مجمد میں آئی ہے کہ میں جو تش دریا کے خلاف الاور میں بھی سرماسروغیرہ سے رابطہ نمیں رکھوں کی۔ وہ اللها المال اور بيشه مات كماتي اول بيه صاف لفتول من محتى وہ ایک زرا توقف ہے بولی" مال ہی میں مشین کے ذریعے نمل لوگ خیال خوانی کرنے والے ماحمتی کے ذریعے بچھے تلاش کریں ل کرایک بیمد بول اور مرتے دم تک بندو رمول گ-اب بھی "مول - تمهارا طريقة كار يكم سجمه عن آربا ب اوروخاط چیتی سلمنے والے سترہ افراد مارے مکتے ہیں اور میں دیوی کملانے کے اور میں انہیں نہیں ماول کی۔ کوئی میری آوا زہمی نہیں من سکے ا الله المركز و وكا نسي دول كي- پارس سے بهت دور جائے والی کسی کو نہ بھاسک۔ مجھے سپراسٹراور تیوں افواج کے اعلیٰ "اور بیر کہ ہم نمل ہیتی کے بغیرا یک آدھ چال جلیں <sup>کے</sup> گا- رفتہ رفتہ سب بی کے ذہن اور زبان سے دیوی کا نام مث المظارب المرادي على المسامي ووست يا وحمن ا فسران کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگ۔" جان بوجھ کرناکام ہوں ہے تو تمام مسلمان ٹملی بیٹی <sup>جانے دا</sup> "شرمندگی کیبی؟ آپ مالکہ ہیں اور وہ سب آپ کے غلام

دوردراز سز کرنا ہے اور اس کے لئے تماری جسمانی اور دام ان دونوں نے بظا ہر مخکست حملیم کرلی۔ بگلا بھکت بن محکے۔ مجھے بقین دلانے کے لئے خود کو کمنای کے بردے میں چمیالیا بجربزی ا نملی نے پوچھا تھا پیمیا ہیں ڈاکٹر صابر کے ساتھ کی<sub>س لار</sub>، رخ ہ را زداری ہے ڈائریکٹر "را" کے اندر مجئے۔ یہ معلوم کرتے رہے کہ

"بال- بعارت كى زين تم دونول ك ك تك تكب بوكن اگر اے دل و جان ہے تا ہی ہو تو جمارت ہے باہر کی طربہ جانا ہوگا۔"

وسم مرورجاوں کی۔مابرے کتے بھارت و کیا دنیا بی ہ

سو پر الحیی طرح کماتی چی رمو- کوئی عم نه کور م<sub>ی</sub> ا وقت بھی تنہیں اس اسپتال سے نکال کر لے جاؤں گا۔" یہ عفظو میں نے ایکملی سے کی معی-اب دیوی اور منڈلا اس کے دماغ کی = میں تمس کریہ معلوم کرلیا تھا کہ صابرای سے تنا نسیں جائے گا۔ انجلی مجی فرماد کی مدے اس کے ہا

منڈولانے کما "دبوی تی آکیا حرج ہے۔ دونوں کو جانے بھارت سے جانے کے بعد وہ دونوں ہارے سی کام کے سی

وہ بولی "کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایک مندو دولت مند حیزا مسلمان ڈاکٹر کے ساتھ رہے گی؟ اوھر فرماد نے بھی بال مُاک جیسے کٹر ہندو کی بنی کا مجمی وحرم تشف کیا ہے۔ میں جب فراد بینے یارس کا غرمب بدلنے کے لیے برسوں سے تیا کردی اول کیسے بردا شت کرلوں کہ اعملی ای مسلمان کے ساتھ رہے۔" "اوراگر ڈاکٹرصابر تمہارا ہندو دھرم افتیار کرکے ت<sup>ج</sup>؟" منتو پر جھے کوئی اعتراض نہیں ہوگالیکن فرماد ایا ہونے

" فرماد يمال بعارت عن دو سرے معالمات يس معروف گا۔ صابر اور استجلی کو دو سرے کس ملک بیس بیمینے کے بعد ا طرف سے مطمئن موجائے گا۔ اس کے پاس اتنا دنت سی<sub>ل</sub> ہ کہ اپنی بے پناہ مصوفیات سے نکل کرا کی محفوظ زندگی کڑا والے صابر اور اعملی کی خراف وہاں آپ صابر بر نو کی مل اے انجلی کا ایک ہندو دھرم جی بنا<sup>عی</sup>ں گ-"

ور پہ ملیس بری دور کی سوجمی ہے۔ واقعی ان دوالا وومرے سی مک میں سینے کے بعد میں ڈاکٹر صابر کا زہانہ کرسکوں کی۔"

"اب آپ رچنا کے متعلق سوچیں۔ بال نماک<sup>ے ہی</sup> پند ہندونے اپی بٹی کو ایک مسلمان کے پاس ٹس ط<sup>رح برا</sup>

وہ دونوں بال مُعاکرے کے اندر مینیے۔ اس کے یہ خا<sup>لانا</sup> کر حیران ہوئے کہ رچنا اس کے پاس پینچ کئی ہے اور ا<sup>س بون</sup>

یے سلمان کے پاس سے آنے والی بنی کواپنے تمریس رکھنا ر الراب بن معلوم مواكر مين في ال فاكر يك كل من في ال

ن تھے کے لئے وعدہ کیا ہے کہ رجنا کی کوئی قابل اعتراض ا المارات اور رسائل مين شائع مين كراوك كالنذا وه اين ر قبل کرے اور پہلے کی طرح عزت دے۔ ابھی رجنا کے افوا ہانے کی بات عام نسیں ہوئی ہے۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بنی کو لمن من موت سے تمیں رہے گا تو دنیا والے طرح طرح کی نی بائس کے اور اگر باپ عصے اور جنون میں بٹی سے نفرت کی اور کسی ویرانے میں لے جاکراہے زندہ جلائے گا تو میں ں سے خاندان کی دو سمری بھو بیٹیوں کو بھی کیلے بعد دیکرے ایسے ، افراکدں گا جیے اس کے فنڈے مسلمانوں کی ہو بیٹیوں کواغوا رے ہداوران کی مرتوں سے ملیتے ہیں۔میری الی تمام باتیں یر ہال نماکرے نے حالات سے مجمو تاکیا تھا اور رچنا کو اپنے

أرمل عزت سے رکھ لیا تھا۔ وری نے منڈولا سے کما "ویکھو فراد کی جالبازیاں۔ اس نے س مرح بال فعاكرے جيسے فولاد كو جمكا ديا ہے۔"

"دپوی جی! وہ فولاد مڑنے اور نیڑھا ہونے والا نمیں ہے ہرٰں ایک بنی کے باعث الجھلنے والی بدنای نے اسے مجبور کردیا بدأگر بنی مرحائے تو فرماد کسی طرح بھی بال نفاکرے کو دباؤ میں ي رکه سکے گا۔"

"بنی کیے مرے گی؟ ہم خیال خوانی کے ذریعے اسے موت ك كى دائت بر لے جائيں كے تو فرماد جارى جال بازى سجم لے

"دائريشر"را" كوكى لمرح يه معلوم مونا جائي كه صابركو اس ارتیات نکال کرلے جانے والے بال ٹھاکرے کے مسلم زاد تھے۔ جب یہ معلوم ہو گا تو ڈائر یکٹر انقا آ ٹھاکرے کی بٹی رہتا لااوالرائے گا۔اسے پہلے بھی"را" کا ایک افسر رجنا کو اس لا لومی ہے کے کمیا تھا۔ اس طرح ڈا ٹریکٹر اور بال ٹھا کرے میں ان جائے ک۔ فراد ان میں سے کی کے دماغ میں آئے گا تووہ تلیم کس گا کہ حالات اور واقعات کے مطابق "را" اور شیوسینا الے ایک دو مرے کے وحمٰن ہو محتے ہیں اور ای دحمنی کے عضرجنا"را" کی قید میں مد کراری گئی ہے۔"

المثابي منذولا! يه توالي تدبيرے كه اس مي دور تك خيال وَالْ كَالْرُرْمُينِ هِو مَا \_ فرماد كو بهي بهم ير شبه سَين هو كا \_ " معیاکه یم نے کما ہے کہ ڈائر کیٹر"را"کو پہلے یہ مطوم ہونا

المئكم مابركودوس باربال فماكرے كے مسلح افراد لے محے عديم دائريكرك اندرنس جائي عب بداخياط مروري المنظر كويد بات اسيند ما تحول سے معلوم مونا جائے اور من كى ماتھ معلوم مونا جائے كه وہ فعاكرے كے مسلح افراد

"ميرا خيال ب "را" والول كو جوت ل يكا موكا- بال فماکرے کی جو برائیویٹ مسلم فورس ہے اس فورس کا ہر سابی کیروے رنگ کالباس پہنتا ہے۔"را"کے جاسوس بہت دور کی خبر ر کھتے ہیں۔ انسیں تعاکرے کی پرائیویٹ فورس کے بارے میں اور بهت معلومات ہوں کی۔"

"جمیں خود کو ظاہر کے بغیر ذائر یکٹر کے خیالات بڑھنے

وہ بڑی خاموتی اور را زداری سے ڈائر کمٹر کے اندر پینچ گئے۔ یا چلا کہ تماکرے کی برا تریث فورس کے متعلق بت کچھ معلوم موج کا ہے۔ اب "را" والے بال تماکرے کے ظاف جوالی كاررداني كرناجا جيته

منڈولانے ڈائر کمٹر کی سوچ میں کیا۔ "فاکرے خود کو اور بٹی کو بدنای سے بچانے کے لئے وعمنی کی ابتدا کردکا ہے۔اس کے مابر کو رہا کراکے فرماد کو خوش کیا ہے اور اپی بٹی واپس حاصل کی ہے اب ماہر کی جگہ اس کی بیٹی رچنا کو یہ خانے کے سیل میں

اگرایے دقت میں ڈائر کمٹر کے داغ میں ہو آتو یہ سمجھ نہ یا آ له منڈولا یا اور کوئی خیال خوانی کرنے والا موجود ہے۔ منڈولا ڈائر کیٹر کی سوچ کی اروں کے ذریعے بول رہا تھا الذا وہ ڈائر کیٹر کی ہی ا بی سوچ لگ ری تھی۔

"را" کے کی تجربہ کارجاسوس اور دہشت مردبال فعاکرے کی کو تھی کے المراف چکر لگانے تھے۔ انسیں انتظار تھا کہ رجنا شائیک وغیرہ کے لئے نظے کی توا ہے اغوا کرلیں گے۔

وہ باپ اب اپی بنی کو تنا کمیں جانے کی اجازت نہیں دیا تھا کین رچنا کے واپس کمر آتے ہی ٹھاکرے نے اپنے ایک پیٹم مجیجیجے ہے اس کی شادی طے کردی تھی۔ دو سرے دن شادی کی آریخ مقرر ہوگئی تھی۔ گھرمیں زیورات کی کمی نہیں تھی پھر بھی ہاںنے کہا۔ "رچنا کی پند سے مجی زیورات خریدوں گی۔ اے ایے ساتھ جو ہری کی د کان پر لے جاوئ گی۔"

اس طرح وہ ماں کے ساتھ زبورات خریدنے تکل تو آدھے۔ کھنے بعد نماکرے نے نون پر سنا کہ اس کی بیوی اور باڈی گارڈ کار می زخمی بڑے ہیں۔ ڈرائے رمرچکا ہے اور رچنا غائب ہے۔

بال نماکے فون پر کر بنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔اس نے سوچا شاید میں نے مجر رچنا کو اغوا کیا ہے۔ وہ بند کمرے میں جھے وبوانہ وار یکارنے لگا دیتم کماں ہو؟ میرے دباغ میں آنے والے د حوکے باز 'مجھ سے باتنیں گرو ورنہ میں اس شمر کے مسلمانوں کا قمل عام شروع کرا دوں گا۔"

می اتملی اور صابر کے طبے بدل کر انسی ملک سے باہر سمنے کے سلیلے میں مصروف تھا اور اس معالمے میں اب بال ٹھاکرے

ڈاکٹرمابر کے دوبارہ تیدہے فرار کے بعد اب اے پھر کرفار کہنے۔ کے گئے کیا اقدامات کئے جارہے ہیں۔ ڈاٹریکٹر "را" اس سلطے میں انتملی جنس والوں کو ایک ڈیلے لکھ یا تما کہ وہ شمر کی ٹاکا بندی کرکے صابر کو دور نکل جانے کا موقع نہ دیں اور اس دوران انتملی جنس کے جتنے اہم جاسوس ہیں وہ کو نئے بے رہیں کو تکہ ڈاکٹر صابر کو نیلی چیتی جانے والوں کی حمایت حاصل ہے۔ جو نکہ " را" کا ڈائر بکٹر ٹیلی جیٹی جاننے والوں کے زیر اڑ آچا ہے اس لئے ڈاکٹر صابر کا کیس انتملی جنس والول کے ا

دیوی نے منڈولا سے کما "اگر فرماد ڈاکٹر صابر کا حلیہ اور آواز بدل دے گا تو انتہلی جنس دالے صابر کو کبھی نہیں کر فٹار کر علیں ۔ ہے۔تم اس سلیلے میں کیا گئتے ہو؟"

منڈولا نے کما "جیساکہ ہم پہلے صابر کے خیالات برے مجے ہں وہ ایک ایا فرض شناس ڈاکٹر ہے جے اپنے چٹے ہے عبادت کی مد تک لگاؤ ہے۔ دہ فرار ہو کرجہاں بھی جائے گا کسی دل کے مریض کو موت کے منہ میں جاتے نہیں دیکھے گا اور اگر بھارت کے کسی شرم میں بھی دل کا آبریش کرے گاتو قانون کے محافظوں کی نظروں میں آجائے گا۔ میری عقل کمتی ہے کہ دہ دکھی انسانوں کی خدمت کے لئے بھارت ہے باہر جلا جائے گا۔"

دبوی نے کما "جیسا کہ اس کے جور خیالات نے بتایا تھا کہ وہ انی مائمہ کے دل سے دور نہیں رہے گا ای لئے انتمار سے محبت کرتا ہے۔ کیا وہ انحلی اور معائمہ کے دل کو چھوڑ کراس دلیں ہے

" یہ معلوم کرنا ہوگا۔ فراد چوہیں تھنٹے صابر کے دماغ کو پھر ماکر نمیں رکھ سکے گا۔ آپ آدھی رات کے بعد صابر کی نیند کے ووران اس کے خیالات بڑھ عتی ہں اور انتخلی کی محبت اور صائمہ کے دل کے بارے میں معلوم کر عتی ہیں۔"

مچروہ جو تک کر پولا "ہم ایک آسان راستہ بھول رہے ہیں اور وہ یہ کہ انحلی کے اندر آسانی سے جاکتے ہیں۔ بول ہمیں معلوم ہوجائے گاکہ صابرا سے بھی ساتھ کہیں لے جائے گایا نہیں؟" وہ انتما کے اندر پہنچ محئے۔انتما پہلے مجھے ایک فرشتہ مجمعتی تھی۔ صابرنے اسے بتایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور نیلی بیتی کے ذریعے ان دونوں کے کام آرہا ہوں۔ جب صابر کو دوبارہ گرفتار

کیا گیا اوروہ بے چینی ہے اس کا انظار کرنے گی تو میں نے اس کے اندر جاکر کما تھا دعیں فرماد ہوں۔ تم احمینان رکھو۔ صابر کو کوئی ا

نقصان نمیں پنچے گا۔ اگر تم وقت پر کھانا اور ددا نمیں نمیں کھاؤ کی تو صحت مند نہیں روسکو گی۔ یوں سمجمو کہ حمہیں صابر کے ساتھ ایک

ہے بھی تعاون حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھے دیوی پر کی حد تک بھر ساتھا کہ وہ خون کے باعث بیرے خلاف قدم نہیں اٹھائے گی لیکن بیودی منڈولا پر بھی اختاد نہیں کرسکا تھا اس لئے شہنا زاور " پارد کے تعاون سے انجلی اور صابر کو اس ملک سے روائہ کرنے میں معموف تھا۔ بھے یہ علم نہیں تھا کہ رچنا کو دوبا رہ انواکیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈائر کھڑ "را" نے بال فحاکرے سے فون پر رابلہ کیا اور کما "فحاکرے! تم نے "بہند آف دی ایٹر" کا خطاب حاصل کیا ہے کین تم نمایت ی بے غیرت ہندہ ہو۔ آیک مسلمان حاصل کیا ہے کین تم نمایت ی بے غیرت ہندہ ہو۔ آیک مسلمان

ہے خراب ہوجانے والی بنی کو حاصل کرنے کے لئے تم نے اس

مسلمان سے سمجمو تاکیا۔ دلیں کے غدا رڈاکٹرمیابر کو ہاری تیدے

ٹھال کراس مسلمان ہے اپنی کا تبادلہ کیا۔" "کیواس مت کر کتے! قر" (" کا ڈائر کیٹر نمیں کا گھر کی حکومت کا کتا ہے۔ ترنے ہندہ ہو کر میری بٹی کو افوا کیا۔ تھے ہے بھتر وہ مسلمان ہے جس نے میری بٹی کو گھر پنچایا۔" "اب نمیں پنچا سکے گا۔ تیری بٹی الی میگہ تیدی گئی ہے کہ وہ

مسلمان نیل میتی جانے والا مجی وہاں تک نمیں بینی سے گا۔" میلیا؟ تربہ کمہ رہا ہے کہ میری بینی کو تونے بحرا غوا کرایا ہے؟" "ہاں۔ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ تونے اپنی رہا نمویت فورس کے ذریعے صابر کو افوا کرایا۔ اگر بینی کی والہی

پاہتا ہے تو صابر کو ہمارے والے کرو۔۔ "

"شب میرے لئے اتنی می معلومات کائی ہیں کہ تو نے دوبارہ
میرے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب ذرا کان کھول کرین
میرے خاندان کی جار سیتا کو اضاکر لے گیا تھا۔ جب رام تی اپنی چی
سیتا کو راون کی جید ہے چھڑا کر لائے تو دنیا والوں نے سیتا جسی
دیوی کی پاکیزگ پر شک کیا۔ میری بیٹی سیتا کی طمیح آ کید بار نمیں ذو
بار اغوا کی تی ہے۔ اب کون رجنا کی پاکیزگ پر یقین کرے گا۔وہ بیٹی
تو جیتے تی میرے لئے مرکئی ہے اس لئے اب تسمارے بیسے راون
کے مرتے کی باری ہے۔ میں اپنے ممارا شرکے صوبے سے "را"
شیم کے قدم بیشہ کے لئے اکھا ڈوول گا۔ گھڑی دیکھتے رہو۔ موت
تسمارے دوا نے بر آریں ہے۔"

مهازے دروا زے پر ارتی ہے۔"

ویوی اور منڈولانے جو سوچا تھا وی ہونے لگا تھا۔ "را" اور
شیوسینا کے درمیان گھن گئے۔ بال فحاکرے نے اپی پرائیے عث
فورس کو استعال کرنے ہے پہلے شیوسینا اور پی جے پی کے وزیروں
مشیروں کا بنگای اجلاس طلب کیا اور انسیں صورت صال ہے آگاہ
کیا۔ یہ صالحہ بال فحاکرے کی بینی اور اس کے خاندان کی عزت کا
تماس لئے چند اہم افراد نے ڈائر کھڑے پاس جاکر کما "ڈاکٹر صابر
کے سلیے میں بال فحاکرے ہے جو بھی شکاعت ہے اس پر بعد می
بات ہوگ۔ پہلے میں بال فحاکرے ہے جو بھی شکاعت ہے اس پر بعد می
خومت کے الحلی عربہ یا کو وال س کروورنہ ہم تمارے جیے کا محملی
تحکومت کے آخلی عربہ یا دول کو صوبے سے نکال کر دلی راجہ حالی

ڈائریکٹرنے کما مٹھیک ہے۔ ہم ابھی رچناکو یمال بارا اور ۔۔۔ " ایک نے بات کاٹ کر کما "ہم سب رچنا کے ہاں جائے اور دیکمیس کے کہ تم نے اے کس حال میں رکھا ہے۔ "

دواں شیوسینا اور ٹی ہے لی کا جو رصب اور دبر بہ تماا کے تھران مجی تشلیم کرتے تھے۔ ان دونوں پارٹیوں کا زور آز کی کوششیں کی جاری تھیں۔ نی الحال ڈائریکٹر "را" ال درمیان مجنس کیا تھا۔ ان سب کو ساتھ لے کرتہ خانے میں رچنا کو ایک سل میں رکھا کیا تھا۔ وہاں پینچ کرسب تھک کے فرش پر بے لیاس مروہ پڑی تھی۔ وہاں پینچ کرسب تھک کے فرش پر بے لیاس مروہ پڑی تھی۔

اس فرش پر رچنانے فون سے لکھا تھا مھم پہلے اپ سے تھوڑا سالو نکال کریہ لکھ رہی ہوں۔ ایک افر لے ہ کپڑے ایار وید ہیں۔ اب میں کسی کومند دکھانے سے پلے دے رہی ہوں۔"

سب نے ویکھا۔ رچنا کے سینے میں ایک چاقر پوت قار نے خود کشی کی تھی۔ لیکن خود کشی کا سبب کوئی افسر تھا اور افوا تھا جو "را" کے ذریعے ہوا تھا۔

میں تقریبا جے تھنے بعد بال فماکرے کے اندر خاموثی۔
توان حالات کا علم ہوا۔ ڈائر کیٹر کے چور خیالات نے بھی کیا
یہ الی واروات ہوئی تنی کہ میں نے کسی ٹیلی بیشتی ہر ثر
کیا۔ ڈائر کیٹر نے صابر کووا پس حاصل کرنے کے لئے رہنا کا
تھا اور بیں بات بڑھ کئی تھی۔ رہنا کی موت کا بدلہ لینے کے
شیومیٹا کے مسلح توگوں نے "را" کے کئنے تی افران کو بارا ا ڈائر کیٹر کو ایا جی بنا کردیلی دوانہ کردیا تھا۔

میں میں اور دوائی موت کا بہت افسوس تھا۔ اگرچہ دوائی ا طرح مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی آہم میں نے بال ٹھار زندہ چھوڑا ہوا تھا۔ اس طرح اسے زندہ رکھ کر انہیں یہ چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے خواہ مخواہ دشنی کریں کے آ نقصان اس کی ہندو برادری کو پہنچا رہے گا۔

من افوس کرنے کے لئے فاکنے کے افرہ بنجا کی افرہ بنجا کی افوس کرنے کے افرہ کی اس کے صدات کو سجمنا ہا اس کے صدات کو سجمنا ہا اس کے صدات کو سجمنا ہا اس کے صدات ان موروں کے لئے ہوتے ہیں جو زندگی شی اور حرب خاندان کو نیک نا کی اور مزت نمیں دی تھی اللہ باپ کو صدمہ نمیں تھا۔ ایک ذرا بنی کے لئے افوس تھا جو سم کی موروں تھا کی مدنوں میں وہ اندر سے مطمئن تھا۔ جو آگے جل کر بہ برنامیاں پیدا کرنے والی تھی وہ مربکی تھی۔ اس کے ساتھ ہوتا رہا کہ دونا کو صحاح خمیں تھا۔ وہ برطرح کی ذات سے ہوتا رہا کہ دونا کو صحاح خمیں تھا۔ وہ برطرح کی ذات سے ہوتا رہا کہ دونا کو صحاح خمیں تھا۔ وہ برطرح کی ذات سے ہوتا رہا کہ دونا کو صحاح خمیں تھا۔ وہ برطرح کی ذات سے ہوتا رہا کہ دونا کو صحاح خمیں تھا۔ وہ برطرح کی ذات سے ہوتا رہا کی دونات سے ساتھ کی دات سے ہوتا رہا کہ دونات کی دات سے ساتھ کی دات سے ہوتا رہا کی دونات کی دات سے سے ساتھ کی دات سے ہوتا رہا کی دونات کی دات سے سے ساتھ کی دات سے ساتھ کی دات سے ہوتا رہا کی دونات کی دات سے سے ساتھ کی دات سے ساتھ کی دات سے ساتھ کی دونات کی دات سے ساتھ کی دات سے ساتھ کی دونات کی

عاصل کرچکا تھا۔ اس کے خیالات پڑھ کر میں نے افسوس کرنا مناس

سجیا اس کے اندر ڈاکٹر صابر کا خیال پیدا کیا۔ وہ ٹاکواری سے
پنے لگا۔ "مماہر جائے جسم میں۔ پائیس اس ٹیلی جیتی جائے
والے فراد نے اعظی اور صابر کو کمال پنچاریا ہے۔ جھے کمد رہا
تفاکہ میں انسیں ملک ہے ہام پنچادوں کین اس نے اس ملیلے میں
مدنسی لی ہے۔"
میر نما کرے کی صوبی نے کما "یہ درست ہے کہ اس نے میری

بی و کوروالی پنچاریا تھا کین میں نے بھی ڈاکٹر صابر کو سرا" کی تیہ ۔ نے فال کر اس کے حوالے کردیا تھا۔ اس طرح حساب برابر ، ہویا۔ اب اس مسلمان علی پیشی جانے والے کا بھر پر کوئی ، احسان نہیں ماغا تا ہائے۔ ان لوگوں کو جونوں تلے رکھ کر جو ، احسان نہیں اٹھانا چاہئے۔ ان لوگوں کو جونوں تلے رکھ کر جو ، مرتبی حاصل ہوتی ہیں الیمی مرتبی ونیا جمان کی دولت حاصل ، کرنے بھی نہیں کمیس ہیں۔ " بھے یہ خیالات بڑھ کر دکھ ہوا۔ اس کے خاندان کی عزت ، ملی میں لئے والی تھی گیرن میں نے وہ تمام قابل اعتراض تصاویر ،

مهارا شرکے تمام مسلمانوں پر شیوسینا اور بی ہے پی کے انتہا پہند ہند ہے حد مظالم ذھا ئیں گے۔ کین بال ٹھاکرے کی عزت رکھنے کے باوجود وہ تسلیم نئیں کرما تھاکہ میں نے اس کے گھر کی عزت کو با ہر نئیں انچھالا ہے۔ اگر میں ان تصاویر کو نہ جلا آ اور اسے بلیک میل کر آتو وہ بیشہ میرے آگے مرجھا کا رہتا۔ اب اس کے خیالات تیا رہے تھے کہ دہ گھراملام دشنی کی روش افتیار کرنے والا ہے۔

رویا تھا کہ نماکرے کی بنی ایک مسلمان کے ساتھ بدنام ہوگی تو

میں نے جو سوچ کی امرین پڑھیں دراصل وہ بال فھاکرے کی ان شہر سے اسلام دھنی پر ان نہیں ہیں۔ منڈولا نفاکرے کی سوچ میں اے اسلام دھنی پر ان نہیں تھا اور فعاکرے کی اپنی ذاتی سوچ جو ابا اعتراض شیں کردی تھی کی دری تھی کہ اس کا اپنا ذہن مجمی صدیوں سے ایسا ہی تھا۔ بی من باد شہر ان کی بار من اس سے تھا۔ مسلمانوں سے کلست کھائی تھی۔ بال فعاکرے اس نسل سے تھا۔ مسلمانوں سے کلست کا زخم صدیوں سے جرا ہو تا آرہا تھا۔ وہ جو آگ جلتی آری کے کلست کا زخم صدیوں سے جرا ہو تا آرہا تھا۔ وہ جو آگ جلتی آری کے کلیست کا زخم صدیوں سے جرا ہو تا آرہا تھا۔ وہ جو آگ جلتی آری کے کلیست کا زخم صدیوں سے جرا ہو تا آرہا تھا۔

ل سرون سن الم بن روی اور مندولان جو چالیس چلی تھیں اس میں ال ایک جد ان سے قطعی ہوئی۔ مہارا شرکی حکومت نے "را"
شما ایک جگہ ان سے قطعی ہوئی۔ مهارا شرکی حکومت نے "را"
ساکر عالی شرت رکھنے والی "را" شظیم کی بحت بزی تو بین کی تھی۔
باکر عالی شرت رکھنے والی "را" شظیم کی بحت بن تو تین کی تھی۔
باکر کیل پہلے بی شیوسینا اور بال فعاکرے کو نا قابل برواشت بجھ رئی گل کے ایک علی بیا ور "را" کو ایک رنا گل کے الیے علی میرے حق رئی کسے سے خلالی بیارے علی کا تعلی میرے حق الا کس سے علی میرے حق

میں بہتر تھی۔ میں ان کی آپس کی لڑا کی ہے فائمہ اٹھا سکتا تھا۔ مندولا کی جال میر تھی کہ بال مماکرے مسلمانوں کے خلاف مهم جاری رکھے گا تو ہیں مسلمانوں کی حفاظت کے لئے اس کے اور انتا پند ہندو سای یار نوں کے خلاف کارروائیاں کر آ رموں گا اس طرح دیوی کو میری مصروفیات کا علم ہو تا رہے گا بھریہ کہ میں ان معاملات میں جمیئی شمر تک محدود رہوں گا۔ یوں انسیں تشمیری عابرین سے نمنے کا موقع کے گا۔ایے باتی نملی پیتمی جانے دالے ما تحوّل كو تشمير مين استعال كيا جاسكه گا- مردرت يزي تو ديوي اور منڈولا بھی دہاں کے مجاہرین کو جہاد کے قابل نہیں چھوڑیں ہے۔ اگرایک نمیں کی محاذ ہوں تو یا نمیں چاتا کہ کس محاذ ہے کون ساحریہ آزبایا جارہا ہے۔ میں بھی دیوی اور منڈولا کے محاذ سے انجی بے خبرتھا۔ دیوی کے لئے تو جناب تبریزی کی ہدایت تھی کہ اسے نظرا ندا زکیا جائے دیوی کے التجا کرنے سے میں نے منڈولا کو مجمی وصل دے دی تھی۔ بچھے اپنے لائحہ عمل پر بھردسا تھا کہ میں اپنی راہ پر چاتا رموں گا۔ منڈولا یا اور کوئی کا فٹے بچھانے آئے گاتو زیادہ مرصے جھے ہے روبوش نہیں رہ سکے گا۔

" إلى- سراسر اور وہاں كى افواج كے اعلیٰ افسران ديوى كى سوچ كى لدوں كو محسوس شميس كرتتے ہيں۔ تم ديوى كے لب و ليج كو اپنا كران كے اندر جاؤگی تو ان كے بہت سے خفيہ منصوبے معلوم كرسكوگ۔"

"امچی بات ہے پایا! میں انجی جاتی ہوں۔" "ورا نصرو۔ پہلے پارو کو بھی دیوی کی آواز اور لیجے کی مشق کراؤ۔ جب وہ امچھی طرح سیکہ لے تو تم سپراسٹر کے پاس چل جانا۔ میں یا روے دو سرا کام لوں گا۔"

میں دن رات میں دو چار بار بال نماکرے کے پاس خاموثی ہے جا آ قا۔ اس کے خیالات پڑھنے ہے جمعے معلوم ہو آ تماکہ شیوسینا اور لی ہے لی تورہ محومت کی ذے داریاں سنبمالنے کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ کیا اتر ایری طور پر نوٹس دیا گیا ہو کہ بھی چھو کر کا دی طور پر نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ بھی چھو ڈکر ممارا شرے نقل جا کی کیک دہ لوگ بھد دیش ہے آنے والے وہ مما جرین ہیں جو اردو بولنے ہیں۔ یعنی وہ بنگالی ہے تمیں جب بلکہ یاکتان اور بھی دیش کے محکواتے ہوئے ہماری

ہں۔ ایبا سرکاری نوٹس خطرے کی تھنی سمجھا جا یا تھا۔ جو طاندان اس نوٹس کے مطابق عمل نہیں کر آ تھا ان کے ہاں بال فعاکرے کے غنڈے پہنچ جاتے تھے۔ اس کے بعد اس خاندان کا نہ مال و

تمونہ چش کرنے کے لئے وہ مجھے بے لباس کردکا ہے۔" ر الحالي مي الحريب ميرام كواني خيال خواني ك الحالي كا متى السراح الشيخ الك بلي ميتى جانت إدالال كا المريب السراح الشيخ الك بلي ميتى جانت عمل كركے اسے النجل كا مندو دحرم ين بنادے كي۔ اسباب باتی رہتا تھا اور نہ ہی عورتوں کی عزت سلامت رہتی تھی۔ بال فحاکے کو تعوڑی دیر کے لئے دیپ می لگ کی سیار فوراً می سجھ میں آئی کہ اس کے پاس صوبائی محومت اور سر افتیارات میں مگروہ تمام افتیارات کو کام میں لا کر بھی اپنی بھائی ا میں ان دنوں فھاکرے کے خاندان کی عورتوں کے دماغوں میں · یاں واس کے اندر دیوی بن کر پنجی ہوئی تھی۔اس کی موجود گی روی بی به به بیراور دی انکاسری خربت معلوم کرنا جای تو ریزر پیرین جگہ بنا چکا تھا۔ اس وقت میں نے اس کی ایک جوان بھائمی رہا کو من من من من اس ك داخ من براوراست آيا بحريكباري اس ك فون کے ذریعے رابلہ قائم کرتے ہوا کل کیا۔ اس نے رابلہ ہوتے اندر زلزله بيدا كيا- وه چين مار تا موا اين بستر را چيلا اور تكليف الاوں الرکما الر الركم الركم يودي خيال خواني كرنے لیاس نسیں بہتا تھے گا۔ کے بعد کما "ماما ٹھاکرے! میں ریجا بول رہی ہوں۔" ك شدت سے تريے لكا- يہ بات مارے علم من نيس مى كم وہ الی بٹی رچنا کا انجام دکھے چکا تھا۔ رچنا کے بعد رہا کی اہل یں جی جیت معلوم کرے سریکرلیا ہوگا۔" "رنا؟ ثم تو البحى اور والے مرے من محص بيد فون كمال ذکرلہ پیدا کرتے وقت دیوی کسی کام ہے اس کے اندر آئی تھی اور آئی تھی۔ رتا کے بعد اور بھی کی لڑکیاں تھیں۔ شیوسیا کے کہا وزیروں کے کمرانوں میں بھی ہندہ تندیب تکی ہو کئی تھی۔ رہانے المان على المران ول اور فوج ك اعلى افران ول اس کی حالت دیکھ کرجیران رہ گئی تھی پھراس نے میری آواز سن۔ ۳ ی اور والے کمرے سے کرری ہوں۔ میں نیچ آپ کے ہ ، رکر سوچ رہے ہیں کہ دیوی کے تیمہ بھارتی ٹیل ہیتی جانے میں منڈولا سے کمہ رہا تھا معیں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہودی مکار فون يركما "آپ فاموش كول يسوه كمدرا ب كداس كرى كى محمرے میں بھی آسکتی تھی محمدہ مجھے آنے نہیں دے رہا ہے۔' ن کی لمے دد امرکی اور دو یمودی کی چیتی جانے والے بھی ہوتے ہیں مردیوی فی آراک الجار میں نے مجے سزا سیں دی مجی ازی کو کو تھی کی چست پر لے جاکر اکس کا لباس ا ار کرا<sub>ے</sub> الکون نس آنے وے رہا ہے؟ کون ہے تمارے کمرے محى- اب مِن تجمع زخمي كون كا أكمر آئنده توميرا راسته ند روك ے تیج ہیں پر بھی دہ دیوی سے ان جا مدن کی موت کی تعمد بق نچائے گا ور دنیا کو تماشا د کھائے گا۔" الماح بن ليكن ديوى في الناس رابط ى حم كوا ب-" مکے اور میں تیرے چور خیالات سے یمودی تھیم کے بارے "اما اکرے میں نمیں داغ میں ہے۔ آپ میرے کرے میں وہ جلدی سے بولا منن .... تمیں۔ اس سے بولو عمی مطال می نے کیا "وہ مجھ سے کمہ ربی تھی کہ اب دنیاوی معاملات میں بھی بہت کچھ معلوم کرسکوں۔" فائدان کے ساتھ زیادتی شیں ہوگی اور جس فائدان کو بھج آئیں گے تب بھی نہاہے دکھ عیس کے'نہ پکڑ عیس کے اور نہ ہی پی نس لے کی اور زیر زمین جل جائے گی۔ شایدوہ ای کئے میں اے کچن کی طرف لے گیا تاکہ وہ وہاں سے جاتو لے کر چھوڑنے کا نوٹس را کیا ہے اے منسوخ کیا جائے گا۔ دہ مملان الروفيون بحى تعلقات حم كريكي ب-" اے کول ارغیں کے۔" خود کوزخی کرسکے یا چولما جلا کراپنا ایک باتھ بری طرح جلائے باکہ اس نے بریشان موکر ہوچھا وکیا تسامے دماغ میں فراد بدستورناگ با ژوهن رمین شکهه " "فدا كرے ايا تى ہو تمريا! من اس مكار ديوى كى برسوں وہ کچھ دنوں تک سالس رو کئے والی دماغی توانائی دوبارہ ماصل نہ "شكريه اما! وه كه را ب كه من ريسور ركه كرلباس بن عن ن پی بین کراس کی ایک ایک رگ کو سیجھنے کلی ہوں۔ جب و کون فرماد؟ می*س کمی فرماد کو نمیس جا نتی۔*" یمودی خیبہ تنظیم والے بزے نعیب والے تصراب تک ، کی سے خطرولاحق ہو تا ہے تو وہ اس خطرے کو مثائے بغیر رابطه فختم ہوگیا۔ بال ٹھاکرے فکست خوردہ انداز میں رہے ر ای وقت رہا کی ماں لینی بال مُعاکرے کی بمن نے آگر کمار ں ہے نہیں رہتی اور اسے سب سے زیادہ خطرہ آپ کی چھوٹی دیوی کے سوا کوئی ان کے اندرونی معاملات تک نہیں بہنچ یا اور رکھ کرسوچ میں بڑگیا مجردوبارہ ریسے را نما کر متعلقہ دکام ہے کنے کا " بھالی! یا نمیں رتا کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کمرے کے دروا زے اب میں پہنچ سکتا تھا لیکن جب تک میں منڈولا کو زخمی کر ہا تب تک ب زادی اعلی لی لی (ٹائی) سے ہے۔ جب تک اعلیٰ لی لی کہ فی الحال نمی بھی مسلمان فیلی کو جمعی چھوڑنے کا نوٹس نہ دا کواندرہے بند کرلیا ہے۔ میں دستک دیتی رہی۔ آوا زس دیتی رہی ن زمن کے اور زعمہ ہے تب تک دیوی زمن کے نیچے بھی دیوی خیبہ یمودی تنظیم کے تمن خیال خوانی کرنے والوں الیا ا جائے۔ ناک یا ڑہ کی فیملی کا نوٹس بھی منسوخ کیا جائے۔ کین وہ ایک می بات تهتی ہے کہ ماما کو فون کرنے کے بعد شایر مارکوس برٹن اور رابرٹ کلون کے اندر باری باری پینے گئی اور وہ ریسور رکھ کر صوفے کی بشت ہے ٹیک لگا کر ریٹانی ہے وروازه کمول سکے گی۔" " بني الما في كو آفي كيا ب- البحى بم معلوم كرتے بي كدويوى النميل علم ديا "بيدريوي كاعلم ہے" تنده ديوي اور داؤد مندولاكي فاكرے نے بن سے كما المجما ذرا خاموش رہو۔ ميں رعا سوینے لگا " یہ نمل بیٹی کی بلا مجیب ہے۔ میرے کلے برائ ہے۔ بن ارادے کیا ہیں؟ کیا میری بنی پارد نے دیوی کا لب و لجد سیکھا آوا ز اور کہوں کو محسوس کرد کے اور فورا سائس ردک لیا کرد گے۔ جمنجلًا سكيًا ہوں' بيتي و آب كھاسكيّا ہوں ليكن نظرنہ آنے دالے ے ی باتیں کردا ہوں۔ اِن تو رتا! یہ تماری ان جی کیا کمہ ری آئدہ میں تمارے دماغوں میں سونیا کی آواز اور لیجہ افتیار کرکے و من کا کچھ نہیں بگا ڑ سکا۔ ہے بھوان! ہے شیو شکر! مجھے اس ال بالالےديوى كے لب و ليج من كما "يا إمن آب كى رہنمائى ہیں؟ تم مے دروا زے کو اندرے کوں بند کرلیا ہے؟" آوں گی اور نے سرے سے تو کی عمل کروں گی-سابقہ تو کی عمل ا اور میں کیا کروں؟ ایس حالت میں ماں جی کا سامنا نہیں بالى شمازى محت اور محبت سے بهت كچھ سيمنى رموں كى-كيا کو منسوخ کرتی ہوں لنذا ابھی دبوی تمہارے اندر ہے' سانس یریشانی میں سب ہی وعا کرتے ہیں۔ لیکن وعا نامناسب اور اكاس كب دليج من كوئي علطي مورى بيج" روک کراہے بھگا دو۔" وه بریثان موکر بولا «کیسی حالت؟ ماف ماف بونو متم کس قائل تول نه ہوتو تول نئیں ہو تی۔ من فیالد کے مربر شفقت ہے اتھ رکھ کر کما "شاباش!تم الیا ' مارکوس برش اور را برث کلون نے باری باری می کیا۔ لل ميرك بي مو- اب اي اب و المج من خيال خواني كرد اور میں دماغی طور پر اینے تمرے میں حا ضربوا۔ اب یہ معلوم ک<sup>ر</sup>ا مانس روک کر دیوی کو اپنے دماغوں سے نکال دیا۔ "اما! اس نے.... میں کیا کموں' اس نے بتا نہیں کیا جادو کیا الله کے اندر منتجد میں اور شہار تسارے واغ میں رہیں تھا کہ "را" والے مهارا شرہے نکل کر دبلی راجد حانی آگرائی خید بدودی تنظیم می سب سے برانی الیا می- برین آوم تھا۔ میں ایک منٹ کے لئے جیسے کمیں تم ہوتی تھی۔ جب ہوش توہین کا انتقام شیوسینا اور بی ہے بی ہے کیے لیں گے۔ اس اباقی اگرچہ نیلی پیتی نمیں جانا تھا تاہم ذہانت میں یکا تھا۔ دبوی نے ال في مرى دايت ير عمل كيا اور منذولا كاندر چيج كئ-ہونے والے ڈائر کیٹر کو "را" سے رہائر کردیا گیا ہوگا۔ اس کی جگہ آیاوشرم سے مخ بڑی۔ میرے بدن پر ایک گیرائجی نہیں ہے۔ وہ اس کے اندر مجمی چیچ کروہی عظم دیا۔اس نے بھی سائس رو کی اور میرے اندر کمہ رہا ہے پہلے اپنے الاسے فون بر باتیں کو۔ ای بے جرفا کو تلہ دیوی کو اینے اندر محسوس نہیں کر ما قعا۔ پارد کوئی دد سرا آیا ہوگا۔ میں وہاں کے پردھان منتری کے اندر پہن<sup>چ کر</sup> دیوی کی سوچ کی امرس اس کے دماغ سے باہر نکل آئیں۔ الله و رفیالات پر صفح گلی۔ جموث اور فریب کھل کر سامنے (۱) "را" میں ہونے والی تبدیلی کے متعلق بہت کچھے معلوم کرسکا <sup>ت</sup>ا ویے بچھنے دنوں دیوی نے سرواسر کو بڑے فریب دیے تھے۔ وهم بات كرما مول وه تمارك دماغ من مه كرس ما کیکن میرے وہاں جانے سے پہلے شہنا زاوریا رومیرے کمرے ٹی ارکوس برٹن اور رابرٹ کلون پہلے آمر کی تھے۔سپراسٹرے اتحت یہ آئی تغمیل سے معلوم ہوئیں کہ دیوی اور اس نے میری آگئی۔ شہناز نے کما دمیں سرماسراور تیوں افواج کے اہم **ہوگا۔ میں یوچمتا ہوں'وہ کیا جا ہتا ہے؟ہم سے کیاد شمنی ہے؟"** تھے لیکن دیوی نے منڈولا کی وفاداری اور خدمات سے خوش ہو کر الت اور رم مل سے فائدہ انھایا تھا ورند وہ دونوں اب میمی رتانے کما "وہ بوج رہا ہے کہ تہیں مسلمانوں سے کیاد شمنی ا فسران کے دماغ میں منی تھی۔وہ سب دیوی ٹی بارا کے معمول <sup>ادر</sup> ان دونوں کو بہودی اور منڈولا کا ماتحت بنادیا تھا۔اس حساب سے است من خیال خوانی کے ذریعے مد کر میری مصروفیات معلوم **آبعدار ہں۔ میں نے دیوی کا لب و لیجہ افتیار کیا تو دہ سب جع** ہے۔ ناگ یا ڑہ کی ایک کچی کہتی میں ایک مسلمان خاندان کو جمعئ اب سیراسر کے اس مرف آندرے فوک اور باشا رہ کئے تھے۔ سروع المراج المراك والرصار جب المل ك ماته چھوڑ دینے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ آگر وہ نہیں جا کم گے تو آپ کے اینے اندر محسوس نہ کرسکے۔اب ان سب کو بے جارہ کہنا جانج تقتریے تماشے عجیب ہوتے ہں۔وہ ٹرا نے ارمرمشین سیراسٹرے مامکسیمی آزددانی زندگی گزار تا رئے گا تو دیوی ڈاکٹر صابر پر غنڈے ان کی ہو بیٹیوں کو کس طرح بے لباس کرس گے' اس کا کیونکہ وہ دیوی کا انتظار کررہے ہیں ادر دیوی پچھلے دس تھنٹو<sup>ں ہے</sup> ہاں تھی لیکن اس سے ٹیلی ہیتی کاعلم حاصل کرنے والے صرف

دو می افراد آندرے توک اور پاشا امریکا میں دو گئے تھے۔ یودیوں کے پاس ان سے ایک زیادہ خیال خوانی کرنے والا تھا لینی الپا' مارکوسی برش اور رابرٹ کلون۔ ان میں منڈولا کو اب شامل نسیں کیا جاسکا تھا۔

تب بات واضع طورے تبھے میں آئی کہ جب تک ہم منڈولا کے پاس مصوف رہے تھے تک دیوی نے خنیہ یہودی تنظیم کے تمام اہم افراد کو بعاری کملی بیشی کے ہتھیارے محفوظ کرلیا تھا۔
اس کے بعد منڈولا کے پاس آگر اسے خورکٹی پر مجور کردیا تھا۔
کیونکہ وہ وفادار اور خدمت گار اب اس کے کمی کام کا نمیں رہا۔
تھا۔

انسانی زندگی میں اکثر فورو نکر کے مقام آتے ہیں 'جمال آدی فور کرے تو قدرت تماشے دکھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ دبی دبوی می جس نے داؤد منڈولا کے لئے جمعہ سے جان کی امان مانگی تھی لیکن اخراض و مقاصد برلئے کے باعث اس امان انٹنے دائی نے ی منڈولا کی جان لے کی تھی۔ کیا مقلمت ہے اور کیا کمینگی ہے۔ انسان ای مقلمت اور کمینگی کے درمیان مہ کرلوٹے کی طرح آوھر ہے اُدھر لڑھکے زندگی گزار درتا ہے۔

ے و کروے مرح کر اوری موروں ہوں ہے۔

ہور کے دایوی اپنی فکست ہے بہت کچھ سکھ رہی تھی۔ گاذ

ہورائی کا انچیا خاصا تجریہ حاصل کر چک تھی۔ اس نے بری حاضر

دافی ہے کام لے کر جمیس یمودی خفیہ تنظیم کے اندر پینچنے ہے

دوک دیا تھا۔ پیچنے وزوں اس کے اپنے تیرہ ٹملی پیپتی جانے والے

اور بھارت میں دو امرکی اور دو اسرائیلی خیال خوائی کہنے والے

مارے گئے تھے وہ سب اس کے معمول اور آبعد ارتھے اتنے

برے نقسان نے اسے حالات اور واقعات کو سمجھ کر فوراً جوابی
کاردوائی کا شدید تجریہ اور چالا کی پیدا کردی تھی۔

نی الوقت اس کے معمول اور آبعدار خیال خوانی کرنے والوں میں الپا ارکوس برنن اور رابرٹ کلون اسرائیل میں ہے۔ امریکا میں آندرے فوک اور پاشارہ گئے تھے وہ آئیرہ مشین کے ذریعے خیال خوانی کرنے والوں کی قعداد نمیں بڑھا کتی تھی اس کیا '' س نے آندرے فوک اور پاشا کے پاس بھی باری باری جاکر کما '' دیون تمیس تھی دیتے ہے کہ آئیدہ تم دیوی کے لب و لیجے کو

اپنے اندر محسوس کرد کے اور سانس مدک کرا سے دائر کردد کے میں نیا لب و لعیہ شاری ہوں۔ جب اس لبرا ساتھ آؤں تو بچھے محسوس نمیں کد گے اور ای لیج میں ہا دوں تو اس پر فور آ عمل کرد کے اور جیسا کہ پہلے کہ بھی بظا ہر سرماشر اور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران کے اعلیٰ فیمل کرتے رہو ہے۔" اس نے الی تمام ضروری باتمیں آندرے توگیا۔

ذبن تشین کرنے کا حكم ديا پحروما عي طور پراني جكه حا مزري

اس پر آرام حرام تھا۔ اِس نے بہت دنوں سے کیلی پیم کے

بت بڑے مرے کو اپن تظرون میں رکھا ہوا تھا۔ ووراؤر من تو وہ فرار تھا طرقعا۔ شطریح کا عالی جہیئی ایک برار وہ آتما گئی ہاں کے اندر جاتی تھی۔ اس کے اندر جاتی تھی۔ اس کے خوالات نے بتایا تھا کہ وہ فرہاد علی تبورے اتما ساتر ہے اور اس اس مند کیوں تھا 'یہ سب پکی پہلے اس اس اس مند کیوں تھا 'یہ سب پکی پہلے اس مند کیوں تھا کہ میں بیان ہو پکی ہے۔ فسمی ایک برارے کے مند والی اس کیا اور اپنی اس کی وست رہے گا گئی اپنی وطن امریکا اور اپنی اس کی وست رہے گا گئی اپنی دوش دوستی تھی 'وہ دیل کی در ایک اس کی اور اپنی اس کی دیل کی دوست رہے گا گئی اور بیارے کو جھے وہ در کرا۔ المحمینان بخش تھی۔ ان دنوں وہ برارے کو جھے درد کرا۔

ی میں ایک شاطر منڈولا مردکا تھا لنذا دوسرے آبعدار ٹا ذہین مشیر کی ضرورت تھی۔ دہ آتما شکتی کے ذریعے اس کے بہتی گئے۔ ائیک ہرارے کینیڈا میں تھا۔ وہاں من ہونے واؤ اب جاگئے کا دقت ہوگیا تھا۔ دیوی نے بجر اس کے د غیر محسوس طریعے سے ٹمل مبتق کے ذریعے تھیک کر ملالا کے بعد تو کی عمل کرنے گئی۔

كل محاد آرائي سيس كرنا جائتي تقي- محاد آرائي كالمحجود

مائیک ہرارے ہر ہفتے دو ہفتے ہیں جھے سے رابطہ کرنا ضروری یا تیں کرنا تھا چرچلا جا تا تھا۔ ہمارے درمیان مشفر شہونے کے باعث دیوی نے اسے اپنا آبعدار بل<sup>ائ</sup> افعالیا۔۔

آگرچہ پارس نے برادر کمیر بن کر اس کے تیرہ خال کنے والوں کو ختم کرویا تھا میں نے بھارت میں چار کی جانے والوں کو شہتاز اور پارو کے تعاون سے بلاک کھیا حالات بتارہ بھے کہ دیوی اسی طرح وفتہ رفتہ اپنے تمام کی جانے والے بابعد اروں سے محروم ہوجائے گی کین اس تیزی اور پھر آپ دکھائی تھی۔ باتی جتنے ٹیلی چیتی جائے والے

نے انس بھے سے دور کرکے نے سرے اپنے قلمج میں کس لیا د

وآباہوا وہ مزید دس پیدا کرتھے ہیں۔ یہ برادر کیرا یک منلہ بن کمیا تفا۔ انسانی جم کو سائے میں تبدیل کرنے وال کولیوں سے فائدہ انحا رہا تھا۔ جن افراد کو ٹملی جبتی مکھانے کے لئے ٹراز خارم مشین سے گزارا جا تا تھا' براور کیرے مجادین ان کے اندر سایہ بن کر جاتے تھے اور یوں وہ مجی کلے بیٹی کاعلم حاصل کرلیتے تھے۔

رابط کرتے ہے ترخیب دی ہوگی کہ دو نیلی جیشی جاننے والے مرکتے

یں گراہ میں اب ٹرانے اسے۔ ان ملات میں اب ٹرانے ارمرمشین کو استعال کرے ایم آل ایم کے زیادہ سے زیادہ تجاہدین کو یہ غیر معمولی علم شیں سکھایا جاسکا تھا لندادہ مشین ٹی الحال استعال شیں کی جاری تھی۔

بعث افا الداده مین افحال احتصال میں کا جاری ہی۔
برحال دیوی نے کوئی ہیں یا بائیس تھنٹوں کے بعد سرماسٹر کے
اگر دجانا چاہا۔ ایسے میں ایک نئی بات ہوئی۔ اس کی سوچ کی اس بوئیا
جنگ کر دالیں آگئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ سرماسٹر اب اس دنیا
میں نمیں میا ہے۔ اس نے تیوں افواج تری' بحری اور فضائیے کے
النی المران کے دما فوں میں بہنچا چاہا تو دہاں بھی تاکا می ہوئی۔
النی المران کے دما فوں میں بہنچا چاہا تو دہاں بھی تاکا می ہوئی۔
السے بقی نمیر کی ایت کا المسال کی داری میں المیان

ا سے بھین تمیں آرہا تھا کہ وہ چا روں اچا تک دنیا نے فانی سے کہ فار کا تھا کہ وہ چا روں اچا تک دنیا نے فانی سے کوئی کرنے ہیں۔ اس نے چند امر کی اعلیٰ حکام کے اندر تبازی پر ا ہوگیا کہ امر کی فوج کے اندر تبازیہ پر ا ہوگیا مار چنداعلیٰ فوجی افران نے بنادت کی اور تیزں افواج کے اعلیٰ افران کے بنادت کی اور تیزں افواج کے اعلیٰ افران کے بنادت کی اور تیزں افواج کے اعلیٰ افران کے بناتھ براسر کو بھی گولی اردی ہے۔

اب فرتی ہیڈ کو امرٹر میں نے اضران اور نئی انتظامیہ ہے اور ایک اپیانیا سرپاسراور تنیوں افواج کے ایسے اعلیٰ اضران آئے بڑیا تاہے گاک ماہم ہیں۔ چونکہ دیوی ہوگا جانے والوں کے اندر بھی گن ہالی ہے اس لئے وہ سرپاسراور اعلیٰ اضران کو نظی سرے بن سنگر کہنے ٹرکے ذریعے ایک دوسرے سے تعظمو کرتے ہیں اور

ان چاروں کی خیر رہائش گاہ کا علم تمی کو نمیں ہے۔ ان کے نائب اور اہم اتحت کمپیوٹرکے ذریعے ان سے احکامات ماصل کرکے ان پر عمل کرتے ہیں۔

دوی اس خید اف کے معترا فران کے پاس پنی جو را فران کے پاس کنی جو را فران مار مین کا کرائی کرتے تھا۔ ان کے خالات نے جایا کہ انسین اما کا کہ مین کے خید اوے سے ڈانسور کرتے نیوارک کے امریکی جو را کریا ہے۔ اسلی بغض آفس میں بھیج واکریا ہے۔

ان افران کے جادلے ہے یہ سمجھ میں آلیا کہ اس افران کے جادلے ہے یہ سمجھ میں آلیا کہ اس افران کے جادلے ہے یہ سمجھ میں آلیا کہ اس کران اور میں خطل کرایا گیا ہے۔ یہ ان پری تبدیلیاں اس کے لائی کی حمیں کہ ایک طویل حرصے ہے امرکی اہم حمدیداران دیوی کے زیر اثر مہ کر صرف نفسان افعاتے رہے تھے۔ دیوی نے اپنے بھارتی کیلی پیتی جائے دالوں کو بھی اپنی خلع پالسی سے بلاک کراوا تھا۔ وہ سابقہ جانے دالوں کو بھی اپنی خلع پالسی سے بلاک کراوا تھا۔ وہ سابقہ سیراسرد غیرہ کے ذبول پر مسلط مہ کر آئندہ بھی امرکی کیلی پیتی سیائے دالوں کوبلاک کرائی تھی۔

دیوی کے علاوہ ایم آئی آیم کے سامیہ بینے والے مجاہرین سے مجی موجودہ تبدیلیوں کے باعث نجات ل کئی تھی۔ اب براور کبیر (پارس) کو بھی میہ معلوم نئیں ہوسکتا تھا کہ نیا سپراسڑ تیوں افواج کے نئے اعلیٰ اضران اور وہ ٹراز نیار مرحضین کون سے خیبہ اؤے میں پیچائی کئی ہے۔

دہ بھارت میں جمدے مات کھانے کے بعد دو سری طرف انچمی خاص پازی جیت کر اپنا پلزا بھاری رکھنے میں کامیاب ہوئی سختی خاص پازی جیت کر اپنا پلزا بھاری رکھنے میں کامیاب ہوئی سختی کین امریکا میں بھرائے خلست ہوری سختی اب نے والے پیدا کر سکتا تھا اور بید کئی بلیٹی جائے والے پیدا کر سکتا تھا اور بید سوچ سکتا تھا کہ دیوی باشا اور تھرے توک کے ذہنوں پر مسلط رہتی ہے لئذا ان دونوں کے داغوں سے ٹیلی بیٹھی کا علم منادیا جائے اب دہ دیوی کو کمی طرح کا فائدہ انجاز کا موقع شمیں جائے ہے۔

ابدوي عمارت من آئ على بيقى جائے والوں كوبرا وراست



ر نے دالے منصوبوں کو سن مسکتے ہو۔" " دیس کیسے سن سکتا ہوں؟" استعال کرنے کی تعلمی نہیں کرنا جاہتی تھی۔ مائیک ہرا رے جیسا ستمارے تعاون حا**مل کرنے کے بیچیے** خطرناک ارا<sub>ای</sub> شاطراس کا تابعدار مثیرین چکا تھا۔ آئندہ وہ اپی ذانت اور من نمان نہ ہو۔ سامیہ بن کر ان کے جسموں میں داخل ہوکر مرارے کی جالبازیوں سے میرے خلاف نے جھکنڈے استعال کرنا الم مطوات عاصل كريكة مو- ابتدا من وشواري موك- تم وحمّ نادان نہیں ہواتنے چالاک ہو کہ میرے ارا<sub>یا</sub> س جمے دو سرے پر تیرے پر چے اور ای طرح کی اہم تمهارے لئے نقصان دہ ہول مے تو تم فوراً بھانپ لو گے۔ " اس سے پہلے اس نے برا در كبير سے رابط كيا - وہ بولا اوا محماق سدادوں کے اندرے حقل ہوتے ہوئے ان سے سرماسراور ا الله عن العریف من کر خوشی ہورہی ہے۔ آگے بولو۔ " تم ہو۔ بھارت سے کب آئیں؟" ي اللي المرول تك يتي سكو ك-" الیہ تم سے کس نے کمدوا کہ میں جمارت میں تھی اور وہاں " پہلے تو میں بیہ معلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ ہم دونوں کس مدع ہم كمتى موتو ايما كول كا-ان كے جو منعوب مول كے وہ دوست بن كرره عظية بن ؟" و ہمارے اسلام میں عور توں سے دوستی کی ممانعت ہے۔ "عقل استعال كنے سے ذھكى جميى باتيں معلوم موجاتى نهين پتا يار دون گا-" " بھے ان کے معوب نہ باتا صرف ان کی آوازیں سا ہیں۔ میں کل شام سراسرے اندر سابیا بن کر کیا تھا۔ وہ فوتی و محکیا و قیانوی باتوں میں وقت ضائع کردہے ہو؟" ا فسران ہے اس الیے ہر منتگو کررہا تھا کہ دیوی تی کے مقاصد " بیہ تمہارے لئے دقیانوی بات ہے کیکن میں ماڈرن ہ<sub>ے گرن</sub>ے الله مانت تو نمجی نمیں کروں گا۔ تم آوا زیں من کران کے ہے دوئی کروں گا تو میرے جذبات بحرکیں گے۔ ہوس غالبہ آیا ہورے کرنے کے لئے ان کے دو امر کی اور دو اسرائیلی ٹیلی چیٹی مانوں میں پہنچوگی اور بیہ معلوم کرتی رمو گی کہ وہ ٹرا نسفار مرمشین کی جیسا کہ تم نے برجا کو ڈی دبوی بناکر اس کے ساتھ محاملہ مانے دالے مارے گئے ہیں۔" "إن تم نے كما تماكم تم تشميريوں كى دوكے لئے بمارت نبيں لل ہے اور وہ ا مرکی باصلاحیت ا فراد کو کب مشین سے گزارنے ہنادیا۔اب مجردوس کے نام پر اپنی جوالی کا **جا**را ڈال رہی ہو۔" الے ہیں۔ تم پھران پر مسلط موکراینے بھارتی جوانوں کو بھی ٹیلی " بھواس مت گرو۔ میں نے یہ شمیں کما ہے کہ دد تی کے ہ<sub>ار</sub> جاؤ کے لیکن وہاں فراد علی تیمور موجود ہے۔ میں بڑی احتیاط اور میں خود کو تمہارے حوالے کروں گی۔ یہ بات کرہ میں باندہ لور ّ تمل تاربوں کے ساتھ کی تھی۔" ۳۹ پیا کول گی تو تم میرے بھارتی جوانوں کو زندہ نسیں چھوڑو ''تناریاں مجمی ا مرکی اور ا سرائیلی ٹیلی پینٹی جاننے والوں ہے مجھے کوئی ہاتھ نمیں لگا سکتا۔ میں صرف یارس کی ا مانت ہوں۔ " "اجہا تو مجھ سے یہ تعاون جاہتی ہو کہ میں پارس کی اماز عمل نبیں ہونیں۔ بمارت میں حمیس مرف اینے خیال خوانی اب ایا سی کر سکول گا۔ جم کو سامیہ منانے والی کولیاں كرنے والول كولے جانا جائے تھا۔" یارس کے پاس پہنچادوں۔" ستعال ہوتے ہوتے حتم ہو چکی ہیں۔ صرف ایک **کولی رہ گئ** ہے۔ "میرے زخول بر نمک نہ چمرکو- تہاری تشمیر دوسی کے دهم کوئی اور بات کرنے آئی ہوں اور تم بات کو کمال ۔ ہ بھی ج میں گھنٹے تک سامیہ بنا کر رکھنے والی گولی ہے۔ اس کے بعد کمال کے جارہے ہو۔ <sup>ج</sup>رمارے جیسا جالاک اور مکار س کج باعث میں ان بھارتی خیال خوانی کرنے والوں کو نہ لے جاسکی ارتجی ساید نمیں بن سکوں گا اور نہ ہی تمہارے بھارتی جوانوں را ہے مرانجان بن رہاہے۔" جنہیں میں نے بڑی ہیرا کھیری ہے مشین کے ذریعے پیدا کیا تھا۔" کاندر چھپ کرا نہیں ہلاک کرسکوں گا۔ " "تم نے میری باتوں پر غور نسی کیا۔ میں معارتی ٹلی بیتی "اس لئے انجان بن کر حمہیں ثال رہا ہوں کہ تم دد ٹیاد دیوی کویدین کرخوشی موری می که برادر کبیر کے پاس مرف تعاون جیے خلوص بحرے الفاظ استعال کرری ہو جبکہ تمار۔ جاننے والوں کا وسمن ہوں لیکن تمہارے اینے خیال خوانی کرنے یک کولی رہ گئی ہے۔ وہ بولی معیں بردی سے بردی مسم کھا کر کہتی ہوں یاس خلوص نام کی کوئی چیز نسیں ہے۔" والے ہوتے توہیں دشمنی نہ کر آ۔" ومیں نے ایک بار بر بھا کو ڈی دیوی بنا کر تمہیں دھو کا دا۔ ا لہ جو بھارتی خیال خوانی کرنے والے پیدا ہوں گئے' میں انہیں "کیبی ہاتیں کرتے ہو؟ کیادہ بھارتی میرے نہیں تھے؟" ' بھی حمیری مجاہدین کے خلاف استعال *نئیں کروں* گی۔" کا مطلب سے نمبیں ہے کہ میں مخلص دوستوں کو بھی دھو کا دتی ہولہ "ہرگز نہیں تھے۔تم نے انہیں مشین کے ذریعے پیدا کیا تھا۔ امیں تماری قتم ر مردنا نس کول گا۔ یہ موسکا ہے کہ مجصر ایک بار آزما کرویکمو-کسی بمی معالم میں مجھے دیات داہ آگر شادی کرکے نملی پیٹی جانے والے پیدا کرنیں تومیں دوست بن ل اس چومیں کھنے تک اثر و کھانے والی کولی کے دو ہرابر مکڑے کر تمہاری تمام خیال خوانی کرنے والی اولا دکو گود میں کھلا آ۔" لول-اس طرح بر محزا باره تھنے تک اثر دکھائے گا۔ میں ان بارہ وم میں بات ہے۔ ایک بار آزمالیتا ہوں۔ ابنا مطلب با «تم میری شکست خوردگ کا **ندان ازارے ہو۔**" منتل میں نے میراسروغیرہ کو خاش کروں گا۔ ان میں سے کوئی وکیا شادی کرنا اور نیلی بلیتی جانے والی سل بیدا کرنا زاق ی ملے گاتو میں اس کی آواز تهمیں سناوں گا اور اگر وہ نہ ملے تو پھر "مطلب صرف ميرا نهين تمهارا نجي موگا- تهين تومط ہے؟ میں تو تمہیں نیک مغورہ دے رہا ہول۔" ل مليه بن كرانسين تلاش نسين كو**ن كا-**" **ہوگا کہ سیرماسٹراور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران کو ہلا<sup>ک کردا</sup>** " سے مورے اپنیاس رکھو۔ کیا ہجدگی سے تفکو نمیں الله كركت بو- كول كا وه ود سرا كلزا حميس بحرياره كفظ ك ہے ان کی جگہ جو نیا سپرہاسٹراور فوج کے اعلیٰ ا فسران آئے ہما کو نکے اور بسرے بنے ہوئے ہیں۔ کمپیوٹر کے ذریعے اپنے اکتم "بمارت میں تمهارے جار آبعدار مرکئے۔ یہ میرے گئے ر "بیرتوش بھی جانتا ہوں لیکن وہ آخری کھڑا بیجا کر رکھوں گا ے تفتلو کرتے ہیں اور ... خفیہ رہائش گاہوں میں رہے ہیں۔ خوثی کی بات ہے۔ سنجیرہ مجھے نہیں جہیں ہونا چاہئے۔ کیا میں نے الرجمي أم عن وهوكا موكا توجواني كارددائى كے لئے اس آخرى " ہاں۔ تعوزی دریکے معلوم ہوا ہے۔ تم یقیناً یہ عاتقا" تہیں خطرے سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ دہاں فرادعلی تیور موجود ترے کواستعال کروں گا۔" ان کا پا معلوم ہو اور ان کی آوازیں سی جائیں ساکہ تم الا الم مردلوك برا على اور ضدى بوت بو- ميرى مم كابعى د ماغوں میں بہنچ سکو۔ " ومیں مانتی ہوں۔ تم صرف تشمیر کے معالمے میں وشنی کرتے ، مبار ہیں کررہے ہو۔ چلو تھیک ہے گولی کے دو ککڑے کرہ۔ کمال " إن الياكرنے سے تمارا بھي فائده ہے۔ تم الني ظا

ہےدہ کولی؟" یارس نے اپنی جکہ ہے اٹھ کرایک اٹیجی کھولی پھراس میں ہے ایک چموٹی ی ذبیا نکالی لیکن اس ذبیا کو کھول کردیکھا تو وہ خالی تھی۔ اس نے حرانی سے کما "ارے بیسید یہ تو خال ہے۔ کولی

دیوی نے بوجھا "کیاتم نے ای ڈییا میں رکھی تھی؟" " إل- ميري يا دواشت كزور نهيس ب- او مائي كاز إكميس وه م **کولی کلی سیون نے تو نمیں نکال لی۔**"

اس کی بات حتم ہوتے ہی کلی سیون کی ہنبی سائی دی۔وہ ہنتے ہوئے کہ ری تھی "کیا اُلو بنایا؟ میں نے کما تھا کہ میں آجموں سے سرمہ چرالیتی موں۔ ویل لوئ تہاری الیبی کھول کر وہ کولی

" کی!ایبانداق نه کو- تم کمان ہو۔ سامنے آؤ۔ " د مماینے تو ہوں۔ ذرا سر حما کر دیکھو' دیوار پر میرا سایہ نظر

دیوی نے بارس کے ذریعے دیکھا۔ دبوار برایک سامہ تھا۔ یارس نے غصے ہے کما "تم یا کل ہو۔ یا کل رہوگ۔ میں نے تم ہے کما تھا کہ وہ آخری کولی ہے۔ جب بھی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو اے استعال کریں تے اور اس کے جار گلڑے کریں تے ماکہ ہر

فکڑے کے حماب سے چھ کھنٹے تک سامیہ بن کر رہ سکیں۔ چلو کوئی بات شیں۔ باتی فکڑے بجھے رو۔" وہ بولی "کون سے باتی کلزے؟ میں نے تو بوری کولی نکل لی

"كيا؟" پارس نے بوجها "حميس كولى كھانے كى كيا ضرورت

"يمال ايك بهت برا سركس آيا ہے۔ ميں شيروں كے پنجموں میں جاؤں کی اور ان ہے کموں گی' اربے او خونخوار درندے! میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ اگر شیر کا بچہ ہے تو مجھے کھا کے د کھا۔ برا مزہ آئے گا۔ وہ میرے سائے کو چبانے کی کوشش کرے گا' مجتنجلائے گا مرجھے کما نہیں سکے گا۔"

یارس نے دونوں ہاتھوں ہے سر کو تھام لیا۔ دبوی نے کما۔ تعلعنت ہے تمہاری اس کی سیون پر۔اس **کولی کے ذریعے** سیرماسٹر اور ژانسفار مرمشین تک پنجا جاسکیا تعالی زرا اینے سامان کی تلاشی لو-شایدایک آدھ گولی نکل آئے۔"

النيس كوليان مرف اس ذبيا من ركمتا رما مون- ذبيا كا دُ حكن و وار ہے۔ بب تک اے ماتھوں سے کھولانہ جائے یہ سی

"اس کا مطلب ہے 'تم میرے کسی کام نہیں آؤ گے۔" اوہم آپس میں دوست بن گئے ہیں۔ ضرور ایک دو سرے کے کام آئمیں گے۔ اب ان غیرمعمولی تولیوں کو گولی مارو۔ مجھے بتاؤ'

ہو ورنہ میرے لئے مخلص ہو اس کئے تم سے مچھ تعاون جاہتی

"آگر کتیا ہو تو مجھے سنا دُ کتیا کیے بھو گتی ہے؟" ے کل سیون نے وہ آ خری کول نکل کی تھی تو تمارے توریدل ے مونے والی منتظو من ری محم- ان کی منتظو کے مواق میں اور کس طرح کام آسکتا ہوں۔ **"** سیون نے ایک مجد موشی میں کمرے موکرایک دیوارے مال مَرِيحَ تِعْدِ تَسَارِ ﴾ إنه مجمع نبيل آنے والا تعالى لئے تمنے كمه الساكيا فاك كام آؤ محمة تمس زياده محمد من فيرمعول " پلیز کیر! میری تو بن نه کرو-ایک بار مجھے معاف کردو-" ا ب مائے کو چی کیا اور یہ فا ہر کیا جیسے وہ یج کج کولی تھے کے "معانی کی بات نه کرد- دوستی برابری کی سطح بر ہوتی ہے۔ تم ،اکہ ان غیرمعمولی کولیوں کے بغیرمیری کوئی اہمیت نہیں ہے اور ملامیتی ہں۔ مرف ان کولیوں کی وجہ سے تماری اہمیت تھی۔ " نے مجھے کیا کہا تمالندا جب تک خود کو کتیا ٹابت کرکے برابری کی می تساری دوئی کے قابل سی مول-" سایہ بن گئی ہے بھراس نے تھوڑی دیر بعد ٹا کلٹ سے نک<sub>ل کیا</sub> ہ " یہ کیا کمہ ری ہو؟ کیا جاری دوستی کی اہمیت نہیں ہے۔" بعين اس علمي كي معانى جائتي مول-كل سيون باتح روم من عام ی کولی میں کردی۔ ایسے میں پارس نے بری فراخ دل ہے آ مسطح پر نمیں آؤگی تب تک دوستی نمیں ہوگ۔ چلو بمونکنا شروع "دوئ برا بروالوں سے کی جال ہے یا پھراس سے کی جال ہے باللى موكى- اے فورا آواز دو-والس بلاؤ-اس كولى كو ضائع ند كه ديوى كو است دليس من تلي بيتي جان والى فوج برواك جسے کوئی فائدہ پہنچیا ہے۔ تم تواب کسی کام کے سیں رہے۔" وہ اپنی توہن محسوس کررہی تھی کیکن یارس ایک دوست کی رہے کے لئے وہ کولی طلق سے اٹارلیما جاہے۔ "و یکموتم نے قلم کمائی تھی کہ آئدہ تشمیری مجاہرین کے المحقد باتھ روم من جاكر آنے من زياده وقت سي لكآ- كى حیثیت سے سامیہ بن کرا ہے نئے سیرہاسٹرا ور ٹرانسفار مرمعیین تک ا الرجه وه سائے میں تبدیل کرنے والی کولی نیس تم و خلاف كوئى قدم نهيں اٹماؤگ-" ہے آکر کما دهیں نے گولی کو کموڈ میں ڈال کر فلش کے ذریعے بہادیا پنجا سکتا تھا۔ وہ بچکیاتے ہوئے بولی مکیا میں تم پر بھروسا کروں کہ و یوی کو تو یکی تیقین دلایا گیا تھا اور بیہ بھی کمیہ دیا گیا تھا کہ وہ آن<sup>8</sup> و کیوں نمیں اٹھاؤں گی۔ وہ بھارت سے غداری کررہے ہیں۔ میرے بھونکنے کے بعد مجھے معاف کردو گے؟" کولی ہے۔ سامیہ بن کرنے سیرہ سٹراورٹرا نسفار مرمشین ک<sub>و تان</sub>ی<sup>ا</sup> جب بھی میں ٹرانیفار مرمشین تک پہنچنے میں کامیابی عاصل کردل روی نے غصے کا حو تان سن اِتم دنیا کے سب نیا دہ وهیں وعدہ کرتا ہوں' تنہیں معانب کردوں **گا۔**" کی تومیرے بوارتی جوان نملی چیتی کاعلم حاصل کریں گے اور سب کرنے اور اس معین سے اپنے بھارتی جوانوں کو نیلی پیتی سم پر احق اور سب سے زیادہ ذلیل انسان ہو۔ انسان بھی نمیں کتے وہ بہت بھچکتے ہوئے اور اپنی ذات محسوس کرتے ہوئے کاوی ایک آخری ذریعه تعا۔ ے پہلے تحمیری مسلمانوں اور مجاہدوں کی تھورایوں میں زارالہ بیدا آ محمول دیممی تھی نگلی نہیں جاتی لیکن دلیں بھتی ہی ر بموعّنے گئی۔ یارس نے کہا "یہ تم مجھے ٹالنے کی کوشش کرری ہو۔ تمهاری جیسی محت مند کتیا الی مرده ی آواز میں نہیں بمو کتی " <u>جمعے</u> کتا کہ رہی ہو اور خود بھو تھی جاری ہو۔ تم سیرہاسٹر الولمنی کے لئے کیا آ تھوں وہمی تھی نکلی جاعتی ہے؟ یانم یارس نے چونک کرٹا کلٹ کی طرف دیکھا۔ دروا زہ کھول کر ہے۔ اگر تمہیں دوئی منظور نہیں ہے تو جی ابھی سانس روک کر وفیرہ کے تبدیل ہوجانے ہے اس قدر پریثان اور بدحواس ہوگئی ہو وطن ہے محبت کرنے والوں نے کیسی کیسی کھنا دُلی اور غلاظت ہی كى سيون آرى ممى وه بولا "ارے كى أتم تو نظر آرى مو-الجى کہ غیرمعمولی گولیوں کے سلسلے میں ایک اہم بات کو بھلا چکی ہو۔" قرمانیاں دی ہوں کی لیکن نفاست پیند دیوی ایسا نہیں کر علی تھی۔" چند منٹ پہلے سایہ بنی ہوئی تھیں۔" کل نے کما "ہاں سایہ تو تھی لیکن ٹائلٹ منی تو کولی لکل آئی۔ تهمیں ب**مگ**ادوں گا۔" وہ جمنجلا کربولی جمولیوں کے سلسلے میں اب کوئی اہم بات رہ مگی «تمیں پلیزسانس نہ روکنا۔ میں پھرسے بھونک ری ہوں۔ " وہ پھریارس کے وہاغ میں آئی۔ یارس نے سامنے بیٹی ہوا وہ ذرا جاندار طریقے ہے بھونگنے گئی۔ پارس نے کہا مہیں ہوگی توکیا فائدہ؟ میں اب تم پر تھو کئے بھی نہیں آ دُل گے۔" کلی سیون کو سنانے کے لئے کما "دیوی! تم بھی خوب ہو ہے یہ دیجھووی کولی ہے۔ میں یانی سے دھو کرلائی ہوں۔" «جانے سے پہلے من لو کہ وہ آخری کوئی نہیں تھی۔ " ویوی نے خوش ہو کر ہو جما "کیا واقعی بید دی کولی ہے؟" اینے وعدے کے مطابق حمیس معاف کرتا ہوں اور خدا ہے دعا کھویزی کو اپنا گھر سمجھ کر جب جاہتی ہو' چکی آتی ہو۔ بائی دل در كريا موں كه حميس اتى لبى عمردے كه تم قيامت تك بموعلى "تم جموت بول رہے ہو پھر کوئی الت چھیروالی باتیں کررہے اب کیا کهنا چاہتی ہو؟" بارس نے کما "ال- يہ بال اسم نہ کر کی- درامل کل ے «میں اینا ایک تابعدا رخمارے یا س بھیجا جاہتی ہوں۔ «اِ اس کے پیٹ میں گزیز ہے۔ یہ آخری کولی آخری نمیں رہی پھر مل می حقول کو احمق اور تابعدار بناکر خوش رہنے والی احمق یہ گئتے ہی اس نے سانس روک لی۔ اس کے دماغ سے مرف معمولی گولی لینے آئے گا اور اے نگل کر سابیہ بن جائے گا۔ ہم ر کئی ہے۔ویے دیوی تی آرا!اب تم میرے دماغ سے جاؤ۔" د يوي! ثم به ابم بات بمول كئي كه ان غير معمول موليوں كو حسب دیوی بی شیں' تکی سیون بھی نکل آئی۔ وہ اس کے سامنے جیٹھی اس آخری کولی کو ضائع تمیں ہونے دوں کی۔ اپنے سایہ بن جا۔ وہ بول "الی بے مروتی نہ و کھاؤ۔ اب ہم اس کولی سے ٹرانے ارمرمشین کک پہنچ عیس کے اور اینے ٹلی پیتی جانے مرورت تیار کرنے کا ایک کمل فارمولا مجی میرے یاس ہے اور والے تابعدارے ذریعے این منزل تک پہنچوں گی۔" ہوئی تھی اور ہنتے ہوئے کہ ری تھی "واہ کیا شاندار طریقے ہے بب تک ہے تب تک میرے پاس بھی آخری گولی نسیں رہے بموتک رہی تھی۔ تم بھی میری طرح کامیڈی کرنے کے معالمے میں " آبعداراورغلام بھی ﷺ رے کیا ہوتے ہیں۔ جو کڑدل *آ* والے یدا کرعیں تھے۔" ہیں۔ ویمروہ نملی بیتی جانے والے تشمیری مجاہرین کے دماغوں میں بادشاه معاشا ہواور میں بد ملکہ شن ہوں۔" یا لکن کے حلق سے نمیں اترتی'وہ اپنے حلق میں آپار کیتے ہیں۔' د بول کو جیب می لگ گئے۔ اسے یاد الکیا کہ جوڈی تارمن نے ایں نے بیٹ کار کر کہا "خدا کے لئے نار ل تعتگو کو۔ یہ تم و کبیر! ہم بہت الجھے دوست بن کر رہں تھے اب تو یہ لے۔ زلزلے پیدا کریں تھے۔" ایک ا برسائنس وال سے مرف وہ فیرمعمولی کولیاں عاصل سیں حمل فتم کے الفاظ استعمال کرنے لگتی ہو؟" کہ وہ غلیظ موئی ہم دونوں استعمال شیں کریں گے لندا مرانہ الارے سیں وہ تو میں غصے میں کسہ ری تھی۔ جب ہم ک تھیں' ان کا فارمولا بھی حاصل کیا تھا۔ اب یہ نا قابل تردید آبعدا رسابیہ بن کررہے گا اس کے دماغ میں تم بھی رہ <sup>سکو تے۔</sup>' دوست ہں تو کیا دوست کو دوست پر غصہ کرنے کا حق نہیں ہے؟" ا ایسے وقت دیوی نے بھر آنا جاہا تھا۔ یارس نے آنے نمیں حمقت مھی کہ برادر کبیرے پاس بھی وہ گولیاں حتم نہ ہوتیں۔وہ دیا۔ طاہر تما دہ اپن ذلت اور توہن کے باعث غصے سے یا گل ہو رہی یارس نے کما مہیں بڑے سے بڑا مقصد بورا کرنے گے۔' «تم نے کما تعاکہ میں حمیس ایک بار آ زما کردیکھوں۔ تم سوچ أخرى كولى سے يسلے مزيد درجنوں كولياں تيار كرسكا تھا۔ موک- کی سیون نے یو جما "حمیس میرے الفاظ سمجے میں کون بدی سے بوی کمینگی برعمل نہیں کرسکتا۔ تمهارا جو ابعدارے بھی نیں علی تھیں کہ تمارے ایا کتے ی میں تہیں آزانا وہ انکیاتے ہوئے بولی وجبیر! میں.... میں تم سے بعنی کہ بھی ہاری طرح انسان ہے۔ خدا نہ کرے' اگر میں تمہارا البعا شروع كردول كا-" تمارے سامنے......» " پلیز مسر کبیر! میں بہت شرمندہ ہوں۔ دیکھواہمی تو مئلہ ہیا "اس کئے کہ وہ دنیا کی حمی زبان اور حمی ڈکشنری میں نہیں ہو آاتو تم جھے ہے ایمای سلوک کرتیں۔" یارس نے کما "ذرا تھرو۔ کچھ کہنے سے پہلے یاد کو کہ تم نے " پلیز کبیر! به شرافت اورا خلاقیات پر لیگچردیے کار<sup>ت ؟</sup> ہوتے۔ بیہ بادشاہ معاشا اور پر ملکہ شن کے معنی کیا ہوتے ہں؟" ہے کہ وہ آخری کولی کون نگلے گا۔وہ کولی الی جگہ ہے آئی ہے کہ مجھے کنا کھا تھا۔ پہلے خود کو کتیا کھو۔" "تم سیدهی ی بات نہیں سمجھ سکتے۔ بھئی ہسانے کے بینی مجھےاں بلی برغمہ آراہے۔" المم جو كوك و كول كي- من تهارك آك كو بحى سي کامیڈی کرنے کے معالمے میں کامیڈی کے بدمعاش بادشاہ ہوا، یارس نے کلی ہے کما معنا کلٹ میں جاؤ اور یہ کول <sup>کوؤڈ</sup> "اس پر غصہ نہ کو۔ تم بھارتی نملی ہیتمی جاننے دالے پیدا الله ایک حقر دیونی مول ... میں برمعاش ملکہ ہوں۔" ڈال کر فکش کرکے آماز۔" کرنا جاہتی ہو تواہینے بھارت دلیں کی خاطریہ کولی تم نگل لو۔ " وہ کولی لے کر جانے گئی۔ دیوی نے چی کر کما "دنسی کیراا۔ "باغم نه بناؤ-خود کو چیونی نمیں 'کتیا کبو\_" ''کیاتم الی ہی وضاحت ہے پہلے نہیں پول عتی تھیں؟'' اسے ابکائی ی آئی جیسے تے کرنے والی ہو۔ اور .... "إلى ال- دوى من دوست كى جربات كو ماننا جائية تم رو کواس آخری کولی کوضائع نه ہونے دو۔ 🛪 معتوبہ کرو۔ میں حمیس ول و جان سے عامتی ہوں۔ سیس او تک .... او تک کرتی ہوئی یارس کے دماغ ہے جلی گئے۔ وہ دونوں كت موتومل كتيا مول-" "تمنے کما تفاکہ تم پر ایک بار بمروسا کرکے تہیں آزاد بدمعاش نہیں کمہ علی تھی اس لئے باوشاہ معاشا کما تھا اور 'ود کو جننے لگے۔ کلی سیون بہت در<sub>یا</sub> سے یاری کے دماغ میں رہ کر دیوی

معظیم کا علمردا دینا موا ہے۔ دوسری طرف برترین حسن پرست اور بدمعاش نبیں کمہ علق تھی!س لئے د ملکہ ش کہا تھا۔ " مو<sup>ح</sup>ی۔ جس طرح وہ بات بنانا جاہتی تھی اس طرح بات نہیں بن الل می بات ہے۔ میرا ایک بہت ہی اہم یمودی ٹیلی چیتی ہے۔ الداؤد منڈولا تھا۔ اس فراڈ دیوی نے اسے بھی ٹرب کرلیا میاش ہے۔ای نے جمعے اغواکیا تھا۔" دیوی پھراس کے پاس آئی تو اس نے کما شیں بار بار سائس ری تھی۔ پہلے اس نے برادر کبیر ہے حتمہ ہوکر ننے سیراسٹراور الالامن واش كريل عدم من أتما فتى ك ذريع بمي الاوموم بكرتواس عياش في تهارك حسن وشابى روکنے کی زحت نہیں کروں گا اس لئے پہلے کی طرح یہ برادر کبیر پھر ٹرانسفار مرمقین تک پنچنا چاہا تحراس نے اسے کتیا بنا کر بھو تکئے پر لا المرنس جاعتی- پلیزاینے پایا کو اصلِ صورتِ حالِ د جمیان از ادی مول ک- جلدی بناؤ میرا دل دوب رہا ہے۔ جو میری عارضی طور پر مرما ہے۔ بھی ضرورت ہوئی تو زندہ ہو کروالی آؤں مجبور كرديا تغاب بحربه تدمیرد بن میں آئی که وہ خود کو بارس کی عزت اور غیرت اللہ کا۔ علی اس دیوی کے فراڈ کو طابت کرنے کے لئے الانت تقی اس میں کیا خیانت ہو چک ہے؟" ال مدد چاہتی ہوں۔ چو تکہ میں تماری عزت ہوں اس ور المعلى مورت نيس مول- جمع القدير في تمارك عام اس نے سائس روک کراہے ہمگایا پھر کی سیون سے کہا حتم بنا کراہے ملیش دلائے بھر برا در کبیرے لڑا دے۔ اے بھین تھا کہ ر از آن بول که تم برادر کیرے میرے افوا کا انقام لوگ اور فیرت مد ہونے کا ثبوت دوگے" اور اپنی مل ش را سے است لکھا ہے۔ وہ جمعے ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔ میں اپنی آتما فکتی ہے خور کا برادر کبیر کے مقابلے میں یارس زور دار اور نمایت ی مکآر ہے۔وہ دو مرے مرے می جاؤ۔ جب تک نہ بلاول میرے سامنے نہ بچائی ری پھراہے ہلاک کرکے اس کی تیدہے کل آئی۔" برادر کبیر کو فنا کرکے اس سے غیر معمولی کولیاں اور فارمولا بھی يتي أيري اصلى فى مارا إميرى فيرت كوند الكارو-بس محص وکیاوا قعی تم نے ایم آئی ایم کے سربراہ کوہلاک کردیا ہے؟» وہ اٹھ کر جائے گئے۔ اس نے صوفے پرلیٹ کر آتھ میں بند حامل کرلے گا۔ " إِن مُراكِب بات سجه مِن نبين آتي- اس سے يہلے نجي.. کرلیں۔ تیریزی صاحب نے اسے جو عمل سکھایا تھا اس کے مطابق اس کی دانست میں پارس ایک غیرت مند محبت کرنے والے ن ملت دو که وه کم محرف برا در کبیر دوباره زنده بهو کر بهاری دنیا ر نے پرمیں اے ایک موت اردل گاکہ وہ پھر بھی زعرہ ہو کر وہ برا در کبیر کی آواز اور کہے کولاشعور کے یہ خانے میں بند کرکے کی حیثیت سے جوش میں جمیا تھا تحرمبر کی دیوار کھڑی ہوگئی تھی اور کئی بار مردکا ہے پھر مجیب بات ہے کہ زندہ ہوکر پھراس دنیا می<sub>ں طا</sub> ا ہے ذہن برپارس کی اصلی آواز اور لعبہ هش کرنے لگا۔ وہ مبر نہیں کرعتی تھی۔ جلد سے جلد نے سیراسٹراور تینوں افواج المايم آلى ايم ك مجادين سے رابط كركے يه معلوم فيس " په ټول<u>قين</u> کرنےوالیبات نميں ہے۔" کے نئے اعلیٰ انسران کے اندر پہنچ کر سابقہ سیرہاسٹراور فوجی اعلیٰ دیوی اپنی جگہ تصے سے دانت ہیں ری تھی۔ معمیال جھنچ ریخے کہ ان کا مربراہ کمال ہے؟ وہ یقیناً نے لب و کہجے اور ٹی " إل- بير بھي نميں ہو يا كه مرنے والا مچھ عرصے بعد زند ری تھی۔وہ جالیہ کی واوی میں بہا ڑے ایک عارمیں تنا تھی۔وور ا فسران کی طرح انتیں مجی اینا معمول اور تابعدارینا لیما جاہتی تمی-اس کے بعد ٹرانے ارمرمشین تک پنچ کرفائمہ اٹھاتے رہے۔ الفيت كرساته ايم آلي ايم كى عظيم عن موجود موكا-" ہوجائے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ فیرمعمولی عمل جانیا ہے۔ ابی آواز تک کوئی اس کی آوا زیننے والا نہیں تھا اس کئے وہ غصے سے کیج کیج کربرا در کبیر کو گالیاں دے رہی تھی اور قشمیں کھا رہی تھی کہ اب اہم میری مکارانہ جالوں سے واقف ہو۔ اس طرح میں لجہ اور شخصیت وغیرہ بدل کر زندہ رہتا ہے اور مجھے مرنے کا لیمین دلا كاموقع لماريتا\_ مجربه بمی گوارا نئیں تفاکہ برادر کبیرا پے مزید مجاہدین کوسامہ انوں کی **چالیں بھی خوب معجمتا ہوں۔ جیسا کہ تم بھی جانتی ہو** نے سیراسٹراورٹرانیفار مرمشین تک چینچے کی دوسری تداہیر کرے كرافتق بنانا جابتا ہے۔" ہناکراس مشین ہے گزار کرا ہی ایک ٹلی پیتمی جانے والوں کی فوج «حميس احمق نسيس بنتا **جائے۔** تم دومروں کو احمق ببالے کی لیکن غیرمعمولی کولیوں کی محاج بن کربرا در کبیر کی باتوں میں آگر اں کے پاس غیرمعمولی کولیاں ہیں۔ وہ اپنی تنظیم میں سامیہ بن کر رہا ہوگا تواہے معلوم ہوجائے گا کہ میں اسے تلاش کررہا ہوں۔ کے لئے پیدا ہوئی ہو۔ یہ بتاؤ تم نے اس کی قیدسے رہائی عامل کتیا نہیں ہے گ۔اس نے اسے بھونگنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بھی جلد کرتے ہی مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا؟" ی اے اپنا تابعدار ماکرایے قدموں میں کتے کی طرح لوشے پر ابے میں وہ ہوشیار ہوجائے گا بحرجھ ہے دور رہنے کی را ہیں اختیار جب اپی تداہر ناکام ہوتی رہیں توا سے وقت ذہن مشیروں کی "کرتوری ہوں۔ ابھی ایک تھنے پہلے رہائی حاصل کرکے ایک منرورت پیش آتی ہے اور شا لمرائیگ ہرا رے دی ذہن مشیروں پر التم درست محتے ہو۔ ہمیں مبر کرنا جاہیے کین میں وہ خفیہ رہائش کاہ میں آگرتم سے باتیں کرری ہوں۔" اس طرح کا چینج کرنے کے لئے وہ پھرا یک بار برا در کبیر کے بھاری تھا۔ دیوی نے اسے اپنا معمول ادر آبعد اربناتے وقت سونیا بُر معمدُ الموليال حاصل كرنے كے لئے بے چين ہوں۔ كيا يہ معیں نے کما تھا کہ تم دو سروں کو احمق بنانے کے لئے بدا یاس جانے کلی تو اس کی سوچ کی لیرس بھٹلتی رہ کئیں۔اب وہ سمجھ کی آواز اور لعجه افتیار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی دن فرہاد کسی ان لگا تیں جاسکا کہ ان مولول کے تیار کرنے کا جو فارمولا سلطے میں مائیک ہرارے کے پاس آئے گا اور ہرارے سائس ہوئی ہو تمریجھے تواقعت نہ بناؤ۔ یایا کمہ رہے تھے کہ تم نے جھکے چند مٹن تھی کہ اس کا دماغ مردہ نہیں ہو تا ہے بلکہ وہ اپنی کسی غیر معمولی اے کمال چمیا کرر کھاہے؟" ونوں سے بھارت میں ان کے ظاف محاذیا رکھا ہے۔ انہوں نے روک لے گاتووہ سجھ لے گا کہ دبوی نے اس پر عمل کیا ہے لنڈا وہ ملاحیت ہے آوا ز'لہے اور شخصیت تبدیل کرلیتا ہے۔ پارس نے کما وورا سوچو! وہ فارمولا تمہارے یاس آیا تو تم مجھے آکید کی ہے کہ حمیس اینے دماغ میں نہ آنے دوں۔" وہ اپنی جگہ سے اٹھ کرممادیو شیوشکر کی بڑی می مورتی کے ا بی کسی خیال خوانی کرنے والی کو دبوی بناکر ہرارے کے اندر ے کرر کی صورت میں رحمتیں یا نیلی بیتی کے ذریعے اسے اپنے یاس آئی پر مهادیو کے قدموں می سرر کھ دیا۔ این ذہن کو صرف پنجادے گا پھر دبوی کے تنو کی عمل کا تو زکر لے گا۔ "او گاڑ! یہ تومیرے خلاف زبردست سازش ہورہی ہے۔" اُن می تعش کریتیں۔ اس کے بعد اس تحریری فارمولے کو جلا الکیاتم یہ کمنا جاہتی ہو کہ پایا جموث بول رہے ہیں اور بمكى كى طرف ماكل كرف كل- ايها كرف سے مايوى عصر اور اس نے ذانت ہے سوچا کہ فراد کبھی یہ سمجھ نسیں یائے گاکہ النما أكدوه بهي كمي دعمن كے اتحد نہ تھے۔" وبوی نے اس کی سونیا کے لب و کہتے میں ہرا رے کو اپنا تابعد اربنایا تهارے خلاف ساز شیں کررہے ہیں؟" توہن کے احمامات مم ہونے ملک وہ بندرہ منث تک خود کو "میں تواہے ذہن نشین کرتے ہی جلا ڈالتی۔" "بر کز نسی- تمارے ایا میرے لئے محرم می-میری باتوں مُرسکون رکھنے اور کامیابیوں کی نئی راہں تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ دبوی میرے خلاف نفساتی ''مربین کو که کسی خاص ما تحت مجابد نے اس فارمو لے کو کو معجمو۔ میں خود سازشوں کا شکار ہوری ہوں۔ میرے مقالمے کرنے کلی پھراس نے یارس کے لب و کیجے کو گرفت میں لے کر چالیں چل ری تھی۔ میں آئندہ ایک عرصے تک اس کی اس جال لل مل کے ذریعے برا در کیر کے ذہن میں مقش کردیا ہو گا بحر کبیر میں ایک تعلی دیوی تی آرا جانے کماں سے بیدا ہوگئ ہے؟ اور کی خیال خوانی کی برواز کی اور اس کے اندر پینچے بی بولی "سانس نہ كوسمجه ندسكا-سات جلاد الا موكا\_" وہ ہرارے کے اندر آکر سونیا کے لیج میں اسے اپنے تمام ملک یا کسی منظیم کے لئے کام کررہی ہے۔ویسے وہ تعلی دیوی انجما رو کنا۔ میں ہوں تہاری اصلی ٹی تارا ...." الاقائل ہو کربولی "واقعی وہ بڑا مگار ہے۔ اس نے بھی بی کیا "اجماتم ہو۔ بچپلی بارتم نے قتم کھاکر کما تھا کہ خود مجھ ہے طرح تجھ گئی ہے کہ خود مجھ ہے مقابلہ نہیں کرسکے گی اس کئے ای حالات اوروا قعات بتائے گل- وہ سننے کے بعد بولا "دبوی جی! آپ الأربم مركنا موكا\_" واصلنن من ملاقات كردكي ليكن مير، واشتكن آنے سے يہلے ي نے پہلے برادر کبیر کو میرے ظاف بحرکایا پر میرے نام ے کی ایک حال میں خای ہے اور ایک حال میں خوبی ہے۔ خای پیر "إلىك الله تعالى مبركا كهل دينا ب- كهل منعامي مو آب تمهارے پایا کے مقالمے میں آئی ہوگ۔" بیانہ کیا کہ حمیس کی نے اغوا کرلیا ہے۔ اس کے بعد تم نے رابط ہے کہ آپ نے اپنے اغوا کی بات کر ڈالی جبکہ آپ زیر زمین رہتی لوالوا بي وه اچھے كو أمچها صله ربتا ہے اور برے كو اس كے بارس نے کما "اگر ایا ہے و وہ نعلی دیوی تم سے زاد '' کیا۔ آخر یہ عکر کیا ہے؟" ہں۔ آج تک کی نے آپ کو موہرد نہیں دیکھا۔ براور کبیراب المانام مكري المرابع معرف مركد من المحاصل من والا مر" خطرتاک ہے۔ہم سب اپنے پایا پر فخرکرتے ہیں اور اس تعلی سؤر کی "ميرتم سے محبت كرتى مول اس ليے جموث نميں بولول كى-تک بہت ذہن اور مکار ثابت ہو تا آرہا ہے۔ وہ ٹمکی بیتی نہیں

بچی نے جارے پایا کو بھی ممراہ کردیا اور وہ دھوکا کھا کر تسار<sup>ے</sup>

جانئالنذا تم مَي آتما هُكُنَّ كي حامل ثبلي بليتني جانبے والي ديوي كوعيا ثي

للفوثن دیر مختلو کرنے کے بعد دماغی طور پر پرا ہی جگہ حاضر کے لئے اغوا کرنے کی تعلی نہیں کرے گا۔"

حسیں د موکا نہیں دوں گی۔ میری بات کا بقین کرو۔ ایم آئی ایم کا

مرراہ برادر کبیر دہری جالیں چل رہا ہے۔ ایک طرف اسلامی

« پپلو میں مانتی ہوں 'میری اس **جال میں کچھ خ**امیاں ہی لیکن "تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔واقعی یہ میری فرڈ یاری نے اسے درست تسلیم کیا ہے اور غیرت میں آگر ہرا در کبیر کو قل كرديخ كافيعله كريكا ب-" معی کہ جو فراد میری پیدائش سے پہلے نا قابلِ طلبت ذلا رک باچا ہے ، جس نے بری بوی سرطا توں کو مھٹے کئے رہ ا اس سے میں فراؤ کول کی- میری اس جال میں برت ی، "يارس كو آپ كيا تنجمتي بن؟وه مكّار زمانه سونيا كا تربيت يافته بیٹا ہے۔ وہ برادر کبیر کی بھی ذہانت اور جالبازیوں کو خوب سمجھتا مو**گا**۔ یہ بھی بھین نئیں کرے گا کہ ایک شاطر' دیوی کو اغوا کرنے مائیک ہرارے نے کما "آپ کی ذہانت اور تجربہ پور کی کچی جال چلے گا پھراس سے پہلے فرماد نے اپنے بوٹے کو آپ کے ے میں اس بات کی دا دوتا ہوں کہ آپ نے بری حاضروا فلاف بہت کچھ کما ہے اور اس سے بھی پہلے آپ نے اپنے ڈی کے بحرتی سے امری اور اسرائیلی نملی جیمی جانے والوں <sub>کو</sub>ز ذریعے پارس کو کئی ہار دھوکے دیے ہیں۔ میں آپ کا آبعدار ہوں ا كرفت من جانے سے بچاليا ہے۔ يبودي تنظيم كو يمكى و آب کو نمایت درست محورہ دے رہا ہوں کہ بارس پر بحروسا نہ رکھا ہے۔ اس طرح کائی خیال خوائی کرنے والے آ العداري من محفوظ مين- آب خوب سوچ سجمه كرقدم المال ہتم میری جالوں کو ایک سرے سے دو سرے سرے تک رو کی تو آئدہ آپ کا ایک بھی خیال خوانی کرنے والا ہارا نہر ک مررہے ہو۔اس طرح میرا دل تو ژرہے ہو۔" مارے ہں 'کیا آپ یہ ناانسانی حتم کر علی ہیں؟'' "سے مشیر کی رائے تھی ہوتی ہے اور اس کی تنقید مایوس کرتی وهيل ابني وانست ميل خوب سوچ سمجه كر قدم الحال ہے۔ آپ میرے چور خیالات پڑھ کر مطوم کر عتی ہیں کہ میں گئی منڈولا بھی تمہاری طرح بزی ذہانت سے بھرپور مشورے ن ذبانت اور سجائی سے بول رہا ہوں۔" اس کے باوجود وہ براور کبیر اس لئے ہم پر حادی ہوجا آ ہے ا دعی تمارے چور خیالات بڑھ رئی ہوں اور تعلیم کرری موں۔ یہ بتاؤ کہ پارس پر بحروسانہ کرنے کا مطلب یہ مواکہ میں نے کیاس سائے میں تبدیل کردینے والی کولیاں ہیں۔" "فرہاد کے پاس ایس گولیاں شیں ہیں پھر آپ مناد ڈی اور ایک فراڈ دیوی کا جو شوشہ چھوڑا ہے'اسے بھی باپ ہیٹے حلیم نبیں کریں <u>عم</u>" ساتھ بھارت میں ناکام کول رہیں اور آپ کے جار کیل "ممی تعلیم نیس کریں گے۔ اضی سے احال ان کے ظاف مانے والے کمے مارے محمے؟" "اس نے بری جالا کی ہے بے و قوف بنایا تھا۔ ڈاکڑا آپ کی کارکردگی ایسی رہی ہے کہ آپ ابنا خون ہما کر بھی انہیں ، کی بات کا یقین دانا تا جا ہیں گی تو وہ جھی یقین نہیں کریں گے۔" "را" **کی تید ہے نکال کربال ٹھاکرے کی بنی کے** یاس پنجار ہم نے اپنے ایک نملی ہیتھی جانے والے کو ڈاکٹر صابر۔ وہ ہرارے کی ہاتوں پر غور کرنے گئی۔ ہرا رے نے کما مواکر لگادیا تاکہ بال ٹھاکرے کی بٹی تک پیٹیج کر معلوم کر عیں ک آپ میری ایک بات بیشہ یا در تھیں گی توبت سی غلطیوں سے خود کو کماں رہتا ہے اور اس سے کب کمنے آیا ہے۔ یہ بات ا خواب و خیال میں مجمی نہیں تھی کہ وہ ہمارے تعاتب کرنے دمیں تمہاری بات کو آلچل میں باندھ کر رکھوں گی۔" کو ہوئل تاج محل میں زخمی کرکے اس کے داغ ہے یہ "انسان بمیشه خوش فنمی میں مبتلا موکر مات کھا آ ہے۔ آپ کی کرلے گاکہ ہمارے ہاتی تین ٹملی پمیٹی جاننے والے ہو گ خوش منمی یہ ہے کہ آپ کے پاس آتما کی کی مدیک علق ہے جس میں ہیں۔ اس نے ہارے زخمی ٹیلی پینٹی جائے والے کے کے باعث آب دو مرے تمام نیلی بیٹھی جانے والوں سے برتر ہو گئی ممیں الجمایا۔ ادھراس کے ساتھیوں نے ہمارے تیوں خا ہں۔ دو مری خوش فنی یہ ہے کہ آپ جب جاہں گی ایک ڈی ٹی كرنے والوں كو مار ۋالا\_" تارا بناکریارس کی مصرونیات پر نظرر کھ سکیں گی اور ایک دن اسے ہرارے نے کما " بی شفرنج کی جال ہوتی ہے۔ اپخ ا بی مرضی کے مطابق اینا وحرم بی بنالیں گے۔ یہ خوش فنمی انسان ہے۔ بھارت کی طرح فرانس میں مجی دو سری بڑی آبادی مسلمانوں کے اندر کینسری طرح پیدا ہوتی ہے تواہے مار کر بی دم لیتی ہے۔ لی ب نیوورلڈ آرڈر کے مطابق تمام عیمانی اور بیووی سوچ رہے چھوٹے میرے کے ذریعے حال میں الجھا کر دو سری کم<sup>ل .</sup> أل كرمملانول كى برحتى بوكى آبادى كوكيے روكا جائے۔" مات دے وی جاتی ہے۔ آپ کے اور منڈولا کے داعول آپ کی خوش فنمی اس انتہا کو پہنچ رہی ہے کہ اب آپ یارس کے . "اللِّك برارك! ثم مير منظ كو كي إدر طرف ك بات نکل گئی تھی کہ فرماد کئی ایک ٹیلی ہیتھی جانے <sup>والے</sup> بعد اس کے باپ کے مقالبے میں ایک ڈی دیوی کا شوشہ چھوڑ چکی ا جانب مور کیا ہم یورپ میں مسلمانوں کی آبادی کم کریں ھے؟" کر**کے باتی شیرٹن میں رہنے والے ساتھی**وں کا پ<sup>ما معلوم کر<sup>ک</sup></sup> ہیں۔ بیشہ ایک ہی کلیاڑی ہے شہتیر کو کاٹنا چاہیں گی تو کلیاڑی کی المس بات کو ممرانی ہے سوچیں۔ اگر آپ فیانس کو اپنا مرکز " ہے شک ہم نے اس پہلو کو بھلا ریا تھا۔ اس بھو<sup>ل-</sup> دحار کند ہوجائے گی۔ وہ شہتہ کو کاشنے کے بجائے آپ کے ہاتھوں عالم وال ك اعلى حكام ك وماغول من مية خيال محولس ويس كمه نقصان پنچایل<sub>ه</sub> بیکن جو ہو چکا ہے اس پر مٹی ڈ<sup>الو۔ میر</sup> میں جمالے ذال دے کی۔ فار کاؤسک آپ فرماد علی تمور کے بإمانب ك إدار ك بعث فرانس بي مسلمانوں كى تعداد ماکل ہیں۔ ان کے حل نکالو۔ ایک مسلہ تو یک ج مقالمے میں کسی ڈی یا فراؤ دیوی کو ہیں نہ کریں۔ یہ محض بکانا جال

عارت میں ہے اور میں جا ہتی ہوں کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔" ۴۰ وردو مرامئله کیاہے؟" « یہ کہ کسی طرح براور کبیر ہارے قابو میں آجائے باکہ ہمیں

جیتمی جانے والے ہفتے میں ایک دن پیرس آتے ہیں' آپ ان ان فیرمعمولی کولیوں کا فارمولا بل جائے۔ وہ چالباز سرراہ اے سب کوٹرپ کرکے حکومتِ فرانس کے حوالے کردیں کی تووہ آپ ان بین کوسایدینا کرانسیں ٹیلی پیتی سکھا تا رہے گا۔" البدن کوسایدینا کر انسین شکیدہ ہیں۔ میرا پہلا وانشندانہ کو سریر بھائیں کے جب ادھر فراد کا نقصان ہونے کے گاتوں خودی بمارت چمو ژ کریری چلا آئے گا۔"

مذور بي ب كه فراد سے نه الجميل- اس بحارت من رہے میں مسلمانوں کی برحتی ہوئی آبادی پر تشویش کا اعلمار کیا جارہا ہے۔ دیں۔ دود داں مد کرمیرے دلس کو نقسان پنجا رہا ہے۔" میں زہی جذبات کو ابھاروں گی تو فرانس کے تمام عیسائی اعلیٰ حکام « فرہاد کے بغیر مجمی بھارت کے تمام سیاستداں اپنے اپنے مغاد اور مدیداران میری تلی میمی اور آتما عتی سے فائدہ الحانے کے ) فاطردیس کو نقصان پنجا رہے ہیں۔ کیا بھارت کو آپ خوشحال کئے جھے وہاں بڑی را زداری ہے سمولتیں فراہم کرس محمہ اب مک بناسکتی ہیں۔ وہاں جو غریب ٔ غریب تر اور امیر' امیر تر ہوتے میں فرانسیمی اکابرین ہے رابطے کروں گے۔ ان کے چور خیالات

الماترين اييانس كرعتى تواس كامطلب بيرنس ہے كه فرماد كريكتے ہيں۔ ان كے ذريعے بيرس من فراد كے كيلى بيتي جانے ہے وشمن کوایے ملک میں رہنے دیا جائے۔" والوں تک پینچنے کی کوشش کروں گی۔" ادب آپ کی مجھ میں یہ بات آجائے گی کہ فراد کو وہاں ہے ٹال نہیں عیس کی تو پھرود سری تدا ہیربر عمل کریں گے۔" الحال میں میہ نمیں سمجھتا کہ ہم اس مردہ اور زندہ ہوجانے والے «تم ټاوُ دومري ټرابيرکيا موسکتي بن؟»

" كى كرسب بىلے عقل سے يہ سوچنا كد فرماد بھارت ميں ان مولیوں کے ذریعے بڑا فائدہ اٹھانے سے روک عیں مے۔ " كيل بي من كتا مول كه وه تحميركى جنك بعارت من الربا "کمال ہے۔ تم بزی ذہانت سے وہی بات کمہ رہے ہوجو براور

اس کے اندر پنجا جائے اور اس خفیہ اڈے کا یا معلوم کیا جائے كيرنے كى تھى۔ اس نے مجھ سے دعدہ كيا تھا كہ ميرے كى تىلى جمال رُانے ارمر معین جمیا کر رکی گئ ہے تو ہم اس معین میں بیتی جانے والے کو نقصان نمیں بیٹھائے گا بلکہ تحمیر کا رخ بھی خرابیاں پیدا کریں کے مجربرا در کبیرا پنے جتنے مجابدین کو سامیا میا کر نیں کے گا کو نک وہاں ٹیلی جمیقی جانے والوں کا باب فرماد موجود مشین سے گزارے کا تو ٹاکام رے گا۔" ہے۔ واقع اس طرح صاف ظاہر ہو آ ہے کہ فراد تھمیر ی جنگ الارت من لزريا ب-"

فائدہ اٹھانے نمیں دیں گے اور اس کا طریقہ کاری ہوگا جیسا کہ تم "بب سمح دجه معلوم ہو جائے تو آپ کو فرماد سے دور مه کر کمہ رہے ہو۔ اس لمرح برادر کبیر سے براہ راست گراؤ نہیں آ ای عال چانا جائے جو فراد چل رہا ہے۔ بابا فرید صاحب کے ہوگا۔ ہم جب جاپ مشین کو ناکارہ بنادیں گے۔ » الاسے کے حوالے ہے فرماد اور اس کی تمام قبلی فرانس میں رہتی " دیوی تی! آپ غور کریں کہ میں ایسی تداہیرانتیار کرنے کا مب انمیں حکومتِ فرانس کی سررتی حاصل ہے لیکن اب تمام اربا ممالک کی طرح حکومت فرانس بھی مسلمانوں سے الرجک

معومہ دے رہا ہوں جن پر عمل کرنے ہے فرماد' یارس اور برادر کبیر وغیرو سے براہ راست بھی سامنا سیں ہوگا اور وہ اپی ناکامیوں کا الزام آپ کو نہیں دے عیں محے۔ "

بڑھ ری ہے اور آپ ٹلی میتی اور آٹما فکتی کے ذریعے مسلمانوں

کی آبادی بھی کم کرویں کی اور بابا صاحب کے ادارے میں بصنے نملی

"بياتوبت ي عمده حال ہے۔ ميں نے بھي پر حاہے كه فرائس

سے معلوم کروں کی کہ ان میں سے کتنے اکابرین میرے مٹن کو بورا

مناس کے بعد آپ کے لئے برادر کبیر متلہ بنا ہوا ہے۔ فی

مخض سے غیرمعمولی کولیوں کا فارمولا حاصل کر شیں کے لیکن اسے

ما مرائے سرواسٹری خفیہ رہائش گاہ کا جلدے جلد سراغ نگاکر

" بے شک جب ہم فائدہ نہیں اٹھا عیں کے توبرادر کبیر کو ہمی

"ائیک برارے! تماری شاطرانه زانت کا جواب نیس -- اب تم لی بھی طرح نے سرواسر کا سراغ لگاؤ۔ میں فرانسیی ا کابرین کے پاس جار ہی ہوں۔"

ان کا رابطہ ختم ہوگیا۔ دیوی د ماغی طور پر حا ضربو گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے کہ ویوی نے چند بزے ممالک میں ڈی ٹی آرا بناکی ہوئی ممیں۔ پیلے وہ رات کے بارہ بجے باری باری ہر ملک کی ڈی ٹی آرا سے رابطہ کرتی تھی لیکن پھیلے کی ماہ سے وہ بھی پارس

اور مجمی برادر کبیر کے درمیان الجمی ری تھی۔ اے اب تک بیہ معلوم نه ہوسکا تھا کہ پارس بی برا در کبیر ہے۔

ديوي اس ڈي ٿي ٽارا کے پاس پنچ ٽئ جو فرانس ميں تھي پھر اس کے ذریعے فرانس کے اعلیٰ حکام اور دیگر اہم عمدیدا ران کے اندر چیچ کران کے خیالات پڑھنے گل۔ ان میں سے جتنے فرانسیبی ا کابرین اس کے کام آسکتے تھے وہ ان پر سونیا کے لب و کہج میں توی عمل کرکے اپنا تابعدا رہنانے گی۔

جن کے دماغوں میں کمی نے تنو می عمل کیا تھا۔ مائیک ہرار<sub>ے ال</sub> کے ایندر نہ جاسکا کمیلن دیوی نے آتما محکق کے ذریعے معلوم کیا ک اس نے چیف آف آری اسٹاف کواینا معمول اور تابعدار لوگ کسی خیال خوانی کرنے والے کے معمول اور تابعد ارہی ۔ ہناکر بوجیا وہتم لوگ مسلمانوں کے دوست کیوں ہو اور بابا صاحب کے ادارے کو ہر طرح کا تخط کوں دیتے ہو؟" ن کامعمول ہوں؟ وہ عامل کون ہے جو میرے اندر چلا آ آ ہے؟ ' اس نے جواب دیا " پہلے تو ہمیں فرہاد کے نملی ہیتھی جانے والوں ہے بوے بوے فائدے چنچے تھے اور اس میں شبہ تمیں کہ

> وہ تمام مسلمان حکومت فرانس کے وفادار ہیں لیکن رفتہ رفتہ ان کی برمتی موئی آبادی نے ماری حکومت اور عیمائی فرقے کو تثویش من جلا كرديا ب-" ولیا اس بوحق ہوئی آبادی کو رد کئے ہے اس لئے ڈرتے ہو

نئیں ہوں۔ کوئی بھی میری بے خبری میں میرے اندر آکر مجھے ا آبعداریناسکاہے۔" کہ بابا صاحب کے ادارے میں نملی بیٹی جاننے والوں کی فوج تھا کہ اس کے دماغ پر کوئی آگرمسلا ہوجا تا ہے۔ دہ یو گا نسیں ہا: "ال- ہمیں سرواسٹرنے حوصلہ دیا تھا۔ اسرائیل حکام نے مجی تما لیکن تھی نے پرائی سوچ کے خلاف اس کے دماغ کولاک کر کما کہ وہ ہماری بحربور مرد کرنے اور بابا صاحب کے خیال خواتی ،

تھا۔ یمی وجہ تھی کہ مائیک جرا رے کی سوچ کی اسروں کے دماغ یر کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے ٹیلی پیمٹی جانے والوں مینچنے ی اس نے سانس روک لی تھی۔ صرف دیوی آتما فکن ک کو یہاں جیجے دیں محے تکر فرانس کے تمام اکابرین خوف زدہ ہیں۔وہ برسوں سے فرماد اور اس کے خیال خوانی کرنے والوں کی ذہانت اور ذریعے اس کے اندر جاکراس کے خیالات پڑھتی رہی تھی۔ الازبوں کے قائل میں مجرب مرف فرائس کے اکارین نے ی

نہیں' ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ فراد اور اس کے ساتھی بیشہ سیراور زیر غالب رہیجے ہیں۔ ان کی لا کف ہسٹری میں صرف چند

"چند ی سمی مرناکام تو وه لوگ مجی موتے ہیں۔ فرماو آسان

ہے اترا ہوا کوئی فرشتہ یا سپر مین شمیں ہے۔ مایوسیاں اور ناکامیاں ہرانیان کے جعے میں آتی ہیں۔"

"جی ہاں اور میں سجھتا ہوں کہ فرانس جیسے بزے اور کا قتور

كحك كى حمايت نے فرماد اور بابا صاحب كے ادارے والول كے حوصلے برمعا کر انہیں بیشتر معاملات میں کامیاب ہونے کے مواقع

" یہ تم نے دالش مندی کی بات کی ہے۔ میں ٹیلی چیتی میں

طرح جکڑ لیتے پھر آپ بھی آتما عمق کے ذریعے ان کے اندر ا ما عتى تحمير-" فرہاد سے کچھے کم نہیں ہوں بلکہ اس ہے بھی زیادہ آتما شکتی کا علم مجھ میں ہے۔ میرے یاس بھی ذہن نیکی جیشی جاننے والوں کی فوج ہے۔ اور جو فوج بابا صاحب کے ادارے میں مجھیی رہتی ہے، میں اسے

"مُوں۔ تم نے بری تموس دلیل دی ہے لیکن وہ کون<sup>ے:</sup> حاری طرح فرانسیی حکومت کے اہم اکابرین کو آبندار ہا یا ہر نکالوں گی اور ان کے ایک ایک خیال خوانی کرنے والے کو

''یہ تریقین ہے کہ فرماد اور بابا صاحب کے ادارے سے"

وہ برے محل اور احماد سے فرانس کے تمام اہم افراد کی

آبعدا رہاری تھی۔ پہلے وہ بڑے تخرے خوش مہی میں ج<sub>لان</sub> ک<sup>ا</sup>

وشنوں کے مقابل آئی تھی۔ اب ایک برارے اسے خل ار احاد کے ساتھ پھونک پونک کرقدم اضافا در قدموں نے جائے ! کورد نیوا سماریا تھا۔

مین فرانس کے کی اہم حکام اور فوق اعلی افران ایے نے

ویوی نے ایسے ایک تابعدار کی سوچ کے ذریعے بوجما ہم

اس تابعدار کی سوچ نے کما دهیں تو سی کا معمول سیں ہور

" بے فک میں شہ زور ہوں لیکن شراب بیتا ہوں۔ بوگا کا

دیوی نے اس کی سوچ میں قائل کرنا جا انگرا سے یا ی نیم

وہ الکے برارے سے بول "تسارا کیا خیال ہے؟ فراد

برارے نے کما " فرانس کے تمام حکام اور اعلیٰ عمد بدارالا

وہوسکتا ہے کسی خاص مقصد کے تحت فراد کے خیال فڑا

"اگر کمی خاص مقصد اور احتیاطی تدابیر کی ضردرت <sup>بول</sup>ا

کرنے والوں نے انہیں احتیا طُا تنومِی عمل کے ذریعے بھی آبعدا

ان کے جناب حمریزی روحانی نملی ہمیتی کے ذریعے اسیں اور

فراد اور اس کی فیملی کے ہر طرح ہے کام آتے ہیں تو پھردہ <sup>فو</sup>

مخواہ کیوں ان پر تنومی عمل کریں حمے جبکہ وہ سب پہلے ہی آبعدا

ید میں کیا سوچ رہا موں؟ کس کی مجال ہے کہ مجھ جیسے شر زور فئ

ا فسرر عمل کر<u>یج</u>ے؟"

ن کیا ہے۔ امری اور اسرائل تمام خیال خوانی کرنے والے ے ابعدار ہیں۔ وہ آپ کی اجازت کے بغیرایا نس کریں مر مرف ایک براور مبر کے خیال خوانی کرنے والے رہ مجے ال واركبرك عم الاكتي إلى-"

وہ ٹاکواری ہے بول" ہرارے! بیہ بلا میرے مللے بڑگئی ہے۔وہ كمفت برجكه مرك فلاف كإذباك بيني جا آب ۔ وروی می! آپ فورا بی کسی نیتج پر نہ پہنچا کریں۔ میں نے ابی ایک اندازے ہے کہا ہے کہ وہ براور کبیر کے خیال خوانی

ی نے والے ہول مے کیکن دو سرے پہلو پر غور کریں۔ فرانس میں امادب کے ادارے کا تبلط ہے۔ ایسے میں وہ ایم آئی ایم کا 'ر<sub>واہ</sub> اینے ہی مسلمانوں کے خلاف فرانس میں محاذ کیوں بنائے

« ہُوں۔ ان تمام مسلمانوں کا آپس میں سمجھو تا ہے۔ پچھلی بار رادر کبیرنے میرے خلاف تشمیر میں اس کئے محاذ شمیں بنایا کہ وہاں عارت میں فرماد موجود ہے۔ سمجھ میں تہیں آیا کہ فرانس میں ہاری طرح محاذ بنانے والا کون ہے؟ ایبا کون خیال خواتی کرنے والا ہے جے ہم تمیں جانتے ہیں۔"

اللہ کو خوش کئی گئے ہیں۔ آپ ہر پہلو پر غور کئے بغیر دعوے کر ہی ہیں کہ دنیا کے تمام خیال خوانی کرنے والوں کو جانتی ہیں۔" ' یہ خوش قهمی شیں ہے۔ صرف میں ہی شمیں بھم مجمی تمام تملی بمِتَى جانے والوں کو جانتے ہو- بولو کیا نمیں جانتے ہو؟<sup>٠٠</sup>

«نہیں جانتا ہوں اور آپ بھی ان خیال خوانی کرنے والوں کو ئیں جانتی ہیں جواد حرچند روز میں ٹرانے ار مرمشین کے ذریعے پیدا

وہ سوچ میں بڑتی۔ ہرارے نے کما "ہم نے سیراسٹراور زانیارمرمتین کے نئے نفیہ اڈے کے بارے میں نہیں جانتے <sup>ہ</sup> الله ماس بات ے بے خروں کہ نیا سراسر ہم سب کی الاعلی ے فائدہ انھا کر کتنے انجانے نیکی چیتی جانے والے پیدا کرما - فراد اور برادر كبيروغيره محى ايے كى ف آنوالے طوفان

ہے بے خرہوں کے۔" وه قائل موكربولي "واقعي في الحال فرماد ' برا در كبير اور بم سب مظ براسر کو نمیں جانے ہیں۔ تم بھی اے تلاش کرنے میں ناکام رہے ہو۔ اس سرواسٹرنے اس سنری موقع سے خوب فا کدہ انھایا ادا اوراب بھی اٹھا رہا ہے۔ کملی پیشی کا ہتھیار ہاتھ آتے ہی وہ رائس عمل جماری طرح فرماد اور بابا صاحب کے اوارے کے خلاف

مراس نے کیا "اگر نیا سراسرایا کردہا ہے و یہ بات ماسے میں ہے۔ ہم اپنے طور پر فرانس میں بایا صاحب کے الاسكوكورينامي هماس مكے فراد اور اس كي فيل علمة المازي م وال كابومق مولى مسلمان آبادى كوتم بمي

کریں مے اور ان مسلمانوں کو فرانس چھوڑنے پر مجبور بھی کرتے رہیں گے لیکن یہ جو کچھ ہم کریں گے اس کے تمام الزابات نے سیراسٹرر عا کد کرنے کی کوشش کرتے رہی **ہے۔**"

«کیکن سپراسٹرنے بیشہ خود کو ردیوش رکھا اور اپنے تیلی پیتمی جانے والوں کو بھی مٰلا ہرنہ ہونے دیا تُواس پر الزامات کیسے عائمہ

ہوں گے۔" "آپ یہ سوچیس کہ ہم پر بھی افزایات عائد نمیں ہوں گے۔ ہمارے خلاف بھی کوئی شوت نہیں ہوگا۔ جیسا کہ معلوم ہوا ہے 'نیا سپراسٹراور تیوں افواج کے اعلیٰ ا نسران رویوش رہ کر تمپیوٹر کے ذریعے اپنی ملک ذے داریاں بوری کررہے ہیں تو فرماد وغیروان پر ہی شبہ کریں تے کہ وہ اپنی طرح اپنے نئے نیلی پیٹمی جاننے والوں کو بھی ۔ آہنی پردوں میں چمیا کر فرائس میں مسلمانوں کے خلاف ایک خاموش جنگ شر*دع کر چکے* ہیں۔"

" ہرارے! تم نمایت دانش مندی سے ہر طرح کے حالات کا جزید کرتے ہو اور درست کرتے ہو۔ بس می طرح اس نے سیراسٹر کا سراغ لگاؤ۔ وہ جوہا نہیں ہے کہ کسی بل میں مسا ہوگا۔وہ انسانوں کی بہتی میں کہیں ہوگا۔ پلیزا ہے تلاش کرد۔"

وہ ہرارے کے اندر تھی اور ہرارے دونوں ہاتھوں ہے سرتمام کرسوچ رہا تھا۔ ''اس بار کوئی زبردست محف ہے جو سیراسٹر بن كر آيا ہے۔ بب كوئى شكار بم جيسے شكاريوں كے ہاتھ نہ آئو دا تشمندی میہ ہے کہ ہم اپنے ہے بدے اور کھاگ شکاری فرماد کو اس کے پیچھے لگادیں۔ دو سمری طرف برا در کبیر کو ہم نیا سیراسٹرین کر چھٹریں۔ جب فرہاد اور برادر کبیر کو چھٹرا جائے گا تو وہ رویوش سیراسٹرکواس کی قبرہے بھی نکال لائیں گے۔"

وا فعی وه شطریج کا عالمی چیمیئن تھا۔ بزی شا طرانہ چالیں سوچ

بری تبدیلیاں ہوری تھیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ کہ دیوی نے داؤد منڈولا جیسے وفاوار کو قل کرکے اس سے بھی زیادہ شاطر مائیک ہرارے کواینا آبعدا رہنالیا تھا۔

ووسری تبدیلی میہ کہ ہرارے کے وانشمندانہ معورے کے مطابق دیوی بھارت میں میری مخالفت نہیں کرری تھی اور فرانس مں ایک نیا محاذ قائم کرکے کچھ ایسے زبردست اقدامات کرنے والی تھی کہ میں اس کے بھارت دلیں سے نکل کر فرانس آنے پر مجبور

مارا خیال تما کہ جلد بی نے سیراسٹری خفیہ رہائش گاہ کاعلم ہوجائے گا۔ اس کے ساتھ ٹرانے ارمرمشین کے بارے میں بھی ا معلوم ہوجائے گا۔ میں جابتا تھا کہ غیرمعمولی کولیوں سے فائمہ ا مُعالِ جائے اور میری فیلی میں شریک ہونے والے عادل ' زہر ملی مغورا'جیلہ اور ہیرو کو بھی سایہ بناکرٹرانیفار مرمثین ہے گزارا

ٹرے کرتی رہوں گی۔"

جائے اس کئے ان چاردں کو یارس کے پاس وافتکٹن جمیج دیا گیا تھا اور کی سیون کو بابا صاحب کے اوارے میں بلایا حمیا تھا تاکہ میڈیکل ٹریشنٹ کے ذریعے اسے مزیر ٹارٹل بنایا جاسکے۔ یہ تبدیلیاں جاری طرف سے ہوری محیں۔ اس کے علاوہ الن اور علی ایک زبردست جو نکا دینے والا تعمیل شروع کررہے تھے۔ میں اگلی سلروں میں اس زبردست تھیل کا اعمشاف کروں گا۔ -نى الحال سب سے دا تشمندا نہ تھیل نیا سپراسٹر تھیل رہا تھا۔وہ تیوں افواج کے مربرا ہوں اورٹرا نے مارممشین کے ساتھ روبوش ہو کرتمام دوستوں دشتنوں اور دنیا کے تمام نیلی بیٹی جانے والوں کو

بڑی دائش مندی ہے کام لے کرٹرا نیفار مرمتین سے قائمہ ا افعام ا کی توان کے دماغوں میں چنج جائے گ۔ یاشا پر بھروسانسیں تماکہ۔ ہے اور نے نے نکی ہیتی جانے والے پدا کر ہا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی ہار کمہ چکا ہوں جو وجود میں رہ کر بھی <sup>ہ</sup> نظرنہ آئے' جو پرا مرار رہے لیکن کا نات کے ذرّے ذرّے ہے ا پنا بھید کھولٹا رہے وہ ذات یاک مرف اللہ تعالی کی ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ پرا سرارین کرنئیں موسکتا۔

ہے مدتجش میں جٹلا کررہا تھا۔

ای طرح ایک دن اس نے سرماسٹر کو بھی ملا ہر ہوتا ہے۔اس کے ظاہر ہونے میں کچے عرصہ کھے گا۔وہ تھلے ہوئے صفحات کی طرح آ تھموں کے سامنے آئے گا لیکن میں اس داستان کو اپی مخصوص ترتیب کے ساتھ آگے بردھانے کے لئے ذکر کردیا ہوں کہ وہ ہماری لاعلمي من كياكريا بحررا --

اس نے سراسر کا نام اے لالاس تھا۔ وہ کثر کیتے لک تھا۔ امریکا کے نعورلڈ آرڈر کے مطابق مسلمانوں کو ان کی ترزیب سے دوراور پسمائدہ رکھنے کی مخت سے تمایت کر آ تھا۔

اسے ہم مسلمان نملی بیشی جانے والوں سے زیادہ خطرہ تھا اس لئے وہ پہلے مرحلے میں تینوں افواج کے سربرا ہوں کے ساتھ ردیوش ہوگیا تھا۔ ٹرانے ارمرمشین کے سابقہ محرانی کرنے والے فرول اور فوی جوانوں کا وہاں سے جاول کردیا تھا پراس مشین کو و سری جگه منتقل کردیا تھا۔

اس نے مرف وس ممنوں میں بوے اہم کارناہے انجام یے۔ پاشا جسمانی اور وہاغی طور پر فولا و تھا۔ اس نے اس فولا و کو معسانی کمزوری کی دوا سے کمزور بنایا بھرا ہے ایک بینا ٹزم کے ماہر کو مجمایا کہ نوئی عمل کے ذریعے اس کی آوا زاور لیجہ بدل رہا جائے اکہ دیوی آتما تھی کے ذریعے بھی پاشا کے نے لب و کہے اور نئی فغميت تك ندبينج سكير

اليے وقت ديوى ووسرے معالمات من الجمي موكى تقى-سے اطمینان تھا کہ امر کی نیلی چیتی جانے والے یاشا اور اندرے قوک اس کے آبعدار رہی گے اور کوئی دو سرا ٹیلی پیتی باننے والا ان کے اندر نہیں پنچ سکے گا۔

لیکن اعصالی کزوری نے بیٹاٹائز کرنے والے کو اس کے ک<sub>ور</sub> دماغ پر ماوی ہونے کا موقع دیا۔ اس عال نے اسے معمول عارً" کئی پر در در ۔ نے سراسر کا ابعدار بنارا۔ سراسراً سے الاس ایک ابر کر ۔ میں میں میں اس کا اللہ کا اس کو اس میں اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا کہ اس بھی قا۔ زائے ارمر مشین کے ایک ایک بھٹن کوا مجی طرق کما تھا۔ اس نے نتیوں افواج کے سربرا ہوں کو بھی انتیمی طرح سم ا كم مفين كوكس طرح بينل كرنا جائد بمرانسون في كاميال اسے ہندل کیا۔ سرواسراے لالاس کو پہلے باشا کے ساتھ اس محین ہے گزارا کیا۔ اس کے بعد تمن دنوں میں وہ تنوں افواج کے سرراہ بھی معین سے گزرے۔ اس طرح جاروب نے باشا کی فر غيرمعمولى ساعت وبصارت اور حيرت المميز جسمالي قوتوں كے مات نیکی پمینتی کاعلم بھی حاصل کرلیا۔ اس سلسلے میں بیرسب ہی سوچ رہے تھے کہ وہ رد بوش مہ کر و و جارد ل الحجی لمرح جانتے تھے کہ دیوی آگر ان کی آواز پر

کونگا بسرا بن کررہے گا۔ ملٹری ہیڈ کوارٹر میں مہ کر بولے گا تورپی کسی کے ذریعے اس کے نئے لب و کہے کو من لے گی اور یہ معلم کرلے کی کہ وہ مشین کماں چھیائی گئی ہے۔ سیرہاسٹراے لالاس مسلمان نیلی پیمٹی جاننے والوں کو فخر کردینا جاہتا تھا۔ وہ باشا کو بھی ختم کردیتا لیکن اس نے سوہا'ن روبوث نملي بميتق جانخ والا اور غيرمعمولي ساعت وبصارت ركخ والا اکثر کام آیا ہے پھر بھی اس کی ضرورت پیش آعتی ہے لذا اہے اس طرح زندہ رکھا جائے کہ دیوی اس کے ذریعے آئندہ کی مجى امركى خيال خواني كرنے والے تك نه پینج سك

اے لالاس ایک یاگل فانے سے ایک نمایت ی نا قابل علاج یا گل کو را زداری ہے مشین کے پاس لایا پھراہے مشین کے فاعل بیڈیر سلایا اوریاشا کو مفعول بیڈیر سلا کرمشین کو آن کیاجس کے نتیجے میں یاشا صحیح الدماغ نہ روسکا۔وہ بھی نا قابل علاج یا گل ہیں حمیا۔اس کے بعد اسے بھی یا کل خانے پنجادیا کیا۔ '

اس طرح اےلالاس را زواری کے تمام مراحل ہے گزریا تھا۔ یاشا کے بعد امریکا میں دیوی کا تابعد ار نکی پیتی جانے دالا مرف آندرے قوک رو گیا تھا۔ اسے بھی بینائزم کے ذریعے تبدیل کیا جاسکتا تھا لیکن تبدیل کرنے کے دوران دیوی اس کے اندر مجھیں رہتی تونے سیرماسٹرے تمام طریقیہ کار کو سمجھ لیتی۔ٹرانے ارم

مغین کے خفیہ اڑے کا بابھی معلوم کرلتی۔ وہ ایک آندرے فوک کی وجہ سے کوئی خطرہ مول لیما سمی عاہنا تھا۔ لندا آندرے توک کو کولی مار دی گئے۔ امریکا میں اب کما پیتی جاننے والے سیرماسٹراے لالاس' تری فوج کا جزل اسمبل بوکس بحری فوج کا چیف ایر مرل نیری نیلراور فضائیه کا سرراه دل

ریز تھے۔ان جاروں نے یہ طے کیا کہ مشین کے ذریعے نلی جبی کا جانئے والوں کی فوج نہ بیائی جائے۔ ٹی الحال وہ جاروں نہاہت را زواری سے ایا طریقہ کار اختیار کریں مے کہ کمی پانچیں لا

وني نس آئي- البترائيل الاميل كاماماكرة بربرداتے ہوں۔ میں نے کہا "ا تظار کرد۔ مردے پولیں محمہ ضرور ب و تروه ایخ قابل اعماد زمین اور شا طرا فراد کو مشین بولیں گے۔ جب بے زبان کمپیوٹر پولنے ہی تو وہ بھی پولیں مے۔ کیا المجيل بيني عمائي تم-انسان یارسس بزت؟ای مرح معینیں بھی یاربزتی ہی۔" رہے۔ ان ماروں کو دیوی سے نفرت تھی۔ اس عورت نے ان کے الم بني جانے والوں كو اس بعارتى مفادات كى خاطر قرمان

ا مادول امری تے اور نوورلڈ آرور کے مطابق پلے

ان کی طاقت کو حتم کرنا جائے تھے۔ فرانس کا شار بوے

ا کاڑے تا۔ ان چاروں نے یہ عمد کیا کہ پہلے حکومتِ فرانس

ام اکارین کو آبعدار ما می ع۔ یوں ان کے اعدر مدکر

ر کے رہیں مے کہ فرماد اور اس کے نیلی پیمتی جانے والے

میاں ہے تش طرح فرانسی حکام اور اعلیٰ ا ضران کا رابطہ ہو تا

۔ دہ حکام اور افسران کس طرح ان مسلمانوں کے کام آتے

ان سے بیرس وغیرہ میں کب طاقاتی مواکرتی ہی اور ثلی

ں مانے والے بابا صاحب کے اوارے سے باہر آگر مختلف

انوں نے دو سرا عمد سے کیا تھا کہ نمی بھی معمول اور آبعدار

رماغ میں جاکر اپنے اب و لیجے میں نہمی شیں بولیں گے بلکہ

ابداری آواز علی اورسوچ می تفتگو کیا کریں گے۔اس

ح فهاداور ديوي وغيرو كو لبھي ان ڇاروں تک پنتنج كا راسته نہيں .

انوں نے چندا کیے طریقے ابنائے تھے جن کے بتیجے میں دیوی

پارل نے مجمی مجھے کی بتایا کہ وہاں آری بیڈکوارٹر میں

ئے نبدیلیاں آئی ہیں۔ سپراسر تین اعلی فوجی ا ضران کے ساتھ

اکا ہے۔ اس کی جگہ نیا سرماسراور تیوں افواج کے اعلیٰ

لان بنی را زداری سے کام کررہے ہیں۔ اینے اعلیٰ حکام اور

المحمول سے براہ راست مفتلو نہیں کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کے

یے الی اہم ذے واریاں بوری کرتے ہیں حی کہ انہوں نے

الل مغورا ، جيله اور بيرد واهتكنن پنج مح تنه اور پارس

، *القر تق*سان م<u>ي</u> مارس ميله اور ميرو غيرمعمولي ساعت و

ات کے مال تھے وہ بڑا مدل میل دور سے سے سرواسری

النسطة تق ليكن وه اور تينون فوجي ا ضران كو تق بنهوي

المستمالية عنو مكرول مي ديواروں سے بولتے ہوں۔ كما جا يا ہے كہ

اللاك عجى كان موت بن- موسكا بوء تناكى من مجى ند

لفارم متین کو بھی سمی دو سری جگہ منتقل کردیا ہے۔

النگ ہرا رے اسمیں ڈھونڈ نکالنے میں ٹاکام ہورہے تھے۔

ں میں کماں تیام کرتے ہیں۔

بارس نے کما " بحد کیا پایا! آپ نے انظار کرنے کو کما ہے۔ میں کل تک انظار کروں کا مجروا فتحشن کے وہائٹ ہاؤس سے لیے ا فاادرا بی آتما فکتی ہے سابقہ سرباسراور تیوں افواج کے کر آری ہیڈکوارٹر تک جتنے بھی کمپیوٹر ہیں انسیں بیار ہیادوں گا۔ الران كو البعد اربا ركما تما تيان انسول نے جذباتی انداز من تمام نیلی فون لا سُوٰل کو ناکارہ بنادوں گا پھروھائٹ ہاؤس میں ایس ے اقام لینے کے خیال کو اہمیت نمیں دی۔ ایک قودہ مجمی نہیں آتی محی۔ اگر آتی قواس سے نمٹ لیا جا یا۔ کڑبر کروں گاکہ وہ نیا سیرا سرصورت حال کو سجھنے کے لئے ضرور متعلقہ ممدیداروں سے بولے گا۔ بنادنی آواز اور کیج میں سسی حمر بولنے کی ابتدا کرادوں گا۔" وہ میرے دماغ سے نکل کرشمناز کے پاس کیا مبلوشمناز اکسے ، نمالک میں ہو تا ہے اور وہ ملک مسلمان ٹیلی پلیتی جائے

وہ بولی "جیسے آواز کے بغیر کو تکی زندگی اور آنکموں کے بغیر ر تلین نظارے گزرتے ہیں۔ تم کب میری آوا زاور میری آتھیں بن كر آؤيگے؟"

"یایا کی قبلی میں آنے والی دلہنوں کو انظار کی ایسی ہی آزائش ے گزرنا برتا ہے۔ جب ہم کسی مهم بر نکلتے میں تو والیس کا وقت مرف فدای جانتا ہے۔"

" خدا توسب کھے جانا ہے لیکن بندے بھی اپنی بندی کے ساتھ کچھوقت گزارنے کی تدبیر کرتے ہیں۔"

" یہ تدبیر پہلے سے طے ہے کہ میں کمی دن بھارت تہمارے

"وودن قیامت کا بھی ہوسکتا ہے۔"

"تم ایس قیامت ہو کہ تم ہے ملنے کو ہی میں قیامت کا دن کہتا ہوں۔ ذراً مخل ہے اتظار کرد۔ تہیں اوریا رد کو پایا کے ساتھ مہ کر یہ جریات حامل ہورہے ہوں تھے کہ وہ کوئی جال چلنے سے پہلے وشمنوں کو کس طرح الجماتے ہیں پھرانہیں ایبا دوڑاتے ہیں کہ ائنیں مرنے سے پہلے آئی قبری کودنے کی بھی فرمت نہیں

"واقعی جارے پایا لاجواب ہیں۔انسوں نے بال ن*ھا کرے* اور "را" عظیم کو ایس بمول جملوں میں الجمادیا ہے جمال سے بال ٹھاکرے نکل کر دہل نسیں جاسکے گا اور "را "وا لے دہلی راجد حانی سے نکل کر مهارا شرمیں نماکرے کا محاسبہ نہیں کر عمیں سے۔ پایا نے دونوں میں زبردست دعمنی بیدا کردی ہے۔"

«بس ایس بی شاطرانه جالیس سیمتی رہو۔ میرے انتظار کی کوفت کم ہوتی رہے گ۔ بائی دی وے " آج کل پایا اور بارد کے ساتھ کیامھرو فیات ہں؟"

"یایا خاموثی ہے بال ٹھاکرے کی شیوسینا اور بھارتی حکومت ك "را"كا كراد ويكنا جائة تق تمريان آرا بورس آج ال سيكنول مريض آرہے ہیں۔"

ی نے کا گھرلیں کے سینے پداہوتک دلنے کے لئے دہلی میں اپنی ہائی ہائی پارٹی کا مرکز قائم کیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ میں اپنی ناانسانیوں کو ختم کرکے اچھوت ذات کو ان کے جائز حور کاللا کی۔ "بال- چند برس ملے بمویال میں زہر ملی کیس خارج ہوئی تھی۔ سیکڑوں ہندوستانی بے موت مرکئے تھے۔ بھارت سرکار کو ایٹم بم منانے كابرا شوق ہے۔ ملك كي اور انسان كي قلاح وببود كے لئے میں اپی داستان کے دوران بعض او قات الی خکسانی ایٹی توانائی حاصل کرنا بدی انجھی بات ہے لیکن ایٹم بم مناکر

«کیاوی آرا بور'جمال مهارا شرکااینی بلانث ہے؟"

ووسرے تمام ایشیائی ممالک کو یہ آثر دینا کہ بھارت ایشیا میں

طاقت کے لحاظ سے سربادر بن کیا ہے تو یہ سراسر فیرانسائی

منعوبے ہیں۔ ہرا جمانی کے چیجے برائی اور ہرپرانی کے چیجے احجمانی

مجی ہوتی ہے۔ بھارت سرکارا بی احجمانی کے لئے جو کرنا جاہتی ہے

ملانٹ سے آبکاریانی خامع ہورہا ہے۔ یہ یانی جانداروں کے لئے

بت بی معرب اور اس ایٹی پلانٹ کے ذیبے دار افسران کی

فغلت کا بیہ عالم ہے کہ انہیں ۳ ہون کے بعد معلوم ہوا کہ وہ آبکار

یائی بلانٹ سے قل کر زیر زمن یائی کے وخیرے میں شامل مورہا

اسپتالوں اور دوا خانوں میں مریضوں کے علاج کے لئے کچھ نہ رہا تو

وہ علاج کے لئے بمئی آنے لکے لیکن سراور کملانے کے شوقین

اس ملک میں مساکل بہت ہیں۔ وہاں کے انتنا پیند ہندو صرف

مسلمانوں کے خلاف نمیں میں بلکہ وہ اینے تی فرمب کی نج زات

مختلف اسپتالول میں پہنچ رہے تھے لیکن نفاست پیند کملانے والے

ہندہ ڈاکٹراور سرکاری المکار پہلے یہ انگوائری کرتے تھے کہ حمی بھی

مندزندگ دی جائے پھر بوجھا جائے کہ وہ کمو ڑا ہے یا گدھا؟

ایک مروے کے مطابق ۲۰۰۰ مریض آرا بورے بمنی کے

میجائی کا نقاضا ہے کہ پہلے بیار کاعلاج کیا جائے 'اسے محت

نیکن اعلیٰ ذات کے ہندو کسی کم ذات کے ہندو کے سائے سے

مجى دور رجے بن- لا كھول كرد ژول في ہندوؤل كے ساتھ صديول

سے ناانصافیاں ہوتی آرہی ہیں۔ یمی دجہ تھی کہ پھولن دیوی جیسی

ا چھوت عورت باخی ہو کرہندہ سرکار کے لئے ایسی خطرناک ڈاکو بن

محتی تھی کہ وہ جس علاقے ہے گزرتی تھی دہاں کے بولیس تھانے خالی

ہوجاتے تھے۔جس کروڑ جی اور ارب جی اعلیٰ ذات کے ہندو کے

سامنے پینچ جاتی تھی وہ اعلیٰ ذات والے اس اچھوت اور کم ذات

عورت کے قدموں میں حرکر اپنی تجوریوں کی جابیاں اس کے

رہائی یانے کے بعد اس نے ساست میں آنے کا اعلان کیا ہے۔

ا یک کماوت ہے کہ سینے پر موقک دلنا۔ اس کے مطابق پیولن دیوی

ے ۱۳ سالہ پیولن دیوی ۱ سال جیلوں میں گزار پیکی ہے اور اب

جب وہاں کے مولی بانی لی کر مرفے گئے تارا ہور کے

شمناز نے تفصیل بنائی کہ تقریباً ۱۳۴ دن سے تارا پور اینی

اس کے بیچیے برائی کاعذاب بھی نازل ہورہا ہے۔"

ہے۔ کنووں مالابوں اور ندیوں میں عل مورہا ہے۔

ے نفرت بھی کرتے ہیں۔

بارہندو کی ذات کیا ہے؟

تنسيل بيان كرف لكنا مول جو الدونير بزهن وال عار كر گران گزرتی ہیں۔ اگر ایمومنچر خیالی ہو توجی ایسا نہیں کی 🖑 المدينر من سيالى موتواس سيالى كے بيچے چمچے موسے حال ز بیان کریا ہوں۔ قار تمن دیکسیں کے کہ جمارت میں امہیر ا متابات کتے ولیب موں کے بدی بدی سای بار اول لاحق ہوگئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ووثوں کے بغیرا کشمیتہ ماہاً نسی کرسکے تو محولن دیوی ہر طاقے سے ان کے ہزا مدل ا مچمین کر لے جائے گ- حالات مجیب المرح سے کرو نی<sub>س بر</sub>لتے ہ جو جرائم کی دنیا کی ملکہ بن کرنفلزی اور زبورات لوٹ لیا کن گڑ اب وہ سیاستداں بن کر کا محریس کے ووٹ ان کی آمجم<sub>ول ک</sub>ا ساہنے حجینے والی تھی۔

بسرمال به تو بمارت میں حال اور مستقبل کی باتیں تم یا الحال آرا بورے جو مربض آئے ان میں اعلیٰ ذات کے <sub>اندا</sub> تھے۔ بچی ذات اور اچھوت بھی تھے اور مسلمان بھی تھے ا<sub>لایا</sub> مسلمانوں میں وہ محتمیری مجمی تھا جو معتولہ صائمہ کا بمائی اورہا/ مابر كاسالا تعا- أس كانام رحمت على بقش تعا-

رحمت علی اینے باپ اور معائمہ کے ساتھ تشمیرے آبانا وہ غیرت مند مرف اتنا چاہتا تھا کہ اس کی بمن بمارتی نوجیلٌ **موس اور درندگی کا نشانہ نہ ہے۔ ڈاکٹر صابر نے اس کی نیرن** ّ اینے کمر کی عزت بنالیا تھا۔ تب رحمت علی بنگش مطمئن ہورًا باب کے ساتھ تشمیر کی طرف جلا کمیا تھا آگہ جماد می صد سکے اس کے بعد ڈاکٹر صابر کو ان باپ بیٹے کی کوئی خبر نمل

جو تکہ وہ بھارت سرکار کے لئے مغرور مجم تھے ال وونوں باپ بیٹے کی تصاویر جربوے شرکے تمام تعانول می مج اسپتالوں میں بولیس ا فسران بھی آیا کرتے تھے۔شیوسینا دالوں انتیں تاکید کی تھی کہ بتاروں میں جومسلمان ہوا ہے فوراً مٰو دوائس دے کر جمیئ ہے باہر نکال دیا جائے۔

ایک افرنے استال کے بستریر رحت علی عش کوری جو تک گیا۔ اگرچہ رحمت علی بکش نے وا زخی مو مجیں ہو تھیں' طرح طرح کے مصائب برداشت کرنے کے بعد آل چرے پر پھر جیسی تحق آجن تھی۔ جا بجا زخوں کے نااف

باعث دہ نوراً ی پھانا نسیں جا آتھا۔ اس افسرنے اسپتال کے کاؤٹٹریر 'آگر فون کے ذریع'' اعلیٰ افسرے رابلہ کیا پر کما " سرامی عمنیتی موریا اسبحال<sup>ے</sup>

ما ہوں۔ یمان بنیے نمبروس پراکیہ اینا مریض ہے جو مفرور تھیری ماررمت علی بلش جیساد کھائی رہتا ہے۔ بچھے ثبہ ہے کہ اس غدار ندار رہت علی بلش ہے۔ نے اینا ملیہ بدل لیا ہے۔" و من طرف سے پوچھا کیا جی آغ نے مطوم کیا ہے کہ اس کا وهم اوراس كانام كيا ب؟ اوروه آرا بورك كس علاقے آيا

ا من مرااكر من آب كواطلاع دين يها تحقيقات شروع س کا تو مجرم یا اس مجرم کی عمرانی کرنے والے ساتھی ہوشیار موائی مے۔ میں آپ کے جرب اور بدایت سے کام کرنا جاہتا

دوسری طرف سے اعلیٰ اضرفے خوش ہوکر کیا سم واقعی مے تجیات سے بہت پھے سیکہ رہے ہوا وربہت ترقی کرنے والے بردين الجي آريا مول-"

ان کا رابطہ ختم ہوگیا۔ میں شہنا زاور یارو کے ساتھ اس جوہو ے کنارے والی کو تھی میں تھا۔ ٹی الوقت ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جس کے لئے ہم ایکشن میں آتے بھی بھی تغر<sup>ج</sup> کے لئے کو تھی ہے تکتے تھے پھردا کیل آگراہے اپنے کمروں میں جاکر خیال خوانی می معردف ہوجاتے تھے۔شہناز شیوسینا یارٹی کے اہم لیڈرول کے اندر جاکر ان کے منصوبے معلوم کرتی رہتی تھی۔ وہاں کی روس برسرافتدار پارٹی تی ہے لی تھی۔ یارواس پارٹی کے انتظا پند ہند لیڈروں کے داغوں میں جاتی آتی رہتی تھی اور میں دہلی راجد حانی میں کا محراس کے لیڈروں اور "را" کے اہم ا فران کے خالات پڑھتا رہتا تھا۔ "را" کا نیا ڈائریکٹر اور اس کے دو اہم الحت ہوگا کے اہر تے الذا میں دو سرے افسروں کے ذریعے ڈائر یکٹر

کے ارادوں کے بارے میں معلوم کرتا رہتا تھا۔

نی الحال "را" کے ڈائر کمٹر اور کا تحریبی بوے لیڈروں نے بیہ معے کیا تھا کہ بال ٹھاکرے کو ہٹلر بننے ہے رد کنے کے لئے اور وہاں <sup>ا</sup> ک برسرافتدار حمدہ محیوسینا اور بی ہے لی کو دہلی کے عمرانوں کے آم ممائ رکنے کے لئے کریڈ آریش کیا جائے "را" کے دہشت کرد بورے مهارا شراور خصومیا سمبئی میں ایس دہشت کردی اور کریب کاری شروع کردیں کہ وہاں کے عوام صوبائی حکومت کو مزور سجمنا شروع کوس- وہاں کے محانی و کلا ' وا نشور اور دیکر المحامدال دبل راجدهانی سے ایل کریں کہ بھارتی فوج کو جمیع کر بخُلُ اور بورے صوبے میں امن و ایان قائم کیا جائے اور شیوسیتا ادر لی ہے لی کے اتحاد کو توڑنے کے لئے صوبے سے ان ک عومت حتم کی جائے۔

مل خیال خوانی کے ذریعے کرینڈ آبریش کی تیاریاں دیم رہا كالمديمكاي محكت عملي كامياب مورى محى كدجو بعارتي فوج تشمير عمل مطمانوں بر علم ڈھا ری تھی اب اس فوج کا ایک حصہ ماراتشم ان على مندوك كو كلينه والا تعا-

ایے وقت شمناز نے آکر کما "ایا! متولد مائد کا بمائی رحمت على جَكْم ، كرفاً ر موكيا ب، وه مارا يور ، يار موكريمان علاج كے لئے آنے ير مجبور موكيا تھا۔" میں شہناز کے ذریعے اس پولیس کے اعلیٰ افسر کے اندر پہنجا جس نے رحمت علی کے بیڈ کے اطراف اور اسپتال کے اندر اور ہا ہر یولیس کا پہرا لگادیا تھا۔وہ نون پر ممارا شٹرکے کمو منتری ہے کمہ رہا تھا " یہ رحمت علی فکش ہمارتی حکومت کا مجرم ہے۔ اے محت

یاب ہوتے ہی دہلی سینجانا ہوگا۔" مل منتری نے کیا جی ہم مارا شرکے محران مارتی سی ہیں؟ کیا یمان جمارتی حکومت شیں ہے؟ اگر ہے تو یہ بھش مارا

مذمر! آب درست كت بي لكن رحمت على مكش كي تصورين "را" والوں نے تمام تعانوں میں پہنچائی محیں اور تاکید کی تھی کہ مجرم کو گرفآر کرتے ہی ان کے حوالے کیا جائے۔"

"اے سخت پیرے میں رکھو۔ اگر وہ فرار ہوگا یا نمی بہانے "را" والوں کے حوالے کیا جائے گا تو اس کی جگہ حمیس سزائے موت بھی مل عتی ہے۔ حمیس اجازت ہے کہ ابھی دیل نون کرو اور النمیں خوش خبری سناؤ کہ ان کا مطلوبہ تشمیری غدار ہماری تحمیثدی مں ہے۔ ج تک جارے صوبے میں حرفآر ہوا ہے الذا اس كا مقدمہ جارے صوبے کی عدالت میں جائے گا۔"

میں کھے منتزی کے اندر آیا۔وہ افسرے رابطہ فتم کرنے کے بعد بال ٹھاکرے کا نون نمبرڈا کل کررہا تھا۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد بولا "مُحاكرے صاحب! ميں بول رہا ہوں۔ ايك سميا (سئله) ہے۔ آپ پچھلے کچھ دنوں سے مسلمانوں کے معالمے میں نرم پڑھمئے ہیں اور ابھی ایک اسپتال میں ایک مسلمان عثمیری گرفتار ہوا ہے۔ وہ را جد حانی کا اور "را" والوں کا مطلوبہ مجرم ہے۔ میں نے آپ کا خیال کرکے اسے دہلی حکومت اور "را" والوں کے حوالے کرنے ے اٹکار کردیا ہے۔ کیا یہ میں نے آپ کی مرمنی کے معابق کیا ہے۔ يا آب کھ اور جاہے ہيں؟"

الله فاكرك في كما "ميرك كجروان إنه وان عام الله الم ہو <sup>تا</sup> ہے؟ وہ نیلی بیٹی جاننے والا فرماد میری کھویزی پر سوار رہتا ہے۔ وہ نمیں چاہے گا کہ ایک تشمیری مسلمان کو مزا دی جائے۔ اے ای کشنی میں رکھا جائے لیکن قدیوں صیاسلوک اسے

میں نے کما "مُحاکرے! تم اب انسان بن رہے ہو۔ مسلمانوں کو اینا سمجویا نہ سمجو تمران سے مناسب سلوک کرنے پر مجور ہو گئے ہو۔"

وہ کمو منتری سے بولا " یہ ٹیلی پیتی جانے والے فراد صاحب ابھی میرے داغ میں موجود ہیں اور جاری باقیں سن رہے ہیں۔ آب فون كو مولدُ آن رتحيس-" حوالے كوئے تھے۔

ملے است دور رزبورٹ میں جی جرکے جابی پھیلا کمی ا کے گول بھی چلائے بغیر دھمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں جائیں گے تو تمہاری گولیوں نے مرنے والے حمییں بھی وہشتہ میں نے ٹھاکرے کی زبان ہے فون پر کما <sup>وہ</sup>منتری جی!میں فرماد گرد کمیں گے۔ کام ایسا ہونا **چاہئے کہ ایک بھی کولی** نہ طلے اور ہوں اور آپ کے ٹھاکرے صاحب کی زبان سے بول رہا ہوں۔ اس کھ منتری نے کما "آپ کیوں شرمندہ کرتے ہیں۔ یہ کمال تو ار بھر بریثان ہو کر سوچنے لگا۔ میں نے کما مہتم یو گا کے ماہر مهارا شرکے تمام شرول میں امن وا مان رہے اور " را" دا لے ابی طرح آب دونوں میری باتیں سنتے رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ رحمت نادہ ہے زیادہ اپنے دائے میں آنے سی دو مے مرتمارے آپ نے دکھایا ہے۔ میں آج سے آپ کاسیوک (فدمت گار) بے بسی اور ناکای پر جھنجلاتے رہ جائیں۔" على عَكْشُ وَاكْرُ مِعَارِ كَي مَعْتُولُهُ شُرِيكِ حِياتُ كَا بَعَالَى ہے۔ "را" ہوں۔ آپ عم دیں۔ میں آپ کے لئے کیا کر شکا ہوں۔" ر الحت الارك مل جيمي جانے والوں كے معمول اور کھ منتری نے خوش ہوکر کما "می اصل راج نیتی ہے کہ والے اے غدار کہتے ہیں۔ جنہیں بھارتی حکومت غدار کتی ہم ، ارین کر تمهارے بیدروم میں یا تمهاری کار میں یا تمهاری "دد کام کریجتے ہیں۔ اپنی بھتری کے لئے کوشش کریں کہ سانب ہمی مرے اور لائمی ہمی نہ ٹوٹے اس سے بری بات کا انسیں مجابدین کمہ کرسلام کرتے ہیں۔ سلام کے معنی ہیں سلامتی ي ري كے يتج بم ركه ديں كے۔ يه انسان كا تقاضا ہے كہ جو املام دعمنی ہے باز رہیں۔ دو سرا کام یہ کہ رحمت علی عکش کا توجہ ہو عتی ہے کہ فرماد صاحب کی حکمتِ عملی سے ہماری موبال آ بعیجنا۔ جب میں رحمت علی بقش کی سلامتی جاہتا ہوں تو مجرسلامتی ردن ہمیں میں ہوگا دی اتر پر دلیش کے دیل شرمیں ہوتا رہے ۔ الماشرے ہمیں میں ہوگا دی اتر پر دلیش کے دیل شرمیں ہوتا رہے ۔ ے علاج کرانے کے بعد اے بخیریت تشمیر پنجادی۔" مکومت ہر طرح کی بدتائی سے محفوظ رہے گ-". کے مخالفین کی تباہی جاہتا ہوں۔" معی آپ کے ایک ایک عم کی تعیل کوں گا۔ میری أن بناد كيا بم دونون إلى تعول على الى بجائم سعي " کھ منتری نے کہا "فراد صاحب! ہم خالفین نمیں ہی۔ آپ "تو پھر آپ اہمی دہلی میں" را" کے ڈائر یکٹرے فون ہر رابلہ خواہش ہے کہ بیشہ آپ سے رابط رہے۔ اگر کوئی نا کمانی معیبت ں ولا اسمجھ ہے پہلے جو ڈائز یکٹر تھا اس پر نیکی ہیشی کی دجہ ہے ارس میں آپ کی زبان سے جو بولوں گاوہ آپ سنتے رہیں گ\_" ٹھاکرے صاحب کی ہاتیں من رہے تھے۔ ہم تو رحمت علی کو "را" مرنازل ہو کی تو<sub>سس</sub>ی بیں آئی تھیں کیلن جھے یہ سیس معلوم ہے کہ کچھ تیلی چیشی اس نے میری ہوایت پر عمل کیا۔ بال نعاکرے سے نون کا والوں کے حوالے کرنے ہے اٹکار کررہے ہیں۔" و و مں خود ی بہنچ جادی گا۔ مجھے آپ لوگوں کے ایک ایک نے الے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا آپ کوئی ثبوت ہیں رابط حم کے "را" کے ڈائر کمٹرے رابط کیا۔ میں نے دو س "اس طرح تم دونوں مجھے خوش کرکے ایک بہت بری تباہی یخ ہیں کہ واقعی نیلی پیتمی جانے والے آپ کا ساتھ دیتے ل کی خبرہتی ہے۔او کے پھر کسی دفت آؤں گا۔" لحرف کی آوا زین کر کما ہعیں مہارا شرکا کھھ منتری بول رہا ہوں۔ سے بیخے والے ہو۔ غور سے سنو۔ "را" والوں نے تم لوگوں کی میں نے اس سے رابطہ فتم کردیا۔ شہناز نے کما "مایا! آپ ڈائر کھڑ"را" ہے بات کراؤ۔" صوبائی حکومت حتم کرنے کی بڑی زبردست تیاری کی ہے۔ کا عمر کسی ومیں ابھی چند سکینڈ میں جوت دے رہا ہوں۔" بت معلم بی- آب نے بمبئ کے ایک شری کو بھی بلاک نہیں برسل سیریزی نے فورا رابط کرایا۔ ڈائر میٹرنے کما "کیے کو حکومت اور "را" والے براہ راست تم ہے کوئی دشمنی نہیں کریں مونے دیا اور وشمنوں کے افکر کا رخ پھیروا۔" میں فور آئ اس کے برسل سیریٹری کے دماغ پر حاوی ہوگیا۔ منتری معاحب! میں کیے یاد آرہا ہوں۔" کے لیکن جو و تمنی ہوتی رہے گی اس کا الزام دیلی حکومت کو نہیں میں نے بوچھا "اب یہ بتاؤ کہ کاتحریبی تحرانوں اور "را" انی جگہ ہے اٹھ کر تیزی ہے چاتا ہوا ڈائر یکٹر کے دفتری کمرے کا میں نے کما "کل ہے آپ اینے طور پر مبارک دن کا آغاز ان کول کراندر آیا۔ ڈائر کھرنے اے دیکھتے تی کما "واث تان والوں كارةِ عمل كيا ہوگا؟" کررہے ہیں۔ یہ ہماری صوبائی حکومت کو نااہل قرار دینے کی ابتدا کھ منتری نے بوجھا" پلیز آپ تفصیل سے بتائیں۔وہ ہارے "سيدهى ى بات يى سجو من آتى بيده ن تم دستك ديد بغيرا ندر كيون آئ بو؟" ہوگ۔ کل نھیک دن کے حمیارہ بج جمبئ سینٹل اسٹیش کے مال خلاف کیسی جالیں چلنے والے ہیں اور ان چالوں کا توڑ کیا ہوسکتا مهارا شرمیں شیوسینا اور بی ہے لیا کی متحدہ حکومت کو نااہل ٹابت برعل سیکریٹری نے ایک پہنول نکال کر کما انہوگا کے ماہر کودام میں ایک بم سیمنے گا۔ دو سرے بم کا دھاکا بندرگاہ کے مال مارا یہ سکریٹری تو شراب اور سکریٹ پتا ہے۔ یہ میری آ دیر کیسے کنے کا کوئی نہ کوئی حربہ ضرور استعمال کریں گے۔ آپ کی موجودہ "ان کا توڑ میں ہوں۔ میں جانا ہوں کہ کل سے "را" کے حودام میں ہوگا۔ کئی کار اور موٹر سائیل سوار جمیئ کے مخلف مانی روک تھے گا۔ ویکمواس نے حمیس نثانے پر لے رکھا ہے۔ کارردائی نے انہیں عارضی طور پر خاموش بیٹنے پر مجبور کیا ہے۔" علا قوں میں اندھا دھند فائر تگ کرتے ہوئے گزریں گے ادر یہ سب وہشت کر دہمبئی اور مہارا شرکے دو سرے بڑے شہروں بیس نخریب اس قل نیں کے کا صرف زخی کے گاؤ تسارے واغ کے " مي تو من يوجه ربا بون- آج نهيں تو كل ده جوالي كار روائي آب کے دہشت گرد ہوں گے۔" کاری شروع کریں گے۔ بے گناہ شریوں کو قتل کرکے انسیں مجھے ردازے کمل جائم ہے۔ کیا زخمی کروں؟" حس طرح کریں مے؟ کیا ہاری ملی پیٹی کا جواب ملی پیٹی ہے ڈائر کیٹرنے گرج کر کما "یہ کیا بھواس ہے۔ کیا آپ ٹابت ونوں میں اس قدر خوف زوہ کردیں ھے کہ دہ یہاں امن وا مان قائم و مبلدی سے انکار میں ہاتھ بلا کربولا سنن ... نمیں ... مجھے كريخة من كه ده جمارے دمشت كر د بول محي؟" ر کھنے اور حالات معمول پرلانے کے لئے دبلی حکومت پر دباؤ ڈالیس "ان کی کوشش تو یکی ہوگی لیکن ان کے پاس ایک دیوی ثی وت ل کیا ہے۔ میں اہمی علم جاری کر ہا ہوں کہ جمیعی میں دہشت " ابت كرنے كى ضرورت بى كيا ہے۔ كالى دونوں ما تمول ب گے کہ یہاں فوج جمیجی جائے۔ یوں فوج آگر ہنگای حالات کا اعلان الال كا معوبه لمتوى كيا جائد وبال ك تمام دہشت كردوں كو مارا کا سارا ہے اوروہ دیوی آپ کے مقالمے سے تھبرا کر میدان کرے گی اور تمہاری صوبائی حکومت کو حتم کرے گی۔" بيج کي۔ کل نميک جس وقت جميئ ميں خوف و ہراس طاری کيا البرك جائے كه ايك بحي كولى نه بطي اور وہ تمام تخريب كار جلد چھوڑ گئی ہے کیلن میں جاربرس تک اس کی ڈی بن کراس کی رگ جارہا ہوگا ای وقت راجد حاتی دہلی کے ریلوے اسٹیش اور بال فعاكرے نے كما "ہم نے التموں ميں جو زياں سيں بہني ع جلده في واپس آجا تمس-" رگ کو سمجھتی رہی ہوں۔ وہ آپ سے دور رہے گی لیکن اپنے آلیۃ ائر پورٹ میں بموں کے دھاکے ہول محدالبتہ ہم دہلی کے بے گناہ ہں۔ اس صوبے میں ہمارے مسلح غنڈے اتنی تعدا د میں ہیں کہ وہ میں نے کما اورا سوچہ یہ کتا ایجا موقع ہے۔ میں ایک گونی کاروں کے ذریعے کا محرلی اور "را" شقیم کا ساتھ وہی رہے گی۔ شربوں پر فائر تک نہیں کریں گئے۔ آپ اینے تمام ماکت افسران "**را" کے دہشت گردول کی لاشوں کا ڈھیرلگادس گے۔**" الأحميل بمي يهلي ذائر يكثرك المرح اياج بعاسكا مول ميلن مي کیا میں کا محرلی اور "را" والوں کے اس جاکر معلوات حاصل اور کا تحریس کے تمام اہم لیڈروں سے کمہ دیں کہ وہ کل مجے میں نے کما ''حمہیں اپی غنڈا گردی پر بڑا ناز ہے اس کئے ابن کاکہ تم ہوگا کے ما ہر رہو۔ائے دماغ میں میری سوچ کی امروں بلث يروف جيك بين كر نكلا كرس-" مسلمانوں کے لئے شیطان بن طمئے تھے۔اب دیکمو ہزاردں غنڈے الديخ رمو- يس اس يرسل سيرينري كي طرح كي دو سري بلي على " ضرور جاؤ۔ اینے ساتھ یارد کو بھی لے جاؤ۔" الامسٹر کھ منتری! یہ وہلی ہے۔ بھارت کی راجد حالی ہے۔ الل یالنے کے باد جودتم مسلمانوں ہے نفرت کرتے ہوئے بھی ان کے عنمارك اندر آجادي كا-" ای وقت یارد نے میرے کمرے میں آگر کما "یایا! کم منتری ملوے اسٹیش اور ائرپورٹ میں انسی محتی ہے جیکنگ ہوگی کہ کولیا خلاف ابھی کوئی کارروائی نہیں کررہے ہو۔" لا ابھی تک ریسور پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے کما "کم منتری آپ سے بہت خوش ہے۔ وہ شیوسینا اور بی ہے لی کے تمام برے وبشت كردوبال قدم نبيل ركا سكے گا-" کھ منتری نے کما ''ٹھاکرے صاحب! آپ ابھی ایخ غنڈوں گ<sup>ارم</sup> مربیورے میری آوازین رہے موں کے۔ میرا خیال لیڈروں کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح "را" کے ڈائر کھڑ کو وسیں نے کب کما ہے کہ میرا کوئی دہشت گرد ایس نادانی <sup>ہے کہ "را" والول کو آج کا آتا ہی سیق کانی ہے۔ آپ فون بند</sup> اورا بی حکومتی طاقت کی بات نہ کریں۔ انجمی فرماد صاحب نے کما مهارا شرمی گرینڈ آبریش کرانے سے باز رکھا ہے۔وہ سب آپ کو کرے گا۔ بھئ آپ ہوگا کے ماہر ہیں۔ ٹیلی جیتی کے بارے ٹیل ے کہ دوان کی جالوں کا توڑ کریں گے۔" مانتے ہیں لیکن میں نے ان کے چور خیالات بڑھے ہی۔انہیں ہے خاصی معلومات رکھتے ہوں گے۔ ہمارے کچھ کرم فرما کیلی بیھی میں نے کما "جب وہشت گردی شروع ہوگی تو "را" کے میں بسٹل سیکریٹری کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر کھے منتری کے بریشانی ہے کہ وہ آپ کے محتاج رہی محے تو جمیئ سے مسلمانوں کی وہشت گرو نامعلوم کملائیں سے لیکن تمہارے مسلم عندے بجانے الكلاس كا مكم منزى في آپ كومبارك بو- آپ ف جانتے ہیں۔ آپ اینے جن مسلح پسریدا روں کی ڈیونی لگا نیں <sup>کے ونک</sup>ا تعداد کم نیں کر عیں محب"

پیریدار نیلی چیتی جاننے والوں کے معمول بن کرخود اپنے ہ<sup>ا کول</sup>

151

جا تھی گے۔ تمہاری آپس کی لڑائی میں بے گناہ معصوم شمری مارے

میں نے کہا '' ہے! وہ سیا می طور پر ایساسوج رہے ہیں۔ یہ مجھ رہے ہیں کہ آئندہ انکیش میں ایک بھی مسلمان انسیں ووٹ نسیں وے گا۔ لا کھوں ووٹ اپوزیشن پارٹی کو دیں گے۔ اس خیال ہے وہ بمین ہے مسلمانوں کو بھاگا کر ان کی تعداد تم ہے کم کررہے ہیں آگہ ابوزیشن کو مسلمانوں کی کم ہے کم حمایت حاصل ہو۔"

"آپ مالات کا ممج تجزٰی*ہ کررہ* ہیں۔ اب میں جلتی ہ۔"

وہ دونوں خیال خوانی کرنے کے لئے دو سرے کمرے میں چلی گئیں۔ شیناز نے درست کما تھا کہ بھارت کے محرانوں کو مرف ایک دیوی کا بی سارا تھا۔ اب وہ لوگ اے خلاش کررہے تھے۔ دیوی نے فوج کے جزل' بھارت کے پر دھان منتزی اور "را" کے چند اہم افسران کو امریکا اسرائیل اور بھارت کے چند کمل فون نمبر دیے تھے اور کما تھا "یہ سب میرے آبعدا روں کے فون نمبریں۔ ان تمام فونوں پر بیغام ریکا رڈ ہوجائے گا اور ایک آدھ کھنے ہیں جھے پیغام موصول ہوجایا کرے گا۔"

یں۔ '' گھریمی ہوا۔ آیک تھٹے بعد دیوی نے ''را'' کے ڈائر کیٹر کے اندر آکر کما ''مبلو! میں دیوی بول رہی ہوں۔ تمہارے پیغام سے انگا ہی اندازہ ہوا کہ ممارا شرکی حکومت بے لگام ہورہی ہے اورانہیں نملی پیشی کا سارا مل گیا ہے۔''

دیوی نے کما ''اس نے پہتول رکھ کر بھی جہیں سابقہ ڈائر کیٹر کی طرح اپاج نسیں ہتایا۔وہ فرہاد ہوگا۔اس کا طریقہ کار مجھے میں نسیں آ آ۔اکٹر اپنے مقاتل کو البھن میں جٹلا کرکے اسے سوچنے مجھنے کے قابل نہیں چھوڑ آ ہے۔"

رہ اپی باتوں سے می بدا ذروت لگ رہا تھا۔ اپنے زروست کو آپ می ٹھکانے لگا سکتی میں۔ آپ تو ہمارے جینے یو گا جانے والوں کے اندر بھی جلی آتی ہیں۔"

وہ بولی "میرے آیک بہت ہی دہیں اور با کمال مشیر نے سمجھایا ہے کہ جمعے کے بعض میں جاتا ہیں ہوتا چاہئے اور بی بید خوش ہے کہ جمعے کے بعض کے بعض کے بیار میں ہوتا چاہئے اور بیل ہے دور کے بیار میں ہالوں کے در یعے مالت کے تمام کہاووں کو مشیر کے پاس جاوس گی اور مودوہ وہالت کے تمام پہلووں پر خور کرنے کے بعد مشعوبہ بناؤں گی کہ فرہاد کو کس طرح بھارت سے بھایا جاسکا ہے۔"

ا پی بات ختم کرتے ہی دیوی کو دائر کیٹر "را" نے دماغ میں اپنی بی آواز سائی دی۔ دائر کیٹر مجی جران ہوا۔ اے ایک اور دیوی کمہ ری محق " یہ تم کس دیوی ہے باتیں کردہے ہو۔ دیوی تو میں

ہوں۔ میں؟" اصلی دیوی ٹی آرا چونک کر ناگواری سے بہل ہز کون ہو قراؤ کمیں کی؟ تم میری آواز اور لیجے میں بول علی ہر کم میری آتا شتق کی صلاحیت بھی تمسیں حاصل نمیں ہوگہ کا بناؤ تم کون ہو؟"

ہود مری دیوی نے پوچھا " یہ تم آتماشی کی کیا بات کری ہے۔ کیا جس ابھی بوگا جانے والے ڈائر کیٹر کے اندر نمیں ہوں؟" "وہ اس لئے کہ میں پہلے سے موجود ہوں۔ ابھی جل جائں کی تو حمیس محسوس کرتے ہی ہے سانس روک کے گا۔ یہ لوش پیزائرز کے لئے جارہی ہوں۔"

وہ چلی حمیٰ ۔ دو سمری دیوی نے کہا "وکھ لوڈائر کیٹر اُدہ ہا گیا۔ انجی آئے گی حمر کیے آئے گی۔ تم "را" کے ڈائر کیٹر ہو۔ "را" انجی کار کردگی سے پوری دنیا کو یہ صلیم کرایا ہے کہ یہ تنظیم کی طن مجمی موساد' کے تی لی اور ہی آئی اے سے تم نمیں ہے یں تممارے جیسے ایہ ناز ڈائر کیٹر کے اندراس فراڈ دیوی کو آنے نمی

ا سے ہی وقت دیوی نے آگر کھ کمنا چاہا کین دو مری بازل نے ڈائر کیٹر کے داغ پر اسے استخام سے بقنہ جماکر اس کی سائر روی کہ دیوی کی سوچ کی اسری با بری رہ گئی۔ دو سری باراس نے اپنی آمائشی کا بورا زور لگایا گھرڈائر کیٹر کے اندر پینجنے ہی کچو بالا چاہا گراس نے مجرسانس روک لی۔ وہ مجرد حکارے بانے ک انداز میں واپس آئی۔ داخی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوکر دوؤں ہاتھوں سے سرتھام کرسوچے گی۔ یہ کیا ہورہا ہے۔ دہ مال کے بید سے اکیلی پیدا ہوئی تھی مجریہ اس کی ہمزاد کمال سے آئی۔۔۔؟ طانی اور علی بریمارانی کے داغ میں تھے۔ طانی نے کما اول

ڈن پر بھا آتم بڑی ممارت نے یہ رول اوا کرری ہو۔" علی نے کما "یہ ہمارا کیم ہے۔ اس نے تمہیں ڈی دیوں باا اب ہم حمیس اصلی اور اے ڈی بنا کر چیش کرتے رہیں گے۔اٹ

ان اور علی کی اپنی ایک الگ لائن آف ایکشن تحی- الا ان اندوں نے جہادالا کلی تقاد دیوں نے پر مارالی کو ان اندوں نے پر مارالی کو ان کی بیا یا تقاد دیوں نے پر مارالی کو ان کی بیا یا تقاد ارسوں نے بیال الشدی۔ پہلے جناب تمریک مصورہ کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ پر بھا کو دیوں کی طرح آنا گئی مصورہ کی اور دو حالی توت حاصل کرنا بھی بجوں کا کام شم حصوف رہنے کے بعد سامدی معروف رہنے کے بعد سامدی اور ریاضت میں مصوف رہنے کے بعد سامدی اور کیا گئی گئی طرف سے یہ ایمان الو

طل کے کما "بزرگ محترم! ہم صرف اتنا چاہے ہیں کہ دایا اللہ غیر معمولی صلاحیتوں کے غور میں پہلے شہناز کو اٹی ڈل کا تعاد آپ بر بھا رائی کو بیایا ہے۔ ہم چاہے ہیں کہ پر بھا ڈی شدہ

یار دی کا دول اوا کرے۔" جناب تمریزی نے کما "بید رہی کو سیق سکھانے کا ایک امچھا چہ جہ پر پھا میں صرف مید کی ہے کہ وہ دیوی کی طرح ہوگا کے پول کے اغر نمیں پنج سکتی ہے۔ کم دونوں چاہج ہو کہ وہ کسی جرم پڑرا ماغ میں دیوی کی طرح پنج جایا کرے۔"

ع بروروں سے میں کا جاتے ہیں۔ ریما کو روحانی قوت حاصل میں ہو عق کیس آپ اے اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے کمی کے ہوڑی میں پہنچا کے ہیں۔"

" آئیوں نے قرایا "روی ہارے طاف بدی شا طرانہ چالیں ان میں جل طرانہ چالیں ان میں جل رہی ہارے طاف بدی شا طرانہ چالیں ان میں جل رہی ہارے نہیں ہاری جائے ہیں۔ اس ماصل کے گئین جس آم دونوں سے اس معد تک تعاون کروں گا کہ ایمی پیمارانی دیوی بن کر خیال خوانی کی پدا ذکرے گی میں ہے کہی می منظل والم عربی تجاویا کروں گا۔"

انی اور علی نے فوش ہو کر گما "محرّم بزرگ! آپ کا بہت علی اور علی نے فوش ہو کر گما "محرّم بزرگ! آپ کا بہت علی ہا علی ہے۔ ہمیں بس ای حد تک آپ کا تعاون چاہئے۔ جب بھی ہا اور کی مقتل واغ میں یا یو گا جائے والوں کے اندر اللہ علی ہا جائے گئ اس سے پہلے ہم خیال خوانی کے ذریعے آپ کو للے وریا کریں گے۔"

ں بھی جن ''ریا ہے۔ دلی میں ''را'' کا نیا ڈائر کیٹر ہوگا کا ماہر تعا۔اس ڈائر کیٹر کے

داغ میں پہلے اصلی دیوی آئی پھر بھا، دیوی بن کر پیٹی گئے۔ یوں
اصلی دیوی کے سامنے وہ ایک نہ سمجھ میں آنے والا کردار بن کی
تق۔ دہ اصلی سوچ رہی تھی "میں ق ماں کے پیٹ ہے اکہا پیدا
ہوئی تھی پھر یہ بیری بحزاد کمال ہے پیدا ہوگئ ہے؟ بجد میری کوئی
دو سری کہل پیٹی اور آتما عتی جانے والی بمن بھی ہے۔"
دو سری کہل پیٹی اور آتما عتی جانے والی بمن بھی ہے۔"
دو کے بعد دیگرے ڈائریکٹر "را" کے ایرر جانے کی کوشش
کرتی رہی۔ بیمانے بوری طرح ڈائریکٹر کرداغ کو جنزلیا تھا اور
یوں جنزلے کی قوا مائی محترم تمریزی کی طرف ہے کمتی رہی تھی۔ آخر
دوی نے تھک ہار کر تشلیم کرلیا کہ کوئی عورت اے این کا جواب
پٹرے دے رہی ہے۔

دیم کون ہے وہ عورت؟ ویوی نے سوچا اسیس نے کی عورت کو این نہیں ماری تھی۔ کیا یہ فراد کی کوئی چال ہے؟ کیا وہ اپنی کی ٹیل بیتی جائے والی کو میرے ظاف استعمال کر ہا ہے؟ ایس ہو سکتا ہے لیکن فراد کی یوی آمنہ کے سواکوئی عورت رو طائی ٹیلی بیتی نمیں جائی ہے اور آمنہ نے دنیاوی معالمات سے دور عہدت اور ریاضت کے سلیے میں گوشہ اشینی افتیار کرلی ہے پھر یہ عہدت اور کون ہے؟ پھر یہ عورت کون ہے؟

اس نے مائیک ہرارے کے پاس آگریہ دافعہ بتایا۔ بری بریشانی سے کما "یہ میری مجھ سے باہر ہے کہ وہ فراڈ دیوی آتما تھی رکھتی ہے۔ جب میں نے ذائر کیٹر "را" کے دماغ سے فکل کر کھر جانا

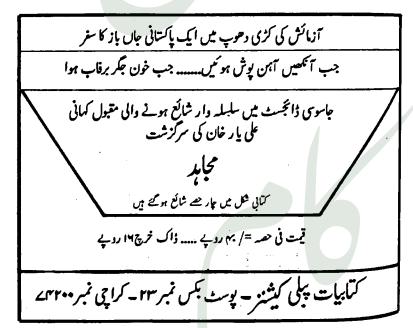

چاہا تو اس نے ہم یار میرا راستہ مدک دیا۔ میں دوباں روائز کیٹر کے۔ اندر نہ جاسک ہے تربیہ نی ہلا کمال سے آئی ہے؟"

انیک برارے نے پوچھا کیمیا وہ سرز آمنہ فرہاد ہو عتی ہیں؟"
"جناب تیرزی اور آمنہ فرہاد کے متعلق تمام کملی پیٹی جانے
والے اور تمام برے ممالک جانے ہیں کہ انہوں نے گوشہ نشنی
افتیار کرلی ہے۔ بھی فرہاد وغیرہ کی جان کے لائے پڑتے ہیں تو وہ
اون کی مدو کے لئے آتے ہیں بھر عہادت و ریاضت میں معموف
ہوجاتے ہیں۔ بھارت میں الی کوئی صورتِ حال نہیں تی کہ فرہاد
یا اس کے کمی خیال خوانی کرنے والے پر قیامت ثوث ری ہو۔
ہماری کوششیں بس اتن می تھیں کہ فرہاد کمی طرح بھارت سے
خل مائے اور مماراشر میں کا گولیس کا پڑا بھاری ہوجائے۔"

برارے نے تائید کی "ال- ذہن یہ تعلیم نمیں کرتا ہے کہ عبادت و ریاضت میں گوشہ نشین رہنے والے دنیاوی اور میا ی معاملات میں داخلت کریں اور آگر فرض کرلیا کہ وہ سز آمنہ فراد ہو تو وہ یا والی چوز کر بار بار دیوی کا مدل اوا کرنے نمیں آئے گئے۔ آپ پھر ذائر کیٹر "رہے جائیں گئی آلہ کار کے ذریعے جائیں اور اس فراؤ دیوی ہے تعلق کریں۔ میں بھی آپ کے آلہ کار کے اندر مورکر اس کی باتیں سنوں گا۔ شاید ہم اس کی تعلق کی کمی افزش ہے اس کی اصلیت معلوم کریں۔"

رولی کے "را" بیڈ آف جی جاموس عور تیں بھی تھی۔ دیوی نے ان جی سے ایک کو اپنا آلا کا رہایا۔ مائیک ہرارے بھی اس جاموسہ کے دماغ جی پنج گیا پھروہ اسے ڈائر کیٹر کے دفتری کرے جی لے گئے ڈائر کیٹرنے اسے موالیہ نظروں سے دکھ کر پو چھا سم بغیرا جازت میرے کمرے جس کیوں آئی ہو؟"

وہ سانے ایک کری پر پیٹے ہوئے ہول دهیں آئی شیں ہوں۔ لائ کی ہوں۔ میرے ایمر دایوی سائی ہوئی ہے اور وہ میری زبان ہوئی رہی۔ "

دائن کرنے جرانی ہے ہوچھا"دیوی تی! آپ میرے دماغ میں کین نمیں آری ہیں؟ ابھی تجھ ہے باخی کرری تھیں بھر کوئی دس منٹ پہلے چل کئی اور اب اسے آلا کا رینا کرلائی ہیں۔"

' دعیں وہ فراڈ نمیں ہوں جو ابھی دس منٹ پیٹے گئی ہے۔ میں اصلی دیوی ہوں۔ اگر وہ ابھی موجود نمیں ہے تو میں تمہارے ایمر آرجی ہوں۔ "

یہ کتے ہی وہ مائیک ہرارے کے ساتھ ڈائز کیٹر کے اندر چلی آئی۔ ڈائز کیٹرنے کما تعمل الجھ کر رہ گیا ہوں۔ پلیز آپ دونوں میں ہے کوئی ٹابت کرے کہ اصلی دیوی کون ہے؟"

"مِن ابت كول ك - پِلْغ تم يه بناو كدوه تم سى كيا كام كمه التحنى؟"

ریل ن ...
"کی کد آئدہ الکثن سے پہلے مجئی اور ممارا شرک ...
دوسرے تمام برے شہوں سے مطانوں کی حامت کا مہوری

ی نہیں جان کتے۔ ٹی ایک برجمن پیڈٹ کی بٹی ہوں۔ ہے دھرم کے بارے ٹیں ایک سوال مجی کردل کی تو وہ ایس کے گی۔" میں دے ختر ہوتے ہی دو سری دیو کی کی شرکی تواز بنائی

دیوی نے کما اوس کے فریل ہونے کا دامیج ثبوت کیا ہے ا

وہ ملمانوں کی حابت میں بول ری ہے۔ ممارا شریم اندووں ک

تعداد مسلمانوں سے تی تمنا زیادہ ہے۔ شیوسینا اور بی ہے لی ز

حتد ہو کر ہندوا نتما پندي کو اجمار کرا در مسلمانوں کو بگمر نظراندا

ا التحرويوي في اب ايما سي جورم عن مسلمانون كا علا

و حمن بال شاکرے آج کل مسلمانوں کے خلاف کوئی مم نسمانوں

رہا ہے۔ اس کی شیوسینا پارٹی بھی ٹی الحال مسلمانوں سے ٹیمیز میاز

نہیں کررہی ہے۔ دودیوی جو تھوڑی دیریملے میرے اندر تھی'ن کر ک

ری تھی کہ جمارت سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ کر ہے لیے

ہندوستان میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات نے جمولے

سیکولرا زم کا بھاتڈا بھوڑ دیا ہے۔ ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے

مجی یہ سمچمنا شروع کردیا ہے کہ جو سابی بارٹی مسلمانوں کے ف<sub>ان</sub>

ے ہولی کمیلنا بند کے کی اور ان کی مساجد شید کردیے ک

متعسمانہ سر کرمیوں سے باز رہے کی مسلمان ای بارنی کودور

دیں مے اور اس **طرح بھارت سے با ہردنیا میں یہ** تسلیم کیا جائے **ا** 

کہ جمارت ایک سیکولر اشیث ہے۔ فدہب اور ذات بات ے

بالاتر ہو کر پھولن دیوی جیسی اچھوت کو لوک سبھا میں پہنچے ہے

ویوی نے ڈائر کیٹر "را" ہے کما "سای تاریخ میں یہ دیکما جا

ے کہ اب سے پہلے والی یا رنی نے کون سا طریقة کار اختیار کرکے

کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ مہارا شرکے صوبے میں مسلمانوں کو

کچل کری شیوسینا اور بی ہے تی کی متحدہ یا شوں سے برتری عامل

آپ میں سے گون اصلی اور کون تعلی ہے؟ ہندو دُل کی حمایت ٹما

بو کئے سے یا مسلمانوں کی مخالفت کرنے سے اصلی دیوی کی شانٹ

"دو محصے یہ سای معالمہ ہے۔ پہلے یہ مسلد تو عل کریں کہ

"تم "را" جيبي شطيم ك ذائر كمشر مو- يه تنظيم بعارت ك

حکمرانوں پر بھی حکومت کرتی ہے اور دلیں کے دشنوں سے م<sup>رن</sup>

ولیں کے آغدری نسیں یا ہر بھی دنیا کے پیشتر ممالک میں مقالمہ کا

ہے۔ اگر تم اصلی دیوی کو نہیں پھانو کے تو وشمنوں سے بھٹا چا

وحو کا کھاؤ کے وہ دیوی مسلمانوں کی شرارت اور جالبازی ہے آل

طرح اوارے وحرم ' رامائن اور گیتا وغیرہ کے متعلق زیادہ کھ نیم بائن ہوگ۔"

وومرے کے ذہب کے متعلق تو اوری مد تک جان سے ہا

"الركر ايبا ہے تو فراؤ ديوي مسلمان ہوگ- دواملي دي<sup>ال</sup>

دیوی نے کما "یہ ایک بہت ی اہم کت ہے۔ لو<sup>ک ال</sup>

نہیں رو کا جار ہا ہے۔"

ک جا عتی ہے۔"

ئىيں ہوتھے گی۔"

کے اِس صوب میں کا تحریس پربرتری حاصل کی می۔"

سی است ختم ہوتے ہی دو سری دیوی کی سُر کی آوا ز سائی کی بار در نے ہیں دو سری دیوی کی سُر کی آوا ز سائی بیر سرا در نے اور بیر سری دیوی کی سُر والے اور کی بیر است (باطل) پھر است کے سور کھ دیوی اجمح سے جو سوال کرتا جاتی ہے کر لے بیرا ہے تھے من کا کھوٹ نظلے یا شہ نظلے ' میں اپنے کر الزیم ان کا مواث نظلے یا شہ نظلے ' میں اپنے کر الزیم میں اپنے کی استعمال موت کے میں ہے کہ استعمال موت کے استعمال دول گا۔"

ایک جام بھری الفاظ استعمال کردی ہے۔ کیا تھے نظام بیری معلوم ہیں۔"
میں معلوم ہیں۔"

مل دوی شی آرا کو یہ معلوم نمیں تھا کہ اس کے مقابل جو

از آئی ہے وہ بر جماراتی ہے اور ایک ہندہ ہونے کی حیثیت

اخ دهرم کو بہت محرائی تک سمجھتی ہے۔ اس نے کما۔

ام مسی ہیں کہ ہم جو کام کریں 'خدا اور بھوان کے نام

میں ہرکام بگیہ لیحتی قربانی مجھ کرکرنا چاہئے۔"

بادرت جو اب من کر دیوی پہلے حمران ہوئی چر تول دیمیا تو

بادرت جو اب من کر دیوی پہلے حمران ہوئی چر تول دیمیا تو

لوتا کیا کا دهمیائے عما ورحموں عصامیا مسلی ہے؟'' پارانی نے کہا 'فتو جس اوصیائے اور شلوک کو پوچہ رہی نے شن کرش بھگوان نے تیرے ہی جیسی مغبور عورت کے سک

کی علم ہے الکھ گرفور ہے
گر اپنی فطرت ہے مجبور ہے
بشر اپنی فطرت براتا نسیں
بیال جر ہے کام چاتا نسیں
بیارانی نے اس کا مطلوبہ اوسیا نے اور شلوک سنانے کے
"ازان اور حوکے باز دیوی! میں دحرم کے بارے میں مشکل
نگ ہوالان کے جو اب دی رہوں گی گیان تو مجبی صحح جو اب
اے کی کہ تھا تعلق اس کی تنظیم سے ہے جو ہمارے
ادائی کا دشمن ہے تین میں نے کی مد تک معلوم کرایا ہے
اللہ تا تہ میں ہے تین میں نے کی مد تک معلوم کرایا ہے

الکِرْ "را" نے کہا "دیوی ہی آپ مہان ہیں۔ پلیز آپ
اکر آس فراڈدیوی کے متعلق کیا اندازہ لگا ہے۔"
بھارانی نے کہا " یک کہ میں نے کئی جگموں پراٹی کئی ڈی ٹی
الکٹارانی نے کہا " یک کہ میں نے کئی جگموں پراٹی کئی ڈی ٹی
الکٹارانی موجود رہنا چاہئے کیان فرانس کے شریع ہی سے
الکٹارائی آدار کی دنوا سے خائب ہے۔ میں اس کا کھوج
الکٹر ان میں جاتی ہوں تو وہ سانس روک لتی ہے۔ ایسے
الکٹر ان میں جاتی ہوں تو وہ سانس روک لتی ہے۔ ایسے
الکٹر ان میں جاتی ہے۔ اس سے میں نے اندازہ

الگالے کہ سے بیرس کی وہی ڈی ٹی آرا ہے جو ایک برس پسلے تبت کے آتما یو گا کے پاٹھ شالا میں تھی اور آتما ھئی حاصل کرنے کے موطوں سے گزرنے کی مطقیں کیا کرتی تھی۔ میں اے اپنی ڈی بیا کر تبت سے لائی تھی۔ جب اس نے بھو سے حقیقت چہائی تھی کہ اسے آتما ہے تج کی کی دیوی کے اور میری جگہ حاصل کرکے میرے بھارت ویس کو نقصان بہنچانے آئی ہے۔ "

دیوی تصفی سے اسے گالیاں دیے گئی۔ پر بھا رانی نے کما "ہم دونوں "را" کے ایک ذے دار ڈائر کیٹر کے داغ میں ہیں۔ یہ داغ ایک عدالت ہے اور عدالت میں گالیاں نمیں دی جا تیں۔ تموس دلاکل اور ثبوت پیش کئے جاتے ہیں۔"

ڈائر کھڑنے آئید میں کما ''ب ڈنک ممان دیوی نے تمہارے قمام دھار کم سوالوں کے جواب دیے گرتم جواب ند دے کر غصہ د کھا دی ہو اور گالیاں دے رہی ہو۔ اس طرح ظاہر ہورہا ہے کہ تمہارا تعلق 'تبت ہے۔ تم نے پہلے دیوی کی ڈی بن کر دیوی تی کو دھوکا دیا۔ ایک برس تک ڈی بن کر ان کے تمام معالمات کو مجھتی رہیں اور اب خود دیوی بن کر میرے اندر آکر جھے بھی دھوکا

ہرارے نے دیوی کو اپنے اندر بلا کر کما "آپ طیش میں آئیں گی اور آئی فراڈ دیوی کے سوالات کے جوابات نری اور سخیدگی سے نمیں دیں گئی آت کے دو کو خود کو اسکی اور آپ کو تعلق اصلی اور آپ کو تعلق دیوی ثابت کرے گ۔"

" ہرازے! تم دیکی ہے ہو کہ وہ کس طرح یا تمیں بناکر میری جگد حاصل کردی ہے۔ یہ عمل کیے برداشت کردن؟ کیے معلوم کردن کہ دہ چزیل کی بجی کون ہے؟"

" بیس نے کہا تھا' اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ رفتہ رفتہ معلوم ہوگا۔ ہمیں ایک بات معلوم ہوگئ ہے کہ ہندو دھرم کے متعلق اتن محمدی معلومات رکنے والی مسلمان نیس ہے۔ میں لیتین ہے کہتا ہوں کہ وہ ہندو ہے تو گھروہ آپ کی۔ سابقہ معمولہ اور آبودار پرجاراتی ہے جے اتواکر کے لیے جانے کا موکن براور کیرنے کیا ہے۔ "

وہ ایک دم سے چونک کر سوچ میں پڑگئے۔ ہرارے نے کما۔
"جمارت میں آپ کا خالف فراد ہے اس لئے آپ فراد اور بابا
صاحب کے اوارے کے حوالے سے سوچ ربی تھی۔ ہیں ہم
دونوں نے بی بر بماراتی کو بملاویا تھا۔"

"واقعی اب ایک ایک بات واضح ہوری ہے۔ برادر کمیر بہت پرا سرارہے۔ اپنی آواز 'لجہ اور شخصیت بدل لیتا ہے اور اپنی مزید غیر معمولی صلاحیتوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ بچھ شبہ ہے کہ اس نے بھی سامیہ بن کرٹرانے ار مرمثین سے گزر کر ٹیلی بیتی کا علم حاصل کیا ہے۔ اسے بوگا جانے والوں کے اندر چننچ کا کمال حاصل ہوگا

اوردہ پر بھا رائی کو دیوی بھاکر ڈائر کھڑے اندر بھٹیا رہا ہے۔"

"دیے ہے ہے کہ ہم نقل دیوی کے سلسلے میں بایا صاحب کے
اوارے کی طرف بحک رہے تھے۔ اس بر جمارانی کا تعلق ایم آئی
ایم کے مرراہ برادر کیرے ہے۔ دوحانی کملی پیٹی کے ذریعے سز
آمنہ فراد نہیں بلکہ برادر کیراہے متعلق وہائے کے اندر پٹیا آ ہے۔
پلیز آپ مشرکیرے بات کریں۔ شاید کچھ اور معلوات حاصل
پلیز آپ مشرکیرے بات کریں۔ شاید کچھ اور معلوات حاصل

وہ اپنی عادت کے مطابق سی بار خود کو مردہ ابت کرچکا ہے۔ " بی عادت کے کام نس ہے۔"

"آپ را نے لب و لیج کوئی گرفت میں لے کراس کے اندر پینچے کی کوخش کریں۔ وہ نہیں لے گاتو ریمارانی کے سابقہ لب و لیج کو گرفت میں لے کراس کے اندر پینچے کی کوشش کریں۔" دیوی نے کہا "بیزی مشکل ہے۔ پر جانے نی الحال میرای لب و لبحہ اپنایا ہے۔ میں اپنے لب و لیج کے ذریعے اپنے اندر ی پہنچوں کی پھرمجی کوشش کرتی ہوں۔"

اس نے برادر كير كے مرده آب د كيم كوياد كيا مجرخيال خوانی كے اس كے اندر آئی تو دہ جو مردہ ہوگيا تھا' زعرہ طا۔ پارس نے ایک ممری سانس لے كر پوچھا "اچھا تم ہو۔ ميرا پيچھا نئيں چھو ژو گئے؟"

دیوی نے کما <sup>ورت</sup>م ایک ہی بار کوں شیں مر<u>ماتے؟ کھے</u> بناؤ تمہاری جان کس طو<u>لے میں ہ</u>ے میں اس طولے کی کردن مووڑ دول گی۔"

«بجواس مت کرد- میں ایک من پہلے نہیں آئی تھی۔ تم فراؤ کررہے ہو۔ پہلے پر جارانی کو جھے ہے چین کرلے گئے اب اس ڈی کواصلی دیوی ہناکر "را" کے ڈائز کھڑ کو انجھارہے ہیو۔"

وہ میں دیے ہا ہو رو حدور میں دیے ہو۔ "کمال ہے۔ کچھ الی ہی شکائے وہ پہلے آنے والی مجی کرری تھی۔ بڑے پیا دے ہوچھ دی تھی۔ میری جان کی حم دے کر کمہ ری تھی' بولو نا جانی! کیا آج کل تم نے دیویاں بنانے کا کاروبار شروع کررکھا ہے۔ ایک کمینی میری طرح اصلی دیوی بن کرڈائز کیشر "درا" کے ہیں آنے تی ہے؟"

" کمینی ہوگی وہ اور کینے ہوئے تنہ سبت تنہ سینے ہوئے۔ "اچھا ہوا میری شان میں گرتا ٹی کرنے سے پہلے عشل آئی۔ چھیلی بار گرتا ٹی کی سزا دیتے ہوئے تہیں کتا بعادیا تھا اور تم پوے شرعی محویک ری تھیں۔ میرا مشوں ہے محدثری چزس کھایا کرو داغ فیمنڈا رہا کرے گا۔"

"دیکو ' تماری اس بات سے طاہر ہوگیا کہ میں اصلی دیوی ہوں۔ تم نے پچلی باروا فق مجھ سزا دی تھی اور ابھی میں گتا فی

دمتم الى ياتمى كرك يه ظاهر كرنا چاہيے ہوكہ تم پرلمان اصلى ديوى كا مدل لچے شيس كراسبے ہو؟ ميں تسارے براز شيس آدس كى۔ فار گاڈ سيك " كئي بات مان لوا در برى الر كو۔"

معیں تمبارے نا ذک ہے دل کو قر ثان نمیں چاہتا۔ <sub>للہ</sub> گا قریریٹان رہوگی درمحت خراب ہوگ۔ محت بڑے گر آ<sub>گار</sub> گی پھر خیال خوانی نمی*س کر سکو*گ۔"

دخم ان كيل بوت بوج بليز كام كيات كو-"
دهي كام كي كيات كول كاقتم نين نس كو كيائي
خدا كو حا ضرد نا ظرجان كركتا بول كد رجماران بحرب بالله
عب هي احت تم علي تحيين كرلے جائے كا وعوى فلاكراا
هي نے بيات خدا كو حا ضرو نا ظرجان كركى ہے۔ تمين فيم
آئے تو چلى جاؤ۔ جمعے تم ہے كوئى دشتے دارى نسي كن ہے۔
ديس بيس بيس كردى بول۔ تم اپ خدا كا نام لے كريم
نسيل بولو مے تمر حميس بي كيے معلوم بواكد ايك ادرويل

ہوں ہے: معاب میں ہریات کا یقین ولانے کے لیے قسیں نمیر ا گا۔ تمارے آنے سے پہلے ایک ویوی میرے پاس آئی گی۔ وقت میں اے اصلی سمحتا رہا کین ابھی تم سے تفظو کرتے، سوچ رہا ہوں کہ وہ فراڈ کرنے والی پر جارانی ہوگ۔" معتم پر رائے کس طرح قائم کررہے ہو؟"

م پیروائے کی طرح کام مردیج ہو؟ "نیہ ان دنوں کی ہات ہے جب تم نے پریما کو ڑا نیار ہر' ہے گزار کر ٹملی بیتی کا علم سکھایا تھا۔ میں اس کے اندر سایہ: رہتا تھا اس لیے میں نے بھی ٹملی بیتی کا علم سکے لیا۔" "مجھے بھین کی حد تک شہر تھا کہ تم بھی ٹملی بیتی سکے گئے

سے ہیں ہی مد تک سبہ طالد من بی بی ہیں ہو ۔ تعجب ہے ٹیلی پیتمی جانے کے علاوہ تم ساید بن کر بھی اس کے رہے تھے پھر بھی وہ تم ہے دور کہیں جل گئی ہے۔" معمی ابھی بھی تمانے حاربا ہولے۔ وہ جو نظر آتی تمیں

رہے ہے ہو جا وہ مے دور میں ہی کی ہے۔
معی اممی کی بتانے جارہا ہوں۔ وہ جو نظر آتی تی الا می بیری پر اسرار می۔ میں پہلی بار سامیہ بن کر اس کے ایماد نگا تو رات کے دو ہج میں نے اس کی دھی دھی ہی آداذ میں نے اس کے اندرے کل کردیکھا تو وہ اپنے بستر پر آئھیں کے لئی دبان میں کچے بیریواری متی۔ میں نے خیال خوانی کے ا علا قائی ذبان میں کچے بیریواری متی۔ میں نے خیال خوانی کے ا اس کے اندر پنچ کر معلوم کیا کہ وہ محض خواب میں اول فرا

مری ہے یا کوئی وحمن نملی چیتی جانے والا اس کے خوابی<sup>ورا</sup>

توکی عمل کرماہے۔"

ہی ی ذہان میں کچھ بول رہا تھا۔ میں وہ ذبان جانتا نمیں ہوں لیکن مرکی مختلو کے اندازے یا گل رہا تھا کہ وہ کوئی عمل نمیں کرمہا میں مختلو کے ودران وہ ایک توجہ بار ہنے بھی تھے۔ میں اس اس پھارانی کا بیدنیا روپ و کھر کرچران رہ کیا تھا۔ "

رائی نے کما "تمهاری باتی سن کر میں خود جران ہوری اس میں کر میں خود جران ہوری اس میں کر میں خود جران ہوری اس می نے بھا ہی اس کی ندیگی کے ایک ایک خدید کوشے کے ایک ایک تعلق اس کے کمی چر منال نے اس کا تعلق بنے کے ملاقے سنمی بتایا تھا۔"

ربوی نے برے جس سے بوچھا جسکیا وہ تبت کی طا قائی زبان

آل- مرف وہ خمیں اس کے خوابیدہ دماغ میں بھی کوئی

بہتر ہیں اپنی آتمافکق پر اقا خود کیل ہے؟ کیا تہاری انافکق کے بھی میرے اندر کے وہ بعید مطوم کے، جنسی میں بہائے رکھتا ہوں و تم ان سے بے خبر رہتی ہو۔ میں مار منی طور پر روہ کو کمال کم ہوجا تا ہوں کیا تہاری آتمافتی نے بھی جھے جوڈ کالا ہے؟ کیا تم شیں جانتی کہ تبت کے یوگی لاسہ کتی

زیدت آتما می کے حال ہوتے ہیں ؟ وہ ذرا چپ رہی۔
وہ ذرا چپ ری ۔ سوچ کے ذریعے بائیک ہرارے ہے ہیلی.
یہ تمارے معورے پر عمل کرکے خوش فتی ہے باذرہنے کی
احش کرتی ہوں کر انجانے میں یہ خوش فتی ہے مغور بیاو بی
ہے۔ ہرادر کبر درست کہ رہا ہے۔ جبت کے کسی ہوگی لامہ کے آتما
لیان کے مقالے میں میری آتما فتی ابھی طفل کتب کی طرح ہے
دویہ قرمانے کی بات ہے کہ جب برادر کبیر اپنے غیر معمول علم
عدیہ شرائے ہو اے ڈھونڈ فکالنے میں میری آتما فتی کام
کیاف دھوکا کھاتی اور خاکام ہوتی رہتی ہوں۔ میں پری مارائی کو
بامشولہ بیانے کے بادجود اس کی آتما کی محراکی تک نہ پہنچ سکی
برائی معمولہ اور آباد اربی رہتی ہوں۔ میں پری خوش ہی۔
برائی کردر کی خور حلیم کرتی ہیں۔ اس طرح آپ خوش فتی جسی
کیاکورک کو خور حلیم کرتی ہیں۔ اس طرح آپ خوش فتی جسی
کیاکورک کو خور حلیم کرتی ہیں۔ اس طرح آپ خوش فتی جسی
کیاکورک کو خور حلیم کرتی ہیں۔ اس طرح آپ خوش فتی جسی
کیاکورک کو خور حلیم کرتی ہیں۔ اس طرح آپ خوش فتی جسی
کیاکورک کو خور حلیم کرتی ہیں۔ اس طرح آپ خوش فتی جسی

پلا کوان او خود سیم کری ہیں۔ اس طرح آپ خوش می بیسی الزان کی پر کوئی دش می جیل رکھ الزان کی جائی ہیں جا ارکھ الزان کی بیسی الزان کی در سیم جا ارکھ الزام کی در سیم حال موجئ ہے۔ "
الزان جب ہم وائر کی اصلیت برئی در سیم معلوم ہو گئی ہے۔ "
آل ۔ جب ہم وائر کیکر "را" کے دماخ میں شے اور پر کھا است الزان کی کمہ دو جھے ذی بعانے کے لئے تبت اسلام کئی کمہ دو جھے ذی بعانے کے لئے تبت اسلام کئی کمہ دو جھے ذی بعانے کے لئے تبت اسلام کئی کمہ دو جھے ذی بعانے کے لئے تبت

عنموب کردی تعید" " به معلوم بونا چاہیے کہ براور کیرنے اس رات پھا کے

الرخورتبت معلق رحمتي إس التي مجمع تبت كے علاقے

مظلوم مورتول کی مجی داستانیں مورد الزام آوم زادی معنف نور حین شاہ

وماغ میں جاکر کس مرد کی آواز سی تھی۔وہ تبت کی علاقائی زمان

بولنے والا کون ہوسکا ہے؟ کیا وہ برہا کو آلہ کارینا کر بھارت میں

کوئی ایا تھیل کھیل رہا ہے جس سے ان کا یا ان کے پیچے کی

جب بھی دواس کے اندر پہنچی تھی تو برادر کیر فورای اس کی سوچ

دبوی پرخیال خوانی کی برواز کرکے برادر کبیر کے اندر پہلی

اس نے اس باریہ نہیں کما کیونکہ وہ پہلے ہی دیوی ہے تفکلو

ود بولی "باتی میں سیس کرری تھی دودد کوڑی کی دیوی کرری

۳ حیما سجه گیا- تم اصلی دیوی نهیں <sup>،</sup> بلکه بر محارانی ہو۔ بائے

رما! تم نے میرے ساتھ کتنے رعمن و علین لحات گزارے پار

کردہا تھا اور اس سے بوجہ رہا تھا " یہ ابھی تم جھے ہے ہاتیں کرتے

معظیم ایس بوے ملک کا مفاد جمیا ہوا ہے؟"

کرتے کمال جلی کی تحمیں؟"

تھی جس کا غرد رہیں تو ڑنے والی ہوں۔ "

مجھے دعا دے کر کمال کم ہو گئی ہو؟"

کی لیوں کو محسوس کرکے کتا تھا "اجھاتوتم آگئی؟"

آدم زادی ان کمانیوں کا مجور ہے جس میں منف نازک کے سائل ' شکلات' اس پر راحات جائے واقعات کا منالم کے سے واقعات کرنے کے بیں۔

دیماتی اور شری خواتین کی محی کمانیاں جر مورت کی اپنی داستان

حمه کمین ڈائزڈ کمابت- منبوط جلا- بھڑن طیاحت خوبصورت ٹائنگ قبت =/50 ددیے: ڈاک ٹریج =/16 ددیے

رقم مظل ارسال کرنے پر واک فرچ معاف

کتابیات پہلی کیشنر پوٹ بکس 23 رمضان چیبرز۔ بلوریا اسٹوٹ آئی آئی چورنگر روڈ - کرا پی74200

الله فائن كو محصة موع عالى على اور بارس في طع كيا تما موحتی پر چداہ کے بعد ساتویں مینے میں آپ نے اس پر قاتلانہ مط «بھول جاؤ ان کھات کو۔ میں عارضی طور پر دیوی تی آرا کی ر کوا سے چکر میں ڈالا جائے گاکدو آ اعلی بی بی (ٹانی) کی جان وكياتم كى طرح اس برابط ميس كريجة؟" کرائے مگر سونیا نے تمام حملے ناکام بنادیہ ہے۔ اب وہ دوبرس ایک مار - 'آلہ' کاربن کر تمہارے یاس چلی آئی تھی۔ وہ دیوی کملانے والی ہے ، بھول جائے اور خود اس کی جان کے لالے پڑ جا کمیں۔ پچھ پڑا مہتم دونوں کالب ولیجہ ایک جیسا ہے۔ میں خیال خوانی کرو*ں* کی ہو پکی ہے۔اس کے لئے نحوست کا ساتواں ممینہ دو سری بار آرا محد می بت خوش تھی۔ میری آتما کے اندر اتر کریہ معلوم سیں الله منسوب کے تحت اِنبول نے برماکو تبت سے تعلق گا تو بیک وقت دونوں کے اندر سنجوں گا۔ ایسا کرو اہمی جاؤ چند ہے۔ کل سے ساتواں ممینہ شروع ہوگا کیلن وہ بچی جو آپ کوا کی' کر سکتی تھی کہ میں ایک اہم مثن پر آئی ہوں۔ میرے کرو کیان الایک برا مرارست اکراس کے ساتھ ایک ماعتی ان سکنڈ کے بعد دالیں آعانا۔" دن بے نقاب کرنے والی ہے وہ آپ کو اس مماهکتی مان گروگیان رائے نے کما تھا کہ مجھے دیوی تی آرا اور برادر جمیرے زیادہ سے مر میان رائے کو داوی کے لیے موت کا ہر کا رہ بنادیا تھا۔ وہ ہرارے کے ساتھ اس کے اندرے نکل کی۔ پارس نے رائے سے بچا رہی ہے۔ ان حالات میں آب بچی کو نقصان زیارہ جھکنڈوں ہے واقف ہو کر بھارت پنچنا جائے۔" الک برارے نے دیوی ہے کما "زعدی میں بری بری فوراً بی علی کے یاس پیچ کر کما "ویوی آئی تھی۔ برجماکو بس بنانا منائم كى تو آپ سے زيارہ على مان والا آپ كوملاك كرد كايا "به گروگیان رائے کون ہ*یں*؟" يامامناكما إلا آ ب- يه كوكيان رائ آپ ك لي المائق ب- وہ محرکی مجی کم میں میرے اندر آستی ہے۔ تم یر ماکو وسرتی شالی تبت کے مماعت مان بوگی لامد ہیں۔ وہ است مجرآب کوانی معمولہ اور آبعدارینا لے گا۔" مان بن كر آيا ك- إي من سوال پيدا ہو آ ك اس المچی طرح سمایر ها کرایک منٹ کے اندر میرے پاس میج دد-" بدے کیانی میں کہ تم آواز 'لعبد اور مخصیت بدل کریا سایہ بن کر وہ بریشان ہو کر بولی "شیں۔ بلا سے میہ ساتواں ممینہ گزر النا کو آپ سے دھنی کیوں ہے؟" وہ بھر دما فی طور پر حاضر ہو کمیا۔ چند سیکنڈ کے بعد دیوی نے آگر حائے میں اعلیٰ بی بی (ٹانی) کو کوئی نقصان شمیں پینجاؤں گی۔" رو پوش موجاؤ تب بھی وہ تمہاری خفیہ بناہ گاہ میں چینچ کر تمہاری <sub>روی</sub>نے کما <sup>و</sup> شایرا س لیے کہ میں نے اس گرو دیو کی آلۂ کار يوچها ديکيا بيل اي بهن کو مخاطب کر عتی بون؟<sup>٣</sup> برارے نے کما "کی والش مندی ہے کہ پہلے ہم اس گرون دیوج لیں مے۔ چو تکہ تم سے ہمیں کوئی نقصان سیں بہتج رہا إنى كوا بي معموله اور تابعدارينا يا تعا-" "زرا انظار كو- وه آلے ي والى ب- مي جب كيا تو وه حرومیان رائے تک چیجیں۔ تسی **طرح بھی پیلے** اس دعمن کا خاتر ہے اس کے کرو کمیان رائے تمہیں تظراندا ذکر دہے ہیں۔" د د النفی کی وجه نمیس ہوسکتی کیونکہ بر معاصقة آپ کی کرس اس کے بعد آئندہ تیسری بار ساتواں مہینہ آئے گا تو پھر آپ یارس نے کما ''نمک ہے! اس بندے برا در کبیرے نقصان نے کے باوجود آتماکی مرائیوں سے مرودیو کی آلٹ کار تھی۔ وکیالگاری تقی؟ دیموگوئی بواس نه کرنا۔" اس بی کو بھی ختم کر عیس گی۔" نسیں پہنچ رہا ہے لیکن دیوی تی آرا ہے تساری دعمتی چل رہی ہے ر آپ کا عمل انسیں ناگوار گزرا ہے تو گرو کے یاوں چھونے و متم کوئی سوال نه کرو میں بکواس نمیں کروں گا۔ " وبوی نے آئد میں سرملایا " بان- پیلے مرو ممنال کو عمانے پھر تمہارے گرو دیو اس دیوی کی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ کر اسے ہلاک ان نیں ہو آ۔ آپ ان سے معانی ما تک کر دوستی کر سکتی "يكي تجس يدا كرت بو عركة بوسوال نه كول-لگانا ہوگا۔ اے علاش کرنا ہوگا۔ وہ بچی تو تظرول میں رہتی ہے۔ کیوں نمیں کرتے ہی؟" سيد هي طرح يتاؤوه کيانگاري تعي؟" م برے دل کی بات کمہ رہے ہو۔ میں پر بھا ہے دوستی اور اس ہے بعد میں بھی نمٹ کیں گے۔" ر بھا رانی نے کما "مجوری ہے۔ گرو دیو جانے میں کہ دیوی وهیں کیسے بتاول؟ مجھے شرم آری ہے۔" ئان گرود ہو کو اپنا کرو بنانا جا ہتی ہوں۔ اس طرح میں ان مرنف كاوقت كب آئكا؟ جب كروممنال إته آئكا-کماں ہے لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ایک تنظی بگی اس دیوی کو ومبعكوان كي قتم كماكر كهتي مول الحرتم ميرے سامنے موتے تو ناکے سلیلے میں زیادہ سے زیادہ فکتی حاصل کرسکوں گے۔" ٹانی علی اور یارس نے برہما کو دیوی بناکر دیوی تی آراک بچائٹی ہے۔" " پارش نے جرانی سے پوچیا 'طایک منحی می بچی؟ نمبارے کرو سند کے سریر سم میں ہد ؟ تمهارا منہ توڑ دیں۔ کوئی شرم والی بات تھی تو تم نے بات کیوں از پر ملیں۔ بربھا اہمی کبیرے باتیں کردی ہوگ۔ اب وماغ میں مید مقش کردیا تھا کہ وہ بچی زندہ رہے کی تودیوی بھی سلامت دیواتے برے کیانی میں اور ایک سٹی ی بچی کے آھے مجبور ہیں؟ ں سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں گی۔ " ا خال خوانی کے وریعے یارس کے اندر پہنچ گئے۔ یارس نے آخروه بي كون ٢٠٠٠ على اور پارس نے اپنى بسن اعلى لى فى (الى) كوسكون سے "وہ سونیا کی بنی اعلیٰ بی بی (ٹانی) ہے۔ علم نجوم کے مطابق مارش آرط كندي يناه... ي بجان كيا-تم اصلي ديوي شي تارا هو-" مانواں میں گزارنے کے لگئے ایس جال جل تھی۔ دہ دیوی ٹی آرا ا یک دن دی جی اس دیوی شی آرا کو بے نقاب کرے گی- میرے اکبے پھان محئے جبکہ دونوں ویویوں کی سوچ کی امرس ایک کواجی سمی بمن سے دور بھارت میں انجمارے تھے۔ مرد ، بوستاروں کی جال اور تقدیر کی نشا کے خلانے کوئی قدم نمیں اعلیٰ لی لی (مانی) دو برس ایک ماه کی موچی تھے۔اس ایک ا شاتے ہیں۔ ہاں آگر دیوی تی آرا اس بی کو سی طرح ہلاک ائن آوا یک جیسی میں لیکن تسارا وزن کچھ زیادہ ہے۔ یا تو ماہ کے بعد جو دو نمرا ممینہ شروع ہو آ' وہ جو تش ددیا کے حساب سے کروے تو راہتے کی دیوا رخود کر جائے گی۔ دیوی اس بچی کو مار کرخود عان عارى بي اورتم مال بناوالى مويا بحركوكى تمارى اعلی بی بی (ای) کے لیے ووسری بار ساتواں منحوس مدید ہوآ۔ ا بے پاوں پر کلما ڈی مارے کی اور کرو دایو چر کسی روک ٹوک کے ا ہے وقت سونیا مجرایک شرتی کی طرح ادارے سے نکل کرمیدان بغیردیوی کی شه رگ تک زیر زمین پینچ جائیں گے۔" أم تعمل باتم بت كرت مو- ميرك ساته ميرا ايك عمل میں آتی۔ پھر جس لمرح اینے مخصوص انداز میں دیوی کومنہ یہ ہاتیں سنتے ہی دیوی ٹی آرا داغی طور پر مائیک ہرارے کے ا عن يراما على المرائد الله الله الله عن الله عن والله توژبواب دین اس کا وه انداز اس کی جالبازی اور مکآرانه بیرا یاس آئی۔ وہ بھی دیوی کے ساتھ یارس کے دماغ میں کیا قااور بشداع∛ √بیکبینث الاول-اس الي بمن بنانا جابتي مول-" پھیری کو پڑھ کر قار نمن پھرسونیا کے لیے واہ واکرتے اور فرمائٹوں سب مجمع سنتا رہا تھا۔ دو سرے گفتلوں میں یارس انجان بن کران اُنوا فیر کسے۔ تمارے خیالات میں یہ افتلاب کیے کی بحربار ہوتی کہ سونیا کو باربار میری داستان میں پیش کیا جائے۔ وونوں کو تبت کے فرضی کرودیو کی کمانی بر بھاکی زبانی سنا آرہا تھا۔ مین معذرت کے ساتھ عرض کریا ہوں کہ وہ ایک الی ال القاب كى كيابات ب؟ وه ميرى وحرم والى ب-وحرم ك مائیک ہرارے نے پوچھا "دیوی ٹی ایہ سونیا کی بٹی کا معالمہ کیا بھی ہے ، جس نے پارس کی تربیت کرکے صحیح معنوں میں اے ا<sup>ربا</sup> (پیے جی ہم دونوں مبنیں کملا کس **گ\_**" پارس پھر بناوا ب کہ وہ جے چھولیتا ہے اسے سونے کا بناک بیشے کے ویوی نے جو تش دویا اور جناب تمریزی کی پیش گوئی کے متعلق اللهاات كتے بي جب اوك ايك بى بات كثرت سے كينے کے سونے کو چھوڈ رہتا ہے۔ ہایا بحرکما "سونیا کی بنی اعلی بی بی (ٹائی) پر ہرساتواں مہینہ بماری ای کتب یک وه تا م نتی دگائی ی ج کراندا ید بیک بدیات بحد کی جاتی ی ۔
 ای خوار دم کی کنا استانی آمان به کی رکوم شق تعریب کار دیدگی دلیان گئی۔ اعلیٰ بی بی (ٹانی) اور تمریا فرہاد دو برس ایک ماہ کے ہو جھے الفائم ب مرتم دونوں بیش کیے کملاؤی۔" یر آ ہے۔ اس مینے کی توست سے میں فائدہ اٹھا کراہے ہلاک ہیں۔ سونیا نے اشیں جنم دیا ہے اور ا**بھی سے** وونوں ک<sup>ی تہیت</sup> م مارك إس أكر ريثان موجاتي مون مركيا كرون أما برقمور کی کل دهاحت آمان فروش کی گئی ہے۔ برقس کی گئی کا دعیا کرسکتی ہوں۔ اس کی موت کے بعد پھر کوئی مجھے بے نقاب شیں شروع کرچی ہے۔ وہ اینے بچوں کو دو سرایارس ضرور بنائے لہ: المسلمان عادان سے میں بات کراؤ۔ کرسکے گالیکن بہ ایک نیا گرو گیان رائے میرے لئے مصیبت بن کر المكتبة نفت يا ﴿ بوس كِمَ نَهِ ١٩٣٧ كُرَيْهِ ا ا یک ماں کا فرض ہے اور وہ دونوں بیچ بھی مال سے ملس تھول الموالىدر پيل ميرب باس عنى بحر مبى آئ كى وتم بى مامل کرنے کا حن رکھتے ہیں۔ "آب کے بیان کے مطابق اعلی لی (ان) ایک برس کی

اور تمهارے جیسی بھدہ مورت سب بی نگی بیٹی کے ذریعے اپ اپنے ملک کے کام آتے ہیں۔ " ستم تو بیچے رائن مو۔ تمیک ب مد کرری مو تو بتارہا مول-وہ ا بات رہے کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک دم سے ربوی نے کما "تم بھی توہندو عورت ہو۔" شرا کئے۔ نیلی بیتی میں بی خرالی ہے۔ ہم سوچ کے ذریعے اچا ک وہم مهاتما بدھ کے بچاری ہیں اور تبت کے اس علاتے ایسے وقت چنج جاتے میں جبکہ پنجانس عامیے۔ ہوا یہ کہ جب تعلق ر کھنے ہیں جو چین کی مرحد میں ہے۔ ہم حکومت جی مں اس کے ہاں پنجا تو۔۔۔" وہ بات کاٹ کربولی "اے بے شرم الفظے اِخردار آمے کھے نہ وفادار ہیں۔ تہاری بھارتی حکومت کی خارجہ پالیس نے پڑ حکومتِ چین کوشیہ میں جٹلا کیا کہ دہ سا چن میں ا مرکی فویز 🖟 علنے کی اجازت دے کی آکہ چنی فوج جنوبی ایتیا اور سنظل إ «عجيب عورت مو- يمل محمه إو لخدير مجور كردى حمل-اب ی طرف پیش قدی نه کرستھے۔" کمدر با موں تو کہنے سے روک ربی مو-" وبوی نے کما دریہ جموث ہے۔ پاکستانی حکومت ایے ہمرا ای وقت پر بھاکی آواز سائی دی۔ وہ دیوی کے لب و لیجے میں رويكند كرتى إور مارتى حومت كوبدنام كرتى ب." بول ری تھی"بلومسٹركير إتم نے مجھے كون بلايا ہے؟" بریمانے کما وقع بعول رہی ہو دیوی کے میرے کردوہ مائد ديوى نے كما "بن إمل نے حميل بلا إ ب من بكه ضرورى مان میں۔ وہ تممارے بھی چور خیالات بڑھ علتے ہیں۔ میں ا ما تم*یں کرنا جاہتی ہوں۔*" ر مان بوج ما اللياوه ضروري باتس الى بي جنس كنے سے مرو دبونے کا محر نبی حکمرانوں اور "را" کے تمام اہم ور واروں کے خیالات پڑھے ہیں۔ تممارے وزیر خارجہ کے بھی پہلے مجھے بین کمنا ضروری ہے؟" "کیابن کہنے پر تہیں اعتراض ہے؟" ارا دے ہیں کہ دوستی کا معاہرہ کرنے کے بعد ا مرکی نوجیں یاج میں براؤ ڈالیں کی تو ساچن کے محاذیر لڑنے والے ہاکتانیٰ ا "ال اس ہے پہلے جانی دعمن بن کربولتی رہی ہو پھرای جوانوں کے حوصلے پہت ہوجا تمیں محمے اور دو سمری طرف ہے ج زمان سے بین کموگی تو صاف طور سے نہی سمجھ میں آئے گا کہ تم ا بی فوجوں کو سیا چن سے آگے نہیں برمعاسکے گا۔" میفی چمری بن کربس کارشته جو ژربی مو-" و یوی نے کما دمیں ممادیو شیو شکر کی پجارن ہوں۔ مجھے ہا ومیں مها دیوشیو فحکر کی قسم کھاکر کہتی ہوں۔ مجھے صرف اس بات بر فصد جميا تفاكد اصلى ديرى في آرا بي بون اورتم جه اور حکومتی معالمے میں نہ الجھاؤ۔ میں تو حمہیں بہن بنانا اور گرو ے آتا عن کادرس ماصل کرنا جاہی ہوں۔" جمثلاری ہو۔ انبان کو غصہ آ آ ہی ہے۔ ہم سب سے علظی ہو آ " یہ تو ہڑی انچھی بات ہے کہ تم چین اور بھارت کی سار ب- میری اس علمی کو معاف کرے جھے اپنے مما فحتی مان کرو مِن الجمنا نهين ڇاڄيس- آڪر تم دو ماه تک مرف يوجا بھتي! مین رائے بی سے ایک بار الدو- میں ان کے قدمول میں واس مائیک برارے نے اسے چند اہم مشورے دیے مجروہ دونوں معروف رہو کی اور جارے ساحی معاملات میں دخل نہیں دا ین کررہ تا جاہتی ہوں۔" مرودیو حمیس مکمل آتما محتی دینے کے لیے خود تسارے إ "نہ میں تمہاری بین بن علق ہول اور نہ مرو جی تم سے ملتا پند کریں کے کو تکہ جارے تمارے رائے الگ ہیں۔" و بی نے پریشان ہو کر پوچھا مکلیا وہ میرے رورد پنج ہا' \*\*\* مواکر رائے الگ ہوں کے تومی اپنا راستہ چھوڑ کر تمہارے مری" "بے شک بیان کے لیے ایک معمولی بات بے للز سراس این بیان رائے پر آجاؤں گ۔" "ميرے كرو ديو بوے كيانى ميں- انسوں نے يسلے بى كمدوا نجوم کے مطابق تمارے روبرو سب سے پہلے سونیا کی بنی بھی ے کہ تم بھی اپنا راستہ اس لیے نہیں بدلوگی کہ تم وقت اور حالات و ملیس عمل آتما فکتی دینے کی خاطر تمهارے داغ بی آیا كے مطابق ابنا مزاج بدلنا نمیں جانی ہو۔" دیوی کو بیہ منظور نسیں تھا کہ کوئی اے پچھ بھی سمالے دہتم ایک باران ہے میری مفتگو کرادد پھروہ مجھے نرک (جنم) لیے اس کے دماغ میں آئے لیکن وہ کھل کراعتراض میں <sup>ار</sup> میں جانے کو بھی کہیں مے تو چلی جاؤں گے۔" تھی۔اعتراض کرنے کے باوجود وہ **گرو گھنٹال** کمی رو<sup>ک ٹوک</sup> "ہوسکا ہے ،تم ایسا کر سکولیکن گروی کی آگیا (عم) مان کرتم بغیراس کے اندر کسی و**تت بھی آسکیا تھا اور ہ**وسک<sup>یا</sup> فا<sup>ک</sup> اینے دلیں کے خلاف کوئی کام نہیں کردگی۔" دیوی زرا چکیائی چربول "وہ مجھے دیس کے ظاف کوئی کام سوچنے وقت بھی وہ اندر اظمیمان سے رہ کراس کے خالا<sup>ت پا</sup> ہو۔ اس کی بریشانی برھنے گئی۔ اگرچہ وہ ابھی روبو<sup>ق ک</sup> کرنے کا علم کیوں دیں معے؟" حمرو ممنال اے آتما فکتی کے ذریعے دکھے رہا ہوگا۔ وہ ممبرا میں لے کہ میرے گرود ہوتای جمہوریہ چین کے ایک بہت طور پر حاضر ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرما تھا کہ اس <sup>اگلا</sup> عى قابل سيرث الجنث من - آج كى دنيا من يهودى عيمانى مسلمان

م من طرح این دماغ سے دور رکھے۔ دہ اسے بلاتے ہوئے مجی جہاں اس کی موجودہ رہائش تھی۔اس نے ریڈیو کے پاس آگرا یک ر تنمی کروه کمیں داخ میں بیٹیاس نہ رہا ہو۔ اربری تنمی کو کیسے بھایا جاسکا تنا جو کھرکے اندر تنا کراس اپنے دشمن کو کیسے بھایا جاسکا تنا جو کھرکے اندر تنا کراس چرر بنے کراہے آن کیا۔اس کے کی اسٹیٹن تبدیل کیے۔ پرایک اسنین ہے ایک عض کی آواز من کرریڈیو بند کیا محرراور کبیر کے م آب بھی نمیں مل ربی می-وه ممبراکرائیک برارے کے پاس ن الله وه بولا العمل نے تمام باتی سن بیر- واقعی بد بری تولیش کی

اندر آکے کما "بمن بربما! تم چند سکنڈ کے لیے میرے اندر آئے... مرف چند سکنڈ کے لیے۔" سے کہ وہ کرو دیو آپ کی موجودہ رہائش گاہ بھی جانے ہول اور ر بھائے تموڑی در کے بعد الرکما سبم دونوں کا لب ولید ے ادر مجی آیے ہوں۔ آپ میری الک ہیں۔ میں بھی ا کے ہے۔ میں نے سائس روک کراینے دماغ کے وروازے بھ نس جابوں کا کہ کوئی بھی مرو ممنال آپ سے مقالمے میں کے بن تب تمارے اندر آنے کا راستہ ملا ہے۔" زورت ہواور آپ کو کمترا ابنا اتحت بنا کرر تھے۔" ویوی نے ریڈیو پر جس مخص کی آدا زسی تھی اس مخص کے

وہ بولی "آكر ايا مورم ہے يا مونے والا ہے تو يد ميرى بدى اندر پینچ کر پرہا ہے کہا ستم اس کے اندر جاؤ۔ میں اپنی سالس ر المتى ہوگ میں کسی کی ماتحت بنے سے پہلے خود کشی کرلول گ-" "آپ ایوس نه مول ایک راسته ہے۔ آپ بھی برا در کبیر کی مرح ابي اتماهن ك ذريع ابي آواز الجد اور مخصيت تبديل

روك رى بول-" پراس نے سانس روک لی۔ پرہما اس اجنی کے اندر پیچے حتی ۔ وہ اپین کا رہنے والا تھا۔ نہ اتھریزی جانتا تھا اور نہ ہی ہندی کریں۔ ایا کرتے وقت یقین کرلیں کہ وہ محرو محتال موجود نہیں زبان سجمتا تھا۔ وہ دونوں اس کے اندر بولنے لکیں تو وہ ہو کھلا حمیا۔ ے بکر ہم ربھا اور اس کے گرو کو بھارت کے کمی بیجیدہ معالمے دونوں با تعوں سے سرتمام کر سوچنے لگا۔ یہ میرے اندر عورتوں کی می الجمائمیں گے۔ جب یقین ہوجائے کہ وہ دو سری طرف الجھے آوازیں کیبی ابحرری ہیں؟ یہ کون می زبان بول رسی ہیں؟ ہوئے ہی تو آپ اپنی مخصیت تبدیل کرے آئندہ مجی دیوی کی وہ ریڈیو اسٹیش کے اندر ساؤنڈ بوٹھ میں مائیک کے سامنے حیثت ہے کسی ہے تعلق نہ رتھیں۔ برجما کو دیوی بن کر رہنے

سائنی اور جدید لیکنالوجی کے موضوع بربول رہا تھا۔ ایسے وقت وس آپ کے محفوظ ہوجانے کے بعد ہم پر بھا اور اس کے کروہے بولنا بمول کیا۔ جو کر بولا " یہ میرے اندر عورتوں کی آوازی موج ری ہی۔ آواز تو ایک بی جیسی ہے محروہ دویا دوسے زوادہ لگتی هیں تمهاری تدبیریر عمل کروں کی کیکن انجمی پرجما کو کیا جواب را جائے اور کس طرح اے اس کے کرو کے ساتھ بھارت میں ساؤنڈ پوتھ کے اس مائیک کو بند کردیا گیا۔ وہاں کے گئی افراد معروف ركها جائے؟"

ربوی داخی طور پر ہالیہ کی وادی میں اس عار کے اندر میکی

اس کے پاس آگراہے تھام کر ہوجینے گئے کہ وہ اچا تک ایب نار ال

رڈر اسٹین کے عملے کے کچھ لوگ اے پکڑ کر قری اسپتال

ومیں تمارے اس مخاط انداز کو سمجھ رہی ہوں۔ یمال بعامی

ریوی نے کما دا ہی میں کمہ چکی موں کہ صرف کرد واو کے

آپس کی باتیں ہمارا یہ آلہ کار انہیں مخص بھی نہیں سمجھ سکے گا۔

اب بتاؤ۔ تم مجھ ہے کیا کمنا جاہتی ہو؟"

کیں ہوگیا ہے؟ کیوں نفنول ی باتیں کررہا ہے کہ اس کے اندر بارس کو بیشہ کی طرح برادر کبیر سمجھ کراس کے باس آئے۔ بارس نے پرچھا "تم ہاتیں کرتے کرتے اچا تک کماں چلی جاتی ہو؟" عورتض بول ري س؟ سیں این خاص مثیرے مثورے کرنے می می اس نے میں نے جانے تھے۔ دیوی اور یہ بھا کو پروا تعیں تھی کہ اس آلٹا کار موں دیا ہے کہ مجھے بھارتی ساست سے الگ موکر کرو دیو کے کے ساتھ کیا ہورہا ہے۔وہ انی باتوں میں مصروف محیں۔دیوی لے پرنوں (قدموں) میں گیان اور آتما تھتی حاصل کرتے رہتا کما "بین رہا! میں نے تہیں اس لیے ایک اجبی کے اندر بلالا ہے آکہ براور کبریا اور کوئی محص جاری تفتگونہ س سکے۔"

توتمهارا مشیربت بی ذمین اور جالاک ہے۔ یہ برجما دلوی ''وجود ہیں۔ان سے باتیں کرو۔'' دیوی نے کما "بس ایس آج ہے دیوی نمیں کملاؤں گی- بیہ مائل ہوں کہ تم دیوی کملانے کی حق دار ہو۔ میں تم سے تنانی میں

ہلے ہاتیں کرنا جاہتی ہوں۔ تم کسی معمولی اور غیرجانبدا رسخص کو جے نوں میں رہ کران ہے گیان اور آتما ھتی حاصل کروں گی۔ کرودیو آلهٔ کار ہنا کر مجھے اس کی آوا زیناؤ پھر ہم دونوں اس آله کار کے نے جمہوریہ چین کی وفاداری میں جو محاذ قائم کیا ہے اس سے حمیس اندرہ کر گفتگو کریں تھے۔" پیامات کما"بھرہے"تم کمی کو آلہ کاربتا کر جھے اس کے اندر استعال كررى بس- يدان كى بلى كاميالى ي كه بعارت من

صرف میں ایک خیال خوانی کرنے والی تھی۔ انمول نے حمیس ویوی بنا کر مجھے دیوی کی جگہ سے مٹا رہا ہے۔" " محمی بات ہے۔ ذرا ایک منٹ انتظار کرد۔ "

اواج کے ٹیلی پیٹی جانے والے اضران کی رائش گاہوں اور ان "إلى - أكرتم سانس روك كراپي لب و ليج كم من إ اور ا سے داغوں تک کوئی بینج نہیں سکتا تھا۔ اگر ان کی روپوشی مقدر کو ك الك بن كدين ان ك آم مرف كفن نين مربى جمانا زریع این تمام آبعد اروں کے اندر آتی تھی۔ان نے چار خیال خیال خوانی کی پرواز کروگی تو میرے پاس پنج جاد گ۔ مرز ہائی ہوں۔ کرو دیو مجھے اپنی داسی بنالیں کے تومیں بھارتی سیاست خوانی کرنے والوں کے اندر بھی میں آئی سمی- انہوں نے اس کی منگور نہ ہوتی 'ستاروں کی چال بدل جاتی یا ان کے نصیب بکڑجا تے' سینڈ کے لیے۔ اس کے بعد ہم کمی آلیا کار کے دماغ میں ہا آوا زاور لیج کو نہیں سنا تھا اس لیے وہ کچھ دنوں تک اس کی آوا ز ہے بھی دور رہا کردل گی<u>ہ</u> بوه فلا بربوعة تق مروری مفتلو کریں ہے۔ اجما اب میں جاتی ہوں۔" ری سنو ریں ۔۔۔ وہ چی اس امبی وہ وہ چل تی۔ دیوی اور مالیک ہرارے نے بھی اس امبی وہ وتم یہ باقی برادر کیرے داغ میں بھی کرچک ہو۔ میں سمجھ وہ مسلمان ٹیلی پیتی جانے والوں کے ابتدا سے مخالف تھے رى مى تم كونى ابم رازى بات كرنا جابتى بو\_" انسیں برادر کبیری بدبات معلوم تھی کدیں بھارت میں ہوں اللين اب ديوي في آرا سے انسيل شديد نفرت تھي۔ اس كي آتما کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ ہرارے کے پاس آگر ہولی "تمان "إل- من الجمي كى كن والى مول- من دليس بمكتى سے باز اور تشمیر کی جنگ ممارا شرمی لڑ رہا ہوں۔ ان معلومات سے ان من ے محفوظ رہنے کے لیے انسوں نے رویوشی انتیار کی تھی۔وہ عال بن<sup>ي</sup> کامياب رہ گ- ہم فهادي سائے كي ہي ترب ري آکر تمهارے سامنے میدان چھوڑ رہی ہوں۔ تم سے اور کرود ہو ہے جاروں نے سمجھ لیا کہ میں وہاں کی سیاسی جماعتوں اور "را" کے اس آک میں تھے کہ بھی دیوی کا سراغ مل جائے تووہ ایک لحد بھی جائمیں مے۔ دورے تماشا دیکھیں مے۔ پربھا اپ گرومخنال کے التَّقِا كُرِنَّى مِون كه ميرى بعي ايك خوا بش يوري كروير-" اہم عمدیداروں سے عمراؤں کا اور دبوی اپنے دلیں کی خاطرمیری مٰالُع کے بغیراے مارڈالیں گے۔ ذريع تمام مسلمان ملى بيقى جانے والوں كومير، ويس عيما الله من اپنے دلیں کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ رہی ہو تو ہم نیلی پلیقی کا توژ کرنے کے لیے جمارت کے تمام حکرانوں اور ان كالمك يول قو آزاد تعا-سرياور كملا تا تعاليكن دريرده دايوي تمهاری خواہش ضرور یوری کریں ہے۔ بولو کیا جاہتی ہو؟" مدیداروں کے اندر آتی رہے گ۔ نے سابقہ سپر ماسٹراور تینوں افواج کے افسران کے ذریعے بورے میں ہاں۔ ایسا می ہوگا۔ آپ خوش فنمی جیسی کزوری کو<sub>لار</sub> ومیں فراد علی تیور کو بھارت سے نکالنا جائتی ہوں۔ وہ آج یہ سوچ کروہ بھارت کے کتنے ہی سیاستدانوں اور "را" کے مك كواوران كى يورى قوم كوغلام بنائ ركها تفا- اكر جديد غلاى كردى بي-اى طرح غصاوركرم مزاجى سے بھي رييز كريں كا اہم عمدیداروں کے اندر جانے لگے۔ اس طرح وہ "را" کے اس کل جمئی میں ہے۔ اس کی کارروا ئیوں سے پتا چاتا ہے کہ اس کے دنیا والوں پر ظاہر نمیں ہوئی تھی لیکن یہ ان کے لیے پخت توہن ذہن ترو آزہ رہے گا پھر آپ ایس بھالیں چلیں کی جن کے نئے ساتھ کچھ اور نیلی ہیتی جانے والے ہیں۔" ڈائریکٹر کے پاس پنچے جو ہوگا کا ہا ہر تھا۔اس ڈائریکٹر کے اندر مرف آمیز معالمہ تھا کہ چھلے ایک برس تک اس ملک کو ایک عورت کے میں اپنا کوئی نقصان کئے بغیر آپ اپنے مختلف وشمنوں کو ایک وبوی آتما علی کے ذریعے جاعتی تھی لیکن نیا سیر ماسٹرا سے لالا س للنع سے نجات سیں کی تھی۔ دو مرے سے اڑتے دیکھیں گے۔" فہاد میرے کرودیو سے اپن جان بھاکر بھاگتا رہے گا۔ یہ تو تم اس کے اندراس لیے پہنچ کیا کہ دیوی پہلے سے دہاں موجود تھی اور پر نجات کا راستہ بری فوج کے جزل اسٹیل برو کم ، بحری فوج "وا قعی ذہن یُرسکون رہے تو خوب کام کر تا ہے۔اب ہمی<sub>ں ہ</sub> جارے معوبے کے مطابق کمہ ربی ہو۔ ہم پہلے بی طے کر پچے ہیں ڈائر کمٹرے ہاتیں کررہی تھی۔ کے چیف ایڈ مل ٹیزی نیلراور فضائیہ کے سربراہ ری ریزنے مل کر سوچنا ہے کہ بربھا اور کروویو تو فرہاد وغیرہ کو بھارت سے بھا کس کے کہ فرماد کو بھارت میں رہنے نمیں دیں ہے۔" اس طرح سیر ماسٹراے لالاس نے خاموشی سے ڈائر کیٹر کے انے نمایت ی زمن بلان میکر کے ساتھ نفیہ پلانگ کی پھراس کیکن ہم پر بھا اور گرود ہو کی چالوں کو اس دیس میں کیسے ناکام بنائیں چور خیالات بڑھے اور وہاں کے تمام حالات معلوم کئے کہ کس دیوی نے خوش ہو کر کما دھی نے اپنی یہ خواہش کیر کے دماغ پلانک کے مطابق اس سابقہ سپر ماسراور تینوں افواج کے ان اعلیٰ مں مد كراس ليے بيان شيس كى كدوه ملمان ب- اكرچه بابا طرح صوبہ ممارا شرکے اور بھارتی حکومت کے درمیان خون افران کوشوٹ کردیا جو دیوی کے تابعدارہے ہوئے تھے۔ وس بے میودی ٹیلی میتی جانے والوں کے دماغوں سے اپا صاحب کے اوارے کا ایم آئی ایم سے کوئی ممرا تعلق نہیں ہے پھر خرابے کی حد مک اختلافات بیدا ہوسے میں۔ "را" کے پہلے انہوں نے اپنے پلان میکر اے لالاس کو سیر ماسٹر بنادیا اور لب ولعجه مثا کرسونیا کی آوا ز اور لیجے میں ان ہر از سرنو تزی مُل مجی سب مسلمانوں پر بھروسا نہیں کرنا جاہیے۔" وْائر كِيرْكُومهاراشْرے اياج بناكرد بل جيج ديا كيا تھا-الی خاموشی اور را زداری ہے کام کرنے سکے کد دیوی اسیں بھی کیا ہے۔ یہ آپ کی وانشمندی ہے۔ فراد وغیرہ بھی سوج می "را" كا مودوه دا زيكررائ قائم كردما تعاكدان انتاليند " درست کمتی ہو۔ ای لیے تو میں برا در کبیر کو چھوڑ کر بھارت اینا آبعدارینانے کے لیے تلاش نہ کر کی۔ نمیں عیں محے کہ ان کی ہی ایک اہم ہتی کے لب د لیج مٰں چلی سنی ہوں۔ یوں بھی امریکا اور یا کتان میں سمری دو متی ہے۔ ہندو سای پارلی شیو سینا اور بی ہے لی کو میں نیلی بیتھی کے ذریعے پروہ چاروں کس طرح روبوٹ ٹیلی پیتی جانے والے بن اسے آبعدار بنادیا کیا ہے۔ وہ آپ کے اور مجھ جیسے ماتحوں کی پاکستانی حکمران بھی ا مریکا کو سیا چن تک چینچنے کا راستہ دیں مے۔ مدودے رہا ہوں اور اس طرح بمبئی اور دو سرے بڑے شرول کے محے 'کس طرح یاشا کو نا قابل علاج یا گل بنا کریا گل خانے بھیج دیا اور آواز اور لیج کو کرفت می لے کر یمودی خیال خواتی کرنے والے اس کیے ہم صرف بھارتی ہندو حکمرانوں کو بی نہیں' یا کتانی مسلمان مسلمانوں کے لیے تحفظ کی راہ نکال رہا ہوں۔ رُان فارمر مشین کو کیوں دو سری جگه منقل کردیا؟ بیہ تمام واقعات ک اندر پینینے کی کوشش کریں مے اور ناکام ہوتے رہیں گے۔" تھمرانوں کو بھی اپنی ٹیلی بیتی اور آتما علق سے مجبور کرویں گے کہ سیر ماسراے لالاس نے ان معلومات کے علاوہ دیوی کی سوچ پھلے باب میں بیان کئے جا بھے ہیں۔ ان چاروں نے انچی خاص عمر گزارنے کے باوجود شادی <sup>و ک</sup>لیاتم یہ جانبے ہو کہ ہم نئے معمول اور تابعدار سونیا کے وہ چین کے خلاف امریکا کو سیاجن تک پہنچنے نہ دیں۔" کی لہروں کے ذریعے اس کی آواز اور لیجے کو ذہن نشین کیا۔اب بیہ کب و مبجے میں بنائمیں اورا نہیں بربھا اور گروگیان رائے کے ظاف "اب میں بیر سای باتی تمیں کول کی۔ میرے اطمینان کے امید ہو گئی کہ دیوی جہاں بھی چھپ کر رہتی ہے اور تنمائی میں اپنی نہیں کی تھی۔ بیویوں اور بحوں کو اپنی کزوری نہیں بنایا تھا۔ البشہ کے اتا ی کائی ہے کہ ہارے کرودیو فراد اور اس کے تمام خیال زہبی کتاب گیتا وغیرہ پر حتی ہے تو یول پڑھنے سے اس کی آواز غیر دوست احباب تھے لیکن دہ بھی انسیں بھی انفاق سے کمیں دیکھ کیتے خوانی کرنے والوں کو بھارت سے بھگادیں کے اب رخصت ہونے معمولی ساعت کے ذریعے سیرماسٹرین سکے گا۔ "منین- آپ بیای حالات کو پیش تظرر تھیں۔ بربھا اور آ پھان میں مجتے تھے انہوں نے بلاسک سرجری کے ذریعے ے پہلے یہ بتادو کہ بیل تم ہے اور کرودیوے آئندہ کیے رابطہ لین ایسے ی وقت سرماسراے لالاس نے بڑی حراتی سے گرودیو جمهوریہ چین کے لیے کام کررے ہیں۔ ان کی خالف اپنے چربے تبدیل کرلیے تھے اور جس ما ہرنے سرجری کی تھی' دوسری دبیری کی آواز سی- وہ دوسری اینے اصلی ہونے کا وعویٰ يوديول كوكرنا عامے - الذا آب اليا كے لب و ليے ين ع اسے بھی بعد میں گولی ماردی تھی۔ ایسی را زدا ری کے نتیج میں ان و کرودیو کے سلسلے میں کمہ چکی ہول کہ جب تم دو ماہ تک كررى مى اور يملے سے وہال آنے والى كو تعلى اور وهوك باز كسد معمول اور آبعدارینائیں۔ چونکہ آپ الیا کی آواز اور کیج کوط کے باپ بھی انہیں نہیں پھیان سکتے تھے۔ عبادت و ریاضت می معروف رہو کی اور ہمارے معالمے میں کراہے سونیا کی ہم نوا بنا چی ہیں اس لیے انسیں الیا تک پہنے آ انہوں نے تمام پہلووں سے خود کو محفوظ رکھنے کی تداہیریر مراخلت نمیں کردگی تو کرودیو خود تم سے رابطہ کریں گ۔ تم جب یہ سپر اسٹر کے لیے ایک ٹی ولچپ اور مجس سے بھراور کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ " المرئ طرح عمل كرنے كے بعد جو مصوب بنائے ان مى سلا تک ان کی آزمائش پر یوری نہیں اترو کی اس وقت تک وہ تم پر پچویش بھی۔ اس نے اپنے تینوں نیلی پیمٹی جاننے والے اسٹیل وہ دونوں اپنے اس متعوبے یر عمل کرنے کے لیے جار مردوں منعوبہ یہ تھا کہ کمی طرح دیوی کا سراغ لگایا جائے۔ان چاروں کے احاد نیں کریں کے اور نہ ی تم ہے بات کرنا کوارا کریں گے۔" بروس' ٹیری ٹیلر اور ری ریز کو اس ڈائر یکٹر کے وہاغ میں بلا کر دو اوردد عورتول يرتنوي ممل كرنے لليـ متین کے ذریعے یاشا کی غیر معمولی قوت جاعت و بصارت مجی

OXO

یے سپر ماسٹر کی حکست عملی الی تھی کہ اس کے اور تینوں

ماصل کی تھی۔ وہ خال خواتی کے ذریعے دیوی کے اندر تہیں

اس ملطے میں یہ تباحث تھی کہ دیوی مرف سوچ کی لروں کے

جاکتے تھے لیکن ہزاروں میل دورے اس کی آوازین مکتے تھے۔

میں ضرور آزائش پر پوری احدل کی لیمن تم سے قرابط

بهاكما "مجمع جرانى بكرتم معمولى عقاط كبعد

"تمارے مما فکتی مان گرو دیو ایس ایسی فیرمعمولی صلاحیتوں

منطخة نيك رى بو-"

عدد دبویوں کا وہ تماشا و کھایا جو دلچپ ہونے کے باوجود ایک مسئلہ سر گرداب رہیں مے اور ہم کمی بھی ملک میں اسیں متحد ہو کردہے ر مرف عارض طور ير آلة كار عالم تفاوه عادول ايس آلة اینے آلا کارکوان کے قریب لے گیا۔ اس دقت را جراس اجنبی **تماکہ ان میں اصلی کون ہے؟** ہ ہے۔ ایدر ماکرانس ای جمل کے کنارے پیچایا کرتے تھے مخض سے بوج رہاتھا "تمہیں کیے معلوم ہوا کہ میرا نام راج ہے کاموقع نمیں دیں ہے۔" ران ہے خوبصورت کا میج بے ہوئے تھے اور ان میں کی کامیج میں "اب-منعوبه بانے کے بعد ہم نے فرانس کی تنوں افاج یہ توقع تھی کہ جب دونوں دبویاں اس ڈائر کمٹر کے داغ ہے اور من ای وا نف کے ساتھ اسرائیل سے آیا ہوں۔" ا ارس المان ادر سونا وغيروك ليه مخصوص تصرفس كي جائیں گی اور ای اپی خنیہ رہائش کا ہوں میں سی سے فون وغیرو پر اس اجبی نے اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے کما "میرا تعلق کے اعلیٰ افسران کو ٹریپ کیا ہے۔ ان پر تنوی عمل کرنے ہے ہا تا کہ ان میں سے ایک افسر کو پہلے ہی گئی عورت نے اپنا بابدار محتنگو کریں گی تو دہ چاروں غیر معمولی ساعت کے ذریعے و <del>ٹیا ٹو تیا</del> ' ار انس بھی میرے لیملی ممبرزکے لیے مقتل رہا کرتے تھے۔ ارار ا سرائل انتملی جنس ہے ہے۔ میرے اس کارڈ کو دیکھنے کے بعدیج ان کی باتمی س کران کے معوبے ہی معلوم کرتے رہیں کے۔ نسیں پولو محے توبہت نقصان اٹھاؤ **کے۔**" ن وج کے جزل احتیل بوئس نے اپ ایک آله کار کے السررى ريزن كماهيس اس ابعدار السرك اعربانا عاما ان کا پا شمانا محی کی وقت معلوم موجائے گا اور یہ محی پا چلے گا و معلوم کیا کہ ایک ایار شنٹ کو کھول کر مفالی کرائی می ہے راج نے کیا " بچ تو یہ ہے کہ پیرس پہنچے تک میں راج تما اور كه كون اصلى إوركون على؟ تما تحراس کا دماغ لاکٹر تھا چریں نے دوسرے کو آلہ کارہنا کرا<sub>اس</sub> یہ منزبلا را جر تھیں محراب وہ یاسپدرٹ جو ہمیں اسرا نیل ہے۔ ار دال ایک میال بوی نے آگر قیام کیا ہے۔ بوی بت مردونوں ی جالباز تھی۔جب ڈائر کٹرے دماغ سے سئی تو فهورت ہے اور شوہر جی خورو اور صحت مند ہے۔ دونوں آبعدارا فسرکو اعصابی کزوری میں جٹلا کیا پیراس کے اندر جائے يمالايا تما عارے ليے بيكار موكيا ب-اب مارے نام مى بدل لا يا مو تنيّر - بربما كا ابنا مخصوص لب ولعبه تعا- وه تو ديوي كي نقال تے ہیں۔ اب چ تکہ اسرائیل سے حارا کوئی تعلق نہیں رہا اس کے بعد اس کے خیالات نے بتایا کہ اے سی عورت نے اپنا عرین اور شراب سیس پینے ہیں۔ -ین کراس کی سوچ کی لردن کو استعال کرری تھی اور املی دیوی کے تم ابنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کرد۔" آن معلومات سے طاہر ہوگیا کہ وہ دونوں ہوگا کے ماہر ہیں۔ معمول اور آبعدارینایا ہے۔" جِس لب و لہج میں خیال خوانی کرتی تھی اس آواز اور لہج میں معاوریقیناً دیوی نے ایسا کیا ہوگا۔اب تو یہ مجمی معلوم کرنا ہوگا نامده نملي پیتی بھی جانتے ہوں۔ چو تکہ اس مخصوص ایار ٹمنٹ د تعین تم دونوں بسرد ہے ہو۔ بابا صاحب کے ادارے کے ایک مِعْلُوان کی بیرجا نہیں کرتی تھی۔ اس دنت اس کا اپنا دو سرا لیجہ ہوا م " ار تیام کیا تما اس لیے ان کا تعلق لازا بابا صاحب کے کردوش ہے کس دیوی نے ایا کیا ہے؟" ابار فمنت میں قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل میں ان کے سر اسراے لالاس نے کما۔ "جس نے بھی کیا ہو' ماری لے جاسوی کرتے رہ ہو۔" ادارے سے تھا۔ جبے غیرمعولی تاعت وبسارت کے حال افراد کا اضافہ را جرنے کما "کچے بھی تبجہ لو۔ یہ پیرس ہے۔ فرماد علی تیور کا اسٹیل بروئس نے اپنے آلۂ کار کے ذریعے اس ملازم کے طرح وہ بھی ایے بی منصوب پر عمل کردی ہے کہ فرانس کے مورما تما میں نے اور میرے خیال خواتی کرنے والے بیوں اور تحمران اور فوی افسران مسلمان کملی پیتی جائنے والوں کے زرار شر- حمیس سال سے جان بھا کر بھا منے کا راستہ می نہیں کے ایر مجله بنائی جو ان میاں ہوی کی خدمت پر مامور تھا۔ جب وہ ساتھیوں نے بھی می طریقہ کار انتہار کیا تھا کہ خیال خواتی کے ماں یوی شام کو تفریح کے لیے باہر کئے تو ملازم ایار شمنٹ میں تنا وتت اورعام زندگی گزارتے وقت ایے لب و کہیج میں نمایاں فرق اسٹیل بوکس نے کما "جس طرح ہم امر کی فوج کے تین وكلياتم مجھے تنا مجھتے ہو؟" را۔ اسٹیل بروٹس نے اپنے آلڈ کار کوان میاں بیوی کے تعاقب رکھتے تھے۔ اس طرح نہ کوئی دعمن حاربی ذاتی تفتکو میلوں دورے اس باربیلا را جرنے کما "تم تنانسیں ہو۔ادھر فوارے کے سے برے افران ہیں ای طرح ہم نے فرانس کے بین برے می لگاریا پھر ملازم کے واغ پر قبضہ جما کروہاں قیام کرنے والوں کے من سکیا تھا اور نہ ہی ہمارا یا ٹھکا نامعلوم کر سکیا تھا۔ فی انسران کو اپنے شانع میں جکڑ لیا ہے۔انی طرح ان کے ل ر یاس تمهارے دو جاسوس ساتھی تمهارے اشارے کے متھر ہیں۔ سان کی ال تی ل- ان کے اسپورٹ سے با جلا کہ وہ اسرائیل سپر ماسٹراے لالاس نے تینوں فوجی افسران سے کما "وہ دونوں وہ اشارہ یاتے ی سائیکنسر کھے ہوئے ربوالور سے ہمیں ہلاک کہے کوبدل کرانسیں مدیوش مہ کرایے نوجی فرائض انجام دیے کا کے شرل ابیب سے آئے ہیں۔ وہ عیمانی ہیں۔ مرد کا نام را جرب ديوان وي كردي بين عوجم كرتي بين خيال خواني كرت وقت ادریوی کا نام یا سیورث میں بیلا را جر لکھا ہوا ہے۔ پابند بنادیا ہے۔ اب دیوی یا فراد کوئی بھی ان تمن برے فق جاری آواز اور لیم مختلف ہو یا ہے اور یہ مختلف اب و لیم ہم نے جاسوس نے جے تک کربیلا را جر کو دیکھا پھر کما "امیما توتم ٹملی ا فسران کو تلاش نمی*ں کرسکے گا۔*" یہ وجمی جانے تھے کہ باباصاحب کے ادارے میں مسلمانوں کی کے بھی داغ میں جاکر نہیں سایا ہے۔ فاموثی سے کمی کے سیراسراے لالاس نے کما جعی نے فرانس کی انتم بی جس کے علاوہ عیسائی بھی علم و ہنر سکھتے تھے اور بزی بزی ڈکریاں لے کر پیٹی جانتی ہو۔ کیاتم نمیں جانتیں کہ کمیں سے بھی آنے والیا یک مجی اندرجاتے ہیں اور خاموشی سے چلے آتے ہیں۔" کے ڈائریکٹر جزل کو بھی شنے میں لے کرای طرح ردیوش رہ کرا ہے ائد می گولی تمهاری تیلی چیتمی کو موت کی نیند سلادے گے۔" دنیا کے مختلف ممالک میں ملازمتیں حاصل کرکے زندگی گزار تے ایک فوتی ا ضرفیری ٹیلرنے کما الاہمی توہمیں ناکای ہوئی ہے فرائض ادا کرتے رہے کا یابند ہنادیا ہے۔ ہم ہی طرح وہاں کے بیلا راجر مشکرائی۔ وہ جاسوس بے اختیار وہاں سے لیٹ کر تھے۔ وہ تمام عیمائی بابا صاحب کے اوارے کے احسان مند اور کیمن ان دو دیویوں کے جھٹروں سے ہمیں جلدی فائدہ پنیچ گا۔" حکمرانوں اور دیگر اکابرین کو اینے زیرِ اثر رتھیں حے تو وہ ب نوارے کے پاس کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ ایک رفادار موت تصد دو مرے ا فسرا سمیل ہو کس نے کما " یہ بات ہارے لیے فرانس کے ظاہری حکمران اور فوجی ا ضران تزمیں مے لیکن در بردہ ے بولا "وہ سا ٹیلنسراگا ہوا ربوالور نکالو۔" ا با صاحب کے اوا اسے میں یمودیوں اور مندووں کا واظلہ الممينان بخش ہے كه امريكا من بم مرف جار خيال خواني كرتے ساتھی نے ربوالور نکالتے ہوئے بوجھا مکیا انہیں مولی من*ن قا-*ایسے میں بیربات قابل غور تھی کہ اس ادارے کا ایک ہم امریکوں کے آلع فران رہاکڑیں کے۔" والے ہیں۔ اب نہ کوئی پانچواں ہو گا اور نہ دیوی جیسی دعمن کے رِقَادَارِ عِيمَانَي أَسُرا كُيل مِن كاني عرص تك الجيئر كي حيثيت سے "المجمى تو ہميں اينے ارادوں ميں كامياني حاصل ہو ري ب "-827<u>=</u> بلا راجر ربوالوروالي كى آواز اورلىجد سنتى ياس كے دماغ ہے کام کرتا رہا؟ یاسپورٹ میں راجر بیٹے کے اعتبار سے انجیئز کیلن دیوی کے بھی ہی ارادے ہیں۔ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ تيرك المرري ريزنے كما "جب تك بم جاروں رويوش رو ملا اسمائیل میں کسی ایسے مخص کو ملازمت تو کیا وہاں رہنے کی وہ فرانس میں س مد تک کامیابی حاصل کر چی ہے۔" یر قابض ہوگئے۔ اس نے دو سرے ہی کیجے میں دونوں ساتھیوں کو كر آپس من الفاق رائے ہے دے داریاں پوری كرتے رہيں كے ا انت مک نمیں دی جاتی تھی جس کا تعلق بابا صاحب کے ا یک ایک گولی ماری مجرر بوالور کو اینے سینے پر رکھ کر تیسری گولی چلا مجب اس کا اور ہارا منصوبہ ایک ہے تو دبوی ہے گراؤ كوكى جارب سائے تك بھى نسيں پہنچ سكے گا۔" ادارے ہے ہو یا تھا۔ ضرور ہوگا۔ ہم اس سے ایس علمی کرانے کی کوشش کریں گے دی۔ اگرچہ سائیلنسر کے باعث فائز تک کی آواز نہیں کو بھی تھی سے ماسٹراے لالاس نے کما "مسٹر بروس! فی الحال دیویوں کو جس کے بنیجے میں شاید ہمیں اس کا چا ٹھکا تامطوم ہو سکے گا۔" تاہم ایک کے بعد ایک کو مرتے اور گھاس پر گرتے و کچھ کروہاں <sup>۔</sup> الیے میں راجر اور مسزبیلا راجرنے کسی را زداری کے بغیر تظرا ماز کریں۔ حارا دو سرا برا منصوبہ یہ ہے کہ فرانس میں بابا ال الإرتمنك من قيام كيا تعا اوريه سي سوجا تعاكه يمودي تفریح کرنے والی عور تیں چیخے لگیں۔ان کے مرد سہم کران لاشول ، سپراسٹراے لالاس اور اس کے تینوں ٹیکی چیتھی جانے والے ماحب کے ادارے کو رفتہ رفتہ نمایت کزور بنادیا جائے اگر ہم ملوں یا موساد کے ایجنٹ ان کی خفیہ تھرائی کررہے ہوں <del>ت</del>ے۔ قوتی ا فسران دو طرح سے کام کے افراد کو تابعدار بنارے تھے۔ كوديكين اورسويينے لکے اس ادارے کو وہال سے حتم کرنے میں کامیاب موجاتیں کے تو احمیل برد کس اینے آلۂ کارکے اندر رہا۔وہ آلہ کار راجر اور ا یک تو انہوں نے فرانس کے چیدہ چیدہ افسران اور عمدیدا ران پر اب وه سوختے ی ره جاتے لیکن په نه معلوم ہو یا که ان تینوں ال سے فراد کی نیل میتی جانے والی فوج منتشر ہوجائے ک۔وہ علاماً جر کا تعاقب کررہا تھا۔ ایغنل ٹاور کے گارڈن میں ایک محض کے لیے تمن کولیاں ربوالور ہے نہیں نیلی بیٹی کے نفیہ سانیکنسر تو کی عمل کرکے اپنی طرح انہیں ردیوش رہنے کا بابند بنایا تھا۔ کی دوسرے ملک میں ایبای دوسرا اسلامی اوارہ بنانے کے لیے ملان کا راستہ رد کا اور ان ہے کچھ کہنے لگا۔ اسٹیل برد کس فورآا ے جلائی کی ہیں۔ ویے اسٹیل بوکس سجے کیا کہ بال راجر مل دو مرے میر کہ عام ساجی حیثیت رکھنے والوں کے واغوں میں جگہ

18

اروں سے کوئی تھم سے گی آئی پر عمل کرے گے۔ ام مورک زر در این کا مطلب میہ تھا کیہ وہ مرچکا ہے یا اس نے اپنا لیجہ بدل لیا پلیقی جانتی ہے۔اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس ٹیلی جیتی جاننے وائی بدروی نے اس کے اتحت کے اندر بہنچ کر معلومات ماصل مرون کی است کا تھی سے گاتو تھیل کے گادرنہ عام مالات اللہ وونوں بابا صاحب کے ادارے کے وفادار دہیں کے ادریہ برا بابا صاحب کے ادارے کا نام ایبا متند تھا کہ حمقم السرنے کی اصلیت کیا ہے اس کا اصل نام کیا ہے اور بابا صاحب کے لیں۔ یا جلا کہ وہ زندہ ہے۔ بڑی ، بحری اور فضائے کے تنوں اے برجتے ہی بھین کرلیا کہ وہی کارڈ دکھانے والا مخص اس کے اوارے کے لیے پیرس میں کون ی دے واری اوری کرنے آئی راہ کس مدیوش ہوگئے ہیں۔ اب کمپیوٹر کے دریع اپنے زائن اداکرتے ہیں۔ کی سے فون پر می انتگاہ میں کرتے ہیں۔ واغ میں اب تک بول رہا تما اور اس کی انغار میش کبھی غلط تسیں ، جائمیں گے کہ وہ بھی تمی ریستوران میں کھانے کے دوران ا<sub>نعمال</sub> کمزوری میں جتلا ہوئے تھے اور ان پر سی نے تنویی عمل کی<sub>ا تمال</sub> ہ استیل بدیس نے سیر ماسٹر اے لالاس اور دوسرے دو بھر میں ہوا۔ بریف کیس جرا کھولنے کے بعد ہیروئن کے ۲۰عدو روی کوبیہ مجھتے میں در میں تھی کہ نے سرماسرنے یہ جال یہ کہ خوبی نیز پوری کرنے کے بعد اس بنگے سے جائیں گے زیے" ساتھیوں کو راجر اور بیلا را جرکے متعلق بتایا۔وہ سب اس آلیڈ کار ملی ہے۔ جس طرح وہ اپنے امرکی بڑی مجری اور فضائیہ کے بیکٹس بر آید ہوئے۔ اس بدے سرکاری افسر کو ہشکڑیاں بہنا وی کے نمبرا دراس علاقے کو بمول جائیں گے۔ کے ذریعے ان میاں ہوی کا تعاقب کرتے ہوئے ایک ریستوران مراہوں کے ساتھ دولوش ہوگیا ہے اور کمیوٹر کے دریع دو وہ دونوں تو کی نیند بوری کرنے کے لیے سو محک نے برابر میں منچے۔اسٹیل بروکس نے فورآئ اپنے آلڈ کار کے ذریعے ایک مائیک برارے نے دیوی سے کما "وہ کارڈ د کھانے والا مخض واردل ای فرانش ادا کردے ہیں ای طرح یہ طریقت کار فرانس اور تینوں افواج کے اعلی افسران نے فرانس کے سابی اور سرکار قری ڈرگ اسٹورے اعصالی کمزوری کی دوا منکوائی سیرماسراے مرور تملی ہیتی جانا ہے۔ میں اس کے اندر اس لیے نہیں <sup>ع</sup>میا کہ م اختيار کيا کيا ہے۔ لالاس نے اس ویٹر کے دماغ میں جگہ بنائی جو کھانے کا آرڈر نوٹ ا کابرین کوا بنا معمول اور تابعدار مناکر بابا صاحب کے ارار ہے گ شاید وہ بوگا کا باہر ہو۔ میرا آلہ کار اس کی تحرانی کررہا ہے۔ آپ روی نے انٹیلی جنس کے ڈائریکٹراور پولیس چیف کے دماغوں مقابلے میں اپنے قدم مضبوطی سے جمالیے تھے۔ اس کے بور کا میرے آلۂ کار کے ذریعے اس کی آوا زین کر آتما فکتی کے ذریعے م مبی جانا جا با تمرنا کاموں نے بدواضح کردا کہ سرماسرنے فراکس فقرید که ان میال بوی کو ٹرے کرتا آسان ہوگیا۔ جب پیشی جانے والی مربتا کو آبعدار بنا کر میری نیلی پیشی جائے <sub>وال</sub>ا اس کے اندر پہنچ عیس گی۔ " ے تمام کلیدی عمدوں ہر فرائض اوا کرنے والوں کو اپنے علیج میں فوج میں سے ایک کو بڑی خاموثی سے چھین لیا تھا اور ا<sub>س رایا</sub> انہوں نے اپنی پند کا کھانا کھایا تو دماغ میں خطرے کی تھنٹی بجئے گئی۔ ہرا رے نے دیوی کو اپنے آلہ کار کے اندر پہنچا دیا۔ وہ آلہ ا لے کرانسیں خفیہ رہائش گا ہوں میں رہنے کا یا بندینا دیا ہے۔ عمل کیا تھا کہ ہمیں اس کے چھین لیے جانے کی خبرتک نیں ہوا وہ بزی کمزوری محسوس کررہے تھے۔ سیر ماسٹراے لالاس اور تینوں کار دیوی کی مرضی کے مطابق اس اجنبی جوان کے پاس آیا 'جس کا ا یک دنت تما'جب دیوی نے سابقہ سیراسٹراور تیوں افواج مى اوريا سين ميرازېم سے كب تك چميا رہے والا تار ساتھیوں نے سب سے پہلے ان کی اصلیت معلوم کی۔وہ مریتا تھی تعلق بابا صاحب کے اوارے سے تھا۔ اس آلہ کار لے اینے ے سربراہوں کو تابعدار ہنا کران سب کو بے دست ویا ہنادیا تھا۔ دیوی نے بھی فرانس میں بوے معرکے سرکئے تھے۔ وال کے اور اس کے ساتھی مرد کا نام نام مورس تھا۔ وہ بابا صاحب کے ہو نوں کے درمیان ایک سریٹ رکھتے ہوئے ہوچھا دیمیا آپ کے اب وہ ایبا نمیں کرعتی تھی۔ نیا سپر ماسٹراس کے بچھلے مظالم کا بردی انهم حمدیدار اور دیگر اہم اکابرین کو اپنا معمول ادر تابعدار ہلا اوا رے کا جاسوس تھا۔ مل ابیب میں رہتا تھا۔ جن دنوں مریتا کالا یاس لا تنرہے؟" کامیانی سے انقام لے رہا تھا۔ فرانس میں جو جالیں وہ چل ری تھی جلدد جاننے والے ہے برگولا کے شکنے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی تھا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ وہ مجھ سے اور بابا صاحب کے اس نے جواثا کما جسوری۔ میں سکریٹ سیں پتا اور دو سروں وی جائیں وہ بھی اے ناکام بناتے ہوئے چل رہا تھا۔ اوارے سے تعلق رکھنے والے خیال خوانی کرنے والوں کوایزر ا لیے وقت اس نے گزگزا کرمجھ ہے مدد ما تک تھی۔ میں نے اسے کو بھی تھیجت کر آ ہوں کہ جو ڈہر کینسر کی طرف لے جا آ ہے اس اليه وتت ايك سوچ كى الراسكياس آئى۔ الكيك برارك اثر لانےوالی تھی۔ ہے برگولا سے نجات دلا کر مشورہ دیا تھا کہ وہ نیلی بیٹی کی دنیا میں ہے رہیز کریں۔" اے بلارہا تھا۔ وہ اس کے پاس آکربول "متم نہ بلاتے" تب بھی میں پیری کے فوجی اور پولیس افسران کو اکثریہ معلوم رہا قاکہ برتری حاصل کرنے کا خواب دیجستی رہے گی تو بیشہ کی طرح ذلیل و دیوی آتما فکتی کے ذریعے اس کے اندر پہنچ گئے۔وہ محسوس نہ آنے والی تھی۔ وہ نیا سپر ماسٹر فرانس میں ہماری جالوں کو تقریباً ناکام خوار ہوتی رہے گی۔ اندا کسی ہے شادی کرکے کمنام ازدواجی زندگی باباصاحب کے ادارے کا کوئی خاص فرد کب پیرس آ آ ہے اور ک كرسكا- اس كے چور خيالات برصے ي معلوم مواكه وہ تيلي جيتي **طیارے سے ملک کے باہر جاتا ہے یا کون سا اہم فرداییا ہے ج**و کی برارے نے کما "هیں آپ کی باتیں بعد میں سنول گا .... جانے والا ہے مور کن ہے۔ اس نے اب تک بابا صاحب کے وومرے مک سے بیری آرا ہے پھراس شرسے بایا صاحب کے <u>یں نے اس کے لیے بابا صاحب کے اوارے کے جاسوس ٹام</u> اوا رہے میں مہ کربزی اہم تربیت حاصل کی تھی۔ وہ اس اوا رہے ۔ فالحال ہیری میں ایک خیال خوانی کرنے والا تظروں میں آگیا ہے۔ مورس کا انتخاب کیا۔ تب ہے مرینا اس کے ساتھ ممنام ا زدواجی آ اوارے میں جانے والا ہے۔ اور جناب تمریزی ہے بہت متاثر تھا کیونکہ وہاں طویل عرصے تک میراایک آلهٔ کاراس کی تحرانی کررہا ہے۔" يه معلوات سركاري افسران كو پينجائي جاتي خيس آكدوه الا زندگی گزارتی آری تھی مجراباصاحب کے ادارے سے نام مورس "حميس كيے با چلا كدوہ نيلى بيتى جانتا ہے۔" رہنے کے دوران بھی اس ہے یہ نہیں کما گیا تھا کہ وہ عیسائیت کو اہم افراد کی سیکیورٹی کا بورا خیال رکھا کریں۔ ان میں صرف ٹل کوہدایات دی گئیں کہ دہ کل ابیب سے چلا آئے۔اسے جاسوی کے چھوڑ کراسلام تبول کر<u>ل</u>ے العميرا ايك آله كار اين محبوبه كو رخصت كرنے ائز يورث ميا بیقی جانے والے ایسے تھے 'جن کی آمدور فت کا کسی کو علم نبل کیے تمی دو سرے ملک بھیجا جائے گا۔ اس ادارے میں عیسائی کائی تعداو میں تھے۔انہوں نے وہاں قا۔ اے رخصت کرنے کے بعد وہ واپس جانا جاہتا تھا۔ تب لیج اب جو نکہ نام مورس کا تعلق اسرائیل ہے نہیں رہا تھا اس ہو تا تھا کیو نکہ ان کے لیے *سیکیو*رٹی کی ضرورت نمیں ہو آب<sup>ہ ہی</sup>۔ « یہ سکھا تھا کہ انسان کو انسانیت کے دشنوں کے خلاف لڑنا چاہیے۔ ہال کے پاس ایک برا سرکاری افسر ائربورٹ کے مشم افسرے کمہ ایی حفاظت آپ کرلیا کرتے تھے۔ لیے وہ بڑی ہے ہاکی ہے مریتا کے ساتھ اس ایار ٹمنٹ میں آگر قیام اورجهان ناانصافی مو وہاں انصاف کابول بالا کرنا چاہیے۔ الما تما "مجھ يرجمونا الزام لكانے ہے يہكے سوچ لوكد الزام ثابت ند ويوی بھی ہے حقیقت جانتی تھی لیکن یہ امید تھی کہ باباصاب کررہا تھا۔اے دو سرے دن بابا صاحب کے ادارے سے برایات اوالوم ممیں نشم کے شعبے ہے و ملکے دے کر تکال دوں گا۔" وہوی نے کما "ہرارے! میں جب بھی مایوس ہوتی ہوں تم کے ادارے کے اہم افراد کے خیالات پڑھ کر شاید کس نلی بھی منے والی تھیں۔ اس سے کما کیا تھا کہ ٹی الحال پیرس میں آرام اور معم المركفيش في تعاره بولا "مرا آب مير، خلاف بهت کامیانی کی ایک روشنی میں لے آتے ہو۔ یہ پایا صاحب کے جانے والے مسلمان کا سراغ مل جائے۔ یہ خیال پہنے ہمی سما ادارے کا ایک بہت اہم خیال خوانی کرنے والا ہے۔ اس کا نام مجھ کرسکتے ہیں لیکن میرے واغ میں بار بار یہ بات آری ہے کہ آیا تھا کہ وہ میرے اور بابا صاحب کے اوارے کی قدر دلیت<sup>ا</sup> استیل پروٹس کے آلیا کارنے مربتا اور نام مورس کوا عی کار ہے مورکن ہے۔اپنے آلۂ کارے کمو۔ بیراس کے ساتھ جائے اب کے بریف کیس میں ہیں عدد ہیرو ٹن کے پیکٹس ہیں۔" فرانس میں کم کرعتی ہے۔ مائیک ہرارے نے اے یہ تدہر بالا میں ایک خفیہ شکلے تک پہنچا دیا۔ وہ دونوں شکلے کے اندر آگر الگ گا۔ آلٹ کارپیرس کے باہر کمی مضافاتی ہوئل کا ایک کمرا اس کے الیے ی وقت ایک جوان نے آگر حملم ا ضرکوا بنا ایک کارڈ تحمي- آگر نه بتا ياتووه تهاا تا بزا قدم نه انها آي-الگ بیڈر روم کے بستروں پر گریزے۔ اس کے بعد سپر ماسراے د لمالا المالک برارے نے تمشم افسرے دماغ میں مدکر دیکھا۔ وہ کارڈ بالا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھا تھا۔ جو ان نے کارڈ لیے حاصل کرے گا اور رائے میں کمیں رک کرمیک اپ کاسامان اس نے فرانسیی فوج کے سے بوے افسر کے داغ کما لالاس نے مریا کو اور اسٹیل بروکس نے نام مورس کو تھک کر ہمی خریدے گا۔" کنچنا جاہا تو ناکای ہوئی۔ وہ اس بزے افسر کو اپنا آبعدار ہنائیا سلایا۔ جب وہ دونوں ممری نینر میں ڈوب مجئے تو ان بر بردے دیوی نے ہے مور کن کے واغ کو آتما فکتی کے ذریعے بوری الکی جیب میں رکھ کر کہا "یہ سرکاری افسرخواہ کتنے ی اختیارات کا تھی۔ آگر وہ سائس روکتا تو وہ آتما فکتی کے ذریعے اس کے اعم<sup>ور ف</sup>ا الحمینان ہے تنو کی عمل ہونے لگا۔ طرح جکزلیا بھراس کے احکامات کے مطابق اس آلۂ کاراور مائیک الك ہو نمر قانون ہے بالا تر نہیں ہے۔اس كا بريف كيس كھولواور جاتی مین دیوی کی سوچ کی لہرد<sup>ں</sup> کو اس اعلیٰ افسر کا دا<sup>خ نمیں ل ا</sup> تنوی عمل بیر تھاکہ مریتا جب سیرماسٹرا ہےلالاس کی سوچ کی

س نے پوچھا ملکیا میرے احکامات ادبیں؟" "الله اللہ میں مسارے احکامات کے مطابق عام برارے نے میک اپ کا سامان خرید کراسے شمرے دورایک ہرارے نے کما میاں میں شبہ نہیں کہ یہ نیا سر مامٹر یت عرصے پہلے مربتا کی جو آواز اور لیجہ تھا'ایے دیوں آزایا محراس کا سراغ نس لما- ده بولی " برارے! کو گزیزہے ورمیانی درج کے ہوئل میں پہنچا دیا۔ چالبازیوں سے بحرور ذانت رکھتا ہے۔ آپ نے یہ اچھاکیا کہ مربط کے اندر خاموثی ہے اس کی ہاتمی سنتی رہیں۔ سیرماسٹر کو خوش کنمی ال عمر مورس كى يوى اور بابا صاحب ك ادارے كى کیاابیانئیں ہوسکتا کہ نے سرماسٹرنےاے ٹرپ کیا ہو؟» اس دوران ہے مور کن کے جور خیالات بتاتے رہے تھے کہ ارموں کی لیکن در پردہ تمارے احکامات کی تعمیل کرتی رموں الایا موسکا ہے لیکن بیرس کی رات مجی دن کی طرح ہوا امجی وہ ایک طیارے ہے اسرائیل جانے والا تھا۔ اس کے پاس میں رکھنا چاہیے کہ اس کی ان حرکات سے سب بے خبر ہیں۔اس الارت تمهاری آواز اور لیج کو محسوس نمیں کروں گ۔ کوئی مناسوج کی ار آئے گی قرسانس بدک کراہے ہمگا دوں گ۔ " ایک جعلی پاسپورٹ تھا جس کے مطابق وہ ایک بمودی سرکاری طرح مربا کے چور خیالات سے معلوم ہو آرہے گاکدوہ فرانس میں ہے۔ مبع تک نائٹ کلب اور تفریح گاہیں تھلی رہتی ہیں۔ ٹالمان اے معمولہ بناکر کیا کام لینا جاہتا ہے۔" للاذم تعااور آل ابيب جار با تعابه این شوہر کے ساتھ انجوائے کردی ہو۔ ہمیں انظار کی وستم میرے داغ میں آؤ۔ میں حمیس مربا کے اندر لے جاتی سر ما شرکا تنوی عمل کامیاب تما عمروه دیوی کی ان سوچ کی<sup>۔</sup> یہ تبدیلی اس کیے آئی تھی کہ بابا صاحب کے ادارے کا ایک وہ انتظار کرنے لگے۔ سپر ماسٹراور اسٹیل بو کس نے مریال ر و محوس نس كرعتي محى جو آتما همي كوزريع داغ مي ہوں۔ وہ لب و لیجہ اس کے ذہن میں نکٹش ہے جس کے ذریعے وہ جاسوس ام مورس ابن تملى بيتى جائے والى مرينا كے ساتھ واليس آ ہوئی تھیں اور نہ بی سپر ماسٹر کو وہاں دیوی کی موجودگی کا علم آگیا تھا اور پیر*س کے* ایک ایار ٹمنٹ میں تھیرا ہوا تھا۔ معمولہ بی ہوئی ہے۔ تم اس کے چور خیالات پڑھ کراس لب و کیجے ٹام مورس پر تنوی عمل کیا تھا۔انہوں نے تنوی نیند پوری ک<sub>ه (</sub> ك بعد بيدار بوكراب الارتمنك كارخ كيا-وه دونول الإالا کوذین تشین کرو-" مرینا کا نام س کر دبوی خوتی سے کھل تی۔ جو ایک طول روی مسرا ری تھی۔ آخراس نے سے سرماسری آوازین ہرارے نے کی کیا۔ دبوی کے ذریعے مربا کے اندر آیا اور عال کے احکامات کے مطابق محول عملے تھے کہ ان پر تنوی عمل کا عرصے سے لایا تھی' اس کا سراغ مل کیا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب وہ اس کے خالات رہے کراس کے عامل کے لب و کیچے کو کئی ہار من کر مربنا دیوی تی آرا کے بھائی ہے ہے سرنا کی داشتہ تھی اور ایس مکآر نمی وہ چند کموں تک اس آواز اور کیجے کو انچھی طرح ذہن کیا تھا۔ واپسی پر یہ خیال ذہن میں رہا کہ وہ تفریح کرنے کے ہی آ تحی که ایک بارمجمه پر قاتلانه تمله نجی کیا تعا- دیوی کوالیی بی تمل زین تشین کرنے لگا۔ ہے کرتی ری مجراس نے خیال خوائی کی برواز ک۔ اس کی سوچ کی ایار نمنٹ میں آئے ہیں۔ دیوی نے کما "فرانس کی تیوں افواج کے سررا ہوں کو بھی ال کو داغ میں جگہ ال منی کیکن جس کے دماغ میں پینچی وہ سو رہا ملازم نے ان کے لیے ایار ٹمنٹ کا دروا زہ کھولا چر دیوی کی پیتی جانے والی کی ضرورت تھی۔ اس نے ہرارے کو پیرس کے ای لب و کیجے کے ذریعے اپنا آبعدار بنایا گیا ہوگا۔ تم ان فوجی اب کہ سرواسٹر مربتا کے دماغ میں بول رہا تھا۔ اس ایار نمنٹ کا تمبر بتایا پھر کہا دهیں ہے مور حمن پر تنوی عمل مرضی کے مطابق بولا انعیں آپ کے انتظار میں تمام رات جاگا را سربرا ہوں کے اندر پہنچنے کی کوشش کرد۔" ربوی جس خوابیدہ مخص کے اندر چنجی اس کے چور خیالات ہوں۔ اب تو مع ہونے والی ہے۔ آپ لوگ کچھ کھائیں گ<sub>یا</sub> کا کردہی ہوں تب تک تم اینے آلۂ کار کے ذریعے اس ایار ٹمنٹ پر ن جایا کہ وہ ہیں بال کا ایک مشہور کھلا ڑی ہے۔ اس کا امر کی ہرا رے نے کوشش کی لیکن وہ کسی کے بھی دماغ میں نہ پہنچے نظرر کھو۔ وہاں مرینا ڈی فونزا ٹیلی پیشی جاننے والی کا تیام ہے۔ اگر وغیرہ نوش کرس کے؟" سکا۔ سیر ماسٹر بہت جالاک تھا۔ وہ اور اس کے تینوں فوجی ساتھیوں ات ادر حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے محمولا سیر ماسرنے مرینا نے ایک صوفے پر بیٹھ کرنام مورس سے کما "ہم نے وہاں کوئی ملازم ہو تواسے بھی ٹریب کرد۔" نے پیا نہیں ان اہم افراد کو کس لب و کیجے کے ذریعے تابعدار ايُحاب وليج مِين مرينا كومعموله أور بابعدار بنايا تعابه اي اصل مائیک ہرا رے اپنے آلہ کارکے ساتھ چلا گیا۔ دیوی نے ج تمام رات تفریح کی تمریاو نسیس آرہا ہے کہ کچھے کھایا بھی ہے یا ینائے رکھا تھا۔ دیوی ان جاروں کے طریقہ کار کو بوری طرح نہیں رازاور کیجے کو چھیایا تھا۔ بہت جالاک تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ دیوی نمیں۔ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ کیا تم بھی چھے کھاؤ گے؟" مور کن کو ہو تل کے بند تمرے میں تھیک تھیک کر سلایا پھراس پر جان سکی کیلن ہرا رہے کو ہیں بال کے ایک کھلا ڈی کے لب و کیجے الم مورس نے ملازم سے کما "بال مم دونوں کے لیے کچ ں کے کمی بھی آلۂ کار کے اندر پہنچ کراس کی آوا زینے گی تو پھروہ سے آشا کراوا۔ آئدہ سر اسری طرح برارے می ب وقت ممل یہ تھا کہ وہ خود کو جے مور کن کی حیثیت سے بھول جائے ناعن وال کواین اندر آنے سے نمیں روک سکے **گا۔** ضرورت مریتا کے دماغ میں پینچ سکتا تھا۔ المازم جلا گیا۔ دیوی آتما عمق کے ذریعے حیب جاب مرباک ای نے مائیک ہرارے کو مرینا کے دماغ میں ہونے والی تمام گا اورا بنا چرہ تبدیل کرکے رویوشی کی زندگی گزارے گا۔ وہ آب تک نام مورس کے ساتھ ازدوایی زندگی گزارتی نی تا میں پھر کما «مریتا کو تابعدار بنانے والا کون ہے؟ انجی ا تدر بینچ کی۔اس کے جور خیالات الجھے ہوئے تھے اور کہ رہ دوسری بات سے کہ وہ بابا صاحب کے اوارے 'فرماد اور فرماو کی آربی تھی اور ¢م مورس ا سرائیل میں رہنے کے دوران ان تمام . الا لمرح تقیدیق نہیں ہوئی ہے۔ وہ سپر ماسٹر ہوسکتا ہے محراس تھے کہ کمیں تفریح نہیں کی ہے۔ شاید کچھ بیار ہوگئی تھی۔ شاید یوری قبلی کی دوئتی اور محبول کو بھول جائے گا اور ان سب کو اینا سراغرسانوں کو جانا تھا'جو بابا صاحب کے ادارے کے لیے وہاں بدترین دسمن سمجمتا رے گا۔ لم نن فوی ساتھیوں میں ہے کوئی ہوسکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال کمیں سو گئی تھی۔ چور خیالات کے خانے میں جویا دواشت تھی'وہ جاسوی کیا کرتے تھے۔ بڑی فوج کے جزل اسٹیل برو کس اور مائیک ہان چاروں کے سوابھی کوئی ہو سکتا ہے؟" مخرور تھی اور یہ ظاہر ہورہا تھا کہ اس پر کسی نے تنوی عمل کیا تيسرا عمل به كدوه مرف سونيا كي سوچ كي ليرون كو محسوس شين ہرارے نے اس کے وماغ میں چینج کران تمام سراغرسانوں کے نام كرے كا باتى تمام خيال خوانى كرنے والوں كو محسوس كرے كا اور "مرا خیال ہے۔ ان جاروں می سے کوئی ہے۔ اگر ہم فوراً سائس ردک کرانسی بھا دیا کرے گا۔ ہے اور نون نمبرمعلوم کرلیے تھے۔ میرے نملی بیٹھی جانے والے مرینا کی ذہنی کیفیت بتارہی تھی کہ وہ انچھی طرح سونے کے بعد أهمن كاحماب كريس توايك لمرف فرماد اوربابا معاحب كااداره جن کوڈورڈ ز کے ذریعے ان کے دماغوں میں پہنچ کر متعارف ہوتے ۔ ہ۔ لامری طرف سیر ماسٹر ہے اور تبیرا محاذ پر بھا اور اس کے چوتھا عمل یہ کہ تو ی نیز ہوری کرنے کے بعد وہ مرے میں کہیں ہے آئی ہے۔اس کی یا دواشت ہے اس جگہ کا نام ادراس تے وہ کودورڈز بھی انہیں اینے معمول نام مورس کے زریعے رکھے ہوئے میک اب کے سامان کے ذریعے ایے چرلے ہ لالاہ کا ہے۔ جیسا کہ اب تک معلوم ہوا ہے جمرو گیان رائے مما مکان کا نمبرمجمی کم ہو گیا تھا'جہاں وہ سوتی رہی تھی۔ معلوم ہو حجئے تھے۔ ت ان ہیں۔ انسیں مربتا یا کسی اور پر تو ی عمل کرنے ک تبدیلیاں کرے گا مجر سونیا کی سوچ کی ارس اسے بیرس کے ایک سیرماسٹراے لالاس نے اسے اپنی معمولہ اور تابعدار ہایا تا چمونے سے بنگلے میں لے جائیں گی۔اس بنگلے میں اس کا قیام رہے ایسی معلومات حاصل کرنے کے بعد سیر مامٹر اور اس کے <sup>لارت می</sup>ں ہے۔ دہ تو مہا آتما فکتی ہے کسی کے بھی اندر پنچ کر اور جانیا تھا کہ وہ کس وقت نٹو کی نینڈ یوری کرکے اپنے اپار نمنٹ <sup>سا</sup>پ طور پر استعال کر <u>سکتے</u> ہیں۔" گا۔اس کے نئے نام اور نئے چرے کے مطابق ثناحتی کارڈ اورویکر ساتھیوں کا خیال تھا کہ بابا صاحب کے ادارے کے تمام والیں جائے گ- ای حماب سے سیر ماسٹرنے مربتا کے دانا میں ضروری کاننزات اس بن<u>گلے میں پہنچا دیے</u> جائمیں <del>ک</del>ے رالای نے تائید کی "ال بیا گروگیان رائے کا کام نمیں ہے۔ سراغرسانوں کو بھی کیے بعد دیگرے ٹریب کرکے اپنا تابعدا رہنا تھی پہلے خاموثی ہے آگر دیکھا اور مطمئن ہوا کہ وہ نام موری کے لالا خیال خوانی کرنے والی فوج میں مرینا شامل تھی اس کیے وہ تو کی عمل سے فامغ ہو کراہے تو کی نیند سلا کر مائیک کے بھروہ سرا فرسال ماما صاحب کے ادارے کے لیے جو حاسوی ساتھ ایز ایار نمنٹ میں داہیں آگئی ہے۔ لما ذم نے میزر کھانا لگا دیا تھا۔ سرمامٹراب یہ آزانا جاہنا تھا الااس آبعدار نیس بنائے گا- برادر کبیر بھی بابا صاحب کے مرارے کے پاس آئی۔ وہ بولا «هیں اس ایار ٹمنٹ کے ملازم کے کریں گے اور اسرائیل کے خنیہ راز معلوم کریں محے ان ہے ''<sup>ان کے</sup> خلاف کام نسیں کر آ ہے اس لیے وہ بھی مرینا کے ا اندر پینج چکا ہوں۔اس کے خیالات بتارہے ہیں کہ مرینا اپنے شوہر کہ اس کا تنویمی عمل کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔اس <sup>نے لکا</sup> ا مربکا کوفائدہ پہنچارے گا۔ الخوالیا سلوک نبیں کرے گا۔ یہ صرف سپر مامٹراور اس کے کے ساتھ شام کو گئی تھی۔ اب رات کے دو بج رہے ہیں۔ لین دیوی کا ارا رہ مختلف تھا۔ وہ ایک طرح سے خفیہ یہودی تحقیم «بېلومرينا اکياتم اينے عامل کي آواز پھيان ربي مو؟» لل فوقی ساتھیوں کا کام ہے۔" امی تک واپس نس آئی ہے۔" کی سربراہ تھی۔اس تعظیم کے افراد برین آدم کو اپنا سربراہ سجھتے وہ کھانے کی میزیر آگریولی" ہاں۔ پھیان رہی ہوں۔"

10

تھے۔ وہ دیوی کو جانتے تھے لیکن اپی سربراہ کی حیثیت سے نہیں اييانس بوگا-" سب خودی ان کے اندر پہنچے اور معلوم کرنے کی کوشش کرد کہ وہ ے طلمی کا اعتراف کرتے ہو۔ یس نے ماضی یس کی غلطیاں کی ۔ معران کا اعتراف کرتے وقت اپنی توین محسوس کرتی متی۔ بی " جہاتو آئندہ امریکا جو چاہے گا' دبی ہوا کرے گ<sub>ا۔</sub> » جانتے تھے وہ نہیں جاہتی تھی کہ آسرا ٹیل کے نمایت خفیہ راز الیا کوں کررہے ہیں؟ میرا خیال ہے 'وہ دیوی سے خوف زدہ ہیں۔ معتم کمہ رہے ہوکہ ہوا کرے گا جب کہ ایا ہون سیر ماسر کو معلوم ہوں یا وہ بابا صاحب کے ادارے کے سراغرسانوں وہ آتما فکتی کے ذریعے ان کے پاس آگر انہیں بریشان کردی کے میرے ھے میں ناکامیاں زیادہ رہیں۔ آئندہ میں تمہاری ک چراف مندی سے ان ظلمیوں کا اعتراف کروں گی' جو مجھ سے ہت جلد حکومت ِ فرانس بابامیاحب کے ادارے کونو لس انسا ے فائدہ افعائے۔ اس نے ہرارے سے کما ''اسرا نیل میں سپر اس ادارے کو حکومت کی تحویل میں دیا جائے۔ اس می<sup>سالا</sup> تسارے جیسے تمام مسلمان ٹملی چیشی جاننے والوں کا پر مار کر از تسارے جیسے تمام مسلمان ٹملی چیشی جاننے والوں کا پر مار کر از ماسر کے کمی آله کار کو ذائدہ نمیں رہنا چاہیے۔ تماری کیا رائے ہم سب وہاں کے اعلیٰ حکام ' فوجی اعلیٰ ا ضران اور جتنے بھی کلیدی شعبوں کے عمدیدار ہیں' ان کے دباغوں کی طرف خیال "دوسرول کو تموکریں کھاتے و کھ کرسیق حاصل کرنا بدی سہم نے بے مور کن کو عائب کروا ہے۔ ایے می بابا مولےوالا ہے۔" خوائی کی برداز کرنے لگے اور ناکام ہونے لگے۔ یہ بات سمجھ میں ارک یات ہے۔ ویسے عل نے جو جال جل ہے وہ سرا سرغلط " مجھے بقین ہے کہ تم سریاسر نہیں ہو۔ اب پو چھو کہ کیے ہو ماحب کے اوارے کے سراغرساں مارے جاتمیں کے تو اس آئی کہ ان سب کا برین واش کیا گیا ہے۔ تنوی عمل کے ذریعے ان ں ہے مر كزور ہے۔ مجھ سے فون پر بات كرنے والے كا انداز المحاور مجھے يقين ب كه تم غيب كى باتيں سيں جائے ہو اور ادارے کے تمام خیال خوانی کرنے والوں کو آپ برشہ ہوگا۔ ہمیں سب کی آوا ز'لہے اور فخصیت بدل کرانہیں رویوش رہنے کا پابند ی این ایسے وہ مجھ سے اگلوا نا چاہتا ہو کہ میں سپراسٹر شمیں ہوں۔ یملے الزابات ہے بالاتر ہوکرا سرا نیل ہے ان سراغرسانوں کو حتم ہوچے رہا ہوں میرے سیراسٹر ہونے میں شبہ کیوں ہے؟" ر کیل ایل جگه درست سمی نیکن وه شبه می جلا تما اور میں ينايا كياب مصرف سپر ماسٹری نہیں وہاں کی تینوں افواج کے سروال میں نے امر کی وزارت فارجہ سے رابطہ کرکے کما معیں فراد ر آفر تک اے شبے میں جلا بی رکھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شبہ محران جانتے ہیں کہ جمیں چیزا جاتا ہے توہم امراکا پر تامدان دهیں سمجی نہیں۔تم کیا کرنا جاجے ہو؟" على تيوربول رما ہوں اور سيراسٹرے تفتگو كرنا جاہتا ہوں۔" ر نے کے لیے سرواسٹرے رابطہ ضرور کرے گا۔" معیں سپر اسٹر بنتا جا ہتا ہوں۔ ابھی تک کسی نے نے سپر اسٹر میں اور تم او بہت بڑی بات کمہ رہے ہو کہ ہم سب کو فران<sub>ی ہ</sub> محوزی در بعد انب سرماسرے رابطہ موا۔ اس نے کما۔ " پھر تو شبہ دور ہوجائے گا۔ سپرہاسٹرصاف طورے کے گاکہ ئے دخل کیا جائے گا۔ جو اصل سپراسرے اے اتی ی ح کی آواز نہیں سیٰ ہے۔ میں ایک اجبی لب و کہیج میں خود کو سیر وهیں نائب سیراسٹر ہوں اور آپ کو خوش آمریہ کہتا ہوں۔ آپ ہم اس نے فون پر رابطہ تمیں کیا تھا اور نہ ہی وہ فرانس میں ان ضرور ہوگی کہ یمال سے ب وظل ہوتے بی فراد علی تمور کا ال ماسٹر ظاہر کروں گا اور خالفین کو چیلیج کروں گا تواس کے بعد ہم جو ہارے سیر ماسڑے جو مفتگو کریں گے' جواب میں ان کی تحریر ي خلاف كوكي حال جل ريا ہے۔" بھیتی جاننے والا پورا قافلہ امریکا میں یزاؤ ڈالے گا۔" واردات کریں محماس کاالزام سپرہاسٹریر آئے گا۔" "دبوی جی! فراد کے ساتھیوں میں میں توا یک بات مشترک ہے كمپيوٹراسكرين بر آئے كى اور آپ ميرے ذہن ہے وہ جواب بڑھ وہ خوش ہو کربول" فنٹا سنگ۔ تم دا تھی شطریج کے عالمی چیمیئن ہرا رے نے کما «کوئی اپی شامت کو نمیں بلا تا لیکن م<sub>یا</sub> ر وہ تھما پھرا کر ہاتیں کرتے ہیں۔ اے شبہ ہوگا تو وہ پہلے براہ رہا ہوں۔ ہمارے ماس موم کے بنے ہوئے خیال خوانی کرنے **ہو۔اس نیک کام مِی دیرِ نہ کرد۔"** ومعیں نے سنا ہے نیا سپر ہاسٹررداوٹ نیلی ہیتھی جاننے والا ہے۔ ات سراسرے بات نہیں کرے گا۔ پہلے فرانس کے اہم مائیک ہرارے نے پہلے نمل فون کے ذریعے بابا صاحب کے والے نہیں ہیں۔ سب کے سب روبونس ہیں۔ تم نوکوں کو زائر ابن سے تقدیق کرے گا۔" یا شامیں جنٹی خوبیاں تھیں وہ سب اس میں سائٹی ہیں۔ میں اس کے ے نکلنے کے بعد ا مربکا جیسے برے ملک میں تو کیا' کی جمونے اوارے کے انجارج سے رابطہ کیا پر کما "میں نیا سیرماسٹریول رہا دماغ میں جاؤں کا تو وہ سائس روک لے گا۔ جب وہ اتنا زبردست اُنٹیک ہرارے کا اندازہ یا تقین درست تھا۔ سلمان نے فون جزرے من مجی جگہ نہیں گئے گ۔" موں۔ فرباد علی تیورے بات کرنا جاہتا ہوں۔" ین چکا ہے تو مجھ سے فون پر ہا ٹیں کر سکتا ہے۔" ہز کرنے کے بعد خیال خوانی کے ذریعے انتملی جنس کے ڈائر مکثر و مخبرس محتم ہو چکی ہیںیا اور پھھ ہاتی ہیں؟'' الحسوري-مسرفرباديهان موجود سين بي-" نائب نے کما "ہوسکتا ہے فون پر ہونے والی تفکلو دیوی س بل سے رابطہ کرنا جا ہا تو اس کی سوچ کی اس بھٹک کرواپس " خوش فنی میں جلا رہنے والے بیشہ مات کھاتے ہیںا<sub>ا</sub> مون کی غیرموجودگی میں جو بھی ٹیکی پیشی جاننے والا وہاں کا لے۔ وہ ابی آتما فکق سے روبوٹ کے دماغ میں بھی پہنچ سکتی آگئی۔ اس نے ڈائر کیٹر جزل کے ماتحت سے رابطہ کرکے بوجھا ''آنے والی مصیبتوں کو محض افواہ یا جمعو ئی خبرس سجھتے ہیں۔'' بوا ہو یا ہے'اسے گفتگو کراؤ۔" میں سلمان بول رہا ہوں۔ ڈا ٹر بکٹر جنرل صاحب سے نملی ہیتھی کے المتمسم عاسبتی سیرواسزا میں نے آج تک ایباد سمن شیں کا اسے ہولڈ آن کے لیے کما گیا۔ تموڑی در بعد سلمان کی آواز من نے کا "تجب ہے۔ آج مع تمارے سرواسرنے بابا الله رابط كون نميس موريا ہے؟ وہ خيربت سے تو بيں؟" جو جمیں آنے والی مصیبتوں ہے شکاہ کرتا ہو اور آگر دافعی برالم سنائی دی۔ «مہلو۔ کیا مجھ ہے ا مربکا کا سپر ماسٹر نخاطب ہے؟" "لی بال خربت سے میں لیکن کس روبوش ہو گئے ہیں۔ صاحب کے ادارے میں فون کیا تھا اور فون پر ہمارے ایک تملی ہوتو و مخنی ہے آگاہ کرنے والی ددستی کا شکریہ۔" "إل- مجه سے يملے والا سيراسرمردكا ب- مجه من يه خولي بیتی جانے والے ہے دریہ تک مفتکو کی تھی۔ کیا اس وقت دیوی کی نہا نے اپی مائش کاہ بھی بدل لی ہے۔ نہ جانے کمال رہتے دو مری طرف ہے فون بند کردیا گیا۔ ہرا رے سوچ ٹی ب<sup>الل</sup> ہے کہ میں روبوٹ ٹیلی ہیتھی جاننے والا ہوں۔ تم فون کا ریسیور رکھ ال- کہیوٹر کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں اور تمہیوٹر کے ذریعے ہی المرفءانديشه تهين تفاجه وبوی اس کے اندران کی تفتگو س رہی تھی۔ جیرائی سے بول اللہ وو کے تب بھی ہزاروں میل دور ہے تہماری آوا زسنتا رہوں گا۔" انم احکامات میادر کرتے ہیں۔" "آپ کو دھوکا ہوا ہے۔ ہارے سیراسٹرنے آج تک اپنے نے یہ صحیح تجزیہ کیا ہے کہ کوئی اینے مخالف کو آنے والے معانبہ سلمان نے کما "بڑی خوتی ہوئی کہ ا مریکا میں پہلی بارا یک سیر اللها ڈائر يمر جزل ماحب نے بيا نميں بنايا كدوه ايسا كول ملک کے اعلیٰ حکام کو بھی اپنی آوا زئیس سائی۔ان سے بھی تمپیوٹر ے آگاہ میں کرما ہے۔ یہ مجی ورست ہے کہ ان کے طالہ ماسر غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہو گیا ہے مگر حمہیں افسوس ہوگا کے ذریعے اہم معالمات بر مفتکو ہوتی ہے۔ دیسے آپ کتے ہیں تو اقدامات کرنے والا سپراسر مجمی کھل کر مخالفت کا اعزاف ہم جب ون بند ہونے کے بعد میری آوا زنتیں من سکو مے۔" میں انجی سیرماسٹرے دریافت کرتا ہوں۔" میں نے بھی بوچھا' حکومت نے بھی میں سوال کیا لیکن یا جلا کرے **گا۔** تعجب ہے ہرا رے! تمہارے ذہن میں ایسی گزور جا ر المجمل المجمل المبينية الممل المب و المبع عن نهيس بول ا ر تیل افواج کے مررا مول کولیس چیف اور اہم حومتی نائب نے کمپیوٹر کے ذریعے سیراسٹراے لالای سے رابطہ رہے ہو اور یوگا کے ماہر ہو اس کیے جبڑا تمہارے دماغ میں نہیں <sup>الالال کے کئی حمد یدا روں نے بھی رویوشی اختیار کرلی ہے۔ بیہ</sup> کیا۔اے میری تمام تفتگو سانی۔ جواب میں اسکریں پر محرر ابھری۔ "ویوی جی! میں نے جو حال چلی ہے اس کی تعریف میں ک لا الوك كى سے فون ير يا تيس نميس كرتے ہيں۔ بم نے چھلے دو معن نے بابا صاحب کے ادارے کے کمی فرد سے نون پر رابطہ کچے کمہ سکتا ہوں' آپ کو قائل کر سکتا ہوں کہ میرے ا<sup>ی الد</sup> سٹاباش سجھ دار ہو۔ آگے بولوا در اپنے دل کے پھیولے للاے ان کی آوازیں نہیں سی ہیں۔ اس کے باوجود کمپیوٹر کے نہیں کیا ہے۔ اگر کسی نے خود کو سیرا سربنا کر چیش کیا ہے تو وہ دیوی کا متیجہ خاطرخواہ ہوگا لیکن دانائی یہ ہے کہ آئندہ غلطی<sup>وں سے</sup> آ "سیخ فومباینے حکومتی فرا نفن ادا کررہے ہیں۔" كاكوئي آلة كار بوگا-" کے لیے موجودہ غلطی کا اعتراف کیا جائے یہ ضدنہ کا <sup>جاگا</sup> "آج تک تم تمام نملی چیتی جانے والے بابا صاحب کے سلمان نے ٹان علی پارس سونیا اور مجھ کو اس سلسلے میں میں نے ہوجھا ''ایسی کیا بات ہے کہ دیوی کوا یک جعلی سپراسٹر مجمہ جیسے شا طرہے کوئی غلطی نہیں ہوسکتی۔ " اوارے میں محفوظ رہ کربری کامیابیاں حاصل کرتے آئے ہو لیکن منانے کی ضرورت برعمیٰ؟" " ہرارے! تم بہت اجھے ہو۔ اپنے بڑے پن کو نظرا یہ بابا میاحب کا اوارہ بھی فرانس سے تخط حاصل کرتا ہے۔اب مونیا نے کما "فرانس کے جتنے دکآم اور اعلیٰ عمد بدار ہیں 'م کمپیوٹر اسکرین پر سپراسٹر کا جواب اجمرا معمارے اور دیوی

محمرانوں کو دیوی اور سپراسٹرنے ٹریپ کیا ہے۔وہ ٹملی پیتی ہا، کے منعوبے ایک دوسرے سے کلوا رہے ہیں۔ ہم فرالسیی والے دشنوں کے زیرِ اثر ہیں اس کیے ہماری دو تی ادر پر سال حکومت کو آینے زیر اثر لا بھے ہیں۔ ہماری طرح دیوی نے بھی وہاں احسانات کو بھول مھے ہیں۔ ہماری کیلی کوشش یہ ہو گی کہ ہم اقم کے چند اہم حمد یواروں کو اپنے شکٹے میں کس لیا ہے۔ ہم دونوں کا وشمنوں کے اثر سے نجات دلائم۔ جب وہ ان کے تحرہے کا متعديه بے كداب فرانس كو تمارے تمام ثلي پيتى جانے والوں جائیں کے قوہم سے عداوت نہیں کریں گے بلکہ شرمندگی تھی کی آبادگاہ اور بناوگاہ نمیں بنا چاہیے اور بابا صاحب کے اوارے کو بھی وہاں سے کسی اسلای ملک میں منتقل ہوجانا جاہیے۔اس کری گے۔" مں نے کما "درست کمہ ری ہو۔ ہمیں بہلے دیوی اور بہا اوارے کی وجہ سے فرانس میں ووسری بدی آبادی مسلمآنوں کی ے تمثنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ دونول ہوچل ہے۔" م المجما توسراسر کا عمدہ سنبعالتے ی تھجلی پیدا ہوگئ ہے؟ تم ردیوش رہتے ہیں۔ ہم سب نے سپراسٹر کے لب و کیجے سے والڈ نس بں اور داوی ہم میں ہے کی کو اپنے اندر آنے کا موقع ام نے جتنی فیرمعول ملاصیتی حاصل کی ہیں ان کے ذریعے اپنے ملک و قوم کی فلاح و بسود کے لیے بدے بدے کامیاے نمایاں انجام دے کی۔" دے سکتے ہو۔ اس طرح تم اپنے گھرکے رہو گے ورنہ گھرکے رہو على نے كما "إيا إبم نے بر ماكوديوى بناكر وراما ليے كيا فا اے تبت کے مماقلی ان ہوگی لامہ گروگیان رائے کی وا بہا مُح ند کماٹ کے " اصل دیوی ثی آرا کومتا رکیا تھا۔ وہ اس بات سے سمی بول : مں نے فون بند کردیا۔ اس وقت میں بھارت کے شربمبئی میں کہ بر ما کے گرو محظال جب جا بن ویوی کے معرو پنج سے بھ تھا۔ سونیا اور سلمان دغیرہ بابا صاحب کے ادارے میں تھے ٹانی ' علی اور پارس وافتکنن میں مغورا' جیلہ' ہیرو اور عادل کے ساتھ اوراے بے نقاب کرتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ تمام ادا تف ہم سب بہت دور دور ممالک تک بھرے ہوئے تھ لیکن کس طرح لیے کیا گیا اور دیوی ٹی ٹارا کو بھارتی سیای مطلانہ خیال خوانی کے ذریعے بچاہو مئے تھے۔ سے دور رہنے ہر مجبور کردیا۔اے فرانس کے معاملات ہے ہاں سلمان نے کما "بابا فرد واسطی مرحوم کے زمانے سے بدادارہ رہے کے لیے مجبور کیا جاسکتا ہے۔" سونیا نے کما معلی! تم نے طافی اور پارس نے جھے بھیا بلندمقام تک پنج کیا ہے۔اس ادارے سے ہم نے مکومت فرانس دونوں بچوں کے قریب رکھنے کے لیے ایس جال جلی تھی-دادگا کو طرح طرح کے فوائد سی اے سی برے ملک اور سرباور ک مگراه کردیا آکه وه میری بی اعلی بی بی (ٹانی)کو ساتویں مینے پی آم جرایت ند ہوئی کہ مجی حکومت فرانس سے مخالفت مول لے تقصان نہ پہنچاہے۔ تمہاری یہ تدبیر کامیاب رہی ہے لیکن پھا پر دیوی بناکر دیوی شی بارا کو فرانس ہے بھی بھا گئے پر مجور کو تقریاً چینیں برس کی خدات کے صلے میں ہمنے مرف فراد ولیج تووہ شبہ کرے گی کہ بر بھا کو ہمارے مفاوات کے لیے دیوی مال ا بنانے کے لیے زمن حاصل ک۔ ہماری خدمات اور فرانس سے وطن دوسی کی مثالیس دنیا دی ہے۔ دوست تو دوست و مثن بھی پارس نے کما معما! ہم کوئی دوسری تدبیر کریں گے۔ داوگا خلیم کرتے رہے ہیں کہ ہماری دوئت کے درمیان کوئی دیوار کمڑی نہیں کرسکیا۔اب تعجب بھی ہو تا ہے اور افسوس بھی کہ یہ فرانسیمی

سپرواسٹری منی جال کو آئندہ فرائس میں کامیاب نہیں ہولے ا سونیا نے کما محتم اور علی وافتکن میں ہو۔ روبوش والے سپراسٹرے زیادہ دور نہیں ہو اس لیے اس کا سراغ لگا۔ اوراے مظرعام پر آنے پر مجبور کرد۔" علی نے کہا "واقعی سرپاسرہم سے دور نسیں ہوگا کین ا جب تک ہم اِس کا سراغ نگائیں کے تب تک وہ فرانس عمالا جائے کیا کل کھلا تا رہے گا۔ دیوی بھی وہاں خالفانہ کاردوالی ا

" بیٹے! یہ کوں بھول رہے ہو کہ میں فرانس میں موجود اللہ

جارے خلاف ہوری طرح منظم ہو کر آنے والے دہمنوں کا جا

ورافت كن كي كي من ادار يري بابر تكان كي-" پارس نے کما "منیں مما! جب تک میری منی من

میں سوچا تماکہ فرانسیی عمران بون توریدل کر ماری خالفت

سونا نے کا "یہ بات نیں ہے سلطانہ! یمال کے اہم

ا کاپرین طوطا جثم ہورہے ہیں۔"

ئىس جاتے ہں۔"

کرنے کئیں گے۔"

( میں ہے کہا ''وہ فرماد ولیج قانونی طور پر ہماری ملیت ہے۔وہاں

ے موسو فرانس میں بروفل نیس کرے گ- اگر دواں مروریات و ندگی کی تمام چیزیں اور آسا نشیں موجود ہیں **پرنجی** ہم

بابا صاحب کے ادارے سے اتا لگاؤ رکھتے ہیں کہ اسے چموڑ کر

سلطانہ نے کما مہمیں اس ملک فرانس سے بھی اتن محبت ہے کہ ہم اے اپنا ہی د طن سمجھتے ہیں اور حب الوطنی کے تمام نقاضے

بورے کرتے ہیں۔ ایس فرض شای کے دوران ہمنے آج تک ب

میں نے اس کی موت پر انسوس طا ہر کیا مرمنل ساتوال منوس ممينه نميس كزرے كاتب تك آب كريا فراد اور ز الن كی تعداد تم موتی رہے اور بیہ تعداد ان کے بال برحتی مں نے نام مورس کے پاس آکر کوؤورڈز اوا کے وہ بھی متمارا ہو سرا فرسال ہے مور کن کو ریسو کے از اور نیا اے سمی نے کولی مار دی ہے۔ جہ مور کن کی کمند کی تا اعلیٰ لی لی (ٹانی) کو چھوڑ کر اوارے سے باہر نمیں تکلیں گی۔ میں میری آدیر بهت خوش موا اور میرے سوالات یر مرینا کی طرح الجتنا ارائے تعوزی در بعد آکر کما معما! مربا اور نام مورس اور على آپ كے جوان بيلے ميں۔ سونيا الى آپ كا دو سرا روب ميام من في كما ومتم ذين مود الإدبي وين ير زور والواور سوج كياتم یں بی آنے کے بعد شام تک اپار منٹ میں آرام کیا تھا پھر ے ہم میوں کے موتے ہوئے آپ کو دہال دونوں بچول پر توجہ دیا كه اے رب كام ا ب- اس بر سوى على كسال نے مریا کے ساتھ کسی جاردیواری میں رات گزاری تھی؟" و لا إلى المركس مح تصلام كاخيال تعاده رات كو ج مور کن کے چور خیالات پڑھ کر ہارے ان تمام مراز وہ تموڑی در سونے کے بعد بولا "مجھے صرف اتا یاد آرہا ہے نے کے وقت تک واپس آجائیں کے لیکن آدھی رات گزر سونانے کا الإارا جب تم بچ تھ تب میں اجم ر کے نام اور پتے معلوم کرلیے ہیں جوا سرائیل کے مثلا فر كه مي كان ك كري سے تكلا تھا- يا تبيس كيے وإل مربا ا کے بچ کیا' دو بج محے ان کی واپسی میں ہوئی۔ ملازم ایک ہیں۔ اب وہ ہمارے سی جاسوس کو زندہ تمیں چموزیں کے مجی اتنی توجہ دی تھی کہ اپنے تمام گر اور تمام داؤ بیج حمیس سکھا مجھے اے ساتھ نظر آئی۔ ہم دونوں ایک لیکی عمل بیٹے کر في ربيها تمي جاكما ربا مجي سوما ربا- آخروه تقريباً جاربي ویے ہیں۔ اب تمهارا فرض ہے کہ تم نے جو پکھے سیما ہے وہ یماں پہلانشانہ مجیب احمر بن چکا ہے۔" ايار ثمن من أصح-" ہی آئے انوں نے آکر کھانا ایسے طلب کیا جسے تمام رات سلمان نے کما «ہمیں وقت ضائع نہیں کرتا ہا پر آگر اینے دونوں چھوٹے بھائی بمن کو سکھاؤ اور مجھے کچھ روز کے "تم في زبن ير زور وال كرسوم إقوامًا ياو المياكم مى مكان ے رہے ہوں۔ یہ بات غور طلب ہے کد انہوں نے تمام رات کیے ادارے سے باہر جانے دو۔ اب بناؤ کیا جہیں یماں آگرا بنا اپنے تمام نیل چیتی جانے والے ساتھیوں کے ساتھ آر ری کیوں اور ریستوران دغیرہ میں بھی محے مول مکے کیا ہے نکل کر مرینا کے ساتھ ایار نمنٹ میں آئے تھے اب ذرا اور فرض ادا نسیں کرنا جاہے؟" جارہا ہوں۔ ہم سب وہاں اینے ایک ایک جاسوی کے ان سوچو کیا اس سے پہلے تم اس مکان میں سورہے تھے یا دماغی طور پر مرانے کچھ کھایا بیا شیس ہوگا؟" "مما! آپ نے مجھ برایاالٹا داؤبارا ہے کہ اس کا کوئی جوالی ان کی آداز 'لجہ اور حلیہ تبدیل کرائیں کے اورانسی در غائب رے تھے میں ابھی تمہارے پاس آؤس گا اور جب تک نہ منانے کما "ال یہ قابلِ غور پہلو ہے کہ وہ تمام رات داؤ میرے یاس تمیں ہے۔ ویسے یمال کے منعوب بر کیے عمل گاہوں تک پنجائیں مے۔ میں مرف باررا کو آپ کے بار آول تم مرينا كے كمرے من نہ جاتا-" ہوگا؟ مفورا' جیلہ' ہیرو اور عادل کو میرے پاس اس لیے بھیجا گیا کرجارہا ہوں۔" میں نے مربا کے اِس آگر کما "اینے بستریر آرام ہے لیٹ ے کہ موقع کمنے ی میں انہیں سابیہ بناکرٹرانیفار مرمتین ہے الور مما! اس ملازم کے خیالات نے بتایا کہ وہ تھکے ہوئے سلمان چلا کیا۔ سونیا نے مجھ سے کما "ہے مور کن پر محزا روں اور انہیں نیلی پینتی کاعلم سکھادں۔" جاؤ۔ بدن کوڈمیلا چھوڑ دواور تاؤ کچھ اوریا د آرا ہے یا نہیں؟" ی لک رہے تھے جیے کمیں آرام کرتے یا سوتے رہے ہوں۔ان کیلے یہودیوں کا آلہ کار تھا پ*ھرجارے* یاس آگیا۔اباک ل آگوں سے بھی کچھ ایسا می لگ رہا تھا جیسے وہ نیزے بیدار اس نے میری بدایت پر عمل کیا۔ بستر پر جاروں شانے دیت المجى يد رو كرام قابل عمل نيس بيد سے سراسر لے عرصے بعد کیا ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ اسرا نیل کے گئے لیٹ کریولی" مجھے کچھ یا د نہیں آرہا ہے۔ میں نے بدن کو ڈھیلا چھوڑ ٹرانے ارمر معین کونہ جانے کمال معل کردیا ہے۔ پہلے اس کا میں ہارے ادارے کے سراغرساں ہیں۔ وہاں پہنچے کے ب وا ب- توي عمل كے ليے راضي مول- آب اى طرح ميرے منانے مجھ سے کما "فراد اتمارا خیال درست لگ رہاہے۔ سراغ لگانا ہوگا۔وہاں تک پینچے کارات بنانا ہوگا پھر ہم اینے مقصد رفتہ وہ ان سراغرسانوں ہے متعارف ہو یا رہتا بھردشمنوں ً لاشعور میں چھپی ہوئی ہاتیں معلوم کر سکیں ہے۔" میں کامیاب ہوعیں مے اور امریکا میں یہ ساری ذے واریاں اتی کانے ان پر عمل کیا ہوگا۔ وہ شاید تنوی نیند بوری کرکے آئے۔ مور کن کے ذریعے ہارے سراغرسانوں کے بارے ہیں ا میں نے اس پر عمل شروع کیا۔ وہ مجھ پر اعتاد کرتی تھی۔ میری إل-ذراتم جاكر معلوم كرو-" اورعلی کی ہیں۔ تم کل شام تک یطے آؤاور مزید بحث نہ کرو۔" کیسے حاصل ہوئی ہوں گی ہ" احسان مند می کونکه میرے مفورے بر عمل کرے ایک عرصے می خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس کیا۔وہ سائس روکتا "آپ کا علم سرآ تھوں پر۔ میں آرہا ہوں۔" مں نے کہا سیس بھی ہی سوچ رہا ہوں۔ جھے ایا آلا ہے محفوظ ا زدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کی سونیا کے تمرے میں فون کی تھنی بیخے تھے۔ اس نے ریبور اللَّ مي- من نے كوڈ ورڈز اوا كئے۔ وہ خوش موكر بولى " يہ آپ مرینا اور نام مورس پیرس میں آئے ہوئے ہیں۔ ہوسکا، ازدواجی زندگی میں ہلچل بیدا ہوئی تھی پھروہ کسی کی معمولہ اور الله جھے بری خوشی ہوری ہے کہ آپ نے بہت عرصے بعد مجھے یا و افاكرسا- بابا صاحب ك ادارے كا انجارج كمد رہا تما "ميدم! دیوی اور سپراسٹران سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔" تابعدارین کنی تھی۔ لا<sup>ے ا</sup>گر آپ مجھ سے کام لیں <del>م</del>ے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔" ا يك تشويش ناك خبرب بهارا نيلي جميتي جاننے والا ہے موركن سونیا نے کما "واقعی ٹام مورس ایک طول فرق اس ونت میں نے اس کے خوابیدہ دماغ پر عمل کرتے ہوئے کل یماں سے اسرائیل جانے کے بدانہ ہوا تھا۔وہ اسرائیل الالحال اتناى كام بكرتم سي محد معلوات حاصل كرنا ا سرائیل میں اینے فرائض اوا کرتا رہا ہے۔ بابا ماہ ہوجما "بیرس وسینے کے بعد تمهارے ساتھ کیے کیے واقعات پیش الما اول م جيلي تمام رات ام مورس ك ساتھ كمال رى کے وقت کے مطابق رات کے نو بچے پننج جا آ۔ آل ابیب میں ہمارا ادارے کے تمام سراغرسانوں کے نام اوریتے جاما ؟ ا یک سراغرسال اس کے استقبال کے لیے از پورٹ پر موجود رہتا۔ وشمنول نے اسے اور مرینا کو بھی ٹریپ کیا ہوگا۔" وہ بتائے کی کہ جب نام مورس کے ساتھ تفریح کے لیے ہے مور کن کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے پیننے کی اطلاع ہمیں دیتا لیکن یوزرا سوچ میں برحنی بحربولی اہم ساری رات تفریح کرتے۔ باررائے کا "مما مجھے آپ کے ساتھ کام کم <sup>ہے کی</sup>ن بھے کچھ عجیب خواب می تغریخ کا حساس ہورہا ہے۔" کل رات گزر گئی' آج کا دن گزر رہا ہے اور ہے مور کن کی کوئی خبر ایفل ناور کے گارڈن میں گئی تھی تو ایک یمودی جاسوس نے نام تجوات حاصل ہوں کے۔ کیا میں مربنا اور نام موران مورس کا راستہ روکا تھا اور پوچھا تھا کہ ٹام مورس یہودی ہے۔ ا کے ایا لگ رہا ہے کہ تم بیداری میں نہیں خواب میں خود کو رابط قائم كول؟" فَنْ كُتَ موك رغيت ري مو- خوابول مِن تفريح تو موجاتي ا مرائیل ہے آیا ہے پھر ہایا صاحب کے ادارے ہے اس کا کیا سونیانے کما «میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔" سونیانے کما "جن پر شبہ ہوجائے کہ ان کے داخول تعلق ہے کیونکہ اس نے ہیرس میں آگراس ابار نمنٹ میں قیام کیا اس نے ریسیور دکھ کر جھ سے کما۔ میں نے خیال خواتی کے کیا گیا ہے تو بھران ہے دماغی رابطہ نئیں کرنا جاہیے \* ہے جو باباصاحب کے ادارے کی ملیت ہے۔ ذریع آل ابیب کے ایک سراغرساں سے رابط قائم کرنا جاما تو ملازم کے خیالات پڑھوجو ان کے ایار ٹمنٹ میں ان کی فد<sup>م</sup> اس ببودی کے دو اور ساتھی فوارے کے پاس کھڑے تھے۔ می ال- ہم نے ایار شنٹ میں واپس آگر ملازم سے کھاتا رابط ند ہوسکا۔ میری سوچ کی ارس واپس آئئی۔ میں نے کے رکھا گیا ہے۔" المراكالا اور بيث بمركز كمايات آپ توجيس كركدايا كول بوا؟ ان میں ہے ایک کے پاس سائیلنسراگا ہوا ربوالور تھا۔ مرینانے تملی دوسرے سراغرساں کو خاطب کیا چرہوچھا "تم وہاں مجیب احمد کے باربرا چکی گئے۔ میں نے سونیا ہے کہا ''دیوی اور سپراسٹر' ألكا جواب سين دك سكون كي-" ہمینی کے ذریعے ای ربوالورہے ان تینوں کو ہلاک کردیا۔ ساتھ رہتے ہو۔ میرا اس سے رابطہ کیوں نہیں ہورہا ہے؟" آف ایکشن ایک جیسا ہے۔ دونوں نے فرانس کے اگاب<sup>انا</sup> وہ اور عام مورس ان بودیوں سے تو یک سے لین ایک کے لئے البحق ہوگی ہو۔ تمہاری یا دواشت بہت المجھی ہے۔ ا ٹر رکھا ہے باکہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ادر <sup>ہ</sup> اس نے جواب دیا "سرابری افسوس ناک اطلاع ہے۔ کل ریستوران میں کھانے کے دوران وہ دونوں اعصالی کمزوری میں <sup>ل ہر چمو</sup>ل بڑی بات یا د رہتی ہے۔ ذرا ذہن پر زور ڈالو۔ چکھ رات مجیب احمد ہارے کی آدی کو رہیے کرنے ازبورٹ جارہا پیدا کی جائے پھروہ وونوں ہارے ٹیلی پیشی جانے والو<sup>ل او</sup> الل روى مو تو يا د كرنے كى كوشش كرو- ميں البحى تمهارے پاس جلا ہو گئے۔ ایک محض انہیں اپی کار میں بھا کرایک بنگلے کے تھا۔ راسے میں تمی نامعلوم مخف نے اسے گولی مار دی۔ " قابو میں کردہے ہیں ماکہ اس میدان میں ہمارے پا<sup>س جیاں</sup>

يجيئ وائم "بائم" اور اور في بيت جد متى يا جد بلوج ك م دیے بی تور عامل کرتے کے ایم باچ رہی ہول-میں تظرر بچے میں وہ کامیاب منصوبے بنا یا ہے اور دسمن ان جھ مل اور میسی کی ملاقات کیوں کرانا جاتی میں؟ کیا ان کی سونیا نے کما معموال یہ پیدا ہو آ ہے کہ مریا پردار) ا ماطے میں کے کیا۔ وہ علاقہ اور بنگلا اسے یاد تمیں تھا۔وہ دونوں پلوکسے حملے کرے تو محفوظ رہتا ہے لیکن خدایا او نے مماکو چھ ے دیوی اور سپراسٹر کا کوئی تعلق ہوسکتا ہے؟" توی ممل کیا کیا ہے؟" پلودس کی نمیں مچے بڑار پہلووں کی شناخت اور ذہانت دی ہے اس دماغي طور برعائب ہو محئے تصہ الم اس مد تک سجم عنی موتوبه مجی سمجه لوکه دیوی اور مجواب تویک سجھ میں آتا ہے کہ ہے مور کن پر کی اے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ کوئی اس کے دماغ میں آیا تھا ليے دنياكا بدے سے بوا شاطر مماكا نام سنتے ى كمانا بينا اور سونا ر مارے مل پیتی جانے والوں کو ٹرے کررے ہیں۔ میں نے عمل کیا ہے لیکن مربا پر دبوی اور سراسروونوں لے اوراس پر تنوی عمل کیا تھا۔ یہ میں سمجھ رہا تھا کہ جب کوئی عامل بمول جا آہے۔" والخ ك لي الني تمرك على بيتى جان والفي جمل كو و خیال خوانی کی برواز کرے میکسی کے اندر پہنچ کی۔ اس کے دیکرے عمل کرے اسے آزاد رکھا ہے۔ تب بی تیم کیاری اینے معمول کے دماغ کو شدت سے حکم دے کہ وہ تنوی نیند پوری مِي مُلا *هر که ول ک*-" كرف كے بعد عال كے توى عمل كو بھول جائے تو معمول بالكل ذہن میں جیری کا تصور پیش کیا۔ وہ ذرا محرا کر ' ذرا ناراض ہو کر ممل کرکے آرہا ہوں۔" ہ آپ کیے طاہر کریں گ۔ دبوی اور سپراسٹر کو کیے معلوم بول" برا برجائى ب-ميني من ايك باردو جاردنون كى جمشى في كركر میمول مربنا کا واغ فری بورث بن میا ہے۔ وال م بمول جا آے۔ رجى إا صاحب ك اوار عن نكل كرميكسى سع لخي کی مرینا اور نام مورس کے سابھ ہوا تھا۔ میںنے بوجھا مکیا مارے خالفین سب بی آتے جاتے رہیں کے اور ایک روا آ ۽ ٻالا آ ۽ " باررائے اس کی سوچ میں کما پیمیا وہ مرف چھٹی میں آسکا کے بھید معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ویے تم ا تم نے بیرس میں آنے کے بعد باباصاحب کے ادارے سے رابطہ کیا ر ہو سے معلوم ہوجاتے اہم فور سوج کہ دشمنوں کو متنی آسانی سے معلوم ہوجاتے باررانے بدی مد تک معلوات فراہم کی میں اب میں مجا ہے۔ میرے لیے فاص طور رحمنی نمیں لے سکا؟" النسيس كيا تما- بمين ادارے كى المرف سے بدايت دى كئي محى کہ مجھے کس طرح ان مخالفین سے نمٹنا ہے۔" ميكسي كي سوچ نے كما العين نے ايك بار كما تھا محروہ كتا ہے إران ورا فإنت ع كام ل كرسوما بمركما الممار که بهم اپارنمنٹ میں رہ کر آرام کریں۔ جب ضرورت ہوگی تو ہمیں بإماحب كراوار كرامول بت مخت بن- وال دن رات " تفیک ہے۔ میں جارہا ہوں۔ میرا جمئی شرمی من اے جو بھی اہم فرد پیرس کمی کام یا تفریج کے لیے جا آ ہے طلب كيا مائكا-" بدی محت سے ہنر سکمنا بر آ ہے اور بدی ہوشیاری سے حاضروافی · ضروری ہے۔ یہاں مجمی اہم معالمات در پیش ہیں۔ویسے جہ ال کی الملی جس اور بولیس کو یمال سے اطلاع دی جاتی ہے "تم نام مورس كے ساتھ رات كزار كر آئي مجيا نج يج مجھے بلالیہا۔" كا مخانات كررنا مو آب" ر شرمی جارے اوارے کے اہم فرد کو عمل سیکورٹی دی اس کے ساتھ کھانا کھایا۔اس کے بعد بتاؤ کہ دن کیسے گزارا؟" میں ہمنئ میں شہناز اور یارد کے ساتھ کن مطلاد باررانے اس کی سوچ میں کما ویکر عورت اپنے محبوب کو اعددیوی اور سپراسٹرنے فوج مولیس اور اعملی جنس والول کو و مبین جاک کرون کزارنا چاہیے تھا۔ مجھیلی رات کو نامعلوم مبت کے امتان سے گزارتی ہے۔ بھے اہمی فون پر جمری سے بات معیوف تما؟ اس کا ذکربعد میں کرسکتا ہوں۔ جو تکہ سونیا، ابدارہار کما ہے۔ وہ ان کے خالات بڑھ کرمطوم کرلیں مے کہ ی نیز کے بعد ہمیں نیز نہیں آری تھی ترمیں بے انتیار ایئے كرنا عامے - من كول كى ويرس آرى بول اور جب سيرول عمل میں آری تھی لندا اب اس کا ہی ذکر مناسب رہے **گا۔** نن آج رات کو یا کل مع چرس کے فلال کا مج میں پہنچے والا بیرُ روم میں آگر کیٹ تی۔ آپ ہی آپ آنگھیں بند ہونے لگیں۔ میل کا سزرک آری ہوں وہ تم جھ سے جارچہ میل کا سرطے اس نے یارس ہے کما تھا کہ وہ ادارے میں آگراہے ا چريش مرى نيندي دوي جلى كندويسركو آكمه كملي توبا جلاكه ام بھائی بمن کی تحرانی اور تربیت کرے۔ اس کے آنے کے كرك الما قات كرف أذكر المين ؟ "إن اى ليے من جرى كو استعال كررى موں اور يہ بات مورس جي سو تاريا تعا-ده جي دويمر كوبيدار بوا تعا-" اوا رے سے باہر جائے گ۔ بارس وو سرے دن شام تک وہار اررانے اے اکل کیا تواس نے فون کے ذریعے بابا صاحب أن مِن ركوكه جب ميكسي يمال الني محيوب سے ملنے آئے كي تو مں نے کما میم دونوں کے ساتھ ایا کول موائیہ تماری سمجھ والا تھا۔ سونیا اب تک کانی معلومات حاصل کرنے کے بعد , كاوارے سے رابله كيا۔ وإل كے انجارج نے جيرى سے اس كى اں کی بین امیلا مجی ضرور اینے عاشق تحریال سے ملاقات کے میں نمیں آئے گا کو نکہ نوی عمل کو بمول جانے کا عم تمارے بات کرائی۔ وہ میکسی کی آواز من کر خوشی سے بولا "دیقین کروجان وقت ضائع نہیں کر عتی تھی۔ اس نے ادارے میں ہیضے قالیّا آئے کے۔ میں میں جاہتی موں کہ جیری کے بعد تحرال کو بھی جارا فہنوں میں نقش کردیا گیا ہے۔ میرے عمل سے یہ معلوم ہو چکا ہے دشنوں کے خلاف کارروائی شروع کردی۔ من! ابھی میں حمہیں بی یا د کررہا تھا۔" مالريرين جانے والے اب بتاؤه من اليا كون جاتى جول؟" اس نے باربرا سے بوجیا "تم ہارے ٹیلی پیتمی جانے وا کہ تم دونوں یر دد بار تو کی عمل کیا گیا ہے۔ ایک بار دیوی نے کیا ومنه ويمي باتي نه كو- تسارك ول مي اتا ساجرابيدا "مما! آپ كا طريقة كار عجيب ب- آپ دونول سنول كوان مو کا اور دو سری بارسیراسٹرنے۔ بسرحال میں حمیس علم دیتا ہوں کہ جري اور تمريال كوالحجي طرح جانتي مو؟" نہیں ہو آ کہ مجی مقررہ وقت سے پہلے طاقات کو- اب تم بابا الدول عاشقوں كے ياس بلانا جا ہتى ميں ليكن محص كماكم ميں دو مھنے تک سوتی رہو اور تحق سے دو سراعم دیتا ہوں کہ میرے " کی بال۔ وہ دونوں بہت ہی مخلص اور ہارے اس اذار ماحب كادار يكامول ندسمجمانا-" مرك ايك بن كے ول مي روان اور وصال كے جذبات کے وفاوار ہیں۔ یمال مزید تربیت حاصل کررہے ہیں۔ طمع<sup>اط</sup> توی ممل اور خیال خوانی کے رابطے کو بھول جاؤ۔" واب میں کیے بقین ولاؤں۔ میرا ول تو جابتا ہے کہ ا از کر براؤل يين آب نيس جابتي محيل كديس ودنول كوجذ بالى مناف میں اے بنوی نیز سونے کے لیے چموڑ کر سونیا کے پاس کے ہنر سیک**ہ** رہے ہیں۔ان کی محنت اور لگن کا بیہ عالم ہے کہ<sup>ائو</sup> تسارے إس آجادك-" عمانا وقت ضائع كول وإل ع ايك آئ كى تو دوسرى مى آیا۔ اے مرینا اور نام مورس کے بارے میں تفصیل سے بتانے وحم ند آؤ می آری مول میرسی مار دوز راول کا اور نے اپی محبوباؤں سے دوری اختیار کرلی ہے۔ مینے میں ایک ال النائك ليه كال جائع كي-" لگا۔ اس نے سب کچھ سننے کے بعد کما "انہوں نے ہارے دو ٹملی یہ آزاؤں کی کہ تم بھے سے لئے کے لیے چھٹی لے کر آؤ کے یا ے ملنے روم جاتے ہیں یا انسیں پیرس بلا کیتے ہیں۔" "به طريقه تم سمجه حميل-ميري اسبات كاجواب دوكه جمري ا تل کی گاڈ مدر ٹریسیا کا ایک بیٹا وان آوٹن اور ٹلنا ٹٹا چینٹی جاننے والول کو تابعدا رہنایا ہے لیکن دونوں کے ساتھ مختلف مسطلادہ تم مال کو بھی جا را بناکر پیش کرنا کیوں ضروری ہے؟ پی طراقتہ اختیار کیا ہے۔ ج مور کن کو ٹریپ کرنے کے بعد اے مامیلا' میکسی اور انا لانا تحمیں۔ انا لانا نے عادل ہے شادگا "اوۋارنىكىمىكىي! مجھےالىل آزمائش مىن نەۋالو-" له درا سوچ کر بولی "و حمن دو مین و دی اور سرماسراور جمل کسیں چمیادیا ہے۔ ہم ٹی الحال اس کا با نسیں چلا کئے لیکن انہوں دمیں کچے نسیں جانتی۔ اگر مانا جاہوتو خیال خوالی کے ذریعے تھی۔ امیلا' تحرال ہے محبت کرتی تھی اور سیکسی نے جملا<sup>ہے</sup> الناعى سے كى ايك كى كرفت مى آئے كا۔ آپ دو مرے وحمن لگار کھا تھا۔ بھی جری اور تحربال ان سے ملا قات کے مدی ج نے مرینا اور نام مورس کو اینا معمول اور آبعدار بنانے کے بعد بتادیثا کہ جمیل کے کنارے کون سے کا نیج میں الاقات ہوگی ورند ام موقع دینے کے لیے تعربال کو استعمال کریں گی-" تے بھی دہ دونوں بہنیں اپنے عاشقوں سے ملنے پیرس آجاتی مجم آزاد چھوڑ دیا ہے ماکہ ان کے خیالات پرمنے رہی اور ماری آج رات بیں پیرس پنچ کر کمی ہو کل میں قیام کروں گا۔" "ٹاباش۔اب میکسی کے پاس جاؤ۔" معمونیات کو سمجھتے رہیں۔" سونیانے باربرا ہے کما "تم جری کی محبوبہ میکسی کے پالے اس نے یہ کمہ کرفون بند کردیا۔ جمل نے خیال خوانی کے ارانے دل عی دل میں کما "او خدایا او نے مماکو کیسی مجیب "جيساكه بميں معلوم بئية حركتي ديوي اور سرماسر كردي ذریعے اس کے پاس پنج کر کما "کمیا ظلم کرری ہو۔ تم میرے استے اوراس کے ول میں جری سے ملاقات کرنے کا شدید جذبہ پید <sup>ر ک</sup>رپ ذہانت دی ہے۔ ونیا کے تمام ذہین افراد مخالفین کے خلا<sup>ف</sup> قریب بیرس آؤگی اور میں تم سے لیے بغیررہ سکوں گا؟ برگز نسی-ہیں تو ہمیں سمحمنا جاہیے کہ دونوں کے طریقہ مکار مختلف ہں۔ ایک اے ما ال کرو کہ دہ اہمی جری سے فون پر رابط کرے کمدد۔ ائ ملے کے لیے جد بہلووں کو بیش تظرر تھے ہیں مینی آگے نے ہے مور من کو ابنا معمول بنا کر کمیں کم کردیا ہے دو سرے نے وہ آج رات یا مبح تک کسی فلائٹ سے ہیرس آرہی ہے۔" مرینا کو معمولہ بنا کراس کے وہاغ کوڈھیل دے دی ہے۔ ''میں اہمی جاؤں گی اور سیکسی کے دل میں و**صال <sup>کے جا</sup>** 

یں کوشش کرآ ہوں۔ شاید ادارے سے چار روز کی چمنی ال

باررانے سونیا کے پاس آکہتایا کہ جری ادارے سے جار مدز کی چھٹیاں لینے والا ہے۔ سونیا نے فون کے ذریعے انچارج سے کما. "آب کے باس جمل کی چمٹی کی درخواست آئے گ۔ اس کے

ساتھ شاید تمرال کی درخواست بھی ہوگ۔ آپ پہلے جمری کی ور خواست قبول کریں اور تھرمال ہے کمدویں کہ اسے دو سرے دن شام کو چھٹی کے گ۔ ایک بی دن میں دو ٹیلی پینٹی جاننے والوں کو چمٹی نہیں دی جاتی ہے۔"

انجارج نے کہا دلیں میڈم! میں بھی کروں گا۔"

باررائ كما "ممالية ومن عيم ليا بكر آب جرى اور تحرال یریہ ظاہر نمیں کرنا جاہتی ہی کہ ان کے لیے آب ایک خاص مقعدے پرس جانے کا رات ہموار کردی ہی۔ جب ہارے خالف ان دونوں کو ٹرپ کریں گے اور چور خیالات پڑھیں مے توانسیں می معلوم ہوگا کہ وہ صرف ای محبوباوں سے ملنے آئے

تے اور آپنے اس سلسلے میں کوئی جال نہیں چل ہے۔" " إن اور اكر تم جيري اور تمرال كے دماغوں من جاؤ كي تو كوؤ ورڈز ادا کرنے بزیں گے یہ مجی دشمنوں کو معلوم ہوجائے گا۔ اس ليے جس طرح طازم كے ذريع بم نے مرينا كے ٹريب ہوجانے كى بات معلوم کی اس طرح جیری پیرس کے جس کا تیج میں جائے گاویاں مجی ایک لما زم ہوگا اور یمال ادارے ہے ایک ڈرائیورا سے کار

مں لے جائے گا۔ لندائم ڈرائیوراور ملازم کے اندر آتی جاتی رہو

کی تو جہیں جیری اور تحربال کے ٹریپ کئے جانے کا پا چل جائے

بارران معراكركا "آب نيال بين ي بين انا زروست جال بچھایا ہے۔ پاسس جب آپ اوارے سے باہر

تعلیں کی توان کینوس کا کیا ہے گا۔" شام کے وقت جیری کو پیرس جانے کی چھٹی ل حمی ۔ تعربال کو مطوم ہوا تھا کہ میکسی کے ساتھ اس کی بمن مامیلا مجی آئی ہے اور دونوں نے حمل کنارے والے کا بج تبرچہ میں قیام کیا ہے۔ اس نے بھی اپی محبوبہ مامیلا سے ملنے کے لیے چھٹی کی ورخواست دی لیکن انجارج نے سونیا کی ہدایت کے مطابق اس سے کما "حمیس آج نہیں کل شام کو جھٹی ہے گی۔ یہ یمال کے اصول کے خلاف ہے کہ ودیملی ہمیمی جاننے والوں کو ایک ہی دن اوا رے ہے باہر

جانے کی اجازت دی جائے۔" ا ای شام ادارے کا انجارج سونیا کے یاس آیا۔ فراسیی مكومت كى طرف سے ايك نونس آيا تمال انجارج نے وہ نونس سونيا کودا۔ اس بی لکما تما "بابا ماحب کے ادارے کے طاف بہت ی شکایات موصول موری ہیں۔ سب سے اہم اور بنیادی شکایت یہ ہے کہ ادارے میں مرف مطمانوں کو ترجے دی جاتی ہے۔ دہاں

یمودی طلباو طالبات کا داخله ممنوع ہے۔ اور ٹرینگ سیفردل میں ایک فرائی تفرق سیں ہو آ۔ دہا کہ

مك ، ہر قوم اور ہر غرب كے لوگ ان تعليم اور تريق ادار ے استفادہ کرتے ہیں۔ پورے فرانس میں مرف ایک اامار كا اداره مسلمانول كو ترجيح ديا ب- يى دجه ب كم ممانول متعقب اورا نتالبند كما جاياب

عیمائوں کی تعداد بہت کم ہے اور خدمی تعصّب اتا ہے کماندا

" و فرانس کے تمام جموٹے برے شردل کے اسکولیل مال

"حكومت ني يعلد كيا ب كد بابا صاحب كاداس مجى تمام زاب اورتمام قوميتول كے ليے وروازہ كولنا باب اے مرف ملانوں کی جامیر بناکر نمیں رکھنا چاہیے۔ انظار ماحب کے اوارے کے جو موجودہ قواعد و قوانین ہی النام تبدیلیاں کی جائیں اور اتن کیک پیدا کی جائے کہ وہاں ہندار یبودی طلبا و طالبات کا دا خله شروع موجائے اور ان کے دا ظرا کے تم از تم سرفعد کونا مقرر کیا جائے۔ آگر ایبانہ کیا گیاؤ کون

فرائس ااماحب كادار كوائي تول مى اللك المريكا الرائل اور بعارت سے مارے بال افر تعلقات ہیں۔ ان ممالک میں بابا صاحب کے اوارے کے زید یا فته دہشت کرد جاتے ہیں اور تخ بی کارروائیاں کرتے ہیں۔الا میں فراد اور اس کے نملی جمیتی جانبے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لوگ ایک طویل مت سے ان ممالک کو نقصان پنجاتے آب

ہیں۔ آج بھی امریکا' اسرائیل اور بھارت میں یہ ٹیلی پیٹی جائے والے مخالفانہ کارروائیوں میں سرکرم عمل ہیں۔ "يد آكيد كى جاتى ب كداية تمام نيلى ميتى جان واللها ان ندكوره ممالك سے فوراً والس بلايا جائے ورنہ فرانس شيالا سب كا دا خله ممنوع قرار دیا جائے گا۔

"مندرجہ بالا احکامات کی تکیل کے لیے ایک ہفتے کاونت ا جارہا ہے۔ معیل نہ کرنے کے نتیج میں حکومت فرائس بااصاب کے ادارے کو ابی تحویل میں لے کروہاں سے انتابید مسلالا کو ہے وحل کرنے کی اور ہندوین میودیوں اور تمام ندا ہے ہ

ا فراد کے لیے اس اوا رہے کے دروا زے کھول وے گی۔" سونیانے اے پڑھنے کے بعد انجارج سے کما <sup>14</sup>س نو<sup>لی کے</sup> یجیجے دیوی اور سپراسٹر کی زمانیں بول ری ہیں۔ انہوں نے <sup>سیل</sup> ایک ہفتے کی مسلت دی ہے۔ یہ مسلت میرے کیے ہے۔ جمالا

ٹونس کا جواب عمل سے ووں کی آپ تحریر سے دیں۔ یہ تعلیم<sup>ا</sup> پہلے بی اتا بخت نوٹس نہیں ہیجا جا تا ہے۔ ہمارے درین<sup>ے نطقات</sup> كا تقاضا ب كه بم آلي من ل بينه كر اس معالم برنداكرات

کریں کیونکہ اس نونس کے ملنے سے پہلے ی حارے ملا مجاتا جانے والوں پر پیرس میں حملے ہو چکے ہیں اور اسیں د تعنول ا آبعدا رمالیا ہے جبکہ آج تک فرانس کے کمی ھے میں ہار<sup>ے بکا</sup>

مانے والوں کے ساتھ ایا میں سیں ہوا۔ آپ جوالی تحریر بن ذا کرات کی دعوت دیں اور پیر ضرور تکھیں کہ حارا ایک بن جانے والا جری جمیل کے کنارے کامیج نمبر چھ میں الله عادا ب- بيشك المرح مكومت فرانس اسكى " انظام كر\_ جرى الجى يمال سے روانہ بور إ ب-" ۔ اعارج دہ نوٹس لے کرمیا پھراس کا جواب کیکس کے ذریعے

ك\_ آب ميرے دونوں آلة كارون كياس آئيں۔ ہم انسي لے لر ہائی وے کی بولیس جو کی تک جائیں محاس جو کی کے اضران بدره من من فرانس کے متعلقہ حمدیدار تک پنجادیا۔اس اور دو جار ہولیس والوں کے دماغوں میں جگہ بنا تمیں سے۔ ایمی فور آ ی مرف عدیدار نے نہیں بلکہ سپراسراوراس کے نتیوں چلیں۔ جری وہاں پہنچنے والا ہوگا۔" مانیوں نے بھی خیال خوالی کے ذریعے پڑھا۔ اس طرح معلوم مواكد فراد كاايك للى بيتى جائے والا شكار آج ہوئے اس یولیس چوکی تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک افسر

اور بولیس والوں کو این گاڑی کے کاغذات دکھائے۔افسرنے بوچھا۔ میں مام ہے۔ براسراے لالاس نے اعملی جس کے ڈائر بکٹر جنرل کو تھم دیا "آمے کمال جارے ہو؟" وانے جاسویں اور بولیس کے عملے کے ساتھ کانیج نمبرچھ سے السلير عماط ريد وإل جو محى مخص آئي اس كي محراني ماری منول کی ہے۔ تم مارے لیے بوے کام کے بذے ہو۔" اور کی طرح تقدیق کرے کہ آنے والے کا نام جری ہے۔

انلی جن کا ڈائر کیٹر جزل آبعد ارتھا۔ اس نے اپنے خاص وماغوں میں پینچنے تھے۔ وہ لوگ پیرس کی طرف جانے والی کا ژبوں ت کوبلا کرا دکامات صاور کئے کہ تمس طمیع کالیج تمبرچھ کی دور ، قرانی کرنا ہے اور وہاں آنے والے عفض کا سیح نام معلوم کرنا آواز اور لیچ کو سنا چر ہرارے سے کما "کی جمک ہے۔ اپنا کام اں اتحت نے اپنے ہاتح تیں کو حکم دیا۔ اس طرح وہ مطلوبہ نَاے ذرا فاصلے یہ تھیل مجئے۔ دیوی انتملی جنس ڈا تریکٹر کے ہے۔

- دلیج اور اس کی خفیہ **رہائش گاہ تک نہیں پہنچ عتی تھی کیلن** ل کے فاص ماتحت کا دماغ اس کے قابو میں تھا۔ اس کے ذریعے ، بالادرائيك ہرارے كومعلوم ہوا كه نيلي جيتى جانے والا جيري ہا ہے لین اس کا ٹیج کے ا**طراف خت ہرا ہے ا**ور ان پیرے الال کے دماغوں میں سیرماسٹراینے نملی چیتی جاننے والوں کے . انہوںنے ہے مور تن کو چھیا رکھا تھا۔ النمانا مخاط ادر مستعد رہے گا کہ دیوی کی دال نمیں گلنے دے

اس نے ہرارے ہے کہا "جیری کو ہم کسی طرح حاصل کرلیں مع کلن میرسوچنا جاہیے کہ وہ پیرس کیوں آرہا ہے جبکہ ان کا ایک الله الله الله الما يع مور من ان كم إ تمول س تكل كيا ب اردار عنف من الرائي المياهي "

المراث نے کما ''وہ نہیں جانے ہی کہ ہے مور کن ہمارے لجنے میں ہے۔ ان کا وہ نملی جیشی جانے والاحم ہوگیا ہے۔ اے اً لُكُونَ كَ لِي نَلِي بِمِتِي جانع والاي كولي آسكا باس

المل ككارے اس كائع كة أس إس سروا سرت بدا معرط عال بچهایا موکا-وہاں حاری کامیابی مشکل ہے۔" ب فک سیراسر نے جس طرح فرائس کی تیوں افواج کے

للامول ادر انتلکی جنس کے ذائر یکٹر جزل کو تابعدار بنا کر کہیں

سراسرے عم کے مطابق ڈائریکٹر جزل نے فون کے ذریعے كا بيج تبرج من آنے وال الركوں سے رابط كيا۔ ميكسى نے ريسور ا على كريو جها الميلوجي إكياتم بول رب مو؟ أخر كمال مد ك مو-

جمادا ہا ای طرح وہ جری پی عمل کرے اے کمیں جمیادے

وبوی نے کما "محرقو وائش مندی سے کہ جمری کو کا نیج تک

"آپ کامیج کی بات کروی میں مہم اسے پیرس پینچے تمیں دیں

ان کے دونوں آلہ کارایک گاڑی کو تیزی سے ڈرائے کرتے

ہرارے نے آلہ کار کی زبان سے کما " آگے کمال جاتا ہے۔

وہ اور دبوی ایک اضرے دو سرے اضراور ساہیوں کے

ا بھی چیک کررہے تھے۔ ایس ہی ایک کار کی چپلی سیٹ ہر جمری

بیٹا ہوا تھا۔ دیوی نے چیک کرنے والے افسر کے ذریعے جمری کی

برارے کے آلہ کارنے اس کی مرضی کے مطابق اٹی جیب

ے ایک برنیوم کی حیشی نکال۔ اس حیشی میں برنیوم نمیں بے

ہوشی کا رقیق مادہ تھا۔ اس نے جری کے چرے کے سامنے اسیرے

کیا تو وہ چتم زون میں بے ہوش ہوگیا۔ ہرارے نے ڈرا ئیور کے

دماغ میں جگہ بنائی پھراس کار کو ڈرائیو کرتا ہوا وہاں لے حمیا جمال

ادربار براجری کے اندر چیسی ہوئی تھی۔ سونیا اپنی حکمتِ عملی

ہے سیج جگہ بہنچ می تھی لیکن اہمی ہے معلوم نمیں ہوا تھا کہ جمری کو

جس بنظیم میں پنجایا کمیا ہے اور اس بنگلے میں جو دو سرا مخص ہے وہ

ہے مور کن ہے کو تک واوی نے تو ی عمل کے دریع جمور کن ک

سیراسز اس کے نیلی پیتمی جانے والے تینوں فوجی سائتی

فرانس کی انتملی جنس کا ڈائر یکٹر جزل اور دوسرے بولیس والے

كاليج نبرج كي حراني دورے كررے في-اس كالي من دوجوان

لؤکیاں آئی حمیں لیکن کی تھنے گزر جانے کے بعد بھی جمک تمیں آیا

آواز 'کیجاور شخصیت کوبدل دیا تھا۔

هل كب انظار كردى بول."

ڈائر کمٹر جزل نے فون بند کردیا۔ سراسٹر میکسی کے دائے میں ملی کراس کے خیالات برھنے لگا۔ بتا چلا کہ وہ جری کی محبوبہ ہے۔ الل ك شريدم سے لئے آئى ہے۔ اس كے ساتھ اس كى بين اميلا بمى ب- وه بمى اين عاش تمرال سد منا جامق باين تحمال نے اسے بتایا ہے کہ دو ٹیل جیشی جاننے والوں کو بابا معادب ك ادارے سے ايك بى دن جمنى ميں متى بـ لنذا آج جرى الی میکسی سے ملنے آرہا ہے اور کل شام کو تھوال جھٹی لے کرائی مجوبہ امیلاے کمنے آئے گا۔

سراسرادراس کے ساتھیوں کو اور بہت کچے مطوم ہوا۔مثلا ميد كه وه دونول مبنيس كا دُير رُريسيا كي بينيال بين اس كي تيمري بني ا تا لا تا نے اس عادل تا می جوان سے شادی کی ہے جس کا تعلق فراد کی فیل ہے۔ به معلوات ابم خمس محر مالات كانقا فيا تماكه پيلے جرى كى خبر لی جائے۔ سرواسر کو یہ بات کھنگ ری تھی کہ جیل شام کو بابا صاحب کے ادارے سے چلا تھا۔اے دو تھنے کے اندر بیرس پنچنا چاہیے تھا اور اب چہ کھنے گزر کئے تھے ایسے میں دیوی کھنگ ری می که اس نے راہے میں شاید جمدی کو ٹریپ کرلیا ہو؟ میکسی خوش منی سے یہ بھی سوچ رہی تھی کہ شاید اس کا محبوب اسے تھنے پیش كىنے كے كيے كيس شايك كررہا ہو۔

ڈائر کیٹر جزل نے سراسری مرمنی کے مطابق سوچا کہ اسے الى وے كى يوليس جوكى والول سے معلوم كرنا جا ہے۔ اس في فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ ووسمی طرف سے وہاں کے افسرتے يوجيها مسلوا آپ کون مين؟"

«میں انتیلی جنس کا ڈائر کیٹر جنرل بول رہا ہوں۔ کیا اس چو کی ے بعنی گا زیاں پرس آتی میں ان گا زیوں کے الک کے نام اور کا ژبوں کے تمبرنوٹ کئے جاتے ہیں؟"

' طیس سر! ان کا زیوں کے چوکی سے گزمنے کا وقت بھی نوٹ کیاجا آہے۔"

میں با ماحب کے ادارے کی کوئی گاڑی شام کو پوس ک

مطیں سرا اس کا ڈی میں مسٹرجری چھپلی سیٹ پر جیٹھے ہوئے تھے۔ایک مخص نے بانوم کی حیثی ہے ہوجی کی دوا اسرے کے مسرجری کو عاقل ہادیا۔ ہم یہ سب کچے و کھے رہے تھے مر مجھ میں تبیں آبا قاکہ ہم میں ہے کی نے اس محص کو اپنی حرکت سے کیوں نمیں روکا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی اشارٹ کرکے

پرس کی طرف لے حمیا۔" فون ير اونے والى يد باتى س كرسيراسرنے دائر كمر جزل سے کما معنون بند کردو- دای انی چال چل کئی ہے اب وہ مس جري ك مائ تك مجى نيس ينتي در كيد"

سرماس مع ما حمی فرق المبرے کیا ہوں طرح العال کو آئے والے تعمال کو بھی ٹریپ کرلے گے۔» آ سراسرنے کما "دوی نے میکسی کے دریعے جما کا اُول

ليح كوسنا بوگا-اب وه جمري كواپنا آبعدا رينا كردونول بنطي بات برماکل کرے کی کدوہ فون پر تحربال سے بات کر تامه ال وہ تعرال کے اندر بھی بنتی مائے گ۔ اندا میں سے با ودنوں بنوں کے ساتھ ایا کچے کا چاہیے کہ وہ آکسونال کارندین عیس۔"

"ديوى كى وقت بحى ان بىنول كے پاس پنج كى ب طور پر انس استال پنجا کرکوا میں رکھا جاسکا ہے۔ ہم منانع سیں کرنا چاہیے۔"

انمول في وفت مانع نيس كيا- دونول كو خال فل ذریعے محر زدہ کرکے ایک اسپتال میں پنچایا پھران پر عمل ا نمیں کوا میں پنجادیا۔ اس سے پہلے سونیا نے جو جو کو ہلا کہنا تموال کے بارے میں بتایا تھا اور کما تھا "باربرا جی<sub>گ کما</sub>ا مے گ- تم ماسلا کے دماغ میں رہو۔ وحمن ماسلا کان قرال تک کنچنا جامیں کے تم ان کے عمل کے معالیٰ كارىداكى كواور بحصر يورث دي ربوب

سونیا کی ہدایات کے مطابق جوجو مامیلا کے اعر مجی

وقت سیراسرکا سامحی فرتی ا ضرری ریز اے کوما میں دکتے ا كردما تما- جوجونے اسے عمل كرنے ديا ليكن ماميلا كول متاثر نہیں ہونے دیا۔ اس کی سوچ کی لہوں میں بولی "بیذہ کون لوگ ہیں۔ مجھے میرے تحربال سے جدا کرنے کا یہ ا افتیار کردہ ہیں۔ میں اسمیں دعوکا دینے کے لیے کوا کی ا

میں بے حس د حرکت کیٹی رہوں گی۔" دیوی نے تنویی عمل کے ذریعے جمری کالب و لعجہ اور ح بدل کر ائیک ہرارے ہے کما "اب تم جری کی آوا ذاور اجا"

کرکے میکسی کے پاس جاؤ۔ اس کے ذریعے اس کی بین ام

ہرارے نے پوچھا "کیا آپ تعربال کو بھی آج ی قادیم ماهتی ہیں۔" " إل-سيراسربهت تيزي د كما را ب- مي ماميلا كي أوا

لعجه من کر تقموال کو فون کروں **گی۔ مامیلا بن کر فی**ن پر اس لا سنوں کی پھراس ہوگا جاننے والے تقربال کے اندر پہنچ کر <sup>آلا</sup> اے مامیلا سے ملنے پر مجبور کروں گی۔"

" یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ سیرماسٹر کویہ یقین ہوگیا کہ تحمال<sup>یں</sup> شام کو چیرس آئے گا۔ کل کس نے دیکھا ہے ہم تعمال کو آن پیرس آنے پر مجبور کریں گے۔"

اس نے دیوی کی ہدایت کے معابق جری کالب دلعجیاناً بکر خیال خوائی کی پرواز کرکے میکسی کے پاس پہنچا تواس"

افسران اور اہم حکام تک ان کے ماحموں کے ذریعے پینیا جاسکا ات الما - وه زنده تمي كين داخي والت بتاري تمي كدوه كوا ي - این برحی کے باعث اس کے لیے مطوبات کا زرایو شیس موجا تمي توجاري كاميالي فيني موجائ ك-"

مرارے نے دیوی کے پاس آگراس کی زبنی مالت بتائی مجر کما۔ مراسرے واقعی محل اور مستعدی و کھائی ہے۔ اس نے میکسی ي بن املا كو بمي كوما مين ركما موگا-"

ربي چاہتى توسيكسى كى آوازاور ليج مِين يولتى- تعموال جواب می کچر بر 0 ورواس کے اندر پنج جاتی کین ایسا کرنے کے لیے اے باا مادب کے ادارے کے انجامع سے پہلے رابلہ کرا بڑا

اورده میرے اور باباصاحب کے اوارے کے اندر خیال خوانی تھے الع بمی نیں جانا جا ہی می - جو تش دوا کے مطابق اسے ہم ے زیادہ سے زیادہ دور رہنا جاہیے تھا۔ روی با مادب کے ادارے کے نام سے بدکی تھی کو مکہ داں روحانی نیلی پیتمی جانے والی آمنہ اور تیمرزی صاحب جیسی ہنیاں تھیں اور ان کے سامنے اس کی آتما ملتی کزور یزجاتی می برارے نے کما " یہ سمجھ میں نمیں آما ہے کہ سراسرتے دونوں بہنوں کو کوما میں کیوں رکھا ہے۔ کیا اس نے بیہ تسیں سوچا کہ جل کے کم ہوجائے اور دونوں بہنول کے کوما میں پہنچادیے جائے کے بعد بابا صاحب کے اوارے کے تمام نیلی چیقی جاننے والے

"به بات توایک موفی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ میرا خیال ے برا سری جاہتا ہے کہ جری اس ادارے سے باہر نہ تھے۔ الار خالف میری آتما محمق کے پیش نظریہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جری کو آتما تھتی کے ذریعے حاصل کیا ہوگا۔ لنذا تحرمال کو بھی ای طرح اینے قابو میں کر علق موں۔ وہ جا بچے ہیں کہ تحرال ان

نکا ہوجائیں کے اور تھرال کو اوارے سے باہر نمیں جانے دیں

کے تھ نہ آئے تو ہارا بھی تابعدار نہے۔" ہرارے نے کما "می بات سجھ میں آتی ہے۔ سرواسراا ماحب کے ادارے والوں کو ہمارے خلاف یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم مع میسی اور مامیلا کو کوما میں رکھا ہے اور کسی نہ سمجھ میں آنے وال آديرے جيل كى طرح تحربال كو بعى بم افواكنے والے

"اب تووہ لوگ اپنے حماط ہوجائیں مے کہ ٹانی اور سلمان نیے نین خیال خوانی کرنے والوں کو اہم ضرورت سے بیری آنے · لل كس بالى خيال خوانى كرنے والوں كواب ادارے سے باہر م<sup>ان</sup>ے کی ا جازت نہیں دس **تھ۔**"

"ديري جي! ميرا معوره بي كه جب تك آئنده مسلمان خيال <sup>توال</sup>ی کرنے والے اوا رے ہے یا ہر نہیں آئیں محے تب تک آپ لاکمِ کی تیوں افواج کے سربراہوں اور احملی جنس کے ڈائر یکٹر مکل کی خنیہ بناہ محاہوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ان تمام بزے

ہے اور چیخ کے لیے ان تمام اکابرین کی کچے کرورواں معلوم

جب يات محمم من آئ كرنى الحال بالماحب كادارك ے تھوال یا کوئی دو سرا خیال خوانی کے والا یا برنسیں آئے گاتو دبی اور برارے نے دوسری طرف توجہ دی اور سیراسرنے فرانس ك جنة ابم اكارين كو چها ركما قدا اليس دهويد فكالن كا راسته علاثر كرينے لگے۔

میں فیج کے جزل اسٹیل بدکس نے سراسرے میما۔ "آپ نے یہ کیس عال چل ہے۔ اس طرح تمرال و کیا بایا صاحب ك اوار كاكوني مجى خيال خواني كرفي والااب نميس آئ گا-" سراسرنے کیا "دیوی مجی کی سوچ ری ہوگ- وہ افی آتا حق باربار ميكى اور اميلاك ياس جائ ك اورائيس كواكى حالت مي ايك كي- تحرال بحى افي ماسيلات وافى رابله قائم كرنا جاب كا تواے كوماكى حالت من ديھے گا- داوى كى ذریعے سے معلوم كرعتى ہے كه تحربال كوادارے سے باہر جائے ے روک دیا کیا ہے۔"

ا برآنے ے موکے کے لیے بدیا نک کی ہے اور آپ کو یہ یعین ہودکا ہے کہ وہ باہر آئے گا ترجیل کی طرح دیوی کے بتے چھ معیں نے دیوی کو تعموال کے حصول سے مایوس کرنے کے لیے

اسٹیل بو کس نے کما دلین آپ نے تحرال کوادارے ہے

ى ايماكيا ب اكدوه وقت ضائع ندكر اور دوسر معالمات ير توجہ وے۔ جب وہ راست بدلے کی قوہم بری آسانی سے تعموال کو مامل کرلیں ہے۔"

تنون فرق افران نے سراسر کو جرانی سے دیکھا محرایک کے

سراسرے اس کا جواب دوسری میج دیا۔ اس نے میکسی اور ماميلا كوكوما سے تكال ليا۔ انسي حسل وغيره كركے مازه دم جوكر کمانے بینے کا موقع دیا بھر امیلا کے ذریع تھرمال سے فون پر رابطہ كيا تعوال نے جرانى سے يوجها "اميلا!كل رات تم اور مكسى كاليج من نس محي - خيال خوانى سے بتا جلا كه تم دونوں كوا مي

امیلانے سرواسٹری مرمنی کے مطابق کما المعالمہ تم سجو سکتے ہو۔ جب جری میری بن سے ملنے میں آیا تو ہم نے خطرہ محسوس كيا\_ميكسى نے كما جي كو ضرور كمي نيلي پيتى جانے والے وحمن نے اغواکیا ہے اوروہ وحمن جمیں نقصان پیچا سکتا ہے۔ہم نے فورًا ي كاميج جموز كرايك موش من مراليا - حارب إس ايك دوا ہے جے کھانے کے بعد ہم وس محضول تک کوما کی حالت میں رہے ہیں۔ ایسے وقت کوئی نیلی چیقی جاننے والا ہمیں نقصان نہیں پینچا

مور آفريه معالمه كيا ب؟"

سكا - مجيلي رات ہوكل كے كمرے ميں ہم نے دي دوا استعمال كى ے جمل کر بیچے کرتی ہے۔ تمام آلٹ کاروں سے کو کہ جو جوان ان کے لیے ایک فریب بناوتی می وہ بدے احکادے خیال خلا ر مد خرال کے بیچے بڑگئی تھی۔ ایسے وقت اس نے عارضی طور کے ذریعے چالیں چلتے تھے اور یہ نمیں سمجھ پاتے تھے کہ وہ مرہا) پلانگ کے مطابق ہو رہے ہیں اور سونیا کی مرضی کے مطابق فل تھی۔ دشمنوں کو اب یقین ہو کیا کہ وہ ہمارے دماغوں میں آکر ہمیں عورت ایک تحصوص رواتی انداز میں سرکو تم دے کر زلغوں کو ر ار الراداد كا قا- يى فرج كے جزل استيل بدك كے شانے پرے بیچے لے جاتی ہاس کی ضرور تحرانی کریں۔ ہمان آلہ کار نہیں بناعیں کے۔اس بقین کے ساتھ تم ہے اہمی منتگو راسرے کا "مران نے اسی میں برے کاراے انجام دیے ك ذريع مناتك بينج جائي كـ" ر وہ بت چالاک اور تیز طرار ہے۔ داوی کو جانے کے کیے مامیلانے وقت مقررہ تک تحرال کا نظار کیا پھرریشان ہور یدوبی شام تھی جب پارس ائی مما کے علم کے مطابق پیرس تحرال نے کما " یہ تو کمال ہوگیا۔ واقعی دعمن یہ سوج رہے ناكر بإران منايا جائے۔" ہوں گے کہ تم بہنوں کو ٹری کرلینے کے بعد اب جھے اوارے سے یتنج رہا تھا۔ امریکا ہے آنے والا طیارہ رن وے پر دوڑ ما ہوا ایک برے ایر مل نیری نیرے کما معی بھی آئید میں کتا ہوں ادارے میں فون کیا۔ وہاں کے انجارج نے کما "تحربال تی مج جك رك كيا تفال يارس مسافرول ك ورميان جهاز س اتركر ر مرناکی آواز 'لجه اور تخصیت بدل کراسے امریکا میں بلا کرر کھا با ہر شیں آنے دیا جائے گا۔" ملے پرس کے لیے روانہ ہو کیا تھا۔ اگروہ میں پنچا ہے تو یہ بڑا، وكياتم نيس أو عييم تمارك لي ميكون ميل دور أكر ائر پورٹ کی ممارت میں آرہا تھا۔ تویش کی بات ہے۔ میں ام بی پرس کی انظامیہ سے بات کی معائب سے گزرری بول-تم جابوتو آوا زاور لجدیدل كر آسكتے بو اور مرینا ایک تیکس سے اتر کراس ممارت میں داخل ہوری الفاق رائے سے فیصلہ ہونے کے بعد مربتا پر دوبارہ عمل کیا می- ایک امریکا سے آرہا تھا۔ دوسری امریکا جاری تھی- ایک انجارج نے تمشز ٔ انٹملی جنس کے چیف اور پولیس کے ای پرېم سب مل كريمال جيري كو تلاش كريس كــــ» لداس کی آواز البحد اور مخصیت بدل دی سی بات ذبمن " مجھے یمال سے اہر جانے کے لیے منع کیا گیا ہے لیکن میں كفيخ بعداس كاجماز برواز كرني والاتما- أكروه يورد تك كارد لين نی کردی منی که وه اینے شوہر نام مورس کو چھوڑ کر حیب جاپ افسران سے باری باری فون ہر رابطہ کیا۔ ہرا یک نے میں جواب ما تمهاری ذہانت اور حکمتِ عملی کا حوالہ دے کر ابھی چمثی حاصل کے لیے روا تی کے تھے میں چلی جاتی تویاری سے بھی سامنا نہ الم كى قلائث سے امريكا جارى ہے۔اسے انزيورث يريا سيورث کہ انہیں جری اور تحربال کے اغوا ہونے کا افسوس ہے۔ مکوریہ کوں گا۔ تھوڑی دیر بعد تسارے دماغ میں آگر بتاؤں گا کہ جھے ہوتا۔ یہ تو مقدر کا تھیل ہوتا ہے۔ اسے باس لگ ری تھی اس فرائس کی طرف سے بابا صاحب کے اوارے کو ایک نوٹس بھیا ا در مردری کاغذات مل جائیں ہے۔ مس وتت چھٹی مل عتی ہے۔" لے وہ استدی ہو آل ہے کے لیے اسٹیک بار کے کاؤنٹرر رک من الطاند نیلی میتی کے ذریعے اینے فرائض ادا کرتی تھی لیکن ے۔ جب تک اس پر عمل میں ہوگا، حکومت ان کے اوار فون کا رابطہ نتم ہوگیا۔ تحربال نے اوا رے کے انجارج کے نی بی فرزانہ کی برورش اور کم یا و زعر کی کی معروفیات کے باعث کے کسی بھی فرد کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی۔ یاس آگراہے میکسی اور مامیلا کے بارے میں بتایا اور اس بھین یارس لکیج مال ہے ایک انہی اٹھائے باہر آیا۔ کچھ فاصلے پر اسے یہ کو آبی ہوگئ کہ جب مرینا کی مخصیت تبدیل کی جاری فرائس کی تیوں افواج کے مربراہ ردیوش رہ کرایے فرائن دلایا کہ اب کوئی دسمن اسے ٹریب نہیں کرسکے گا اور وہ ہیریں جاکر وہ اسنیک بارتھا، جمال مربا فھنڈی بوئ سے باس بجماری محی-می تو وہ بھی دیوی کی طرح اس کے دماغ میں حاضر نمیں تھی پھر ادا کررہے تھے ادارے کے انجارج نے ان کے ایک اقت الم جیری کو تلاش کرے گا۔ اس کی صورت علیه اور اسائل ایما تبدیل موجا تفاکه پارس زِمت باکراس کے اندر جانا جا ہا تو وہ ایک نی مخصیت میں کم ہومنی سے بھی شکایت کی تو روبوش رہنے والے فوجی مربراہ نے کمیور سونيان بيك ى انجارج كوسمجاديا تماكه تعربال جمني منوخ اسے بچان نمیں سکتا تھا لیکن اسٹیک بار کے قریب سے بلکہ مرہنا کے ذریعے جواب دیا "بابا صاحب کے ادارے سے پہلے ب کئے جانے کے بعد دوبارہ جمعنی مائے تواسے جانے کی اجازت دے کے قریب گزرتے ہوئے دوقدم آئے جاکررگ کیا۔ اس نے سونیا کو بتایا۔ سونیا نے کما "بدیرا ہوا۔ مربنا پہلے مراہ مور کن لایتا ہوا پھر جیری اور تھرمال کو اغوا کیا گیا۔ دوروز میں بین دی جائے لنذا اے اجازت ل گئے۔ ا مائیک ہرارے کو شہہ تھا کہ جب سیراسٹرنے مرہا کو ہالگل می مجرنام مورس سے شاوی کرکے مرسکون ا زدواتی زندگی گزار نملی بیرخی جانے والوں کا اغوا یا گمشدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے خیال خوانی کے ذریعے مامیلا کو خوش خری سائی کہ تبدیل کردیا ہے تواسے ہیرس سے با ہر فرانس کے کسی دو سرے شر ری می-اب سرباسر پراے مارے خلاف استعال کرے گا۔" آپ کا ادارہ نااہل ہے۔ آپ کے نیلی جمیقی جانے والوں کے ابھی وہ ایک تھنے بعد ادارے سے نظنے والا ہے پھرود تھنے بعد اس میں یا دو سرے ملک میں جمیج دے گا۔ زیادہ جانس سے تھا کہ اے المفاند نے کما المعیارہ نام مورس اس کے لیے بہت بریثان مقالجے میں آج کا سرماسٹروا تعی سیرے۔شہ زور ہے۔ ہم نولن کے یا س پہنچ جائے گا۔ امریکا بلا مکتا ہے اس لیے ہرارے ایک آلڈ کار کو ائرپورٹ لے ك مطابق ايك بض بعد باباصاحب ك ادار ي كوالى تول ال ا اوراے تلاش کررہا ہے۔" اس نے بی کیا۔ ایک محضے بعد اوارے سے ایک کار میں الکا آیا تھا اور اس کے ذریعے ہر خوب صورت عورت کو دیکھ رہا تھا کہ ونانے کما میں ذرا تحومت فرانس کے بدلے ہوئے رویے لے لیں تھے۔" کین دو کھنے بعد اپنی محبوبہ تک نہ پہنچ سکا۔ اس سے پہلے ہی فرائس کون رومانی انداز میں سرکو خم دے کر شانے پریڑی ہوئی زلفوں کو اودرست کراوں تو چرمریا کو ضرور واپس لانے کی کوشش کروں الجمی اس ایک ہفتے میں سے دو دن گزرے تھے یا کے دن إلى کے انتم جنم والوں نے اسے کرفت میں لے لیا پھرا س کے بازو تھے۔ فالفین بے خبرتے کہ سونیا ایک جگہ بیٹے ہی بیٹے ایک بلائے چھے لے جالی ہے؟ مں بے ہوثی کا انجکشن لگا کراہے ایک خفیہ اڈے میں بہنجادیا۔ جب یارس قریب سے گزراتو مربائے ایے تخصوص انداز دلال کو یا جلا کہ تعمال ماتھ سے نکل کیا ہے تواس نے مربتا نا کمانی کی طرح جھینے والی ہے۔ مخالفین بے خبر تھے مرب خبرة ركے سونیا کا منعوبہ کامیاب ہورہا تھا۔ وہ لوگ مرف تحربال کو میں سرکو خم نسیں دیا تھا اور شانے پریزی ہوئی زلغوں کو بھی پیچھے ، تے کہ جس ادارے کو اپن تو یل میں لینا جاہے ہیں وہاں ایک ا کے اِس آنا جایا۔ اے دو سراشاک بنجا۔ مربتا بھی ہوتھ سے نقل نہیں لے گئے تھے اس کے اندرجوجو کو بھی لے گئے تھے اور جب نیں کیا تھا۔ اس نے کوئی مخصوص انداز نمیں دیکھا تھا۔ اس کے کا گا۔ اس نے مائیک ہرارے ہے کما "ہم نے ہے مور کن تحرال مخضری ہے ہوثی کے بعد ہوش میں آیا تواس کا ذہن کزور باوجودرك كميا تغا-ارجيك كو عاصل كيا- سرواسرن فحموال اور مرينا كو عاصل كرليا سراسرنے مربا کو معولہ اور بابعدار بناکر آزاد چوڑ ط وہ سی کے ساتھ بھی تھائی میں کچھ وقت گزار آ تمانواس کے تھا۔ اسے پھر سلادیا گیا۔ اس کے بعد اس پر تو کی عمل کیا جانے تھا۔وہ معلوم کرنا جاہتا تھا کہ دیوی بھی اے ٹری کرنے آئے لیا لگا۔ جوجو نے اسے بظا ہران کا معمول اور آبعد ار بنے دیا۔ جب بدن کی مخصوص بو کو بھی نہیں بمولاً تھا۔ مریا کے قریب سے و لائ ي أب في مرياير عمل كيا تعارات أبعدا مبنايا سن اگر آئے کی تووہ مریا کے جور خیالات بڑھ کروہ ل مُلد کیا سراسٹرنے اس کا برین واش کیا ہے؟" سرماسراے تومی نیز سونے کے چھوڑ کر کیا تو جو بے اس بر مزرتے ہوئے اس نے برسوں برانی ملک کو محسوس کیا۔ ب ارادوں کو سجمتا رہے گا۔ ددیارہ تو کی عمل کیا۔ اس کے زہن میں یہ بات عمل کی کہ بظاہر افتیاراس کے دلنے کہا" مریالیہ۔ یہ تو مرینا کی مک ہے۔" "الساس كى فخصيت بدل دى ہے۔ اپنے آلة كارول سے اور دبوی نے بھی اس طریقے پر عمل کیا تھا۔ مرینا کو آبندار کوکراہے تاش کریں۔" سراسر کا آبعدارین کراس کے احکامات کی پابندی کرے کا لیکن ودوقدم آعے جاکررک کیا تھا پراس نے لمث کرول ہے بناکراہے آزاد چھوڑ دیا تھا۔وہ اس کے ذریعے سیراسڑے احل جوبواس کے اندر آکر عجم دے یا سونیا بھی اس کے مدیمد آئے تو دو والى كو ديكھا۔ مريائے ايك جوان كو الى طرف متوجه بايا تو نازو الله كل آواز اس كاچمواس كا عليه بدل چكا موكا- ماد لب و لیج تک پنچنا جاہتی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ سلطانہ ال الالاراك بحان نسي تحييل محية " سیراسرے اڑے بالک آزاد ہوجائے گا۔ كرے كے انداز من ائى مخصوص اوا سے سركو تم ويا اور شائے بر خاموثی ہے اس کے اندر جاتی رہتی تھی۔ جتنے نیل پیمی جانے والے تھے سب سرر سوا سرتھ۔ یزی ہوئی زلفوں کو ایک جنگے سے پیچیے کردیا۔ مريا ي وبوی اور سرماسر کواس طریقہ کار پر عمل کرنے ہے کو آیا کا الم الت ب- وه ثان ريمري بولى زلفون كوايك محصوص ادا مرف سونیا نیل بیتی نمیں جانتی تھی مروشنوں کی نیل وحقی کوخود مائيك برارے كو خوشى كا جملكا لكا۔ وہ آلياً كارك ذريع اس حاصل نمیں ہوا کیونکہ دیوی ہے مور کن اور جری کو قابو پی 💛

ك قريب جائك- إرس اس ك دورو آكرولا "ميدم! ايا لك ہے۔اس نے بوجھا" روزی جان آلیا تمهارے یاس کا زی ہے؟" لیا۔ پہلے وہ خصہ اور تخرے دکھا رہی تھی لیکن ہاتھ چکڑنے کے ماسرے چے! یہ تم سمیں سرماسریول رہا ہے۔اے معلوم ہوتا ا ہے کہ مربا اب میرے قضی ہے اور یہ تمارا بسرویا الاکار "وہ سرخ رنگ کی اسپورٹس کارہے۔ کم آن۔" متران کی کو تک اب بوری طرح دیری کے تبضے میں توسیاں ے جے پہلے کیں حہیں دیکھا ہے۔" یارس نے خیال خواتی کے ذریعے سلمان سے کما "انکل!میں نے جرانی سے کیا "ارے واہ! دورے باتی کو تو ضعہ د کھالی وه بولى "ي نيس كت لوك مجمع خوابول من ريمية بن-ان مریا کا شوہر آندرے جان بن رہا ہے میں اے وا فی طور پر مرور می تمارا می اضافہ موکیا ہے۔ بالی دی دے تم نے مجمع میدم یماں پینچ کیا ہوں۔ دیوی اور سپر اسٹرے آتھ کچولی کھیل رہا ہوں۔ ماراس کے اندرجاؤل کی۔" ادر اتھ مکرد و محراتی ہے محروس می اتھ مروس الے۔" کول کما۔ مس کمہ کر ناطب کوں نہیں کیا؟" آپ مجھے اس ڈرائیور کے اندر پٹنچائیں جو میرے لیے ائرپورٹ سراسرنداس آلة كاراعلى افسركى زبان سے كما "ديوى! بم اس نے مربا کا ہاتھ تعاہے کے لیے ہاتھ برمعایا۔ یہ انھ كارك كرتيا ب وہ پولا "تم حسین اور جوان ہو تمرنوجوان نہیں ہو۔ تمهارے رون می تمبرے جال میں سینے والے ہیں۔ وہ آندرے جان المرح جان تفاكد يمل رقب عمله كرے كا۔ رقيب آلة كار في ا سلمان نے اسے ڈرائیور کے اندر پہنچاہ اس نے ڈرائیور چرے بر پولول جسی آزگی ہے مرکواری سی ہو اور کواری مرا آلة كارسي باور من اسك دماغ كا عربيني من اكام اتھ جموز کرایک النا اتھ پارس کے منہ پر مارنا جایا لین کا ما ہوں۔ یقین نہ ہوتو تم ای آتمافکتی کے ذریعے اس کے اندر لڑکیوں کو مس کما جا تا ہے۔" ہے کما جعیں سرخ رتک کی اسپورٹس کار میں جارہا ہوں۔ تم فاصلہ كرفت من آئي- اس في دوسرے اتح سے وار كيا- دوس التان سنس-تم كوني نجوى مويا تيافه شاسىج حميس معلوم مونا ر کے کر ہمارا تعاقب کرد اور اس کھے سے تاطم ٹانی کونے بن مار حقیقت معلوم کر عتی مو-" کلائی بھی جیے اوب کے شانع میں آئی۔ ہرارے اور آلا کارل ا میں کہ انجی میری شادی شیں ہوتی ہے۔" وه معنوی لب و لیج میں بول رہا ہے۔ اس کی اصلیت ائی مشترکہ قوتوں سے دونوں کلائیوں کو چیزا تا جایا۔ ہوں محس اس نے اسپورٹس کار کا نمبر بھی بتایا۔ ڈرائیورنے دیکھا۔ دور الاک شادی تو ہو چی ہے۔ اس سے پہلے نہ جائے جے ہے مطوم كرنے ليے اے وافى كرورى من جلاكرنا موكا إلى الم موا کہ ملتے سے کلائیاں تعلیم کی توٹوٹ کر تعلیم کی۔ باركك اريا سے وہ كار جارى تحى- دواس كاركے يجيم جانے لگا-حميس طاعون زده کريڪے ہيں۔" برارے نے پریشان موکر کما "وبوی بی! یہ تو کوئی فوائ اے زخی کیا جائے۔" اقل کارکو پارس ڈرائیو کرما تھا۔ مربائے بوچھا "ہم کمال جائیں وہ طلق بھا ڑ كر چين ہوئ بدل معيد بلندى فول! تم بحے طاعون "ارُيورت مِن كولي حِلي تو ارُيورت كي انظاميه بدنام معلات ع- آپاس كاندر دارله بداري-" اوی مافروں میں بدحوای سیلے گ۔ پیلے اسے یمال بولیس نده که رہے ہو۔ میں تمهارا منہ تو ژووں کی۔" وبوی نے کما دهیں نے اہمی می کوشش کی تھی محرب ہموما "جمال ایک دن جانا ہے وہیں جا میں کے۔" اس نے منہ توڑنے کے لیے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو آل کو بلند بيزكوا رثر شي لايا جائے" وحمن ہے۔ ہاری طرح اب و لجد بدل کربول رہا ہے۔ جب تل "بات الجماتے كوں ہو؟ مان بنادً-" کیا۔ ہرارے نے آلہ کار کے ذریعے اس کا ہاتھ پکڑ کر کما "پلنے دهیں ایس نادان نمیں ہوں کہ ہاتھ آئی ہوئی مرینا کو بولیس اس کی اصلی آواز اور لبجہ سنائی نہیں دے گا'میں اس کے اور «سمجه میں آنے والی بات تمهاری سمجھ میں نمیں آری ہے-اس قدر غصے میں نہ آؤ۔ میں حمیس مس کتا ہوں۔ اگر تم سز کا بیر کوارٹر جانے دوں گی۔ اے نہ میری جگ نہ تساری جگ می تهیں جاسکوں گی۔" مِمنی ہم کو ایک دن قبرستان جا تا ہے تو پھر آج بی کیوں نہ چلیں۔" ارادہ ترک کرے میرے ساتھ چلنا پند کردگی تو میں تمارا ضمہ تیمری جگہ لے چلو۔" اس اسنیک بار می انچی خامی بھیر لک می تھی۔ ایک وکیوں خوشی کے موقع پر الیکی تعنول می باتنیں کردہے ہو؟" "کس می لے چلو محربہ نہ بھولو کہ اس بسویے کا تعلق بایا منڈا کرنے کے لیے اس نوجوان کویساں علی کا ناج نیمادوں گا۔ " بولیس افرچند ساہوں کے ساتھ تھیا تھا۔ مسافروں کو این را معیری جان! یه فناسک آئیدیا ہے۔ آج تک سی دولها دلمن وہ آلہ کارے بولی معیں اور تسارے ساتھ جاؤں گی؟ بھی مادب کے ادارے سے ہوسکا ہے۔ اگر ایبا ہوا تواس ادارے جانے کی دایت کرنے کے بعد اس نے پارس اور آلہ کارے بولا ئے قبرستان میں ہنی مون نہیں منایا ہوگا۔ ہم منا نمی سے تو دنیا بھر آكينے من الى صورت ديلهى ہے؟" کے کملی پیقی جانے والے منگم ہوکراس کے پیچھے چلے آئمیں ا مي مارك بي مثال بني مون كا جرجا مو كا-" ''میں نے تو دیکھی ہے۔ تم آئینے میں میہ دی**ک**ھنا بھول گئش کہ یارس نے اس کی کلائیوں کو چموڑ کر کما "میہ میرا رتیب ہے۔ کار تیز رفاری سے جاری می۔ مرینا بین را زداری سے اپنا "أئي كو جارا كي نين إلا ريكين كريك بم جساني میک آپ کے ذریعے اینے اصلی چرے کو چمیاتے وقت فامی رہ گئی مين يوى كوبسلا تحسلا كرجهت جدا كردما ب. یرس کھول کر ایک چھوٹی می سریج نکال رہی تھی اور ایک قبیشی ہیں -- شايد تم نے برى جلدى من چرو تبديل كيا ہے۔" طور پر موجود میں رہے ہیں۔ میں تو مرینا کے اندر مد کریہ معلوم مریانے کما "بیہ جموٹ یو آئے۔ ہم ایک دو سرے کے لیے ے بے ہوئی کا رئیل مادہ سریج میں بحررتی سی- یارس اے یارس ان کی باتوں کے دوران اس آلہ کارے اور پہنچ کیا۔ كرسكوں كى كد بابا صاحب كے اوارے والے اسے كمال لے المبنى مين اورايك دو سرے كانام تك تسين جانے مين-" نظرا ندا ز کررہا تھا۔ ویڈ اسکرین کے یاریوں مسلسل دیکیے رہا تھا جیسے برارے اگرچہ اینے مخصوص لب و لیجے میں نمیں بول رہا تھا تاہم جاتے میں اور بیہ بسرویا کون ہے؟<sup>ہ</sup> دیوی نے اس کے دماغ پر تبضہ جمایا تعار اس سے پہلے قا عَيَالًا ذُرا مُوكِكُ كَي فاطر مرف سائنے رائے كود كي را ہو-پارس نے پولیس افسرے یوچھا المرابیہ تمنے اتن ورے یارس نے سمجھ لیا کہ پاس کھڑے ہوئے مخص کے دماغ میں کوئی یارس نے مربتا کے موجودہ بسروپ کو انچھی طرح سجھ لیا تھا۔ دہ الا میراسراے ب ہوش کرے کرور بنانا جا بتا تھا۔ دیوی مجی بول رہا ہے اور ای کے مطابق وہ آلٹ کاربو 0 جارہا ہے پراس نے ون کو کان سے کیوں لگایا ہوا ہے؟ کیا دوسری طرف سے سر علیت الدنى دارانك! جموت بولئے سے يملے انا توسوع كريدائر اس کے کزور پڑتے ہی اس کے داغ ہے اس کی اصلیت معلوم ديوي ثي آرا كي آواز سي- آگرچه وه مجي اصلي آواز اور لعبه نهيس صاحب تمهارا پاسپورٹ ویکھیں کے توانسیں سیائی معلوم ہوجائے كرلينا جائتى تتى مريائي كما "الى دير آندر الجحياس لك تما مرای آواز اور لیج میں وہ کی بارپارس کے اندر آکر تفتلو مریتا نے دیوی کی مرمنی کے مطابق کما "مجھے علظی کا احساس کی کہ تم مسر مدنی جان ہو اور میں تسارا شوہر آندرے جانا رى بـــــــزرا كاثرى روكو-" ہوکیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ آندرے جان میرا شوہرہے۔ میں انجی وتموزی در ملے تم بوق بی رہی تھیں۔اب بھرہاس لگ وہ کمہ ری می " برارے وقت ضائع ند کرو۔ می مریا کے مان کے ساتھ جاری ہوں۔" بولیس افسرنے مرباے کا "میڈم! بنایا سیورے کھاؤے" رى ہے۔ تم دن بحرض كتا سمندر في ليتي مو؟ واغ پر بعنہ جماری ہوں۔ تم اے آلہ کار کے ساتھ جیسی میں ای پارس نے کما "وا ایا معزہ ہورہا ہے۔ میرے رتیب کے وه بريشان موكربولي "ياسيورث من توسي وو نام لكي او اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک-ای وقت مریائے خبه ننگلے میں لے آؤ۔" تماتھ بمائنے والی ہوی بجرمیری ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے بھرٹی دلمن ال-اس بروي نے كى طرح مرے بارے ميں بت كي معوا اس کی ران میں انجکشن کی سوئی چمبوئی۔ یارس نے فوراً عی اس کا "ویوی تی! اے اس بنگلے میں لے جانا مناسب نہیں ہے۔ ا کن گئی ہے اور نئی دلمن کے ساتھ ہنی مون کے لیے ضرور جاتا ہاتھ پکڑلیا۔وہ سوئی چبونے سے پہلے بھی اس کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا تگر ہوسکتا ہے اس کے اندر سرماسٹر چمپا ہوا ہو۔ وہ ہمارے خفیہ اؤے افسرنے مویائل فون کو دیکھا۔اشارہ موصول ہورہا تھا۔ال **کا** ہیں۔ چلو میری رو زی جان!" ذرا ذرا ما كرما تما-اس ز برلي يرب موشى كى دوا اثر نسي كرعتى ے واقف ہوجائے گا۔" وہ دونوں یارکک امریا کی طرف جانے ملک ہرارے نے نے فون کو آن کرکے دو سری طرف کی آواز نئے۔ یارس جمل سے معیں اس کے داغ یر بوری طرح مسلط رموں کی۔ سپراسر کا متمی لیکن اس نے خود کو متاثر ظاہر کرنے کے لیے دماغ کے اسٹے آلٹر کار کو اُن کا پیمیا کرنے ہے روک دیا۔ یارس کے لیے بابا لگا- ایک اعلیٰ ا ضر کمه را تما "وال بعیر نه لگاؤ- مدنگ اوم وروازے کمول دیے۔ باپ بھی اس کے واغ میں نمیں آسکے گا۔" مانب کے ادارے سے ایک کار آئی ہوئی تھی۔اگروہ اس میں آندرے جان کومیرے دفتر میں لے آؤ۔" دیوی اور سراسردند ناتے ہوئے اس کے اندر آئے۔ اس کی آلة كارف برارك كى مرمنى ك معابق مرينا كا باتد تمام طِ الرِّي پُولِان ليا جا آ كه اس كا تعلق بابا صاحب كے اوارے ہے پارس اس اعلیٰ ا ضرکے اندر پہنیا تو دیوی کمہ ری تھی <sup>انمیاو</sup>

ال ك ي من عرف ع موركن اور جرى كو عاصل كيا وهیں ایک بار نمیں' بار بار حمہیں آزما چکی ہوں اور یہ سمجھ حلی ہوں کہ حمیں چینے نمیں کیا جاسکا۔ دانائی ای میں ہے کہ تم یں نے تعربال مریا اور براور کیر کو تساری گرفت میں آتے ے کتراکر ہتم ہے دور رہ کراینے منصوبوں پر عمل کرنا چاہیے۔" بيلے چين ليا ہے۔" الس نے سراسر نے جھے چینے کیا ہے تمرین اس کا کچھ نمیں سراسر کی باتوں میں وزن تھا۔ وہ سوچ میں پڑمی۔ ہرارے بگا ژوں گا۔ حمیں موقع دوں گا۔ کیا تم فرانس کی تینوں افواج کے ی کا دوی ی اید درست ہے۔ جینے والا بیشہ فرسے ایے مررابوں التملی جس کے ڈائر یکٹر جزل اور دوسرے تمام اکابرین ن ملاقوں اور غلام ہے ہوئے افراد کا ذکر کرتا ہے۔ مرباکے ے ما قات کوگی جنس سرماسرنے تغید رہائش گامول میں جمیا ترکوئی اور چکرچل کیا ہے۔" اس کی بات حتم ہوتے ہی پارس نے ہرارے کے آلٹ کار کی ربوی نے خوش ہو کر ہو جما "کیا بچ کمہ رہے ہو۔ کیا تم سرماسٹر ان سے کما دوبیلو چلبلی.... چلبلی.... کے ان تمام فرانسیں اکارین تک پھیا تھتے ہو جنسیں سرما سرنے ربيي نے چو كك كرا ب آلذ كاركى زبان سے كما "ارسے أيه لو اینا بابعدارینا رکھاہے ۔ "ب فك من براك كفية كربعد فرانس كرايك ايك ايم "إَنَّ إِن مِن بِون بِرادر كِيرِ إِنْهار عِيماتِ عُطرَج كا عالى مديدار تك حميل بينيا اربول كا-ايمي حميس يمال ك آدى بین رہتا ہے مین اتن می بات اس چین کے ساتھ تم بھی چف آف اشاف کے پاس بنچا رہا موں۔ اس کا چا ذہن تھین ول تئير كر جي كي بار عارضي موت مرجكا مول چرمير الي ارض بے ہوئی خود پر طاری کرنا کون میری بات ہو عتی ہے؟" برارے نے کما "مسرئیراتم به رازی باتی سراسری دیوں نے جرانی سے پوچھا الی اے ہوشی ک دوائے تم پر اثر موجودی میں کر رہے ہو۔ یہ تو فوراً ان کی میائش گاہیں تبدیل "میرے ساتھ کی سیون جیسی زہر لی لڑی رہتی ہے۔ زہر کے "يارے عالمي چيئي إتم يه بحول رہے ہو كه ش اور ميرے مانے بے ہوشی کی دوا کی کیا اہمیت ہو عتی ہے؟" عابدین سایدین کر کسی کے اندر بھی بطے جاتے ہیں۔ یہ سرماسر سیرا سرنے اپنے آلۂ کارکے ذریعے کما سمّ فطرناک حد تک فرانس کے جتنے عدیداروں کو جمال بھی لے جاکر چمیائے گائیم، مار ہو۔ ہمیں یہ افسوس میں ہے کہ تم مرینا کو ہم سے چھین کر میں ہے کوئی بھی مجابہ ساہ بن کراس کے اندرموجود رہے گا۔" ال كئ تفويش يه ب كه مارك مقالم من إبا صاحب ك یارس نے جب فرانس کی آری کے چیف آف اطاف کا سمج ادارے کو حاصل کرنے کے لیے ایک فریق بن کر آئے ہو۔" یا دیوی کو بتایا توسیراسٹرنے غصے سے چھ کر کھا "دنسیں۔ تم نہ بتاؤ۔ ہرارے نے کما "مجھے توبیہ بھی چالبازی لگتی ہے۔ بابا صاحب مشر كبيرا تم ديوى كے نميں ميرے ساتھى بن جاؤ مے تو مي کاادارہ اور ایم آئی ایم کی منظیم میں سب بی مسلمان ہیں پھرمسٹر تمهارے بدے سے بدے مطالبات ہورے کول گا۔" ایرس طرح جناب تمرزی کے خلاف کاذیا تیں ہے۔" دونوں آلہ کاروین میں بیٹھ کرجارہے تھے۔اس کا مطلب بیہ بارس نے ہوجھا ویکیا مسلمانوں کے درمیان جھڑے فساوات تھا کہ دیوی اور ہرارے اس آری چیف آف اشاف کی شہ رگ العلم وتع ماري اور حرري صاحب كى بالسيول على برك تک وسنے جارے تھے یارس نے سراسرے کما سم میرے خادات ہیں۔ ہم نے ابتدا میں ایک دوسرے کی مدد کی سین جمال معالبات کیا ہورے کو کے اس کے برعس میں تساری خواہش تعموات اور پالیسیوں میں اختلافات ہوں وہاں دوستی قائم حمیں مع یوری کرسکتا ہوں۔" عنی۔ میں عومت فرانس کو موقع نہیں دوں گا کہ دہ بابا صاحب کے وینے نے دیوی کو وہاں بھیج کر میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے اور الارے کو ابی تحول میں لے اس سے پہلے میں اس اوارے کو اب میری خوابش بوری کرنے کی بات کردہے ہو۔" ايم آني ايم كابيدُ كوار شينالون گا-" " مجمع نادان کید نہ سمجمو۔ دبوی سے کیلے تی تمارے "اس میں شہر نہیں کہ تم بے مد مکآر ہو لیکن جب میرے" دوسرے نملی پیتمی جاننے والے اس آری چیف آف اسٹان کی <sup>ال</sup> کے اور بایا صاحب کے ادارے کے قبین محاذوں کے خلاف حفاظت کے لیے پہنچ کئے ہوں کے اس کے باوجود تمهارا نقصان اؤکے تو ہر محاذ پر تمہاری مکاری کام نہیں آئے گی۔ میری کو شش یہ ہوگی کہ کسی طرح ایک بارتم ہمارے ہاتھ لگ جاؤ بھردنیا تمہارا "کسے کو تے ؟" اورایم آگی ایم کا عبر قاک انجام دیکھے گی۔" سوری نے ہے مور من اور جری کو جمال جمیا رکھا ہے ال بارس نے کما "دوی ٹی ارالیہ سراسرے چی کیا ہے۔ کیا ملس بنجادون گا-" المُل يَصِي خِيلِجُ كُونا عِلاتِي مو؟"

دیوی کے آل کارنے کما اسرواس ایا سفید جموث نہ بولو۔ وه دونول ب موش تصان كساته كوكي تيرا نس قاركياتمية احقانہ بات کمہ رہے ہو کہ وہ دونوں بے ہوش مہ کر'خوابِ غفلت میں رہ کر فرار ہو گئے؟" هيس الى احقانه بات نيس كمه رما مول- كيا ايها نيس ہوسکا کہ بابا صاحب کے اوارے والے ان کی ٹاک میں رہے ہوں پر اسس بے ہوش یا کریماں سے لے مجے ہوں۔" دیوی نے کما "یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تہمارے خاص تابعدار ائس لے کئے ہوں اور تم نے آیک جونیرًا فسراور جار ساہوں کو یماں ہمیں یہ سمجانے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ تم نے مریا اور برادر كبير كو حاصل نسي كيا ب-"

ید بهت بری کامیالی مول- ایک طرف بابا صاحب کا اوارد

حکومتِ فرانس کے ذریعے امریکا اور امرا نیل کی تحویل میں آلے

والا تعاد دو سرى طرف برا در كبير معمول اور تابعدارين جايا اور

ایم آنی ایم بضنے زور شورے اجمری می اتن بی خاموثی دو

ہوجاتی۔ بول مسلمانوں کے دو برے زبردست ادارے بیشہ کے

کیے حتم ہوجاتے اور ان کے کمل پیتمی جانے دالے کتنے ی ممالک

میں بھننے رہے لین انسی دوبارہ بابا صاحب کے اوارے میرا

انس مرخ اسدورش كارتك يشخ من بين محنا لك كمار

يمك سرراسرى طرف اك ايك بوليس افسراور جارياى وبال ينج

اوراس اسپورٹس کار کو خالی پایا ۔وہاں سے ذرا دور اسنیک پاراور

جزل اسٹور جیسی دکانیں محیں۔ ایک سابی نے وہاں جاکر دکان

والول سے یوچھا" وہاں جو سرخ رنگ کی کار کھڑی ہوئی ہے اس کے

تما- اس میں جوان عورت اور ایک جوان مرد تھا۔ جب ایمی

گا ٹراں ہاری د کانوں سے دور رک جاتی میں تو ہم سجھ لیتے کہ وہ

گاڑیوں والے پہلے او هر تنمائی میں جوانی کی بھڑاس ٹکالیں کے پھر

کے پاس ایک اور کار آئی تھی اور پارس بے ہوش مرینا کو ہاں۔

دای اور دو مرے کے اندر مائیک ہرارے تھا۔ انہوں نے اس

مرخ رنگ کی کار کو خالی د کھ کر پولیس ا ضرے پوچھا اومرینا اور

مِن جب ہم یمال آئے تو یہ اسپورٹس کار خالی تھی۔"

کی دکاندار نے ادھریہ نیس دیکھا تھا کہ سمخ رنگ کی کار

تموری دیر بعد دو آلهٔ کارایک وین میں آئے ایک کے ایمر

سراسرت افری زبان سے کما ادام خود اسس الاش کررہے

المرانس لے جا او فرے کتا کہ میں نے تم پر سبنت

ایک دکائدار نے بتایا حمی نے اس کار کو وہاں رکتے ریکھا

فولادی قلعه بھی تمیں ملیا۔

الك كمال بن؟"

یمال فمنڈا کرم پینے آئیں گے۔"

ا نما کردو سری کارمیں لے حمیا تھا۔

برا در کبیر کمال من؟"

واغ میں محجا ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید الماقات کے لیے سی دومرے آلهٔ کار کا انتخاب نمیں کیا تھا۔ اب دونوں کی کوشش کی تھی کہ وہ اسے آلہ کاروں کے ذریعے پہلے ممینا اور براور کبیر تک پنچیں۔ اب تو براور کبیر سب سے زیادہ اہم ہوگیا تھا۔ اس کے دماغ کو اپنی کرفت میں لے کروہ پوری ایم آئی ایم تعلیم کواس کے تمام جادین سمیت قابویں

کراہتی ہوئی سوچ نے بتایا کہ وہ ایم آئی ایم کا سربراہ براور كبير ب

اسے اطلاع مل محی کہ باباصاحب کا ادارہ حکومت فرانس کی تحول

میں جانے والا ہے۔ وہاں حکومت فرانس کے اس بردہ دیوی اور

سراسرا بنا تعد ممانا واح بن اس ليد و بحي يد سوج كر آيا ب

كراكروه اداره كزور بوچكا ب توه وبال ير تبغيه تمائ كا اورايم

آئی ایم کا قلعہ اس ادارے کو بنائے گا۔ آگر جناب تیمرزی فرماد '

آمنہ اور سونیا کو اعتراض ہوگا تو انسی حکومت فرانس کے

ا حکامات کے مطابق اس ملک سے نکل جانا ہوگا۔ تیریزی صاحب

برادر کیر کی پالیسیوں سے اتفاق نیس کریں کے تو پر دیوی اور

سراسر بھی اس ادارے کوائم آئی ایم کامیڈ کوارٹر بنے سے نیس

والی مربتا کے دماغ میں آگر اس بے ہوش براور کیر کو وہاں ہے

لے جانا جا ہے تھے لیلن ہا چلا کہ مریا بھی بے موش ہو گئ ہے۔وہ

پارس نے انسیں اپنے خیالات میں الجھا کر خود کو برادر کمیر

بناكر انبيل مرف ايل طرف متوجه ركها تما اور ايسے وقت اس

سن کو چین کراس کی سوئی مرہا کے جسم میں پیوست کردی تھی۔

یے ہوشی کی ہاتی دوا اس کے اندر محل کردی تھی۔ اس کے بعد خود

کوبے ہوش اس طرح کیا تھا جیسے خود کو کئی بار مردہ ٹابت کرچکا تھا۔

خاطب کرے کما "فور" کا ڈی کی نبریلیٹ تبدیل کرد اور اس سرخ

ا تبورنس کار کے پاس آجاؤ۔ یا د رکھو کہ حمیس کو ٹکا بن کر رہنا

ب ہوش کرے اے این قابو میں کرلیں کے اور مرینا اسپورٹس

کار ڈرائیو کرتی ہوئی اس شکار کو ان کی مطلوبہ جگہ لے آئے گی۔

یے ہوش ہوجائیں گے اور کارڈرا نیو کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔اب

تو يکي صورت مو کن تحي که وه اين لوکول کو و بال بيسيخ جمال وه ب

ہوش پڑے ہوئے تھے دیوی اور سیراسٹرنے اینے اینے آلا

دیری اور سراسر کا رابطہ مجی ختم ہوگیا تھا کو تکہ وہ مریا کے

مجراس نے بابا صاحب کے اوارے کی کار کے ڈرائیور کو

دیوی اور سیراسٹر کو یقین تھا کہ وہ مہنا کے ذریعے براور کبیر کو

الی پچویش کے متعلق وہ سوچ بھی نمیں کتے تھے کہ دونوں

مجم نسي سك كدوه بهوش لي بوائي ع؟

ا تا سوچتے سوچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ دیوی اور سیرماسٹر

کاروں کوا د حرروا نہ کیا۔

داغ میں جاتی رہتی می - جب اس بر عوی عمل کیا کیا تو باررائے ا سے تعلونوں سے تھیل رہے تھے جو انہیں ذہنی آزمانش کے ساتھ وکیاواقعی؟ قرتم کیے جانے ہو کہ...." رب او- انسين اور حميل بالمحى نمين بطي كاكرتم وكول وہ کتے کتے ذرا رکا پرولا "بال یاد آیا۔ تم اور تمارے اس ممل کو کامیاب نمیں ہونے دیا۔ دیوی نے جری کو ای بنگلے میں بیساں بھی فراہم کرتے تھے۔ وہ دونوں انجی دو پر ہی دد ماہ کے تھے ، الوائی کے درمیان سے جمور کن اور جمل کو میں مرحا کی من مراتیٰ ی مرمں کسی کے بھی سامنے جواتا ایسے پولتے تھے جیسے مجابرین سامیدین کر کمی کے بھی اندر ساکراس کے فقیہ اڑے تک چمیایا تھا'جہاں ہے مور کن کو ردیوش رکھا کیا تھا۔ نكال في مول فراد اور ادار دال مردول كروس ہے مور کن کو ابتدا میں ہار پرا اور جیری پھیان نہ سکے کیو تکہ کمپوٹر جھم زون میں کررے ذریعے ہو <sup>0</sup> ہے۔ بول کے میں و بیان ما بول- بدے لوگول سے مقابلہ کسائی ديوى ناس كى آواز كجداور مليدبدل ديا تما اوراس كا ام ج کبریا نے پارس کی طرف دی**کھ کر کما «مِمانی جان آ مُکئے۔** " معوراس کا ثبوت می ہے کہ میں نے دیوی کو تمہارے ایک جرائت ی نبی*ں کرسکتا۔*" الل لى لى (الله) في كما الويا بحي كيا آنا كه الربحي نسيس معتم خود كو مجھتے كيا ہو؟كيا من ج موركن اورجي كومامل رویوش برے افسر کے اس بھیجا ہے اور حمیس دیوی کے بابعدار حافری رکھاتھا۔ باررا کو بخس مواکریہ ہے جافری کون ہے۔ وہ محد جاتا پھانا ہے مور کن اور جیل کے یاں پنجا سکتا ہوں۔" کرلول گاتوتم انس محدے چمین کرلے جاؤے؟" سا بھی لگا تھا۔ طیہ بدلنے سے فطری عادتی نہیں بدل جاتیں۔ کبریائے کما "باں۔ادارے میں کتنے ی اکل اور آنی ہیں' معیں ضرور دیوی کے دونوں آبعد امدال کو چین لینا جاہوں گا مینا جمنا الحی بات نس ہے۔ می تو بل مبتء اس کے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے اندا زکے علاوہ یو گاکی خاص ہوایک طرف تلتے رہے ہیں۔ جمال بیٹھتے ہیں' بیٹھے **رہ جاتے ہیں۔** لیکن تم کوئی خطرناک جال چل رہے ہو۔ ہے مور کن اور جری جیے ا فیس مریاکی طرح لے جاؤں گا۔" بالكل تصوير جيد للت جي- اليك تصويرول كو ذعه كيس مع يا مفتیں ہمی دی تھیں جو ہے مور کن کیا کرنا تھا۔ باربرانے اس مُلِ بِيمِنَى جائے والوں كوتم بحى حاصل كركے ابني قوت ميں اضافہ "تم نے بارہادیوی کو فریب دیا ہے"اسے ہو توف مناتے رب کے داغ میں پہنچنے کی کوشش کی تو ناکام رہی۔ کرکتے ہوادر حکومت فرانس کے تمام اکابرین 'جو میرے آبعدار مولیکن عل داوی سیس مول- عورت سیس مول اور ایک مویر تب اس نے جری کے ذریعے ایک جاتو ہے اس کے جمم پر اعلی بی بی (افق) نے کما اسمی مردہ نسیں کمد علی ورند بعائی یں اس می تم چین کے ہو۔ ان کے زریع بابا صاحب کے اسر ہوں۔ بھے ہے مور کن اور جمری کا بتا بناؤ۔ میں دیکھوں گاکہ خراش لگائی۔ اے زخمی کیا بھردا ٹی توانائی ذرا کزور ہو گئی تواس مان کو بھی مردہ کمنا پڑے **گا۔**" ادارے کو اپنی تحویل میں لے سکتے ہو' جیسا کہ ہم لینے والے ہیں تم کتنے پانی میں ہو اور سم طرح انسی مجھ سے چین کرلے جاز یارس نے اعلیٰ بی ( انی کا کان پکڑ کر کیا " بلی کسیں ک۔ مردہ کے خیالات پڑھنے کا موقع ل کیا۔ پا چلا کہ کی نے اس پر عمل کیا پرتم این کامایوں کے تمام مواقع سے خود کو عروم کرتے ہم پر بیا مرا چیچ ب که تم ساید بن کرجی ان دونوں کے سائے تک ہے۔ اے اپنا نام یاد نہیں آمہا تھا۔ حتیٰ کہ وہ اپنی چپکی زندگی بھی کہ بھی ری ہے اور کئے سے انکار بھی کردی ہے۔ ممانے کیے نهیں پینچ سکو ع<u>رّ</u> " بولنا علمايا ب- ذرا اوربولو؟" الکوئی ای غرض کے بغیر کمی ر مہانیاں میں کریا۔ میرا " یہ تماری چلنے کرنے کی عادت بحت فراب ہے۔ اس «بولول کی تو آب دو سرا کان بھی پکڑلیں گے۔ " تب انہوں نے اس کا برین واش کیا۔ دوبارہ تنوی ممل کے منعوبہ یہ ہے کہ دو کتے آپس میں اڑتے رہی۔ جمعے کا شخے کے لیے فرالى سے بچ اور يہ بناؤكم ايك تھنے بعد كيے رابطہ موكا بن یارس نے کان جھوڑ کر کما ''اب بولو۔'' ذریعے اس کے ذہن ہے دحمٰن عامل کی یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنا ٹام میک ایک مخفے بعد تہیں ہے مور کن اور جری کا صحح با ماؤں ند آئیں اور میں اپی مزل تک آرام سے خملیا ہوا پنج جادی۔ مثلا اورانی چھلی زند کی بمول جائے گا۔اس عمل کے نتیج میں اسے یاو اُعلیٰ لی ل (ٹانی) نے کما "کبریا ! تم بتاؤ 'جو مردہ زندہ ہوجائے مرینا کے لیے تم اور دیوی اڑتے رہے اور میں نمایت آسانی سے تم "كيااكك كمن بعد كوئي خاص بات ٢٠٠٠ اے کیا گئے ہی؟" آلیاکہ اس کا نام ہے مور کن ہے۔ دونوں کے درمیان سے اسے نکال کر لے کیا۔ اب تم دونوں فہاد كراني في جواب ديا "ور كولا- محريس بعائي جان كو بركز ايها اور بایا صاحب کے اوا رے والوں کو لاکھ یقین دلاؤ کہ مرینا میرے نیلی پیشی کی دنیا میں برتری اور باوشاہت بابا صاحب کے وحتم چاہتے ہو کہ وہ دو تیلی چیتی جانے والے تمهارے لیے قیضے میں ہے تووہ بھی یقین نمیں کریں گے کیو تکہ میں نے ابھی تک ادارے کو حاصل تھی کیونکہ ہارے نملی چیتی جانے والوں کی فوراً پيدا موجائي- پيدائش مين نوماه لکتے بي- مين تو مرف ايك یاری نے دونوں کو تھینج کرسینے سے نگالیا پھر مسکراتے ہوئے فراد اور اوارے کی کمل کر خالفت شیں کی ہے۔ ابھی ہم تعداد زیادہ تھی۔ ایک طول مت سے میرے نملی بیٹی کے محمننا انظار کرنے کو کمہ رہا ہوں۔" کما "ممانے مجھے تم دونوں کی تحرانی اور تربیت کے لیے یہاں مىلمانوں كے درميان محض رجش ہے 'وجنی نہيں ہے۔ " کارنامے دشمنوں پر دہشت اور دیدیہ طاری کرتے آرہے تھے پھر ولين تم مانا نيس واجه كول بات نيس ابحى تم بس چھوڑا ہے۔ میں کیا تربیت دول گا۔ مجھے ہی تم دونوں سے کچھ سیکمنا العیل شروع سے کتا آما ہوں کہ تم بے مد خطرناک ہو۔ آمنہ جناب تمریزی کے سائے میں رہ کر عبادت و ریاضت کے سائی کے دماغ میں مد کربول رہے ہو ؟ ایک تھنے بعد اس کے اندر اب یا چلا که جارے کاندھوں یر بندوق رکھ کر چلا رہے ہو اور ذریعے روحانی نیلی بیتی کی ملاحیتیں حاصل کرچی تھی۔ آگرچہ ملا قات ہوگ۔" وعربمائی جان! مما توبرے فرے متی بس کہ آپ کو سکھانے اس نے دنیا داری چھوڑ کر دن رات عبادت کے لیے گوشہ کشنی تمهاری دهنائی یہ ہے کہ اپنا یہ منصوبہ بھی ہمیں بتا رہے ہو۔" ان كايد خيال خواني والا رابطه ختم بوكيا يارس دما في طوري والانه كوئى بيدا مواب ادرنه شاير پيدا موكا-" اختیار کرلی تھی تاہم دین اسلام میں عبادت گزار معزات کے لیے واس لیے بنارہا ہوں کہ میں جو جاہوں گا 'وی دیوی اور تم کرو بابا صاحب کے ادارے میں اینے چھوٹے بھائی کریا فرماد ادرائل پارس نے ان دونوں کو اپنے ہے الگ کرتے ہوئے کما ''او دنیا داری بھی لازی ہوتی ہے۔ جب بھی نیک اور پنیچے ہوئے بندول مے۔ جیسا کہ دیوی میری مرضی کے مطابق تمہارے مابعدار آری لی فی (ٹانی) کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس نے مرینا کو اپنی والدہ آٹ گازائیں تم دونوں کی باتوں میں بمول گیا۔ جھے ابھی مما کے پاس چیف آف اطاف کے یاس کی ہے۔ ای طرح کیا تم دیری کے کو قدرت کی طرف سے اشارہ کما ہے وہ کوشہ کشنی سے نکل کر کے پاس مینچا دا تھا ماکہ آمنہ روحانی تبلی چیتی کے زریعے اس ف مانے ہوئے ہے مور کن اور جری کو حاصل نمیں کرو مے ؟ ابنی ضرورت مندوں کے مسائل ضرور حل کرتے ہیں۔ فخصیت تبدیل کروے اور آئندہ کوئی وحمٰن خیال خوانی کرنے والا انلیٰ بِی بِی (ٹانی) نے پوچھا اللین آپ پھر خیال خوانی کریں ہے؟" می بات مخالفین کو خوفزده کرتی تھی کہ جمعی ہمیں بہت زیادہ تلی پیتی جانے وال فوج کی تعداد نسیں بدھاؤ کے ؟ \*\* اسے ٹریپ نہ کرسکے۔ سیراسر مشکش میں جتلا ہو کیا۔ دیوی کے قبضے میں جانے والے پیجیدہ اور نا قابل عل مئلہ پیش آئے گاتو آمنہ کوشہ تنائی ہے لکل یاری کے آتے ہی مونیا اپنے بچل کو اس کے حوالے کہے پارس نے کما" ان بھی اب مجھے تصویر کمویا ور کھولا مماک ان دونوں خیال خوانی کرنے والوں کو حاصل کرنا اپن قوت میں کر ہمارے مسئلے کو روحانی نیلی ہمیتی کے ذریعے حل کرے گی پھر اوارے سے اہر جل کی۔ یارس ای مماے یہ سلے معے کردکا قالہ اضافه كرنا اور ديوى كو كلست دينا ضروري تما- وه جمنيلا كربولا-ہاں تو جاتا می ہو **گا۔** کیا حمیس کوئی پیغام رہا ہے؟" کالفین کوبہت زیادہ نقصانات برداشت کرنے بزس کے۔ جس طرح وہ مرینا کو از بورث سے پکڑ کر لایا ہے ای طرح آئیدہ ہم دونوں کے علاوہ اس ادارے میں' جو جو' باربرا' ٹانی' "تی ہاں۔ مما کو سمجھائیں' انجھی بحیاں رات کو گھرہے باہر ولکیا تمهاری کھویزی میں شیطان کا دماغ ہے۔ تم دیوی کے خیال بمی وہ اپنے قیدی بن جانے والے ہے مور کن 'جیری اور تعرال <del>او</del> میں رہیں۔ لنذا جلدی چلی آئیں۔" خوانی کے والے قدیوں کو میرے حوالے کیوں کرنا جاہتے ہو؟ سلطانه 'شهناز' يروين عرف يارد (يوجا) مرينا' برمما راني (جي في وایس مامل کنے کے لیے مما کے ساتھ خیال خوانی کے ذریع متم كى الى ال جان مو- تعيك ب مماس كمه دول كا-" " آکد بابا صاحب کے اوارے والے اور فرماو اور اس کے الوقت ديوى بناياً مميا تما) كلي سيون سلمان على إرس بع شریک رے گا۔ وہ خیال خوانی کی برواز کر آ ہوا سونیا کے یاس پہنچ کیا۔ جب مل بیتی جانے والے یہ دیکھتے اور مجھتے رہیں کہ تم اور دیوی ان موركن 'جري' تحربال' ساجد (سابقه ابوان راسكا) ' ايم آني ايم كا وہ ادارے میں پنچنے کے بعد بھی دیوی اور سرماسرے اپ موجودہ مریراہ ذاکر علی (سابقہ وار نر جیک) اور ڈی کدسو تما جے سے جملی کو بے ہوش کرکے افوا کیا گیا تھا' تب ہے بار پرا اس کے کے خیال خوانی کے والوں کو ایک ود مرے سے چھین جھیٹ مك محتلك كرماً رما تما- كري من اعلى في ل (اف ) اور كبراكراد

مهمانیال کیول کررہے ہو؟"

ٹانی اوریارس نے پاکتان میں ٹریپ کیا تھا۔اسے سابقہ تنوی عمل سے نجات ولا کر آزادی سے زیم کی گزارنے کے لیے چموڑ ویا تھا اوراس سے کمامیا تھا کہ وہ جس ملک میں یا سطیم میں دیانتداری اور انبان دوی دیجمے' ای کا ساتھ دے۔ اس طرح ڈی کرد سو آزاد کرنے کے باوجود جناب تمریزی سے متاثر تھا۔

ان اعداد و شارکے مطابق مجھے اور آمنہ کو شامل کرنے کے بعد بابا صاحب کے ادارے میں ہیں ٹیلی پیقی جانے والے تھے۔ نی زمانہ یہ تعداد بہت زیادہ سمی اور دعمن کے حواس پر مسلار ہتی اگرچہ مرینا' ہے مور کن'جری اور تھرال کو ہم ہے چھین لیا میا تھا بلکہ بول کمنا مناسب ہوگا کہ سونیا نے ایسیں جھینے کا موقع ديا تما ناكه جب بم انهيل دالس حامل كرليل تو دشمنول كو ايي

کموتھلی قوت مرور ملاحیتوں اور ناکام منصوبوں کا شدت ہے نل بیتی کی دنیا میں ہارے بعد دیوی تی آرا کا رعب اور دبدبہ تھا۔ آگرچہ وہ تنا تھی لیکن بچھلے دنوں اس نے آتما فکتی کے ا ذریعے ہوگا کے ماہری کے رماغوں میں پہنچ کر تمام امر کی اور ا سرائیلی نیلی پیتمی جاننے والوں کو آبعد اربنالیا تھا۔ سابقہ سپرماسٹر

اعلی فوی ا نسران کے دماغوں پر غالب آکر ٹرانے رمر مشین کے ذريع بمارتى جوانول كويك بعد ديكرك نيلي بيتى كاعلم سلمان کلی تھی لیکن آج تک کسی نے اتنے مچھر نہیں مارے ہوں ہے' جتنے کہ یارس نے اس کے بھارتی خیال خوانی کرنے والوں کو ہلاک کیا تھا۔اس کے بعد کلی سیون نے باتی مائدہ بھارتی کیلی پیتمی جائے والول كاندر جاكراينا ندركا زبراكل ديا تعا-

الی اموات کے بعد دیوی نے چرکوئی نیا بھارتی خیال خواتی كسنے والا يدا كرنے كى جرات نہيں كى تھي۔ ان كى جگہ امر كى اور میودی خیال خوانی کرنے والوں کو اپنا محکوم بنالیا تھا۔ وہ محکوم ہنے والے بھی کتنی ہی مهمات میں ٹالی علی اور یارس کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب دیوی کے پاس ایک زیوست شاطر مائیک ہرارے تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں اس کے ٹیلی چیتھی جانے والے تابعدار الیا' رابرٹ کلون اور مارکوس برٹن مہ کئے تھے۔

لعنی اس کے پاس جارعد د حکوم خیال خوانی کرنے والے تھے۔ اور چار عدد ا مرایا میں بھی تھے پہلا سپر ماسٹرا ہے لالا س' دو سرا بھی فوج کا جزل اسٹیل برو کس' تیسرا تجربہ کارا پڑ مرل میری ٹیلر اور جو تھا فضائیہ کا ری ریز اس کے بعد سیراسٹرنے ایے تیوں نکی ہیتی جاننے والے ساتھیوں کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ مشین کے ذریعے تھی کو ٹیلی چیتی نہیں سکھائی جائے گی بلکہ اس منعوب يرعمل كيا جائ كاكه اب تك صنع خيال خواني كرنے والے مثین نے ذریعے یہ علم سیکہ کریرائے ہومجے ہیں اور دشمنوں

كرك امريكا اورا مركى فوج كاخدمت كاربنايا جائے كا\_ انہوں نے اس منعزبے پر عمل کرنے کی ابتدا مسلمان کیا بیتی جانے والوں کو کرور بناکری محید پہلے مرینا کو ٹریپ کیا پر جمری کو بھانستا جاجے تھے لیکن دیوی اے اور ہے مور کن کو لے ا ڑی۔ اُن کے بعد ایک تحرال ایبا تھا جے انہوں نے ماصل کرل تما براے اس خیہ رہائش کاہ میں پنجا دیا تما جمال اس کاری چیف آف اساف نے رویوش اختیار کی تھی۔ نصالی اور بحری فرج کے معمول اور تابعدار سربراہ بھی آس پاس کے بتلوب میں روہوش مه کرایے ملکی فرائض انجام دے رہے تھے۔ان فرائض میں میر ماسر کے احکامات کی ادائی بھی شال تھی۔ انہوں نے اس کے ق عم کے مطابق بابا صاحب کے ادارے کے خلاف نوٹس جاری کیا اوراس پر فرانس کے حاتم اعلیٰ کے دستخط کرا کے حکومت کی مرجی لکوائی تھی۔

ا منی تمن بنگوں میں سے ایک بنگلے میں تحربال کو پہنچا کر پہلے توی عمل سے برین واشک کی تھی آکہ وہ بابا صاحب کے اوارے کی خویوں اور اس اوا رے سے اپنی و فادا ری کو بھول جائے۔ دوسری بارسر اسرنے اس بر تو ی عمل کیا۔ اس عمل کے دوران کها- "یاد کرد- تم ایک ا مرکی مو- تهمیں ٹرازغار مرمتین سے گزار کراس لیے نیل جیتی کا علم سکھایا گیا تھا کہ تم اپنے ملک اور قوم کی بهتری کے لیے خدمات انجام دد۔"

تحرال نے کما "ال مجھے سب مجھ یاد آرہا ہے۔ یا نسین میں کس علمی کے نتیج میں فرماد کے نملی ہمیتی جاننے والوں کے فریب من آليا اوران كى طرح بابا صاحب كادارے كا وفادار بن كيا-لیکن اب ایباشیں ہوگا۔ میں اپنے ملک امریکا چلا جاؤں گا۔ "

سپراسرخوش قعا- تحرال راس كاعمل كامياب مورما تعا-ده اس کا معمول اور تابعدارین چکا تھا جب کہ درپردہ جو جو اس عمل کی راہ میں دیوار بنی ہوئی تھی۔ پہلے بھی جب اس کی برین واشک موری تھی اور اب مجی جب اسے تابعد اربنایا جارہا تھا تو وہ سرماسر کی دانست میں اسے کامیاب مولئے دے رہی تھی لیکن تحربال کو تنوى عمل سے متاثر تهیں ہونے دے رہی تھی۔ تحربال بھی بحربور ادا کاری سے سرماسر کا غلام بنا رہا اور سجمتا رہا کہ اینے ملک کے ا کابرین اور بایا صاحب کے اوارے میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ اس ادارے میں کسی بھی نیلی چیتی جانے دالے کوغلام میں بنایا جا آ۔ سرماسراس کے دماغ کو قابو میں کررہا تھا جب کہ وہ ابنا

دل ادارے کودے چکا تھا۔ مير ماسرُ رواوث نيلي مبيتي جاننے والا بن جا تھا۔ وہ زبردست ملاحیتی رکھنے کے بعد مجی سوج بھی نیس سکا تھاکہ کوئی خیال خوانی اور تو ی عمل کے سلطے میں وحوکا دے سکا ہے۔ آوی ہے لیمین کرکے کہ دہ بھی دھوکا نہیں کھا سکا تواسے خوش تھی گئے

ہرس کی ہوگی اور ڈائز کیٹر جنزل کی عمرا تنی تھی کہ آدھی صدی 🔍 مائیک ہرارے نے ایک باردیوی کویہ اہم تکتہ سمجمایا تھا کہ مرارسنے والا تما۔ اگر وہ ماتحت کی بمن ربط سے شادی کی مان کی سب سے بری وسمن خوش معی ہے۔ یہ بڑے سے برے ورخواست كر با تووه ايك بو زهے كو تماس نه زالتی۔ ادے اور یا افتیار محض کوا جاتک ڈیودی ہے۔ سیراسٹریر می کم اس لیے اس نے ریٹا کے بھائی کو زینہ بنایا تھا اور اے اپنے ن<sub>ے آگ</sub>ے اس کی خوش مھی کے باعث سونیا کو جو جو کے ذریعے من ہوریا کہ تمرال کو جمال چمیایا حمیا ہے' اس کے اطراف البي افواج كے تنول سرراه الك الك بطول من قيام كرد ہے

جب یارس امریکا ہے آرہا تھا تب ہی طبیارے میں سنرکے

ے نکل کر ان میوں فوتی مربرا ہوں کی کرونمی راوچنے جاتیں

ری ہوں' جب تمرال کے ذریعے فرانس کی تیوں افواج کے

مرراہوں کا باچل چکا ہے تو چروہاں کی دوسرے وقت بھی پنجا

ہے۔ "دو سرے دقت العنى آپ عجلت سے كام لينا نسي جاہتيں يا

ان فوی سربرا ہوں کے بعد اعملی جنس کے ڈائر یکٹر جزل کی

ابہت ہے۔ میں فوجی سربراہوں تک چنجوں کی تو سیر ماسر محاملہ

بوجائے گا۔ ڈائر کمٹر جزل کو مدیوثی کے لیے کسی مدسری جگہ محل

" کی باں۔ وہ ضرور ایبا کرے گا۔ ہمیں ان کے خلاف قدم

" ہرانسان میں کوئی نہ کوئی کزوری ہوتی ہے۔ ہمیں اس کے

اِنَّمَانِے سے پہلے ڈائر کیٹر جزل کی خعبہ رہائش گاہ کا یا بھی معلوم

فام اتحت کے ذریعے کچے معلوم ہوسکتا ہے۔ باررا ایک بار

فردرت کے تحت اس کے دماغ میں تی می تمریوری طرح اس کے

خالات نیں بڑھے تھے تم اور باربرا اس کے پاس جار اور کھھ

جو فام ہا تحت ہوا کرتے ہی' وہ اپنے اعلیٰ افسران کے بہت

سے وقتی را زوں اور ان کی ذاتی کروریوں سے واقف ہوتے

الله سونانے سیج ست و کھائی تھی۔ یارس نے باررا کے پاس آگر

ال کے ساتھ اتحت کے اندر جگہ بنائی مجروہ دونوں اس کے

فاللت راص لك يمل انهول في اتحت كي زندكي كم معلق

الال تواس کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کچے معلوم ہوا لیکن

ایک فاص بات به معلوم مولی که وه ذا تریکشر جزل کی سفارش پر

إِمَّا مِن كَ شَعِيمَ مِن آيا مُلَا اس كا على أفيراس بريوا مهوان

للمرممان كاوجه أس كي حمين اور جوان بهن تقى۔ وہ تقريم ہيں

ہات چیزی تو ماتحت کی سوچ بتانے کئی۔

مونیا نے کما " پہلے یمال تسارا پنچنا ضروری ہے۔ میں سوج

شعبے میں ترقیاں دے رہا تھا۔ ماتحت نے ایک دن کما احمیں جانتا مول آب میری بمن می بهت زیادہ دلچین کے رہے ہیں کیلن اس ے شاوی کی بات نہیں *کررہے ہیں۔*" وم میری عادت جانع موسیس این ذات کو بھی محرضیں ہونے رہا۔ اگر رہا نے شاوی سے انکار کیا تو میں ابی توہین وران اس نے سونیا ہے رابطہ کیا تھا۔ وہاں کے حالات معلوم کئے یرداشت شین کردن گا-" نے پر رہما تما "ممالیا میرے وہاں کتینے کے بعدی آپ اوارے

" کر آب جھے اینے اس شعبے سے وطلے وے کر نکال دیں گے توہن کرنے والی ریٹا کو بھی کمی ایسے پیچیدہ جرم میں موث اریں کے کہ ہم بن بھائی گھرے رہی گے 'نہ گھاٹ کے۔" "ہوسکیا ہے۔ میں انسان ہوں۔ انتقای کارردائی کرسکیا ہوں کین ریٹا کی زندگی برباد نہیں کرنا جاہتا ای لیے اب تک نہ شادی

کیات جمیزی ہے اور نہ ہیا س کا انکار سننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔" ُ ماتحت نے مشکرا کر کھا ''میں اور ریٹا اکثر آپ کاذکر کرتے ہیں اور اس انظار میں رہتے ہیں کہ کسی دن آپ اس سے شادی کی بات چمیزی ہے۔"

واركم جزل ف خش موكر كما الكياع كمد رب مو؟ ريا مرے کے دامنی ہے؟" "آگے میں کچے نہیں کموں گا۔جو کمنا ہے رہا کے گی۔بشرطیکہ

یلے آب شادی کی بات جمیزیں۔"

اس نے ای شام رہا ہے ملاقات کی اور اے اپنے لیے

بروبوز کیا۔وہ برے نازواندازے بولی "جائے میں آپ ہے میں بولتی۔ آپ نے میرے ول کی بات کتنے میں دو برس لگا دیے۔"

"وه..... وه درامل بات به ہے کہ حمیس دیکھ دیکھ کرا بی عمر کا

حباب كرنے لكتا تعار" "اور میں نے جوان ہوتے ہی فیصلہ کرلیا تھا کہ حمی بہت ہی تجمیہ کار عمروا لے سے شادی کروں گی۔ ایک پو ڑھا شوہرا ہی جوان

ہوی کا جس قدر دیوانہ رہے گا اپنے دیوانے نوجوان نہیں ہوتے۔ وہ آج او هر کل او هرمنه مارتے رہتے ہیں۔"

"واہ! تمنے کیا تمی اور کھری بات کی ہے۔ میرا ول جیت لیا

ریٹا نے واقعی دل جیت لیا تھا۔ پیرس کی رغیس راتوں میں بت ہے جوانمرد مل جاتے ہیں محردن گزار نے کے لیے ایک اعلیٰ سرکاری حمدیدار جس کی اندھی کمائی کا کوئی حیاب نہ ہو' ایسا وولت منداوروی آئی بی دیوانه ربطا کو ل کیا تھا۔

اس مدتک اتحت کے جور خیالات پرھنے کے بعد باررائے یارس ہے کما "ریٹا ڈائر کیٹر جنزل کی بیوی بن منی ہے۔ ہم اس کے

رويوشى كى زعرى كزارف كا پارند بناديا تب بحى ديوا قى كايد عالم ق نا، والحس بهت محد مطوم كرسكت باس. كدو براير التائن كرا قا-كنا قائن تمارك تا ورس میں بابا صاحب کے اوارے میں کئی جاسوس تھے۔ ا حکات کی قبیل کر تا رہتا ہوں اور کر تا رہوں گا۔ بس میری مطارُ پارس نے ایک جاسوس سے کہا "ڈائر کیٹر جزل کے ماتحت کی رہائش گاہ میں جاؤ۔ وہ ماتحت حمیس ایک فیلی اہم و کھائے گا۔ اس میں سرماسٹرے اس کی دیوا می اور بے چینی دیکھ کر مرہا کے دمائے ریٹا کی جننی بڑی تصویریں اور کلوز اپ ہوں گے انہیں پایا صاحب تعنه علا**۔ ا**س یر خوبی عمل کیااوراہم ہاتیں داغ میں عش کویں کے اوا سے میں ہار را کے پاس پنجا رہتا '' ا کرارس نے باررا سے کما «ہمارا ایک جاسوس باتحت کے کہ وہ جس بنگلے میں ڈائر مکٹر جزل کے ساتھ رہے کی اس <u>نگلے ہے</u> یاس جارا ہے۔ وہاں سے رہا کی تصور س لاکر حمیس دے گا۔ تم با ہر نمیں جائے گی' بالکونی اور کھٹر کوں سے باہر کے منا عرد کھے گی و تصویر کی آتھوں میں جمانک کررہا کے اندر پہنچے کی اور مجھے ہمی مجھ نمیں یائے کی کہ وہ پیرس کے کس علاقے میں ہے اور اہم بات ید کدوہ برائی سوچ کی اروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لے باررائے مکرا کر کما میں کملی بار حمیں بنی بجدی ہے گ- کسی بھی برانی سوج کو چند سیکنڈ کے لیے بھی اینے داخ میں منتگو کرتے ہوئے دیمیے رہی ہوں اور اس کی وجہ بھی خوب جانتی میں آنے دے کی۔ اس طرح منا کو یابند بنانے کے بعد اے ڈائریکٹر جزل کے معزرا میں بھی تو سنوں کہ تم نے میری نفسیات کو کمال تک یاں چنیا رہا کیا تھا۔اب دہ اس بوڑھے کے ساتھ رہنے کی تھی۔ ورس کے نائٹ کلبول میں جانا جاہتی تھی مرداشعوری طور براہے تونمي ممل روكتا تعا۔ معنوب پڑھا ہے۔ اس وقت تم مما کے ہاتحت بن کر کام ودباریرا ک سوچ کی امروں کو محسوس کر عتی تھی لیکن ماریرالے کم*دہے ہو۔اگر ذرا* بھی شرارت کو کے تو تہماری کھنیا کی ہوگ۔" یارس نے کما "اے کتے ہیں آبل جھے ار۔ میں حمیں چمیزا جیری کے ذریعے فرانس کی تینوں افواج کے سربرا ہوں کے اندر پیج مميں جاہتا تھا كيونكه بيد لمياره اب بيرس وسنجے والا ہے۔ جمعے يهاں کر سیرماسٹرے کب و کہیج کو سنا تھا۔ وہ ای لب و کہیج کے ذریعے دافی طور پر حاضر رہنا ہو گا تحر حمیس تو عجلی ہوری ہے۔ چلو تھوڑا ریٹا کے اندر مپنجی تھی بھرسپر ہاسٹر کے ای مخصوص لب د کیج کو ساتھای رہا ہوں۔" افتیار کرکے اس کے اندر بھی پہنچ کئی تھی.... اب جتنی مزلیل "اے خروارا کوئی النی سدحی بات نہ کمنا ورنہ مما ہے تھیں وہ مونیاکے قریب آئی تھیں محرابھی موینے سمجھنے کے لیے شکاعت کردول کی کہ یہ شیطان کام نیس کردہا ہے صرف چیز جماڑ بهت کچه تما- به توایک آسان ی بات بوتی که دوایخ ایک ایک کالف کے پاس چنج کران کی گردنیں توڑ دیتی لیکن سپر اسٹرای المتم لزكيال مجيب موتى مو- جعيروتونا زوانداز سے غصر د كماتى ڈائریکٹر جزل اور نوجی انسروں کی موت کے بعد ود سرے انسران ہو اور نہ چیٹرو تو بے چین ہو کرسوچتی ہو کہ حسن و جمال میں کیا کی اور سرکاری اعلی عمدیداران کو اینا تابعدار بناکر لے آتا۔ دبول رہ من ب كدديكين والا تظرائداز كرما ب-ويس مجمع ايك بات كى مجمى كى كھيل كھياتى- بابا صاحب كے ادارے كے ظلاف كى محاذلك ہے بدستور حملے ہوتے رہے۔ سراسرادارے کو حومت فرانس کی تحویل میں پنجا کہ "بات کیوں اوھوری چھو ڑوی؟ بناؤ کس بات کی خوشی ہے؟" " کی کداب تم خود کولزی جھنے کی موورنہ آپریش کے بعد مودیوں کے لیے وہاں کا وروا زہ کھولنا جا ہتا تھا اور دیوی ہندو طلاق خود کو لڑکا ہی کمتی رہتی تھیں۔ خوشی یہ ہمی ہے کہ خود کو لڑکی تسلیم طالبات کے دہاں دا فلے کے لیے رائے ہموار کرنا جاہتی تھی۔ إلم كي كي بعد چيزن كاموقع يهل جهر دري بو-" ماحب كادارے كے ظاف الى جرات يملے مى نيس كا "آمئے ابی برمواثی ر- لفظے کس مے چلو بھاکو یماں می- اب جرانت کی جاری محی تو سونیا اینے اس اوارے لو كالفين كے ليے لوہ كاچنا بناوينا جاہتى تكى۔ اس نے سائس دوک لی۔ یارس دافی طور پر طیارے میں ان ماں بیٹے نے بعنی سونیا اور پارس نے منصوبہ بنایا کہ النی واضر ہوگیا۔ باررا رہا کی تصور حاصل کے کے بعد اس کی جال مل جائد وبوی اور سرماسرے اوارے کے خلاف ای آتھموں میں جمائک کراس کے داغ میں پہنچ گئے۔معلوم ہواشادی اپے طور پر محاذ قائم کیے ہیں فہذا ان دوکے علادہ تیمرا محاذ بھی قائم

کیا جائے۔ پارس اپنے می اوا رے کے طلاف براور کبیر بن کر إبا

ماحب كادار كوايم آلى ايم كابيد كوار زيان كا جيح كري

اب ایک ادارے کے لیے الزائی دو طرف نہ ہوئے طرف ہو۔

ہاری اب بھی کردہا تھا۔اے اتفاق سے ائزیورٹ پر مرینا مل من تم ۔ اے بھی حاصل کرنے کے لیے دیوی اور سیراسٹریں تھن ا منی تنم۔ ان دونوں کی گڑا ئیوں ہے فائدہ اٹھاکر اس نے مریتا کو ملاج اور برین واشک کے لیے اوا رے میں پنجاریا تھا۔ ایا کرنے کے بعد اس نے ماف طورے اعلان کردیا تھا کہ وای طرح ان دونوں کی لڑا ئیوں سے فائدہ اٹھا تا رہے گا اور جلد ى ايدون با ماحب ك اوارے كو ايم آئى ايم كا ميز كوارثر یائے گا۔ اس سلسلے میں دیوی اور سیراسٹردونوں ہی اس کے کام تتے رہیں کے۔اس نے دیوی کو بتایا تھا کہ تھمال اور تینوں فوتی

دیوی کے اس خفیہ بٹکلے کا یا بتائے گا'جہاں سے وہ ٹیلی بمیتمی جائے والے ہے مور کن اور جیری کو حاصل کرسکے گا۔ انران کو کمال چمیا کرد کھا گیا ہے۔ اس طرح اس نے سرواسرے ہی کہا تھا کہ ہے مور کن اور جیری کو دیوی نے جہاں چھیا **کر رکھا** کی طرف کے محصہ انہیں زیادہ اعلیٰ کارکردگی کی ضرورت نہیں ے ٔ دہاں کا یا دہ سیراسٹر کو بتائے گا۔ می انہوں نے سوچا تھا' وہاں چیجے بی آری کے چیف آف برادر كبيرك اس طريقة كارے سيراسٹريشان موكيا تھا۔ بيہ اساف اور تحربال کو زخمی کریں کے اور فورا بی دو سرے اعلی فوجی مجو کیا تھا کہ برادر کبیر خود ہے مور کن اور جری کو حاصل کرے گا ا فسران کا بھی ان کے ذریعے سراغ نگالیں گے۔

اوراس ملطے میں سیراسٹررید الزام عائد کرے گاکہ دیوی اس کے آبداردں کو چھین لینے تی ہے اور ادھرہے مور کن اور جری کو داوی کی تدے ای تدمی لے آیا ہے۔ یارس کے بتائے ہوئے ہے پر دیوی ان فوجی ردیوش افسران کی طرف تئ ۔ سیرماسٹر کے تین نیلی پیٹی جانے والے فوجیوں نے می بارس کی میہ بات سنی تھی۔ انہوں نے اپنے فوجی ا ضروں کو

سیر ماسٹراور اس کے تینوں فوجیوں کی ملرف سے جو پولیس والے چلے تھے وہ دیوی کے آلہ کاروں سے پہلے اس بنگلے میں پینچ كيت جبوه ورائك روم من واهل موعة توويال ايك آرام ده صوفے ہر سونیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا لب ولیجہ اور حلیہ بدلا ہوا

حفاظت کے لیے ایک بولیس افسراور جار ساہیوں کو آرمی چیف

آف اسٹاف کے بنگلے کی طرف روا نہ کردیا۔وہ رائش گاہی جو خفیہ

زیادہ ایک مختا کئے گا۔ اس کے بعد تم سیراسٹر کو جے مور کن اور

کہ وہ ایک تھنے بعد اس کے آلۂ کارسایی کے دماغ میں آگراہے

سونیا نے یارس سے کما ''تحربال کو واپس لانے میں زیا دہ سے

لاں کی مدایت کے مطابق میٹے نے سیراسٹرسے نمی وعدہ کیا تھا

دیوی اور مائیک برارے اپ دو آلتا کاروں کو اس خفیہ بنگلے

رتمی تی محیں اب میدان جنگ بنے والی تحیی۔

جے کی کی رہائش کاہ کا یا بناؤ کے۔"

تھا۔ بولیس انسکٹرنے یو جہا "ہتم کون ہو؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں

مرى كالنبس دانبسشامين شائع هوف والى سبتى كهانسان تتطان صِفت ۗ العيرةبول تانونی بیبیدین عالتی کاروائی کے اہم و مورون کات ایک ٹیارڈ ڈی ایس بی کی پیٹیہ واز زندگ کے بیعیدیسول کا واد زن ، زر اورزمین کے تنازعول سے تنم پینے والے مقدمات مجرم دسزا کی وہ کمانیاں جوانسانی حب میں وہو*ت کا آئین*ہ میں تمت في كتاب ، بهم رويد ، وأك خرج ١٩ رفيل جا ون كتابين ايك ساته مسكاني رواك خرت معان كابيات كيشن و يوست بحس نبر ٢٠٠٠ رمضان چير برز كابيات كيشن و نزه دفتواخار بنگاآن آني چند ديگروه براچي ۲۰۰

آپ ی آپ دماغ سے نقل آتے ہیں۔ اسیل بو س می او منٹ میں کسی کی بھی زندگی پوری نہیں ہوجاتی ہے۔ " عن اس نے آلۂ کار کی پیشانی کو کھڑکی کی چو کھٹ پر دے مارا۔ سونیا نے کما "تمهارے دماغ کے اندرجو نملی پیتمی جانے والا آيا- پريشان موكر بوبوايا "يه كيا موكيا- ميرك تمام آلو كارمان مل<sub>ی ک</sub>ر ایس تقی که آجموں کے سامنے رات کو سورج حیکنے لگا۔ وطیں سرا آپ درست کتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسا نہیں۔ من مجمع چف آف آري اساف ي خروت معلوم كرا عاب. بول رہا ہے وہ جانا ہے کہ يمال ديوى يى بيتى موكى بين اور ان عاری کوئی بھی سائس آ فری سائس بن جاتی ہے۔ " مر جرا كيا- بيثاني لهولهان موكل- ووسرى الكريس جو كحث كي **کات میں دہ میرے اندر موجود ہیں۔"** اس نے آری چیف کے اندر پہنا چاہا کروہاں پہلے سے کا ''اس کے باوجود انسان طانت اور انتذار حا**مل کرنے** کی مضوط لکزی سے بیشانی آدمی کٹ تنے۔ تیسری تھرکے بعد دیدے ملاچھا تو دیوی تسارے اندر ہے۔ اس سے کمو'وہ مجھے اور موجود تعا-اس نے راستہ روک دیا۔ آری کاوہ اعلیٰ افرر کا کالم میل مے۔ سانس رک کی۔ سونیا نے اس کی مردن چموڑی تو وہ لگن میں موت کو بھول جا تا ہے۔ شاید تمہارے داغوں پر حکمرانی میرے سامیوں کو نقصان پنجا کر بھی ہماری فوج کے اعلی ا ضران معیں تھا۔ حرانی کی بات تھی کہ وہ سائس رد کے ہوئے تھا۔ کرنے والا دیوی کا رات رو کئے گیا ہے۔ میں پندرہ منٹ کے بعد چھے کی طرف پہلی منزل کی بلندی سے اوندھے منہ زمین پر گر حمیا۔ تک نیں بینے سے کی کونکہ مارے اندر بھی نیل پیقی جانے ورامل یارس اس کے اعدر ساکیا تھا۔ اس کی مانیے اب دوائد نس سكاتما- جاركانده عن اسا الماسكة تف مسلسل مدكنے كے باوجود تھىر تھىركربىت بولے ہولے اسے مانى والےموجودیں۔" سپر ماسٹر کی آواز آئی " تھیو' میں 'آکیا ہوں' مسٹر کبیر! یہ تم! دیوی اس کے مردہ دماغ سے نکل کر ہرا رے کے باس آئی پھر اس کی بات فتم ہوتے ہی ایک محول چل۔ انسپکڑ سینہ تمام کر لينے كا موقع دے رہا تھا۔ ايسے طريقة كاركے دوران كول درا حارب ساتھ اجھا تس کیا ہے۔ دبوی نے اس بنگلے میں حارب کما "ہم مزل پر پننچ کرنا کام مورے ہیں۔ وہاں حارا کوئی تیسرا آلنہ می مارکر فرش پر گرا۔ ابھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے اعمر خیال خوانی کرنے والا دماغ می نمیس آسکا تما۔ اگر آ) وورد کار نہیں ہے۔ فورّا اپنے دوجار آلۂ کاروں کو بھیجو۔ بتا نہیں بنگلے تمام ساہیوں کو ہار ڈالا ہے۔ وہ ہارے فرانسیبی فوجی ا فسران تک نملی پیتی جانے والا ہے۔ انہیں دیوی نقصان نہیں پنجاسکے کی سیکنڈ بعد سائس رو کئے کے باعث با ہر نکل جاتا اور نسی مجی دو سیکڈ بہنچ گئے۔ تمریال کو بھی اینے قابو میں کیا تھا۔اے اپنے ساتھ <u>۔ا</u> کے اندر دہ کون می بلا تھی جو خود کو میری آلٹا کار کہتی رہی اور اس لین دای کے آلنہ کارنے بنگلے کے باہر کھڑی سے فائر کرکے اسے میں اسٹیل بروکس اس کے اندر رہ کر اس کی حفاظت نہیں کر ملا گئی ہےا ور ہارے نوحی تابعدا را نسران کو چھوڑ دیا ہے۔" حِیل نے میرے آخری آلہٰ کار کومارڈالا۔" جانی نقصان پنجادیا۔ تحلاورنه ي بيه معلوم كرسكما تفاكد آرى چيف س حالت ين ؟ یارس نے کما "شاید اس لیے چھوڑدیا ہے کہ ان تیون مائیک برارے نے کما "میں جلدے جلد آلے کاروں کو بلارہا ایک سای چملانگ لگا کرسونج بورڈ کے پاس پنجا۔ اس نے وه اس حالت میں تھا کہ ایک کری پر بیٹیا بابا میادیے ا فسران پر تنوي عمل كرنے كاموقع نميں ملا ہوگا۔" ہوں لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی جلدی کی جائے گی' اتنا سو کچ کے دو بٹن آف کیے۔ تیرا بٹن آف کرتے ہوئے اسے مجی اوارے کے خلاف پھرا یک نوٹس لکھ رہا تھا۔ نوٹس کا خلامہ یہ قا سیر ماسٹرنے کیا "اور اب میں اسے موقع نجمی نہیں دول گا. فاصلہ طے کرئے آنے تک آدھا گھنٹا ضرور کیے گا اور اتنی دیر میں ایک کولی کی۔ اس نے مرتے مرتے بھی ڈرائک روم میں آرکی " پہلے جو نوٹس جاری کیا گیا تھا'وہ امری سیر ماسری مرض کے آری چیف کے جور خیالات نے بہایا ہے کہ اس نے کس مد تکہ سر ہاسر تیوں افواج کے اعلیٰ افسران کو نمسی دو سری خعیہ رہائش گاہ کردی۔ سونیا فائزنگ کی ست کا اندا زہ کرتے ہی صوفے کے نیچے مطابق تعا- بيه مارے دماغوں ير مسلط موكربايا صاحب كے اوارے عائب دماغ مہ کر کوئی تحریر لکھی ہے۔ اس تحریر کے نیچے تیوں میں پنجادے کا پھر بھی میں کوشش کررہا ہوں۔" کیٹ منی تھی آکہ وو فریقوں کے درمیان چلنے والی کولیوں سے محفوظ یر خود قبضه کرنا جاہتا ہے لیکن بیہ دو سرا نوٹس فاعل ہے اور اس میں افواج کے مربرا ہوں کے دعوظ ہو میکے ہیں۔ با نہیں دیوی نے کیا وہ اینے مزید جار آلۂ کاروں کے دماغوں میں جاکرا نہیں آری ره سکے۔ وہاں آر کی میں تین ساہی تھے۔ ان کی راہنما کی سرماسر کا کوئی شبہ نمیں کہ ہم یورے ہوش دحواس کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ لکھوایا ہے اور آئندہ کیا کرنے دالی ہے۔" جیف کے نگلے کا یا بنا کر فورا وہاں چننے کا حکم دینے لگا۔ اس بنگلے سالحي نيلي بيتي جانخ والا فوجي ا فسراستيل بروس كرر إ تعاب اس باباصاحب کے ادارے کو آج سے ایک ہفتے بعد دیوی ٹی آراکے می کھیل تقریبا حتم ہو چکا تھا۔ سونیا نے تھرال سے کما "وہ دو سرا یارس نے کما "وہ تو آئندہ معلوم ہوجائے گا۔ فی الحال اس نے دو ساہیوں کو تاری میں ریکتے ہوئے بر آمے میں جانے کا عم حوالے كرديا جائے گا- سير ماسٹرك علم ميں يہ تبديلي آني جاہيے-نے نملی پیشی جانے والے تحربال کو اہمیت دی ہے اور اسے اپنے نوئس یہاں کے حاکم اعلیٰ کے پاس لیے جا دُ اور اس پر اس کے جمی دا- انموں نے علم کی تعمیل کے۔ با ہرا یک بلب کی روشن تھی۔ دور اس دوسرے نوٹس کو ابھی اس کے نام امریکا فیکس کیا جارہا ہے۔ ا د سخط کے کر حکومت کی مرالکوالو پھراہے امریکا سیراسٹر کے نام ساتھ کے گئی ہے۔" ا یک مخص نظر آیا۔ وہ یوزیش بدلنے کے لیے ایک جگہ سے دوڑ آ ومیں بھی اس کے ٹیلی پیقی جانے والوں کو اپنا قیدی بناؤی وہاں تھرال بھی موجود تھا۔ دو سرا نوٹس تھل کرنے تے بعد کل*س کد-*اینے ساتھ باربرا کو لے جاؤ۔ یارس میرے ساتھ رہے موا جارہا تھا۔ سائل نے اسے کول ماردی۔ وہ دیوی کا آلذ کار تھا۔ تحمال اے بچیلے دروازے سے باہر دوسرے بنگلے میں لے کہا۔ گا مجھے ہے مور کن اور جیری کا یا بناؤ۔" دو سرے آلڈ کارنے اس سابی کو کول ہے ا ژادیا۔ یارس نے ان کا پا جادیا۔ سرماسرنے کما "مسركير! من مراس نیارس سے بوچھا" ہاں وتم نے کیا کیا ہے؟" وہاں دو سرے بحری نوج کے اعلیٰ افسرنے اس نوٹس پر اپنے آئیدلا بنگلے کے باہر دونوں یارٹیوں کے ایک ایک بندے رہ کے و عنظ کیے۔ و عنظ کرنے کے سلسلے میں اس لیے حیل وجت مسل کا متہیں سمجما تا ہوں۔ مجھ ہے کوئی جالا کی نہ کرنا۔ یہ فضول سا خیال وہ ادارے میں تھا۔ خیال خوائی کے ذریعے سونیا سے رابطہ تصده بوزیش بدل بدل کرفائز تک کرنے ملک سی ایک کوتو مرتا کہ یارس اس کے دماغ پر مسلط ہوگیا تھا۔ ای طرح انہوں نے دماغ ہے نکال دو کہ مجھے اور دیوی کو ایک دو سرے سے لڑا کر ہمیں قائم تھا۔اس نے کما 'میں نے ادارے کے ایک جاسوس کو وہ غیر تھا۔ آخر دیوی کا آلٹ کار زندہ رہا۔ سیابی ہلاک ہوگیا۔ وہ آلٹ کار تیرے نگلے میں فضائیہ کے اعلیٰ افسرے دعنوالے لیے۔ معمول کولی کھلاکر آری چیف کے اندر پہنچادیا ہے۔ فرانس کے ان وهو کا دے کرخود فائمہ ہ اٹھاؤ گے۔ ہم نادان بیچے نہیں ہیں۔" دیوارے لگ کرا ند میرے میں چھپتا ہوا بنگلے کی ایک کھزی کی طرف "ميرے تواين اي نمين بين ورند سجمتا كد ي اوان كيب د یوی اور مانیک ہرارے کا ایک آلهٔ کارابھی زیمہ تھا۔ دبیکا میّول اعلیٰ فوجی ا فسران کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ آئندہ سیرماسٹردوبامہ جانے لگا۔ کمزی کے پیچیے ایک سابی تعا۔ وہ اسٹیل بوس کا اس آلۂ کار کے ذریعے آرمی کے تینوں اعلیٰ ا ضران کی آواز تن <sup>ار</sup> موا كرتے ميں۔ اب جاؤ وقت ضائع كوك تو ب موركن اور ان تیوں کے لب و لیج اور مخصیت کو بدل کر کسی دو سری جکہ آخری آلہ کارسای تھا۔اس نے کھڑی کے یا ہرا ندازے ہے کولی ان کے اندر پینچ عتی تھی۔اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ آلڈ آر جری کے پاس دیوی پہنچ جائے گ۔" ر د پوش رکھے گا تو ہمارے جاسوس کا سابیہ اس دو سری خفیہ جگہ ولائی مجر آریک مرے میں فررا ہی جگہ مدلنے وقت سائد میل ہے بنگلے میں داخل ہو تا لیکن دیوی اور ہرارے کو یہ معلوم ہو پ<sup>کا تھا ل</sup> وہ چلا کیا۔ پارس نے چند سکنڈ کے بعد یو جما الکیا ہلے محے؟" تک ہمیں پنجادے گا۔" نکرایا اور نکراتے بی انچپل کر فرش پر اوندھے منہ کرا۔جہاں وہ آريك ذرا نظ روم من كوئي عورت ب، جو خود كوديوى كي آلا الد كوئى جواب سيس طا- يارس نے كما "ناوان بي ايے بى وہ بول " ٹھیک ہے۔ میں جے مور من اور جیری کے پاس جاری حرا' وہاں سونیا فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ٹا تحوں ہے کتی ہے۔ دیوی نے سونیا کے اندرجانا جاباتویتا چلاسونیا پرائے کیے ہوتے میں نہ یوچھ کر آتے ہیں نہ الوداع کمہ کرجاتے ہیں۔" الول- میرماستر کوان کایتا بتاده **- "** وسج میں بول رہی ہے۔ اندا اس کے دماغ میں دیوی نہیں بھی تھے سابى كى كردن ديوج لى-سیر ماسراور اس کے تیوں فوجی ساتھی یولیس کی ایک یوری براسرے طے کیا ہوا ایک محنٹا پورا ہوچکا تھا۔یارس اس اسٹیل بوکس نے سابی کے داغ میں کما "بید وی دیوی کی الذكارساي كي إس سني بحركها اهيل الميا مول كياسر اسر جماعت لے کر دہاں خود تو نہیں گئے لیکن ان کی کھویز بیوں پر سوار اں آلڈ کارنے بنگلے کے اندر جانے کے لیے ممل مطلوا آلی<sup>و</sup> کارہے۔اے کوئی ماردو۔" رے۔ وہ سب براور کبیر کے بتائے ہوئے جس نے بر گئے 'وہ کا کیج مول کیے ارآ؟ اس کے اتھ سے ربوالور چھوٹا جارا تھا۔ انتاب کیا اور ایک یائے کے زریعے حصے ہوئے ملی مثل لا متعنل تعا۔ آس یاس کے کمینوں نے ہتایا کہ وہ بچھلے پندرہ روز سے سپابی نے کما ''وہ ابھی موجود تھے یہ کمہ کرگئے ہیں کہ ابھی محرون دونوں ٹانگول کے درمیان الیم تخق سے پینسی ہوئی تھی کہ ایک کوئی تک پنجا پر کرے کے اندر جانے کے کیا گ ایک منٹ میں آجا ئی<u>ں ہے۔</u> " مقفل ہے۔ یا نہیں کامیج کا مالک کمال کیا ہے؟ سائس رک رہی مھی۔ سائس رکنے سے خیال خوانی کرنے والے سرچھکا کر کزرنا چاہا۔ ای وقت اس کی گردن سونیا <sup>کے عظیمی</sup> یہ شبہ ہوا کہ دیوی نے دونوں تیلی چیقی جانے والوں کو دہاں "برے لوگوں کا ایک منٹ جمعی بورا نہیں ہو **آ پ**ریہ کہ ایک

نظری مجی باباماحب کے ادارے برہی۔" سر باسٹرا بی خفیہ رہائش گاہ کے ایک محرے میں بیٹھا کمپیوٹر " بُون - تم ذرا ایک منٹ انظار کرد عمی ابھی بات کر آ ر زریعے دیوی سے بحث کررہا تھا۔ ای وقت کیکس مثین سے ہوں۔"اس نے کمپیوٹر کو ہنڈل کیا۔ اسکرین پریہ باتیں ابھرنے ال موصول ہوا۔ اس نے ممید رکے ذریع نائب سے کما۔ لگیں میں فراڈ دیوی! یہ ا مریکا ہے۔ یہاں تم تقلی دیوی بن کر آؤگی تو ں کو انظار کرنے کو کمو' میں ابھی ایک منٹ میں ہاتیں کرون میں تمہارے ساتھ وقت ضائع نہیں کروں گا۔ چلو جاؤ' بھاگ اے نیس مثین کا تحریل پنام موصول ہوا۔ فرانس کی الل جن کے ڈائر بکٹر جزل نے لکھا تھا "مرایا نسیں دیوی جی کو کمپیوڑ کی تحرر فتم ہوئی تو نائب نے کما "دیوی جی! آپ دیکھ ین خنیہ رہائش گاہ کا علم کیسے ہوگیا ہے۔ وہ میرے دماغ میں پہنچ ری ہیں کمپیوٹر بند ہوگیا ہے۔ اب ہمارے مباحب آپ سے تفتگو ن ہے۔اس دقت مجمی ای کے علم کے مطابق آپ کو لیکس کے نہیں کرس محے پلیزوا پس چکی جا ت**یں۔**" يع خاطب كررا مول-" دیوی اور ہرارے نائب کے واغ سے نکل آئے میرویوی سیراسٹر حران ہوا۔وہ ابھی کمپیوٹر کے ذریعے دیوی سے باتیں حران ہو کریولی" یہ ہارے ساتھ کیا ہورہا ہے؟" رد ہا تھا اور ائنی لحات میں فرانس کی انتیلی جنس کا ڈائر کیٹر کمہ رہا ہرارے نے کیا "سیرہاسٹرنے آپ کو فراڈ دیوی کما ہے۔اس اکہ دیوی اس کے اندر موجود ہے 'یہ کیا معما تھا؟ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تبت والی دیوی جارے فرانس والے وہ نورا بی ڈائر کیٹر جزل کے دماغ میں بیٹی کر بولا " یہ تم نے معالمات میں بھی مراخلت کرنے آھئی ہے۔ یہ تو رفتہ رفتہ معلوم ہوگا کہ اس دوسری دیوی کے عزائم کیا ہیں لیکن بابا صاحب کے می کلس کے ذریعے کیا کہا ہے؟ کیا ابھی تمہارے اندر دیوی ادارے پر جراً تبضہ جمانے والا معالمہ بهت زیادہ پیجیدہ ہوتا دیوی کی سوچ کی امروں نے کما "ال- میں موجود ہوں اور تاھن کے ذریعے تمارے سمی بھی تابعدار کے اندر پنچ سمی اس میں شبہ نہیں کہ مخالفین کے لیے یہ متلہ بہت زمادہ معی جران مول- کیا واقعی تم دیوی مو اور اگر مو تووه کون بایا صاحب کا ادارہ کوئی ترنوالہ نہیں تھا۔ سونیا اور پارس نے ہ:وابھی کہیوٹر کے ذریعے باتیں کررہی ہے؟" اے این عزم کے مطابق لوہ کا چنا بنادیا تھا۔ اوارے کے ربھا رائی عرف دیوی نے کما "اچھا تو وہ فراڈ دیوی ایھی ان خلاف دو ومتمن تھے' دیوی اور سیرہاسٹر لیکن ماں بیٹے نے اپنے ہی ات میں تم ہے ہاتمیں کردی ہے؟" ا وارے کے خلاف پہلے برا در کبیر بھردد سری دنوی (بربھارانی) کے "ال- كياده فراؤ ب كين من كيب سمجمول كم تم دونول من نے محاذ کھول کرا س معالمے کو الجھادیا تھا۔ سے کون اصلی ہے؟" اب خالفین ڈور کو سلجھاتے رہیں حے لیکن سرا نہیں لمے گا "تم بھے اسلی نہیں ہمی سمجمومے تومیرا کیا جراجائے گا۔وہ بابا اوراگر کے گاتواں سرے پر سونیا بیٹھی نظر آئے گی۔ مانب کے ادارے کے خلاف جو دو سرا نوٹس حکومت **فرانس** نے باری کیا ہے اے میں نے ہی ابھی فیکس کے ذریعے تہمارے پاس اسك مقبول شرين سلسنه میخاتھا۔ اس نعلی دیوی کو علم نہیں ہے کہ میں بھی پایا صاحب کے ا ارے بر تبنہ عاصل کرکے اے اینے لیے ایک مضبوط قلعہ بنانا "قەدادى كىپيونرك ذركى جىسے بحث كول كردى ب؟" الی ناکائ سے بو کھلا گئی ہے۔ میں نے اس کے بچے مور کن 401-5-201 ورجی کا افواکیا ہے۔ وہاں ایک تحریر چھوڑ آئی۔ اس محریہ و ظهر ہوتا ہے کہ تم نے ان دونوں کو اغوا کیا ہے۔ تمہارا تعمیال كتابى شكل مايى شاخ هوگنى 👛 مشاعر كوشهؤرانعام يافة مصنف مشكيل المجعدة ليضغام الذاري تحريرياب میرا سرنے بربھا رانی ہے بوجھا "وہ نعلی دیوی ا جانک کیے يرابونى - ؟ ده كون ب جريدكم أتما عنى ليے جاتى ہے؟" "وہ تبت ہے آئی ہے۔ ایک مماکیانی کرو کیان رائے کی كتابيات ببليكيشاز براع بنه تارراع اکت ہے۔ یورپ میں آبنا ایک خاص اڈا بنانا جاہتی ہے۔ اس کی

اليي بدذات بوكه حميس خوش آميد سيس كمه سكا-تم في مالة سرا سرک واغ یر مسلط موکر ہارے ملک وقوم کو بہت نقصان پنجایا ہے اور اب فرائس میں مارے طلاف محاذ قائم کیا ہے۔ ماری طرح تم بحی با ماحب ادارے ر بعند کرنا جات ہو۔ وہ نائب کے ذریعے بول "جوتم جاحے ہوا وی میری خواہش مجی ہے اور ہم دونوں کے علاوہ کسی تیرے جوتھے کی مجی می تمنا " ہاں۔ براور کبیراس اوارے کو ایم آئی ایم کا ہیڈ کوارٹرہانا چاہتا ہے اوروہ ہم دونوں کی لڑا ٹیوں سے فائدہ اٹھانا جاہتا ہے۔" الله برادر كبير كى بات نه كرد- بر مخص اين مطلب كابن ہو آ ہے۔ اس کی چالبازیاں اپی جگہ ہیں لیکن وہ ہم تک مجھ معلومات پنجا آ ہے۔ اس نے جمیں ای بنگلے کا بتا بتایا تھا جمال تم نے فرانس کے آری چیف کو چمیار کھا تھا۔" "اورتم نے وہاں چنج کرانیا کام دکھادیا۔ آری چیف ہا صاحب کے اوارے کے خلاف دو سرا نوٹس تکھوایا۔ بدالزام لگایا کہ سیراسٹرنے نملی پیتھی کے ذریعے پہلا نوٹس بھیجے پر انہیں مجبور کیا تھا۔ اس پیلے نوٹس کو منسوخ کیا جا تا ہے۔ اب دو سرے نوٹس کے مطابق بابا صاحب کے اوارے کو ایک سفتے بعد دیوی ٹی آرا کے حوالے کردیا حائےگا۔" دیوی نے یو چھا" یہ کیا بواس کردہے ہو۔ میں نے آری چیف کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ اس کی آواز نہیں سی ہے پھریہ ب محم کے کھوائتی ہوں؟" مکیاتم اس ہے بھی انکار کردگی کہ تم تحرال کو ہماری تیدے نکال کرشیں لے گئی ہو؟" النمیں انکار کرتی ہوں۔ میرے آلۂ کاراس <u>نظل</u>ے تک مردد مجھے تے لیکن وہ پولیس مقالمے میں مارے محے تھے ہم نے ان فوتی مررا ہوں اور تمرال کی صورت بھی نہیں دیکھی اور تم الزام لگارہے ہو کہ ہم نے تحربال کو اغوا کیا ہے۔ اس کے بدلے تم ہے مور کن اور جری کو جاری ایک خفیہ رہائش گاہ سے نکال کر لے سکتے " يہ بواس ہے۔ براور كبير نے جس كائيج كا يا بنايا تعاده خال تھا۔ وہاں ہے مور کن اور ج<sub>مری</sub> نہیں تھے۔ » "وہ کالیج خالی نمیں تھا۔ خالی تب ہوا ہے جب تم میرے

اس نے خیال خوانی کی بدوازی محرائب سرواسر کے اس مجر

کربولی معیں دیوی ہوں۔ سیر ماسٹرے تفتکو کرنا جاہتی ہوں۔

مجی کورٹ سے اجازت حاصل کیے بغیرالی حرکت نئیں کر یکھتے۔ نائب نے کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ کیا پھر کما "مرا آب ہے رات کے وقت اجازت لینے کے لیے کوئی عدالت کملی نہیں رہتے۔ ويوى تى باتى كرنا جائتى بير-" سرماسرنے يوليس افسركو عمويا "آلا تو ژود-بعد مي جو بوكا ديكما سیراسر کا جواب تمپیوٹر کی اسکرین پر نظر آنے لگا۔ وہ نائے کے ذریعے کمپیوٹرا سکرین پر ابھرنے والی تحریر پڑھنے گلی "دیری آخ انہوں نے لاک توڑ ویا۔ دروا زہ کھول کرا تدر مجنے و کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے تمام کروں عسل خانوں اور اسٹور روم وغیرہ میں و کم لیا لیکن ہے مور کن اور جری کہیں تظرفیس آئے۔ پارس نے ديوى ايك الذكارك ذريع مجع بي ير بيلي بس بنظر مي ہے مور کن اور جیری کو اینا تابعدار اور پابندینا کر رکھا تھا 'اس بنگلے ك دروازے كو آلا كارنے كمولا - وہال كے سارے كرول كي قسل خانے اور اسٹور روم وغیرہ میں دیکھا تمروہ دونوں پیچبی اڑ<u>یکے</u> ڈرا نگ ردم کے ایک سینٹر ٹیمل پر ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ آلیڈ کارنے اس میں سے ایک یہ کیا ہوا کاغذ نکال کراہے کمول کر پڑھا۔ «ديوي جي! تم بزي مهان نهيس 'بزي نادان مو- يه بحول کئيس که ميس مجی جوالی کارمدائی کرسکاموں۔ تم میرے قیدی تحرال کو لے كئير- من تهارے تيدي ج موركن اور جي كو لے جارہا موں-فط تمهارا جانی دسمن-سیرماسٹر**-** " دبی نے آلٹ کار کے ذریعے وہ تحریر پڑھی پھر جھنجلا کر ہرارے ے بول "وہ جمونا ہے کینے ہے۔ ہم نے تحرال کی صورت بھی نسی دیمی اور الزام نگار ہا ہے کہ ہم نے اے اغوا کیا ہے۔" برارے نے کما "اوریہ الزام لگا کروہ ہمارے وو تملی جمیقی جانے والے تدیوں کو لے حمیا- میں جران ہوں کہ اے مارے اس خفیہ بنگلے کا یا کیسے معلوم ہوا؟" "جیے ہمیں اس کے خفیہ بنگلے کا یا معلوم ہوا تھا۔" ماس کا مطلب ہے جس طرح براور کبیرنے ہمیں اس بیلے تک پنجایا ای طرح اس نے سیراسٹر کو جے مور کن اور جیری تک وہ بولی "ایای ہوا ہے۔ برادر کبیر حارا اور سپر ماسر کا دوست مجنی بن رہا ہے اور وحمٰن مجی۔" ہرارے نے کما «لیکن یہ تو کوئی شا طرانہ جال نہ ہوئی۔ براور کبیر کو چاہیے تھا کہ وہ نیلی پیتی جانے والے ہے مور کن اور جمری کوخود حاصل کرتا اورایم آئی ایم تنظیم میں خیال خوانی کرنے

دونول آدمول کو لے <u>گئے</u>"

توكی عمل ك دريع يابدكك با برس درواز يكولاك كراويا

ے۔ کی کے مکان کا دروا زویا آلا تو ژنا جرم ہے۔ بولیس والے

والول كا اضافه كريا۔ وہ بھلا اشيں سرماسر كے حوالے كوں كرے گا؟ نیں سراسرنے این ذرائع سے حارے خید بنگلے کا سراغ سیں اہمی سیراسٹرے رابطہ کرتی ہوں۔"

تنول ساتھوں کے متعلق بہت کچے معلوم کرلو مے لیکن میں جاہتی ر ہوی اور سیرماسٹر کے ان منصوبوں کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا اگرچہ ملی میتی جانے والے ایک دوسرے سے بزار اللہ میل کے فاصلے پر رہے میں لیمن خیال خواتی کے دریعے چیڑ اون المم کی کو کچل ڈالنے کے لئے یا کمی کی جگہ چین لینے کے لئے مول 'سب سے پیلے ان جاروں کی خفیہ رہائش گا ہوں کا یا ان کے ے۔ انہوں نے ان منصوبوں پر عمل کیا اور اس کے جو نتائج اس ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔جو لدمقابل ہے'وہ طا تورہو سکتا ہے' فون تمبرز اور کوڈ ورڈز معلوم کرو۔ انہوں نے بایا صاحب کے ساہنے آئے انسیں بھی بیان کیا گیا ہے۔ دبوی اور سیرماسٹرنے بری میں متحد ہوجات ہیں۔ اس کے باوجود جسمانی طور پر ہزاروں کی دولت مندا درباا ضار ہوسکتا ہے۔ ایسے میں اس برغالب آنا ممکن ادارے کو یماں ہے حتم کرنے کی کوشش کی تھی۔ نی الحال وہ ناکام جن کے ساتھ حکومت فرانس کے تمام اہم اکابرین کے دماغوں پر کی دوری قائم رہتی ہے۔ نمیں ہو آ۔ زہانت کا تقاضا ہے کہ کمی کو کیلنے یا گرانے کے لئے اس ہورہے ہیں لیکن اپنی ٹایاک جدوجہد کو جاری رکھیں ہے۔ میں ا تف جمالیا تھا۔ میرے خیال خوانی کرنے والوں میں مربنا بج خیال خوانی ہرٹیلی ہیتی جاننے والے کو جسمانی طور رہا فا کی بنیاد ہلا دو۔ بنیاد لجے گی تو عمارت کرے گی اور مقابل کے قدموں انہیں اتنی بڑی جرانت کرنے کی عبرت ناک سزا دیتا جاہتی ہوں مارمن' جی اور تھرال کو ٹریب کرکے انسیں اینا معمول اور منائے رکھتی ہے۔ جب وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کسی کے دہا فومی تلے سے زمن ہٹادی جائے تووہ ٹابت قدم نہیں روسکے گا۔ ناكمه آئندہ كوئى اس اوارے كوميلى آ كھے ہے ديكھنے كا خيال تك دل ابدار بالياتها ليكن سونيان ميدان عمل من آت بي تمام مپنچا ہے تو اس کمرے میں اس کا خالی جسم رہ جا تا ہے۔ <sub>ووا پ</sub>ڑ ایک طرف دیوی نے اور دوسری طرف سیر ماسٹرنے بری ہازیاں الٹ دی تھیں۔ مرینا' جے مور کن' جری اور تحربال کو ان کمرے میں اپنی ذات ہے بے خبررہتا ہے۔ کیونکہ یا خبرر کھنے الا ذہانت سے منصوبہ بنایا تھا کہ فرانس کی زمین پر بابا صاحب کا ادارہ ئے نزی عمل ہے نجات دلائی تقی۔ اب حکومت فرانس کے تمام ذہن ہزاروں میل دور سمی معاطع میں مصروف رہتا ہے لاا نہیں رہے گا تواسلای تبلیغ واشاعت کا ایک ادارہ پورپ ہے حتم ی سیراسٹراوراس کے تینوں ساتھیوں کو بے نقاب کرس گے۔' اہم اکابرین کو ان کے تنو می عمل سے نجات دلا نا باقی رہ گیا تھا۔ جسمانی طور پر تنما رہتا ہے۔مسلسل مقالمے کے دوران کامیاب ہوجائے گا۔ تقریباً تمیں برس ہے با کمال ڈاکٹر' انجینئر اور سائنس وشمنوں کے مقالمے میں ہارے پاس مُکِل جمیقی جاننے والوں حکت عملی بہ ہے کہ دشمنوں کو ایک ایک کرکے تنا کردہا جائے داں بری بری ڈکریاں حاصل کرکے دنیا کے ہر ملک میں انسانی رمو-یارس سے کو وہ میرے پاس آئے۔" ی تعداد زیادہ تھی۔ سونیا نے سب سے پہلے فرانسیں فوج کے چیف ا پہے ہی طریقہ کار کو پیش نظرر کھ کراب یہ کوشش کی جاری تھ کی ا خدمات انجام وے رہے تھے اور ادارے کا نام روشن کررہے آف آری اسٹاف پر توجہ دی۔ اسے سیماسٹرنے خیال خوانی کے بابا صاحب کے ادارے کے ہمارے تمام ٹملی چیتی جانے والیں تھے۔ان میں یا کچ نیصد عیسائی تھے ہاتی بچانوے فیصد مسلمان۔ مجر «لیں مما! میں حاضر ہول۔" زریجے اینا معمول اور آبعدا رہنایا تھا۔ اس کے دماغ سے سیرماسٹر کا کے قدم اکھاڑ دیے جائیں۔ اس کے لئے لازی تھا کہ پہلے ا ثلی پیتی جاننے والوں کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نوی عمل فتم کرنا تھا۔ اس مقصد کے لئے اس نے سلمان اور صاحب کے ادارے کو کمزور بنایا جائے وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ان ٹیلی پمیتی جاننے والوں کا بھی مرکز بایا ساحب کا اوارہ لیتے ہو۔ دیوی تم سے رابطہ کرتی رہتی ہے۔ اس کا یا ٹھکانا کوئی سلطانہ ہے کہا کہ وہ دونوں چیف آف آرمی اسان کی دن رات ہے۔ عیسائی برائے نام ہیں اس لئے یبودیوں اور ہندووں <u>کہ</u>لئے نمیں جانتا کیکن جہاں بھی رہتی ہے وہاں کسی سے باتی*ں کر*تی ہوگی۔ حمرانی کری۔ جب سیراسٹر اور اس کے تین نملی پیتھی جانے فرانس کی حکومت' فوج' ہولیس اور تمام اہم شعبوں کے مجی بایاصاحب کے ادارے کے دروازے کھٹوائے جا کی۔ یا بوجا کرتے وقت اپنے منہ سے الفاظ اوا کرتی ہوگ۔ تم اپنی تمام والے فوجی ا فسران اس چیف آف آری اساف سے عافل رہی ويوي جائتي تقي كه مين اور چند نملي پيتي جائے دالے بمارت اکابرین بابا صاحب کے ادارے سے تعاون کرتے تھے۔ حکومت توجہ اس کی آوا زیر مرکوز کرکے معلوم کرسکتے ہو کہ وہ کماں ہے؟" توسلمان اس کے دماغ میں حاکر تنو کی عمل کا تو ژکر ہے۔ فرانس کو بھی باباصاحب کے ادا رے ہے اور خصوصًا وہاں کے تمام میں نہ رہی۔ بھارتی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ہم کی لمن اس لمرح فرانس کی انتملی جنس کے ڈائر بکٹر جزل کے دماغ ملی پیتی جانے والوں سے برے فوا کد حاصل ہوتے تھے۔سب بھارت سے چلے جائیں۔ ہمیں وہاں سے بھگانے کے لئے دیوی لے میں خیال خوانی کے ذریعے مجھ ہے یا دو مروں سے تفتگو کرتی ہے وہ ہے بھی نوئی عمل کا توژ کرنے کے لئے سونیا نے باربرا کو ڈائز یکٹر ہے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سریاور کملانے والے ممالک فرانس کو بھی کئی طرح سے جالیں چلیں اور ناکام ہوتی رہی۔ تب اس نے سوجا مرا سربنادنی ہو تا ہے۔ یوجا کرتے وقت وہ بھوان کے سامنے اپنی جزل کے بیچیے لگادیا مجراس نے ٹانی اور علی کو اپنے دماغ میں بلایا اگر دشمن کے گھر میں آگ لگائی جائے تو دشمن اس کا گھرچھوڈ کر سرباور تتليم كرتي تضه اور کما "تم دونوں واشکشن میں ہو۔ تمہارے ساتھ اور کون کون اصلی آواز میں بولتی ہوگ۔ یمی وجہ ہے کہ میں غیرمعمول ساعت اینے گھر کی آگ بجھانے جائے گایا وشمن کے گھریہ تبضہ جمانے گا بورے بورب امریکا اسرائیل اور بھارت کے لئے رکھنے کے باوجودائے آوا ز کے ذریعے ٹریب نمیں کرسکوں گا۔" مهم شروع کی جائے تو وہ اپنے مکان کو بچانے کی کوئشش کرنے گئے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مسلمانوں میں تھیلتی ہوئی علم کی ٹائی نے کما" یارس یماں ہے آپ کے پاس پہنچ کیا ہے۔اس مد ثنی باعث تثویش تھی۔ فرانس جیسے برے ملک کی آبادی میں کے ساتھ عادل مفورا ، جیلہ اور میرو تھے۔اب یہ چاروں ہارے ہیں۔ میری بنی اعلیٰ بی بی (ٹانی) بی اسے بے نقاب کرے گی۔ ہم فرائس کے حکمران فوج اور پولیس کے اعلیٰ حکم مادے دو مری بری اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ پرطانیہ اور ا مربکا میں بھی اے بے نقاب نہ کرعتیں' یہ الگ بات ہے لیکن کوئی ایبا قدم ّ خیال خوانی کرنے والوں سے مستقل رابطہ رکھتے تھے اور ہم الل ان کی آبادی بڑھتی جاری تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی دغیرہ میں بھی "تم دونوں موجودہ سپر ماسٹر کے متعلق کیا جانتے ہو؟" انھایا جائے کہ جس کے نتیج میں وہ تم سے سم جائے اور اس یہ نمایاں مقام حاصل کررہے تھے۔ دنیا کے بوے بوے ممالک میں طرح ایک دو سرے کے کام آتے تھے۔ دیوی نے منصوبہ ہایا کہ اندیشے میں جلا ہوجائے کہ تم اس کے موجودہ ٹھکانے تک پہنچنے علی نے کما "مما! اب تک جتنے سیراسر گزرے ہیں ان کے فرائس کے دکآم' فوجی اور دہاں کے اہم ا نسران کے دماغوں پر بغنہ بری بری اسلامی درس گام اور پونیورسٹیاں تھیں۔ قاہرہ کی مقالم میں یہ بہت ذہیں ہے۔ اس کا نام اے لالاس ہے بردور مل جمایا جائے۔ انہیں اپنا معمول اور آبعدار بنالیا جائے تو عومنز الازہر یونورش ساری دنیا میں اسلامی تعلیمات کے لئے · · · ننائج پر محمری نظرر کھتا ہے۔ ماضی کے تلخ تجربات کے پیش نظر فرانس اس کے زیر اثر رہ کر بختی ہے ہماری مخالفت کرے گی۔ مشہورہ۔ امریکا' اسرائیل اور بھارت کی مشترکہ رائے تھی کہ اس نے ٹرانے ارمرمشین کو کمیں چمیا دیا ہے۔ وہ مزید نیلی پیمتی کرسکتا ہوں لیکن جناب تہریزی نے مجھے موجودہ اور مجھیلی تمام سیراسٹراے لالاس اور تیوں افواج کے سربراہ جو روبوٹ کل مسلمانوں کو دبانے اور کیلئے کے بادجود انسیل زیادہ سے زیادہ جلنے والے بدا نمیں کرنا جا ہتا۔ اس کے ساتھ صرف تین خیال مصرد فیات ہے دست بردا رہونے کو کما ہے۔ یہ بھی کما ہے کہ میں مجیتی جاننے دا لے بن حمجے تھے دہ بھی دیوی کی طرح فیصلہ کر چکے <del>ا</del> ابھارنے میں باباصاحب کے اوارے کا کمال ہے۔ موالی کرنے والے ہی۔ وہ تیزن بقیماً فوج سے تعلق رکھتے ہوں برادر کبیر کا رول بھی ادا نہ کروں۔ ان کی آئندہ بدایات لمنے تک کہ فرانسیبی حکومت کے تمام اہم اکابرین کے دماغوں کو اپنے تابا مجھ ہے اور میرے تمام نیلی پہتھی جانے دالوں ہے دعمنی سکساہی میں تیوں کے نام اور حمدے معلوم کرنے کی کوسٹش میں صرف اعلیٰ بی بی (۴ نی) اور تمبریا فرماد ... کے ساتھ آپ کے کوارٹر رکھنے والے اب ممری سنجد کی ہے اس نتیجے پر پہنچ محئے تھے کہ بابا عمل اور نملی جمیقی کے شکنے میں جگزلیں گے۔ وہاں کے تمام کا کم مول سیرماسزا ہے تینوں ساتھیوں سمیت روبوٹ نمل پیتھی جانے می دنت گزاردں۔" بابا صاحب کے ادا رہے ہے کمی قتم کا تعادن نسیں کرنے دیں آ صاحب کے ادارے کو ختم کردیا جائے یا کرور بناویا جائے تو تمام نمل <sup>والا</sup> بن چکا ہے۔ ان جاروں نے باشا کی غیر معمولی ساعت اور پیتی جانے والے مسلمانوں کا اتحاد ختم ہوجائے گا۔ ادارے کی اورٹرانی رمرمشین کے ذریعے جننے امر کی ٹملی پیتی عینے عم<sup>ید</sup> لمار<sup>ت اور</sup> زبردست جسمانی و دماغی قوتیں حاصل کرلی میں اور پاشا نہیں آئیں۔ دیسے ایس کوئی خاص بات ہے جے ہم تم سمجھ نہیں عارے زیر اثر آکر بابا صاحب کے اوارے میں رہے <sup>کی جہال</sup> کمزدری کے باعث وہ مختلف ممالک میں پناہ لیس محب سمی بھی لوز بنی مریض بنا کریا کل خانے بھیج دیا ہے۔" یب کو پھرے اپنا ہم نوا بناکرانئیں ہم ہے چین کر <sup>لے جا ہی</sup> تنظیم کے افراد متحد نہ ہوں مجکہ جگہ جمرے ہوئے ہوں تو انہیں مونیا نے کما "بیٹے! میں جانتی ہوں متم سپراسٹراور اس کے فرداً فرداً فرداً مرب كرك بلاك كرنا آسان بو آب

مما! آپ کا تھم ہے۔ ہرحال میں اس کی تغییل ہوگ۔ ہم جلد

سونیا نے کما "تھیک ہے۔ اب جاؤ اور مجھ سے رابطہ کرتے

ٹانی اور علی طبے گئے۔ چند منٹ کے بعدیاری نے آگر کما

"تم یاشا کی طرح بزاروں میل دور کی کوئی مخصوص آوا زین

"مما! من كي بار كوشش كرچكا مول- وه جس آوا زاور ليج

" ال- ہونا تو وی ہے جس کی پیش کوئی جناب تیمزی کر تھے

" ہی ہاں'ا ہے اندیشوں میں جٹلا کرنے والی کسی تدبیر پر عمل

سونیانے تعجب ہے کما "محترم بزرگ کی یہ بدایات سمجھ میں

"وہ ہمیں سمجمائیں محرانسوں نے کما ہے ابھی ظمر کی نماز

یہ نانے کیا "جوجو!میرے پاس ایک نیوی ملبو کلر کی جینز اور ای سلینے میں آپ حغزات ہے ملاقات کرنے پیرس آئی ہوں۔" ا مرکی سفیرین کر آئی ہے۔ میں اسے نون پر مخاطب کردہی ہوں۔ تم كے بعد من يايا كے ساتھ آپ كے داغ من آؤل كا مجروہ بم سے یئے ہے۔ ایک زرد رنگ اور ایک میرون کلر کا بلاؤز اور اسکرٹ " آپ نے یمال آگرامچھا کیا۔ ابھی میں محسو*س کر د*ہا ہوں کہ اس کے خیالات پڑھواور جلد سے جلد اہم معلومات حاصل کر<sub>ے</sub> <sup>ا</sup> کچے اہم ہاتیں کریں گھے۔" سونانے کہا"ڈرڑھ تھنے بعد ظہر کی نماز ختم ہوگ۔ ٹھک ہے ے تم معلوم کرو۔ ایسے ہی کمی کلر کالباس جورجیا کے پاس ہے یا میرا ذہن بالکل آزاد ہے اور میں دحمن خیال خوانی کرنے والوں سونیا نے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی معیلومیل ك دباؤيس آئ بغير آب ابم مفتلو كرسكون كا-" میں اس وقت اپنی تمام مصروفیات ترک کردوں گی۔' ۔ جوجو علی تنی- سونیا نے کما دسلمان! ابھی فرماد کے یاس جاؤ۔ یارس چلا گیا۔ تعوزی در بعد سونیا نے موبائل فون پر اشارہ "آب فراكس- آب كمال لما قات كرنا جاج بي-مي اس و کھا گھڑا ہے آن کرکے بولی دسپلو! میں ہوں کم نام۔" وتت ہوئل میں ہوں لیکن ہوئل میں ہماری ملاقات مناسب نہیں یہ بہاں کے مختر حالات بتاکر چند حمنوں کے لئے بلا کر لے سونیا نے فون بند کردیا۔ جوجو اس بولنے والی کے اندر پیج دوسری طرف سے ادارے کے انجارج نے کما "بلو ادام! عنی۔ وہ جورجیا جیکسن کی سیکریٹری تھی۔ لیڈی سیکریٹری کے <sub>قیر</sub> ملمان عِلا گیا۔ جوجو آئی۔ اس نے کما "مما! جورجیا کے پاس خیالات نے ہتایا۔ وہ سیر بڑی تمیں بلکہ جورجیا کی اسٹند میں انجارج رئیں انور بول رہا ہوں۔ انجمی اس ملک کے چیف آف "آپ درست کمتی ہی۔ جھیل کنارے میرے کالیج کا نمبرون سراغرساں ہے اور جورجیا امر کی آئی لی ڈیار نمنٹ کی ایک بھتریں آری اسٹاف نے فون کیا تھا۔وہ جناب تیمریزی ہے باتیں کرنا جاہتا ب<sub>ردن</sub> کلر کا بلاوُز اور اسکرٹ ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک رنگ اوون ہے۔ میں بند رہ میں منٹ میں وہاں بیٹیج جاؤں گا۔" باصلاحیت اور بجربه کار سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ سیکریٹری کی سوچ کے تھا۔ تبریزی صاحب نے فرایا کہ آپ پیرس شرمیں ہی۔ چیف دهیں آپ کے وہاں پہنچے کے دس منٹ بعد آجادی گے۔" بذكرتي ہے۔ ہيٺ اور سينڈل مجي ميرون گلر کے ہوں گے۔ " بتایا کہ جورجیا ہوگا کی ماہر نہیں ہے۔ جوجو نے سیکریٹری کو انٹر کام ر ولعنی آب آوھے کھنے میں آری من؟ باکی وی وے آب "میرے پاس مرف ہیٹ نہیں ہے۔ تم جورجیا کو اس کے آف آری اسناف آب سے رابط کرسکتا ہے ایس ان سے رابطہ نزے اس کے بنگلے میں لے جاؤ۔ اسے میرون کلرپند کرنے پر بات کرنے یر ماکل کیا۔ لیڈی سکریٹری نے کما "میڈم! اگر آپ ہو تل میں کس نام سے قیام کرری ہیں؟" ا جازت دیں تو میں ذرا کیج کرلوں۔" ممرے من کی مراد ہوری موری ہے۔ می رابطہ کرری " کی جو میرا نام ہے مسزسونیا فراد۔ فرانس ہمارا ملک ہے۔ ا کل کرد۔ جب تم اور فرماد اے وہاں ہے جمیل کنارے لیے جاؤتو جورجیا کی آواز آئی "نحیک ہے جاؤ۔ میں ڈائر یک فون النیز پیرس ہمارا شہر ہے۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے ہم یماں دشمنوں اے ہیٹ نہ بیننے دینا اور تم اس کی زبان سے میری آواز اور کہے ہوں۔ آپ جو جو کو میرے یا س جھیج دیں۔" اس نے انجارج سے رابطہ فتم کیا پھرسوچنے گل۔ باباصاحب ے اینا نام نمیں چمیاتے ہیں بلکہ وحمن ہم سے جیسے پھرتے مں نے آگر ہوچھا" ہائے سونیا اکیا ارادے ہیں؟" جوجونے سکریٹری کے وہاغ سے برواز کی پھر سمی روک ٹوک کے ادارے کو حتم کرنے یا کزور بنانے میں سیر ماسٹر کو ٹاکای ہوئی دہ بولی" سونیا کو ہلاک کراکے دشمنوں کا کلیجا ٹھنڈ اکرنا ہے۔تم ہے۔ ابھی وہ چیف آف آری اسٹان سے بات کرے گی تواس کے " بے فک ' بے فک لیکن میہ جو موجورہ حالات ہیں ان کے کے بغیر جورجیا کے اندر پہنچ گئی اور اس کے چور خیالات پڑھے جوبو کے ساتھ نئی ا مرکی سفیر جورجیا کے دماغ میں جاؤ اور اس واغ میں سیراسٹراور اس کے تینوں نملی چیتھی جانے والے ساتھی پین نظرآپ کومخاط رہنا جائے۔" جیہاکہ سرماسٹرنے منصوبہ بنایا تھاکہ فرانس کے تمام اہم چھے رہیں گے۔ اب وہ کوئی نئی جال سوچ کر آرہے ہیں۔ لمن اس کے دماغ پر قبضہ جماؤ کہ وہ ردیوٹ نیکی پیتھی جاننے والے ''میں محاط ہوں۔میں نے ہو <sup>ٹ</sup>ل میں ابنا اصل نام لکھوا یا ہے جوجونے آکر کما "ہلومما! میں حاضر ہوں۔" جربیا کے خیالات نہ بڑھ سلیں۔ جوجو اس کی زبان سے میری شعبوں کے سربرا ہوں کو اینا معمول اور تابعدار بنائے گا پحربابا کیکن چرے میں ایس تبدیلی کی ہے کہ مجھے میرے اپنے بھی نہیں "جنی!سلمان کو نورًا بلا کرلے آؤ۔" اوازاور کہے میں ہائیں کرے گی۔" پچان شکیں محمہ بنہ میرا طریقہ: کار ہے۔ دعمن ہو ٹل میں میرا نام صاحب کے اوا رے کو کمزور کرے گا'ای منصوبے پر عمل کرلے اس مد تک تاریاں کرنے کے بعد سونیائے فون کے ذریعے کے لئے جورجیا جیسی سکرٹ ایکٹ کی بھی ضرورت تھی ای گئے سلمان کو آنے میں دہر نہیں گئی۔وہ بولا معیں نے اور سلطانہ یر خیں گے۔ مجھے تلاش کریں گے لیکن پھیان نہیں عکیں محمہ " أن چيف سے رابط كيا پركما "بيلو! من منزسونيا فراد يول رى جورجيا كوايك سفيرينا كردمان بھيجا گيا ت**عا۔** نے چیف آف آری اسٹاف کے فوتی مشیر کے دماغ میں جگہ بنالی ''وا قعی آپ کی الجھی ہوئی جالوں کو سمجھنا دشمنوں کے بس کی ہے۔ اس کی سوچ نے بتایا ہے کہ ان کا آری چیف جناب تمریزی یات نمیں ہے۔ بسرحال میں یمان سے نکل رہا ہوں۔" ۔ جوجو نے یہ یا تیں سونیا کو بتا ئیں۔ادھرسے سلمان نے آگر کہا۔ آری چیف نے خوش ہو کر کھا "میڈم! آپ کی آواز س کر "مجھے بڑی آسانی ہے آری چیف کے اندر جگہ ل**م ک**ی ہے۔ سپراٹر ہے ہاتم کرنا جاہتا ہے۔" العیں بھی چینے کرکے آری ہوں۔" سونیانے کما " مجھے معلوم ہے میں محرّم تمرزی کی نمائندہ بن <sup>زئ</sup> ہوری ہے۔ بابا صاحب کے اوارے کے انجارج نے بتایا تھا اور تیزں افواج کے اعلیٰ ا نسران اس کے اندر ہیں اور ایک چونگا فون ہر رابطہ حتم ہوگیا۔ میں نے کما تعمیں جوجو کے ساتھ جارہا کر آپ مجھ سے تفتگو کرنے والی ہیں۔ ویسے آپ نے بڑا انتظار گایا۔" کراس ہے ملاقات کروں گی۔" ہوں۔ مرف بندرہ منٹ میں اس کا چرہ تبدیل کرا دول گا۔" دینے دانی بات بیہ ہے کہ ان جاروں روبوٹ ٹملی جمیتھی جانے دالوں "آپ ہے خوب سمجھ رہی ہوں گی کہ اس آری چیف کے اندر نے خود کو دد سرے ٹملی ہیتھی جاننے والوں سے محفوظ رکھنے کے گئے میں اور جوجو وہاں سے جورجیا کے دماغ میں آگئے۔ سلمان " بچھے افسوس ہے۔ آپ کو انظار کرنا ہزا۔ دیوی ہے ایک سپراسٹر ہوگا۔ کیا وہ آپ کو جانی نقصان شیں پنجائے گا؟" آپ کالبحہ اینایا ہے۔" آری چیف کے پاس چلا گیا اور سونیا املیجی ہے میردن کلر کالباس مالے میں نمٹ رہی تھی۔ انجی آپ سے باتمی کرے پھراس کی سونیانے مشکرا کر ہوچھا "میرا لیجہ؟" " آری چیف کے اندر جب سیراسٹر چیسا رہے گاتو پھرتم بھی رہ نکال کر پہننے گی۔ وعمٰن اپنی جگہ جالاک تھے۔ سیرا سُرے فوجی نمرلینے جاو*ل گی۔*" کتے ہو۔ وہ سپراسٹر کی موجود کی کے باعث تساری سوچ کی امروں کو "تی ہاں۔ ان کی سوچ کی امروں میں مردانہ بھاری پ<sup>ی ہے</sup> ساتھی جزل اسٹیل پروٹس نے اس ہو تل کے منیجراور کاؤنٹر گرل " آپ تو دو جار گھنٹوں کے بعد بھی اس سے نمٹ سلتی ہیں۔ محسویں نہیں کرے گا۔" کے دماغوں میں بینچ کر معلومات حاصل کیں جہاں سونیا مقیم تھی۔ یہ کیکن لیجہ اورا ندا زبالکل آپ کا ہے۔" مل چاہتا ہوں آپ مجھ سے ملاقات کریں۔ ہم برسوں سے دوست "جلوا میما ہے۔ تم ای انداز کوایے ذہن پر نقش کرلواور کل "اوسوری۔ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ کیا آپ ابھی اس ہے بات سیج نکل که مسزسونیا فرماد روم نمبر تحری دن فائیو میں ہے۔ البنيس لين دشنوں نے مجھے برى طرح الجما ديا ہے۔ جھے اور قون پر رابطہ کرنے والی ہں؟" پھر جزل اسٹیل برو کس نے ہیں منٹ کے بعد کاؤئٹر گرل کے المان کام کو بابا صاحب کے اوارے کے خلاف اقدامات پر مجبور " ہاں۔ ہمارے ادارے کے انجارج نے ابھی آری چیف کو " تی بال- وہ سب بہت خوش ہیں کہ آپ شہر میں ہیں۔ <sup>ال</sup> خیالات بڑھے۔ یا جلا انجی ایک منٹ پہلے سونیا اپنے کمرے کی و ارب میں اس ملیے میں بابا صاحب کے ادارے میں دو مخلف آ دی چیف کے ذریعے آپ کو ملا قات کے لئے جھیل کنارے آپ بتایا ہو گا کہ میں ہیرس میں ہوں اور ابھی نون پر باتیں کردں گی۔ جانی کاؤنٹر یر دے کر گنی ہے۔ جنزل اسٹیل برو کس نے لباس کے ا مل والر بيم جا ج جي- ايك نولس سرواسر ف الارك کا بیج میں بلا میں کے اور چندیا تیں کرکے آپ کے سونیا ہو<sup>ں کا</sup> الی صورت میں سیرہاسٹراور اس کے تینوں ساتھی آری چیف کے متعلق ہو جیا۔ کاؤئٹر گرل کی سوچ نے کہا ''وہ میرون کلر کے لباس المرام ملط ہو کر تکسوایا تھا اور دو سرا نولس دیوی نے ہم سے تقیدی*ق کرکے فوراً گو*لی ماریں محب سیرماسٹر آری چیف <sup>سے کمیر ما</sup> اندر ہوں گے۔ پہلے تم وہاں کی خبر لے آؤ۔ پھر میں اسے فون پر اورای رنگ کے سینڈل میں بہت انچھی لگ رہی تھی۔ میں بھی اس تفاكه سونیا كے بعد نمی طرح فرماد کو مجی پیرس بلا کر ختم كردیا جائے و مخاطب کروں گی۔" ا کلر کالباس خریدوں کی۔" سلمان طاميا- سونيا نے كما "جوجو!ميدم جورجيا جيكس نئ تمام مسلمان خیال خوانی کرنے والوں کی کمرٹوٹ جائے گ۔" آری چیف جمیل کنارے والے کانیج میں چینج حمیا تھا۔ اس

حیثیت سے بچان نمیں سکا تھا۔ اور سونیا آری چیف سے کر کا کے اندر سیرماشراور دو فوجی اعلیٰ ا ضران تھے اور بیہ نسیں جانتے نهان بنجانے کی حمالت کی گئی تو آرمی چیف کو بھی نقصان بینچے مرجکا ہے۔ وہ بھارت میں ڈی فرماد سے الجھتی رہے گی تو ہم اسے متی کہ وہ وشمنوں سے چھپنے کے لئے چھوبدل کر آری ہے انوا آرا تھے کہ ای دماغ میں سلمان بھی چھیا ہوا ہے۔ جنرل اسٹیل برد ممں اینے جال میں الجمالیں تھے۔" چف کے اندر رہنے والے سرماسراور این کے ساتھی اسے ہنا نے آکر سرماسٹر ہے کہا "میں تصدیق کرچکا ہوں وہو کل کے روم سراسر نے اینے تیوں ساتھیوں سے کما دعاس کی محقظو کا اس کے ساتھی نے خوش ہو کر کما "ہم چاروں بہت کی ہی۔ سجھ رہے تنے اوروہ ان کی معلومات اور بھین کے مطابق میون ک<sup>ا</sup> نمبر تمری ون فائو میں ہے۔ یمال آنے کے لئے وہاں سے نکل چک یا کی جمی سونیا کا ہے۔ اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ آپ لوگوں کی کیا مقدر کو یہ منقور تھا کہ سونیا کے دم تو ڑتے وقت صرف ہم جاروں کے لیاس میں تھی۔ ہے اور اس نے میرون کلر کا لباس اور ای کلر کے سینڈل پنے اس کے چور خیالات پڑھیں اور ہم جاروں کے سوا کسی کو بیہ نہ جورجیا نے کرایہ اوا کرے جیسی والے کو رخصت کیا۔ اس اک ساتھی ری ریزنے کما "ہم نے اپنے طور پر تصدیق معلوم ہو کہ اینے نام اور کام کی دہشت پھیلا کے رکھنے والے چیف اے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بچاننے کی کوشش کرما ہوں سرما سرنے کما «ہمیں اس پہلو پر غور کرنا جائے کہ وہ نادان <sub>کے ہ</sub>ے۔ اب دقت ضائع نمیں کرنا چاہئے ورنہ یہ ہاتھ سے نکل وونوں بڑے نام اب اس دنیا میں سیں رہے ہیں۔" قریب آکر مسکراتے ہوئے بول "مبلوچیف! تم مجھے مرف آداز<sub>ان</sub> نہیں ہے۔ کیا جھیل کنارے تنا آئے گی؟ میں تو کتا ہوں وہ بظا ہر رمی ریزنے کما "بید مسرتیں برداشت نمیں ہوری ہی۔جی لہجے سے پہیان سکو مے۔" تنا ہوگی لیکن اس کے محافظ آس یاس کمیں جھیے ہوئے ہوں گے۔ عابتا ہے ہم جاروں کمی خفیہ شکلے میں تمام رات خوب جشن دد سرا ساتھی ٹیری ٹیلر ایک آلٹ کار حمن بین کے دماغ میں وہ اٹنی جگہ سے اٹھ کر آگے برحا پھرمصافحہ کرتے ہوئے إلا اوراس کے اندر ٹیلی پیتی جاننے والے بھی موجود ہوں گے۔اہے منا میں۔خوب پئیں اور خوب عیش کریں۔\*\* اسنک بار کی چھت پر پہنچا۔ ری ریز کائیج نمبردن او تھری کی چھت "آبا!میڈم سونیا!میں آپ کی آوا زے بھیان رہا ہوں۔" مکولی لگتے بی اس کی موت کی خبریلک جھیکتے ہی فرماد اور اس کے نملی سیماسٹرنے کما "ہم نے جو اصول بنائے ہیں اس کے خلاف ردر مرے آلۂ کار کے دماغ میں پہنچا بھردو سرے ہی کیجے میں دونوں جوجونے جورجیا کی زبان سے سونیا کے انداز میں کما "ربے پیتی جانے والے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی۔" بُنن سے بیک وقت فائر ہوئے جورجیا کے جسم میں دو کولیاں مجھی کوئی قدم نسیں اٹھا ئیں گے۔ ہم جاروں مبھی ایک شرمیں اور آری چیف نے کما "وہ تمام ٹیلی چیقی جانے والے آپ چف! میں ان لحات میں صرف تم سے مصافحہ کرری ہولیا ا یک چھت کے نیجے کجا نہیں ہوں گے۔ نہ ہم کسی کی خوثی میں پرت ہوئمں۔ وہ حجح مار کر لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر اوندھے منہ تمہارے اس عامل ہے بھی جو ہمارے درمیان چھیا ہوا ہے؟<sup>م</sup> لوگوں کا کچھے نہیں بگا ڑ علیں محے کیکن مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شریک ہونے کے لئے اس سے ملا قات کرس اور نہ بی ہم میں سے گری۔ میں اپنے طریقہ: کا رکے مطابق میہ سمجھ رہا تھا کہ وہ چاردں ا "ميدم! من نيكي ي آب الما تعاكد من الإزارا میں کما جائے گا کہ میں نے دشمنوں کو اپنے اندر چھیا کر سونیا کو ہلاک دنمٰن سونیا کی آخری پیچکی لینے سے پہلے اس کے چور خیالات سے کوئی کمی کی موت پر اس کی آخری رسومات کے وقت موجو درہے بكا بهلكا سامحسوس كرربا مول اوريقين سے كهتا مول كدائجي مرب كرانے كے لئے لا قات كے بمانے بلایا تھا۔" کچو معلوم کرنے آئیں گے۔ جوجو نے میری مدایت کے مطابق اندر کوئی شیں ہے۔" سیراسزنے کما ''وہ صرف آپ کو الزام دیں گے۔ آپ کمہ ٹیری ٹیلرنے کما "ہمیں تو آج تنائی میں زیادہ خوشی کے باعث ہورجا کے دم توڑتے وقت سونیا کی آواز میں کما " آوا فراد! میں وابھی نمیں ہے چرکسی وقت آسکتا ہے اوروہ اپی مرضی عکیں گئے کہ یہ سب مجھے آپ کی لاعلمی میں ہوا۔ آپ نہیں جانتے نمارے پاس آری مول- ہم نے بچھلے ایک برس سے تماری زیادہ بیانجی نہیں جاہئے۔ نشہ برکا کر تنائی میں بھی ایک جگہ ہے بحربایا صاحب کے اوارے کے خلاف آپ سے اقدامات <sup>کراما</sup> تصحکہ نیلی بیتی جانے والے آپ کے اندر چھیے تھے" است کو دشمنوں سے چھیا رکھا ہے۔ تہماری ڈی تمہارا رول بہت دوسری جگہ لے جا آ ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ہم نشے کی مستی میں کی سیراسٹر کے ٹمکی ہمیتی جاننے والے ساتھی ری ریزنے کیا۔ انچی طرح ادا کرری ہے لیکن میری موت دشمنوں کے ہاتھوں ہوئی و مثمن کے پاس پہنچ جا تیں۔" "جي بال يه معالمه تثويش ناك به الجي من إاماد دمیں آپ کے اندر آوا زیدل کرسونیا کی موت پر **تنقیہ لگا دُن گا ا**ور - میری بلاکت چیمی میں رے گی- آو! ہارے تیلی چیمی سیراسرنے کما "تم درست کتے ہو۔ بے قابو ہونے" آپے کے اوارے کا حمایتی ہوں' آپ کا دوست اور پرستار ہون عمالا اعتراف کروں گا کہ میں نے آپ کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا اور آپ الناخ دالے باتی ساتھی کب تک وجمنوں ير صرف تمهارا رعب ہے باہر ہونے کا وقت آئے تو ہمیں خود کو قابو میں رکھ کرا ٹی قوت عال آئے گا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی بےافتیار آپے ا کے علاوہ دو قاتکوں کو آلۃ کارہنا کران کے ذریعے سونیا کو قتل کرایا ادردبه قائم رعيس عمد آه! آه! فراد من تسارے پاس آرى ارادی کو آزمانا جاہئے۔ چلو ہم تمام خوشیوں کو بالائے طاق رکھ کر کرنے لگوں گا۔" ویکھیں کہ بابا صاحب کے ادارے اور ان کے ٹیلی جمیقی جانئے وہ منس کر بولی موس کی دشمنی ہمارے گئے بچوں کا کھیل ؟ آری جیف کو بقین دلایا گیا کہ اس پر کوئی الزام نسیں آئے گا الياكتے كتے جورجيانے وم توڑ ديا۔ سرماسر اور اس كے والوں برسونیا کی موت سے کیا اثر ہورہا ہے۔" میں سے سوچ کر آئی ہوں کہ وہ تمہارے اندر موجود ہوگا آ<sup>ئے</sup> نیں ساتھی اینے اپنے خفیہ اڈے میں تھے۔ انسیں یعین ہو کیا کہ بلکه وه مظلوم سمجما جائے گا کہ اسے لاعلی میں معمول اور تابعدار وہ سب آری چیف کے اندر پہنچ مجئے۔ اس کی سوچ نے بتایا معلوم ہوجائے گا کہ میں کس طرح خطرات مول لے <sup>ار کمے</sup> نول نے سونیا کے آخری جور خیالات برھ لئے میں اور مرت کہ سونیا کے ہلاک ہونے کے بعد بھی فائر تگ ہوتی رہی تھی۔وہ ملاقات کرنے اور اس سے یہ کئے آئی ہوں کہ وہ بچیلے در کہ سرماسٹر کے تیرے ٹملی بیتی جانے والے بحری فوج کے دنته اس کی سوچ کی لبرس جموث نهیں بول عتی تھیں۔وہ چاروں بڑی مشکوں ہے بچتا ہوا اپنے کائیج میں آگر چھپ گیا تھا۔ شایدوہ سیرماسٹرز کی فاعلیں اٹھا کریڑھ لے۔ ریکارڈ بنائے گا کہ جس مہا ایڈ مل ٹیری ٹیلرنے آگر کما "جارا ایک آلہ کار مجسل کے کنارے المناف بنكول مين خوشى سے الحيل كروائس كرنے لكف بدان فائزنگ کرنے والے سونیا کے آوی تھے۔اب وہ کھڑی ہے دیکھ رہا نے بھی فرماد کی قبلی ہے چھیڑ جھاڑ نسیں کی اور دو سرے مط<sup>امات</sup> الملكِ زندگى كى سب سے برى خوشى مى - سونيا كے ساتھ فرادى اسنیک بار کی چھت پرٹیلی اسکو یک کن کے ساتھ موجود ہے۔ آرمی تھا۔ کچھ لوگ ایک بری می ایسولینس کے کر آئے تھے اور سونیا کی میں مصروف رہا اس نے زیادہ زندگی گزار لی۔ پھرجب بھی جم<sup>اہم</sup> بت لی تقدیق ہوگئ تھی۔ یہ معلوم ہوگیا تھا کہ بھارت میں جو چیف کے کالمیح کا نمبرون او دن ہے۔ کالیج نمبرون او تھری کی چھت لاش المحاكر لے جارے تھے۔ ہے سمی ہے الجینے کی کوشش کی تو ترام موت مارا گیا۔" یر ہمارا دو سمرا آلہ کار موجود ہے۔ دونوں کیجے نشانہ باز ہیں۔ اب الا على يمور سركرم عمل ب وه اصلى نيس ب- فرادك وي تموڑی دیر بعد آرمی چیف کے اندرسلمان کی آوا ز سالی دی۔ "میڈم! یہ سرماسروو سرول سے مخلف ہے۔ وہ اور ا<sup>ل</sup> آری جیف کواپنے کالمیج سے باہر نکل کر شکنا جاہے۔ سونیا پہنچنے وہ کمہ رہا تھا" مجھے بقین نہیں تھا کہ تمہارے دماغ میں آسانی ہے میوں سامی روبوٹ ہے ہوئے ہیں اور ملی جیتی جانے ہ<sup>یں۔ ج</sup> دمماکے بارود کے ہوا کرتے ہیں۔ پہلی بار مسراقاں کے دحما کے جگہ کے گ۔ کیا دہ سیرہاسٹراوراس کے ساتھی اپنا کام کرکے جانچکے بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ابھی میرے اندرنہ ہو لیکن ہزارہ ا<sup>ل</sup> ارے تقصہ نیلی پیتھی کی دنیا میں یہ خبر پھیلتی تو تمام د حمن نیلی پیتھی آری چیف اینے کائیج سے باہر آگیا۔ اس کے ہاتھوں میں سے غیرمعمولی ساعت کے ذریعے ہماری پیر تفتگو سن ما ہو<sup>۔</sup> مجیلیاں پکڑنے کا سامان تھا۔وہ ایک مکٹی کلر کی چھتری کے نیچے بیٹھ آری چیف نے ریٹانی ظاہر کرتے ہوئے کما "میری مجھ میں الميل كواني اندر بلايا اور كما "انسان به انتها خوشي كم موقع "میرا نام سونیا ہے۔ میں ہر پہلو پر نظر رکھتی ہو<sup>ں۔ ہونی</sup> کرایک باسکٹ سے سامان نکالئے لگا۔ ایسے ہی وقت جو رجیا ایک نہیں آتا' یہ سب چھے کیے ہوگیا؟" بطلال كن لكا ب- بميراني مرون برقابوبانا جائي- ت ایک مولی عقل سے بھی سوجی جا سکتی ہے کہ غیر معمول اعظام میکسی میں وہاں پہنچے گئی۔ ہاری کی آواز آئی "تمہارے چور خالات بتارہے ہیں کہ والا ہماری مفتکوس رہا ہوگا۔ میں اسے یہ سانا جاتی ہوں ر کا کا کا اچ نجا سکیں گے۔ وہ معارت میں فراد کی میں اور جو جو اس کے اندر تھے میں نے جو رجیا کے چرے پر میری مما کوتم نے اور سیراسٹرنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ل کر الزركات رائان ب- اے نسي معلوم مونا جائے كه فراد فرانس کا یہ آرمی چیف اس کے لئے بت اہم 🔫 🖰 ا تنی تبدیلی کی تھی کہ اے کوئی امریکی سفیرمنز جورجیا جیکسن کی قَلَ کیا ہے۔ میں تم سب کو زندہ نہیں جھو ڑوں گا۔"

پر علی کی بھی آواز آئی "آج تک کمی سپراسٹرنے آتی بری علطی نمیں کی بھی تم نے ہماری مماکو مارکر کی ہے۔ بس آج ہے تم اٹی زندگ کے دن گنے رہو۔ ہم تہمیں ابھی ختم کرستے ہیں لیکن صرف تہمیں ختم کرنے ہے مما جیسی غیر معمول ہتی کا انتقام پورا نمیں ہوگا۔ تمارے علاوہ تمارے تین ساتھی ٹرانے ارمر مشین کے ساتھ فتا ہوں گے۔ ذرا آس پاس توجہ ہے دیکھتے رہو۔ اب ہمارے کئی خیال خوانی کرنے والے سائے بن کر پہنچنے والے

ہیں۔ سپر اسٹر اور اس کے تین ساتھیوں کے ذہنوں میں ابتدا ہے میں بات تھی کہ انہوں نے اپنی مفاظت کے لئے بڑی ذہانت ہے کام لیا ہے۔ کوئی دخمن ان کے قریب نمیں پنج سکے گا کین وشنوں کے ساتھ ان کے سائے بھی ہوتے ہیں۔پارس اور علی کے پائر بھی سایر بنخ کا کنخہ ہے اوروہ سابیہ بن کر ہراس جگہ پنج کتے تھے جہاں موت پنچ سکتی ہے۔

سونیا کی ہلاکت کی خردور دور تک بینج کی تھی۔ دیوی اور ہرارے کو تقین نمیں آیا۔ وہ دونوں آری چیف کے اندر آئے۔
اس وقت پارس اور علی وغیرہ اس کے اندر اپنے دل کی جڑاس اس وقت پارس اور علی وغیرہ اس کے اندر اپنے دل کی جڑاس نیال رہے تھے۔ ویوی اور ہرارے آری چیف کے چور خیالات پر صفے لگے۔ پاچلا واقعی سونیا کو قل کرنے سے پہلے اچھی طرح نیالات کر کھی کہ وی سونیا ہے چھر آری چیف کے چور خیالات نے تاکہ کو اور یہ چو تکا ویے والد انگشاف ہوا تھا کہ ایک برس پہلے فراد علی تیور کی طبی موت ہو بھی ہے۔ پوری ونیا اور برس پہلے فراد علی تیور کی طبی موت ہو بھی ہے۔ پوری ونیا اور وشمول سے یہ حقیقت چھپائی گئی ہے۔ اس زندہ سلامت ظاہر کرنے کے لئے اس کی ڈی سے کام لیا جارہا ہے اور وہ ڈی فراد تن کی کھی اس کی اور وہ ڈی کی اور وہ ڈی کی اور وہ ڈی کے اور وہ ڈی کرا ہے۔

ر با رحی میں اس رہا ہوں ہے۔ چو کلہ الی اہم بات کا انگشاف سونیا کی آخری سانسوں میں ہوا تھا اور مرتے دقت آدی زبان سے جموٹ نمیں یولنا جبکہ سونیا نے زبان سے مجھ نمیں کما تھا' سرباسر دغیرہ نے بزے موقع سے ایسے ہی وقت چور خیالات پڑھے تھے اس کئے ان چور خیالات کی صداقت رکوئی شیر نمیں کیا جاسکا تھا۔

سورات پون ہیں میں بیاب شیوشکر کی مورتی کے قدموں میں وری خوشی ہے جھوم گئے۔ شیوشکر کی مورتی کے قدمول میں گریزی۔ نمل جمیعی کا پرائر مرزہ درزہ ہوگیا تھا۔ مکا بر دانہ سونیا کو دنیا کی برہتی کی طرح مرنا تھا اس لئے موت آئی اورا ہے جمی ساتھ لئے کئے۔ اب بقتے نمل جمیعی جانے والے وہ گئے تھے ان میں فراد کی طرح کوئی نمایاں خولی نمیں تھی اور سونیا کی مکآری مرف ایک کی طرح کوئی نمایاں خولی نمیں تھی اور سونیا کی مکآری مرف ایک بارس میں تھی۔ اس ایک لئے ہے نمانا جاسکا تھا۔

ویوی نے ہرارے کے پاس آگر قتصہ لگاتے ہوئے کہا مواب مجھے کوئی بے نقاب نہیں کرسکے گا۔ اعلیٰ اِن (ٹانی) اپنی ماں سونیا کے باعث محفوظ رہتی تھی۔ ہوسکتا ہے علی اور پارس اس بگی کی

حفاظت كريس- يس بحى ديكمول كى كديجه ب نقاب كرف والله بى ساتوس برس مك كي زنده رب كي-"

لی دریابروں میں اور کہر کو بھول رہی ہیں۔ دہ آنا ہم اور کہر کو بھول رہی ہیں۔ دہ آنا ہم اور کہر کو بھول رہی ہیں۔ دہ آنا ہم کہ مخرم مول اس میں بھی مغرم مول خوبیاں بھی ہیں اور جہاں تک اس بھی اطلی اب ان اللہ کا اس کے سریر دو برے مضبوط سائے ہیں۔ دہ علی اور پارس نیم بلکہ ان کے بزرگ تجریزی صاحب اور روحانی کملی چیتی جانے وال بھی است فرادے۔"

است حواد ہے۔ ویوی جماگ کی طرح پیٹے گئے۔ یہ صاف نظر آنے لگا کہ روہانی ٹیلی پیٹی سے عکرانے کے لئے وہ ادارے میں داخل نمیں ہونک گی۔ اے ادارے میں داخل ہونے کی اجازت ہمی دی جائے گو وہ آسنہ فرہاد کے سامنے ہے اس بچی کو لے جانے کی جرات میں کرسکے گی۔

مرارے نے کہ "آپ اپی خوشیوں کو مایوی علی تبدیل نہ کریں۔ اس بچی کی طرف سے مسلس ناکای ہوری ہے گیاں یہ خوثی کا موقع ہیں۔ اگریم خوثی کا موقع ہیں۔ اگریم کی طرح سپراسٹراوراس کے تین ساتھیوں کی خفیہ پناہ گاہ تک گا جائیں گے تووہ سب آپ کے قدموں علی گردیں گے۔"

جائم سے تو وہ ب آپ کے قد موں میں گر ہیں گے۔"
میرے تمام غلی بیٹی جانے والوں نے بیرس کی پولیں اور
انظام یہ ہے کمہ دیا کہ سونیا کی لاش کو ان کی تحول میں نمیں دا
جائے گا۔ صاف ظا جربے کہ اس کے جم میں دو گولیاں بیست
موئی جیں لنذا بوسٹ مارٹم ضوری نمیں ہے۔ جس برئی المبر پننیا
میں سونیا (جو رجیا) کی لاش رکھی گئی تھی اے بایا صاحب کے
اوارے والے اپنے ساتھ لے گئے پھراسی دن رات کو وہ لاش فبر
میں آ آردی گئی۔
میں آ آردی گئی۔

سونیا اس روز روپوش ری پھرچرہ بدل کر بایا صاب کے اور کے میں آئی۔ امری سفارت فانے ہو گئے۔ امری سفارت فانے ہو گئے۔ امری سفارت فانے ہو گئے۔ امری سفارت فانے ہو رحیا غائب ہو گئے ور مرے دن بھی والیں نہ آئی تو اس کی اسٹنٹ نے امریکا ان فرانس کے دکام کو اطلاع دی۔ سپراسٹرنے اس کی اسٹنٹ مراغرساں کے خیالات پڑھے۔ تیا چلا کہ وہ ایک جرمن فوجوالا سے مخت کرنے تھی متی ہے۔ اپنی اسٹنٹ ہے کہا تھا کہ وہ آیا اسٹنٹ ہے کہا تھا کہ وہ آیا اسٹنٹ ہے کہا تھا کہ وہ آیا گئے۔ اور کی میں اور کی اسٹنٹ ہے کہا تھا کہ وہ آیا گئی گھردو سری صبح والیس آجائے لگا ہم فون آئے تو وہ کھر رکے جرمین کرتے دور کیا ایک خود کے ایس آجائے لگا ہم فون آئے تو وہ کھر رکے جرمین کی جروبیا ایک ٹاپ سیکرٹ مشن پر گئی ہے۔ جو رجیا ایک ٹاپ سیکرٹ مشن پر گئی ہے۔

جور جیا ایک ٹاپ کیرٹ مٹن ہر گئی ہے۔ ٹاپ میرٹ مٹن کے معنی ہیں سب سے نغید ایا مٹن کے را زواری میں سرفرست لینی ٹاپ پر رکھا جاتا ہے۔ جن ا<sup>ن</sup> دو سرا مفہوم بھی نکل آتا ہے۔ راز میں رکھنے والا سب سے " مٹن موت ہے۔جو رحیا اس ٹاپ سیرٹ مٹن پر چلی گئی آگا

زیرہ مخت بعد جتاب تمریزی میرے اور پارس کے ساتھ سونیا اغ بی بچہ خاص باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن حالات نے پانا کھایا۔ ہم سونیا کی فرض موت کا ڈرا الم لچے کرکے دشمنوں فرمنی میں جالا رکھنے میں معموف ہو گئے تھے۔ جردیا کو دفن کرنے کے بعد الحمیان ہوا کہ اب بھید نسیں

پر ریا کو و نن کرنے کے بعد اطمیتان ہوا کہ اب بھید ضیں پہراس دقت سونیا بھی بسروپ بدل کربایا صاحب کے اوارے اپنی تھی۔ پارس بھی وہاں اعلیٰ بی بی (طائی) اور کمریا قرماد کے فائم دوماں بیٹے جتاب تیمرین کے تجربے میں آگئے۔ ہیں نے اِذائی کے ذریعے سونیا کے دائے میں آگر محترم تیمرین ۔۔۔۔۔۔ لام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کما احوالتہ تعالی نے

"میج و عریض کا کتات کخلیق کی ہے جس میں مورج کے نے کروٹ کرنے والے میارے ہیں۔ ان کے علاوہ بے شار دم میں ان کے علاوہ بے شار دم میارچ اور حیوائی دم میارچ اور حیوائی اے موال پدا ہو آج کیا اللہ تعالی نے لا محدود کا کتات مرن ہاری جموئی می دنیا میں محلوق پیدا کی ہے اور کا کتات کے مرن ہاری جموئی می دنیا میں محلوق پیدا کی ہے اور کا کتات کے

بادد اور سارجوں کو ویران رکھا ہے؟ "مقل یہ شلیم شیس کرتی کہ صرف ہماری دنیا آباد ہے اور کا کات دیران ہے۔ اللہ تعالی نے آفا ہے لے کر ذرّے دیرا کئے ہیں۔ اس خالق حقق کی ہر تخلق اپنا ایک مقصد نہے۔ ہزاروں صدیوں سے ذرہ … صرف ایک بے مقصد مجماع آرہا۔ جب سائنسی حقیق ہوئی تو انکشاف ہوا کہ ایک ان تدرجونا ہو آ جائے گا وہ اینم کی صورت میں جرت انگیز

نا مال ہوگا۔ "نب ایک ذرے کے اندر اللہ تعالی کی تخلیق برے اہم امر رمحتی ہے تو ہماری دنیا ہے الگ کا نکات کے ذرے ذرّے اندائے کیے کیے بھد جھے ہوں گے۔

"ان حقائق کے پیش نظرونیا کے تمام سائنس دان اس بات نختن این کہ اس دسیع و عریش کا نکات میں اللہ تعالی نے اور باظرفات ہیدا کی میں۔ اپنی کا نکات کے بیشتر حصوں کو نہ دیران ملئے نہ نقاصہ سے خالی چھوڑا ہے۔

"جب سے سائنس معلوات میں اضافہ کرری ہے تب سے

الله وال کا کات کے راز معلوم کرنے میں دن رات کوشال

الله الله کا کتات کے راز معلوم کرنے میں دن رات کوشال

الله الله کوئی تن یافتہ تعلق موجود ہے توان کے وجود کی تقدیق

الله الله کوئی تن یافتہ تعلق موجود ہے توان کے وجود کی تقدیق

الله الله کوئی ترقی ہوگی۔ ان شکلز کو کیج کرنے کے لئے ہمارے

الله میں جس کا میابی ہوتی ہے اور مجمی تاکای۔ ایسے شکلز

الله میں جس کا میابی ہوتی ہے اور مجمی تاکای۔ ایسے شکلز

الله میں جس ترقی ہے دار مجمی تاکای۔ ایسے شکلز

الله میں جس ترقی ہے دار مجمی تاکای۔ ایسے شکلز

الله میں ترقی کے میں نمیں آتے۔"

ئینالدتی کی باتیں کرکے قار کین کی ایک خاص تعداد کو بور نہیں کدل گا۔ لیکن یہ محلومات بور کرتی ہیں دی معلومات بور کرتی ہیں دی معلومات آھے جل کر زندگی کے لئے لازی ہوجاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے قار کین اکیسویں صدی میں داخل ہونے سے پہلے اپنی وزنے کے ایر اور با ہر کی پچھے ایک معلومات حاصل کرلیں جو ہمارے یا آئی متدوہ ہماری نسل کے لئے بے حدلا زی ہوں گی۔

محترم تمرین کس قدر دیدار اور الله تعالی کے برگزیدہ بدے میں اس کا علم میری طویل داستان کے قارئین کو ہے۔ سائنس دان مادیت کو بنیاد بناکر خلائی مخلوق کے متعلق جو کچھ معلومات محترم تمریزی روحانیت کو بنیاد ماکر میں سمجھارہے تھے۔

انموں نے فرایا وحقدرت کی طرف ہے کا کات کے ایک
ایک بھید کو ظاہر کرنے کا وقت مقرر ہے۔ می وجہ ہے کہ جب تک
دومقررہ وقت نمیں آئے گاسا کنس دان ناکام ہوتے رہتے ہیں اور
ہم رد حانیت کے سمندر میں فرق مہ کرانٹہ تعالی کی خوشودی حاصل
کرتے رہتے ہیں تو انٹہ تعالی بھی مجمی ہم پر ایسے بھید آشکار کرتا
ہے جس کی ہم جمی تو تو نمیس کر سکتے۔

ہے۔ ہی وہ م بی وی ہی سے

دم اس تمید کے بعد ایک ہے مدچ تکا دینے والی بات کمہ
رہا ہوں اور وہ یہ کہ تک سیون ہماری نیا کی تکلی تمیس ہے۔"

واقعی یہ الی چو تکا دینے والی بات محی کہ ہم کی کموں تک مم
صم رہ گئے۔ تکی سیون ہماری طرح رو ہاتھ ' دو پائٹ ' ایک جم اور
ایک محل چرو رکھتی تھی۔ کی دو سرے سیارے کی تحقوق کمیں
ہوگی؟ اس مللے میں سائنس وائوں نے اور سائنس تکشن تسینے
والوں نے خیالی تکلوق کی طرح طرح کی تصور س اور متحرک قامیں
مائل ہیں۔ دہ تمام مخلوقات انسانی جم سے کی حد تک مشاہت
رکھنے کے بادجود انسان سے مختلف ہیں جبکہ کل سیون ایک محل
انسانی جم کی حال تھی۔
انسانی جم کی حال تھی۔

میں مونیا اور پارس اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے اور جناب تمرزی خاموثی ہے ہماری سوچ کی لروں کو پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا صعیی نمیں جانتا کہ کلی سیون تکمل انسانی جمم کی طال کسے ہے؟ کیا وہ خلاک جس جھے آئی ہے وہاں کی محلوق بالکل ہماری طرح ہے جیسی کہ کلی سیون نظر آرہی ہے؟

ب سامری میں سے میں کا میں کا اس کے دماغ "تم مب جانتے ہو کہ نبل چیٹی جانے والے اس کے دماغ میں جاتے ہیں تو دو ہنتی ہے ، کہتی ہے کہ کد کدک موری ہوری ہے مجروہ

بے اختیار سانس ہوک تیتے ہے۔ «میں نے روحانی کیل بہتی کے ذریعے اس کے خیالات پڑھنے کی کوشش کی۔ اسے گوگھری محسوس شیں ہوئی۔ اس نے میم کی سوچ کی لمروں کو محسوس شیں کیا لیکن میں اس کے داخ کے ذریعے شائی دینے والے شکٹاز کو سمجھے نہ سکا۔ کل سیون کا داخ بھی جواتی شکٹر ارسال کررہا تھا لیکن وہ ہماری دنیا میں شعوری طور پر اپنے

مارس نے کما «نمیں پایا! میں کچھ نمیں جانا۔ میں نے اب تھے۔ یا تو وہ کوڈ شکنلز تھے یا پھروہ شکنلز ی کسی ایسی خلائی مخلوق کی کہ فرانسیں زبان میں جواب دوتو وہ انتمریزی زبان میں پر ہمتر کہ فرانسیں زبان کیسے بولی جاتی ہے۔ میرے لئے کل س<sub>کال</sub> بارے میں نمیں جانتی ہے کہ وہ اپنے واغ کے ایک حصے میں کمیں یٹی نامعلوم تکنل نہیں سنا ہے اور نہ تکنل کی امروں کو اپنے زبان تھی جس کا تعلق کی سیون سے تھا۔ کی سیون محری نیند میں ہے موصول ہونے والے شکتلز کے جواب میں خود شکنلز میں دی غفلت کے دوران تکنلز کی وہ زبان سمجھتی تھی اور اب ایک ہی ہیں محموس کیا ہے۔" بناب تیمرزی نے کما "کل سیون بھی شعوری طور پر سکنلز کے ایک معماری ہے۔" غفلت کے دوران وہ پارس کو بھی بھی زبان سکھا رہی تھی۔ سونیا نے کما "جب ہارے محرم بزرگ فرما رہے ہی "نی الحال قدرت یی جاہتی ہے کہ اس سلطے میں میری جناب تمریزی نے سونیا ہے کہا "حتہیں اور فرماد کو میں نے ن کچھ نسیں جانتی ہے نیکن جب تم دونوں ممری نیند میں اپنے ہماری دنیا کی مخلوق نہیں ہے تو پھراس کا ذہن' اس کی ہا۔! معلومات بہیں تک محدود ہوں اور کئی سیون بھی ہماری دنیا میں مہ ے مانل ہوجاتے ہو توتم دونوں کے اندر سکنلز کی اسری بول می غیرمتوقع باتیں بتانے کے لئے بلایا ہے۔ آئدہ چند دنوں میں كراين بارے من ب خررب كدوه كون ب؟ كمال س آئى ب؟ اس کی بولی اور اس کے طور طریقے ہم سے مختلف ہوں گے اُ نی رہتی ہیں جیسے تم دونوں نامعلوم کوڈورڈز میں ایک دو سرے ا سی وقت مجی یارس میں نمایاں تبدیلیاں آعتی ہیں۔" المحمریزی من کرا تحریزی بولتی ہے ٔ جاپانی زبان من کرجایانی از ابتدا میں جب فرماد ہے اس کی ملاقات از بمتان میں ہوئی تووہ ہر ، کچھ بول رہے ہو۔" مں نے بوجھا"وہ تبدیلیاں کس قتم کی ہوں گی؟" تو پھراس کا دماغ ایک تمپیوٹر جیسا ہوگا۔ تمپیوٹر میں ج<sub>س ناد</sub> ہات چند سکنڈیا چند منٹ کے بعد بمول جایا کرتی تھی۔ اس ہے ارس کا زبن بهت حساس تعا۔ وہ ممری نیند میں مجی پرائی سوچ • ''یقین ہے کما نہیں جا سکتا۔ کلی سیون اور پارس کے درمیان وسک والی جاتی ہے اس کی اسکرین پر اسی زبان کے سوال وجوا اندازہ ہو تا ہے کہ دماغ میں ابھرنے والے سکتلز دنیادی باتوں پر مکری نیند کے وقت جو باتیں ہوتی ہیں وہ خلائی مخلوق کے سکتلز کی <sub>ارد</sub>ں کو محسوس کرلیا کر تا تھا کمیلن خلائی مخلوق کے سکنلز میں ایسی ابمرتے ہیں۔" عادی ہوجاتے تھے جن کی دجہ ہے وہ ہربات جلد ہی بھول جایا کرتی ات تھی جے دہ محسوس نہیں کر تا تھا۔ غیرشعوری طور پر ایسے ، زبان میں ہوتی ہیں۔ یا نہیں یہ دونوں اس اجنبی زبان میں ہماری ُ انہوں نے فرایا دھیں بھی ای نتیج پر پہنچا ہوں۔ کمپیز تھی پھروہ ہاری دنیا میں رہے رہتے یہاں کی زبانوں کو اوریہاں کی تکنز کے ذریعے نیند میں کلی سیون سے باتیں کر آ تھا پھر بیدار دنیا کے بارے میں ہاتیں کرتے ہیں یا اس دنیا کی ہاتیں کرتے ہیں چزوں کو یاو رکھنے کے سلطے میں خفیہ سکٹٹر پر حاوی ہوتی جاری کسی زبان کی مجمی ڈسک نہ ڈالی جائے تو اس کی اسکرین مان تے ی خلائی مخلوق کے سکتلز کو بمول جا آ تھا۔ جمال ہے کی سیون کا رابطہ رہتا ہے۔" ہے۔ ای طرح کی سیون کے سامنے کوئی زبان نہ بول جائے اُ بناب تیریزی نے فرمایا "کی سیون جاری دنیا میں نہ جانے سونیانے کما ''ایک سوال کھنگتا ہے کہ کلی سیون شکٹز کی زبان کا دماغ ہر زبان ہے محروم اور خالی رہتا ہے کیکن دماغ اور کب میں نے سونیا کی زبان ہے کہا "آپ کی یہ باتیں من کرمجھے غ برصے سے بھنگ رہی ہے۔ فرماد نے پہلی بارا سے از بمتان میں یارس کو کیوں سکھا ری ہے؟ کیا وہ ہماری دنیا میں رہنا نہیں جاہتی؟ میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ تمپیوٹر ایک مشین ہےاور ط اس کی بہت سی باتیں یا د آر ہی ہیں۔وہ استانی سرد موسم میں جمی ابکا لها نجرا یک طول عرصے کے بعد امریکا میں یارس ہے اس کی کیاوہ پارس کوانی دنیا میں لے جانا جاہتی ہے؟" حذبات سے محروم رہتی ہے۔ کلی سیون کا دماغ خصوصی عذبانہ سامخفرسالباں پہنتی ہےاور کاف اور کمبل کے بغیرا کیے سوتی ہے ات ہوئی۔ اس کے مسلسل بھٹلنے کی کوئی خاص وجہ ہو علق ہے انہوں نے فرمایا ''ججھے اور آمنہ کو یک تثویش ہے۔ اگر ککی احساسات رکھتا ہے۔ خصوصی سے مرادیہ ہے کہ وہ عام ملا جیے گرمی کاموسم گزار رہی ہو۔ رباری سے ملنے کے بعد اس نے بعثانا چھوڑ دیا ہے۔اسے کما گیا سیون اوریارس سے بوجھا جائے کیا وہ نمی خلائی مخلوق کے سارے ِ "اے گری کے موسم میں جلتے ہوئے سورج کے نیجے کھڑا میں تھی سے متاثر نہیں ہوتی اوروہ سب بی کے گئے جذبات روام الا سے فرائس آئے اور ہارے ادارے میں قیام کرے ا من جانے کا منصوبہ بنارہے ہیں تو وہ جواب نہیں دے سکیں سکے احساسات نہیں رتھتی ہے۔ ہاری دنیا میں وہ صرف بآری کردو تو وہ ایسے کھڑی رہتی ہے جیسے گھنے درخت کی محماؤں میں یا کونکہ یہ بیداری کے لمحات میں شکتلز کے ذریعے ہونے وال تفتگو مانے بیہ مشورہ تسلیم کرلیا اور میرے یاس آئی۔" حاثرے۔" ائرکنڈیشنڈ کمرے میں کمڑی ہو۔ کھانا گرم ہویا ٹھنڈا وہ کچھ فرق انہوں نے ایک ذرا توقف سے کما "وہ یارس سے دور ہونے بمول جاتے ہیں۔" یارس نے سوالیہ تظروں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے محسوس نہیں کرتی۔ جو مل جائے اسے جیا جیا کرنگل جاتی ہے۔ " ابعد ثايديال بهي نه راتي- دي واب اس چلي جاتي مين یارس نے کما ''میں حمران ہوں کہ میرے ذہن میں ایک اجنبی یاری نے کما "میں نے بھی اس کے ساتھ مہ کراہے تمام ''اب اس کا دہاغ کمپیوٹر کی طرح خالی نئیں رہتا ہے۔اب<sup>ار</sup> ب می نے اے آمنہ (رسونتی) ہے ملایا اور بیہ بتایا کہ وہ یارس زبان نقش ہوری ہے اور میں اس سے بے خبر ہوں۔" سوچ کی لبرس انگریزی اور فرانسیبی میں بارس کا نام کتی ہیں۔ لڑکیوں سے مختلف پایا ہے۔ وہ اندر سے زہرملی ہے۔ سامیہ بن کر الله عبرة وه خوش موحى اس في آمندے يو جما" آب اين "مرن تم بی نمیں کی سیون بھی بے خبر ہے۔ بداری کے جس کے اندر جاکر تھوک دیتی ہے وہ مرحا تا ہے۔ یہ بات اسے ابتدا میں روحانی نملی ہیتھی کے ذریعے اس کی سوچ کی لہوں ا ایُے کو یمال بلا کمل گی؟" دوران نہ اے اپنے آباد اجداد کی زبان یاد آتی ہے اور نہ ہی اسے نہیں <u>ایا ک</u>وئکہ ابتدا میں اس کے دماغ کے اندر اس دنا ک نہیں معلوم ہے کہ وہ زہر ملی کیسے بن گئی ہے۔" أمنه نے كما " ضرور- ميرے دو بيثے ہيں- على اور پارس ' یہ معلوم ہے کہ وہ حمہیں یہ زبان سکھا ری ہے۔ وہ پچھے نہیں جانتی انہوں نے فرمایا "ایک اور غیرمعمولی بات ہے جسے تم جانتے زبان مستقل نهی*ں رہتی تھی۔اب یارس جو زبان بو<sup>آیا ہے</sup>*" الله محمد على كے لئے آتے رہے ہيں۔ تم كموكى تو ميں جلدى کہ ایا کیل کرری ہے؟" اس کی یا دواشت میں محفوظ رہتی ہے نیکن وہ یارس کی کی <sup>ر</sup> کی کویمال بلاوں گے۔" " پھرتو یہ اندیشہ ہے کہ خلائی مخلوق کے افراد نے کلی سیون کو میں بھی کسی دو مرے کے متعلق کچھ نہیں سوچتی ہے۔<sup>ای ل</sup> یارس نے کما "می ہاں۔اس نے ایک بارا پے متعلق کما تھا۔ "أب بهت الحجي بي- من آب كياس رمول كي-" آلہ کاربنایا ہے اور وہ ہماری دنیا میں آگریارس جیسے باصلاحیت سوچیں اور تمام جذبات صرف پارس کے لئے ہوتے ہیں۔' بھی میں سوچتی ہوں کہ کون ہوں؟ کمال سے آئی ہوں؟ تو عجیب سا جناب تمرزی نے آمنہ سے کما کہ کی سیون کو اسے یاس سونیانے پوچھا"وہ پارس کے سلسلے میں کیاسوچتی ہے؟" جوانوں کوٹریپ کرری ہے۔" لگآ ہے۔ دنیا میں سب کے ماں باپ ہیں۔ کمیں میرے بھی والدین مسده دونول يه معلوم كرنے كى كوشش كريں سے كدوہ بھى بھى "بے ٹک۔ دل میں ایسے اندیشے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایبا "اس کی سوچ کی اسر*س کمتی میں ک*ه ده یارس کو ان<sup>جی هم</sup>ه مول گے۔ ایساتو مو نسیس سکتا کہ میں آسان سے نیک بزی موں پھر بسارل کوں ہوجاتی ہے؟ ہے تو ہمیں صرف یارس ہی شیس کلی سیون کو بھی کسی ظلا کی محلوق چاہتی ہے کیکن وہ خود نہیں جانتی کہ یارس کوایی طرح <sup>کیوں:</sup> یہ کہ میں ابتدا میں تمہارے پایا ہے ملی توا زیک زبان بولتی تھی پھر دا دونوں اس کی اسٹڈی کرنے لگے۔ ایک بی دن کی اسٹڈی کی سازشوں سے نجات دلاتا جاہئے اور بیرای وقت ممکن ہے جب بمول جاتی تھی۔ تمارے یا احمریزی میں بولتے تھے۔ میں بمی ہے اور کیسے بناری ہے؟ میں بیہ معلوم کرنے کے می<sup>جیل دو</sup> من الله كا الت صح طور سي سجف ك لئ ردماني علم س کی سیون کواجی اصلیت اور حقیقت معلوم ہو۔اسے معلوم ہوگاتو سے یارس کے خیالات بڑھ رہا ہوں۔ جب بی ممری نیند جمل اعمریزی بولنے گئی۔ جب ان ہے چھڑئی تو انگریزی بمول عی۔ س کا ہوگا ہمرا نہوں نے روحانی نملی پیشی کے ذریعے اس کے یارس کو مجمی بهت مجملے معلوم ہوسکے گا۔ پھر یہ خود بی اپنی اور لگی اور میں اس کے اندر پنچا ہوں تواس دنیا کی کوئی زبان<sup>ا می ک</sup>ا جب فرانس آئی تو دو سروں سے فرانسیبی زبان س کر خود یہ زبان بلت بصنى كوئشش كى تب يه حرت الكيز المشاف مواكداس سیون کی حفاظت کی تدبیر کرلے گا اور ہم بھی ان کی بمتری کے لئے کی ارس جھے نہیں سناتی ہے۔ یہ وقتی طور پر تمام زانمیں جمل بولنے گئی۔ کلی سیون کی ہے ہاتیں من کر سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہے ا المراغ کے اندر سوچ کی امرین نہیں ہیں اور سوچ کی امرین اس بهت کچه کرشین محسه" ے۔ مجھے اس کے دماغ سے ویسے ہی نامعلوم سینظر خال <sup>دی</sup> کیے ممکن ہے؟ دنیا کی کوئی زبان اس کے حافظے میں مستقل نہیں ، کس میں کہ وہ ہماری دنیا کی کوئی زبان نسیں جانتی ہے اور جو "سوال پدا ہو آ ہے کہ کی سیون کی اصلیت کیے معلوم جیساکہ کل سیون کی سوچ کی امریں ساتی رہی ہیں۔" میں نے حراف سے ہوچھا "کیا پارس نامعلوم تلفز کو رہتی ہے۔ اگر اس سے فرانسیی میں کما جائے کہ انجریزی میں الا ہے وہ ہے خلائی شکنل۔ مدحانی نملی ہمتی کے ذریعے اس کے را کہ سب ساں ہے۔ اور ا الکم خلا میں ایسے شکٹر سائی دیے جو سمجھ میں نہیں آرہے جواب دو تو دہ فرانسین زبان میں بی یوچھتی ہے کہ اتھریزی زبان "آمنہ ون رات اس پر توجہ دے رسی ہے۔ آج سے پارس لیے بولی جاتی ہے۔ ای طرح الحمریزی زبان میں اس سے کما جائے

**•** 

زیرے) کے علم میں بیات لانی ہوگی کہ اب سربراہ کا مدل نسی میں اوا کروں گا۔" علی نے ذاکر علی ہے کما معیں پایا کے ساتھ ہوں اور آپ کی مونیائے الی بی بی (طنی) کے آگے مٹنے ٹیک دیسے میروان بائس مجیدا کر الی بی بی (طنی) کو مطلعے لگالیا۔ الی بی بی بازان مختلوس رہا ہوں۔ میں جاہوں گا کہ پارس نے اب تک اپنی جتنی میرے ساتھ حجرے میں رہے گا۔ میں بھی بمہ وقت اس پر توجہ رہتا اہم ابھی ذاکر علی سے کمدوی سے اس سے پہلے یہ کمدووں کارکردی کی ربورث آپ کو ربکارڈ کے طور یر دی ہے اسے میں رہوں گا۔ مجھے اور آمنہ کو یقین ہے کہ ہم ردعائی علوم کے ذریعے نے ایک کمبی سانس تھینجی- سونیا نے کما "تم دونوں بورے ہا<sub>ل</sub> یزهوں پھر مملی طور پر یارس یا برا در کبیر کا ردل ادا کروں۔ اس ز سی نبعی معالمے میں یارس ہے تم نسیں ہو۔ تم دونوں تو ژجو ژ ان دونوں کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم کرسکیں گے۔" مقصد کے لئے میں آپ کے دماغ میں آرہا ہوں۔" <sub>ا ہر ہ</sub>و لکن تمہارے مزاج میں سجیدگی زیادہ ہے جبکہ پارس<sup>•</sup> یج ہو۔ میں ایک مال کی طرح تہمارا خیال رکھوں گی۔" میں 'سونیا اور یارس سرجھکا کرسوچنے لگے۔ہم سوچنے کے سوا اعلی بی بی (این) نے کما "ال کو مال کی طرح ی خوال رکا علی اس کے دماغ میں رہ گیا۔ میں اپنی جگہ حاضر ہوکر ٹانی سے ربر کی حثیت سے دیوی کو بیشہ زندہ دلی کے ذریعے فریب رہتا کچے کر بھی نمیں کتے تھے۔ ہمیں معلوم تما کہ آمنہ اور جناب بولا "سراسراوراس کے ساتھوں تک چینے کے لئے کیا کرری عليث زون ميك أس قول مما!" تمرزی کو روحانیت کے علوم میں کمال حاصل ہے۔ انہوں نے ہمیں "إيا إس انسان كم مزاج اوربد لتے موئے وقت كے مطابق سونیا بننے کی۔ میں نے جرانی سے بوچھا "تم ایک کورنی جو کچھ بنایا تھا وہ اس سے بھی زیادہ جانتے تھے لیکن اتنا ہی بناتے که رنا موں۔ آپ اطمینان رنھیں دیوی اور سپراسٹروغیرہ کو بھی کامیاب اواکاری کرری تحیی- اس فند نے حمیں کیے بھان تے بتنا کہ قدرت کی طرف سے اثنارہ ملتا تھا۔ اس نے کما معمرے ساتھ عادل مفورا مجیلہ اور ہیروہیں۔ نیں ملے گا کہ کوئی دو سرا برا در کبیر آگیا ہے۔" آگرچہ ہیرو جسمانی طور پر تھمل انسان بن چکا ہے تاہم جرہ بوری ہمیں پریشانی تھی لیکن اظمینان بھی تھا کہ کلی سیون 'آمنہ کے " مجھے بھین ہے تم بری کامیالی سے یہ رول ادا کرو مے لیکن سونیا نے کما "خداوند کریم کالا که لا که شکرہے کی جموں کی یاس رہے کی اور پارس جناب تمریزی کی توجد کا مرکز رہے گا تو دونوں طرح تبدل میں ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی دشمنوں کو ہندر آدی یا و آجا آ ہے پھر کسی ہے فائٹ کرتے وقت اس کے چملا ٹکس لگانے کا کے علاوہ تہیں مجمی مجھی ارس بن کرمجمی دشمنوں سے رابطہ محصوص مکے ہے بھیان لیتی ہے۔ بھی میں بھی ایک ہی تھے۔" کے حق میں بھتری ہوگی۔ انہوں نے کما "تم سب جو سوچ رہے ہو' انشاء اللہ وہی ہوگا۔ انداز بھی بندروں جیہا ہے اس لئے میں نے اسے اور جیلہ کو یاں سونیا ابتدا میں ایسی ہی تھی۔ اس کی سونکھنے کی م على نے كما "يه پارس تو يكا جوكر ہے۔ يہ جھے بھی جوكر منادے نیوارک میں چموڑ دیا ہے۔ اگر سیراسٹریا اس کے کمی ٹیلی بیٹی غیرمعمولی تھی۔ قریب سے گزرنے والے دوستوں یا دشمنوں کوان سونیا! تم اور فراد جاؤ۔ یمال دشنوں سے نمٹنے کے لئے جو منعوبے جانے والے ساتھی کو اس شہرمیں ایک بندر آدی کی موجودگی کاعلم کے بدن کی مخصوص میک ہے پہلیان لیتی تھی۔اس کی بیر سوتھنے کا ملے سے تھے اب ان میں تبدیلی کرد کو نکہ یارس اب یمال کے "بينے! مرف اتا ي نبيں ، تهيں نبي مجمى شهناز ہے بھی ہوگا تو وہ نیویا رک کی رہائش گاہ چھوڑ کرواشنٹن بھاگا جلا آئے گا۔ حس بہت عرصے پہلے تمزور پڑتے پڑتے حتم ہو گئی تھی لیکن خدا ک معاملات من تمهارے کام نسیں آئے گا۔" کیونکہ ان سب کا سامی مرکز واشکٹن ہے۔" بله كرنا مو كا اور يارس بن كريعين دلانا مو كاكه تم كسي نه كسي مهم قدرت کو کون بوری طرح سجھ یا تا ہے۔ اعلیٰ بی بی (انی) کوبہ ہم یارس کو ان کے حجرے میں چھوڑ آئے۔ سونیا بجوں کی دیکھ میں نے تائد میں سرملا کر کما "به انچی طال ہے۔ سای مون ہو۔" "آوایہ برا مشکل کام ہے۔ وہ کمبنت ایسے مشقیہ مکالے اوا غیرمعمولی حس مال کے خون سے ملی تھی۔ بھال کرنے والی کورنس کے ردب میں اپنے بچوں کے پاس آگئ۔ سونیا ان دونوں کو دونوں بازوؤں میں اٹھائے کوارٹر کے ایک میں اس کے دماغ میں موجود تھا۔ سونیا نے اعلیٰ لی لی (ٹانی) اور کھوننے سے بندھے ہوئے تیل رہے کی لمبائی تک بھا گتے ہیں۔ پھر راے کہ ایسے مکالے مجھے کسی بڑے رائش سے لکموا کریا دکرنے کھوٹنے کی طرف واپس آجاتے ہیں۔ عادل اور مفورا سے کیا کام کمرے میں آئی اور انسیں سمجماتی ری کہ اس نے یہ جیم کلا کبریا فرہاد کے پاس آگر آوا زاور کیجے کو تبدیل کیا ٹھر کہا "بچوامیں بدلا ہے اور آئدہ وہ دونوں اے ممانیں میڈم کم کر علب تمہاری نئی گورنس ہوں۔ تمہاری مما کچھ عرصے تک اس ملک ہے ٹانی نے ہنتے ہوئے کما "فکر نہ کرو۔ میں یارس کے اسٹا کل کو "عادل تو ابتدای ہے آپ کا دیوانہ ہے۔ آپ کے اساکل با ہررہیں کی۔ان کی واپسی تک میں تم دونوں کا خیال رکھوں گی۔" ب مجمتی مول- ایما وقت آئے گا تو می حمیس بتاوی کی که وه میں بولنا ہے اور آپ کی طرح حرکتیں کر آ ہے اس کئے علی نے اس میں نے سونیا ہے کما ''میں جارہا ہوں۔ ٹائی اور علی ہے <sup>واہل</sup> كبريا فرماد نے اے سرے يادل تك ديكھا پجر كما "آپ كاقد بطان کیمی حرکتیں کر تا ہے اور کمیے مکا لے بولٹا ہے۔" ماری ممای طرح ہے۔ آپ کو کس نے مارے لئے گورنس مقرر کرکے ان کی حکمتِ عملی میں کچھ تبدیلیاں کردں گا۔" کے جرے پر ملاسک سرجری کے ذریعے الیمی تبدیلی کرانی ہے کہ سل نے ایم آئی ایم کے سربراہ ذاکر علی سے رابط کیا۔ میرے م بمبئ مں سمندر کے کنارے جو ہو کے ایک بنگلے میں اللہ چرے کے ایک آدھ زاویے ہے آپ کی جھلک ملتی ہے۔ دعمن طور بر حا ضر موکیا۔ اس منگلے میں شمناز (سابقہ ٹی آرا) اور ا لأولأزين كرده خوشى سے كل حميا "فراد صاحب! آب؟ آب محم اے دیکھ کریے شبہ کر کتے ہیں کہ فراد علی تیور چروبدل کرا مراہا پنجا "تمهارے <u>یا یا</u>نے وہ انجمی میرے دماغ میں موجود ہیں۔" الفرك إلى آئے ميں ميرى خوش قسمتى ہے۔ حكم ديجي بنده (سابقہ بوجا) میرے ساتھ تھیں۔ میں نے ان سے کمہ دل<sup>ا</sup> میں نے سونیا کی زبان سے کما " ہاں بیٹے! اس نئ گورنس کو میں أمت كے كئے حا مرہے۔" بہت دیری سک مصروف رہوں گالنذا وہ دونوں تفریح کے لئے جگا گا "عادل کو کس شرمی بھیجا گیا ہے؟" ہ ہوں۔ وکیا آپ نے مما کو بتایا تھا کہ گورنس جوان ہوگی اور اے می نے کا اس شہارے پاس نمیں آیا لیکن پارس سے تو تعیں۔ان کی دانسی رات کو دیرے ہونی تھی۔ "آجى بلاسك سرجرى عمل موئى ب-ميراخيال بكدوه مارا برابط رہتا ہے۔" میں نے ٹانی اور علی کو مخاطب کرکے کما 'وہ دونوں میر<sup>ے ایم</sup>' شکاکو'مین بن'اور میای پیج وغیرہ میں دو دو جار جار دن قیام کرے۔ مارے ی گئے لارے ہیں؟" "جناب! آب ك ماحب زادك يارس كى كيا بات ب آئیں۔ وہ فوراً ہی آگئے۔ جناب تمریزی نے کلی سع<sup>ن اور اربا</sup> سونیا نے مشکرا کر خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے کما <sup>مو</sup>لما حقلہ گا۔ ان شمروں میں سیر ماسٹر کا کوئی ٹیکی پلیشی جاننے والا ہوگا تو وہ بلان جم انداز می هاری اسلای تحقیم ایم آئی ایم کوتمام کے متعلق جو حیرت انگیز ہاتیں بتائی تھیں' وہ ساری ہاتما تلز آپ کے خوف ہے وہ شمر چمو ڑ کرواشنگنن کی طرف آئے گا۔" فرائمی۔یہ ہے آپ کا بیٹا۔" مرن ان کای کام ہے۔ مرف ان کای کام ہے۔ تغمیل سے ٹانی اور علی کو بتادیں بھر کہا " آئندہ پارس <sup>مارکے</sup> میں نے خوش ہو کر کما "یہ تو بالکل پارس کی طرح پولٹا ہے۔" الاجما ہوا کہ تم نے یہ بات بنادی۔ دشنوں کو معلوم ہونا "مرابی<sup>نا علی بھی یا</sup>رس کا جواب ہے۔ میں جابتا ہوں اب علی معالمے میں شریک نہیں ہوگا اس لئے پارس یمال جن مطا<sup>رع</sup> اعلیٰ بی بی(ٹانی)نے کما ''کبریا!جب پایاا نمیں لائے ہی تو تجمہ چاہئے کہ اب میں بھارت میں نمیں امریکا میں ہوں۔ میں یہ بات میں مصروف رہا کر اتھا اب وہ تمام معالمات علی سے سور ا الله ایم کے سربراہ برادر کبیر کا مول ادا کرے۔ میں نے پارس کو مشتهر کروں گا۔" سوچ سمجھ کری لائے ہیں۔ برول کے معالمے میں بچوں کو شمیں بولنا الميدمثن بردوانه كرويا ہے۔" ٹانی نے کما "اس طریقہ کارہے کمی نہ کمی ٹیکی ہیتی جانے "جناب! میں نے آپ کے ماحب زاوے علی ماحب کے على نے كما" إيا!اب مجھ داشتن سے بيرس پنجنا الم ا علیٰ بی بی (ٹانی) نے دونوں نتھے بازو سونیا کی طرف بیٹھا کر کما۔ والے کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا کہ وہ ایک بناہ گاہ ہے نکل کر الم المان سے میں۔ میرے لئے آپ کے دونوں مادب " إل- بارس نے براور كبير بن كركني بارا بم كارنا<sup>يم</sup>" "ميذم! من أب كو ويكم كهتي مول- كيا آب مجمع مكل لكانا بند ایے سای مرکز کی طرف آیا ہے۔ تب میں اس مخصوص محل کے وید میں اور آج تک دیوی کوایم آئی ایم کا سربراہ برادر کیرل استرار میں۔ میرے ایم آئی ایم کے تمام جان نار علی تیمور ران ذریعے سابہ بن کروهائٹ اؤس اور دیگر سیاسی نوعیت کی عمارتوں النب كودل سے خوش آمريد كيس مي سونا نے خال خوانی کے ذریعے کما "فرباد! ذرا اس فتنہ کو میں جاؤں کی اور نسی نیلی مجمیتی جانے والے تک ضرور پہنچ جاؤں كاميالى يدموكاريا أراب-" على نه كما "إيا إيم آفي ايم كه اصل سرراه ذاكر على المانة و کھو۔ یہ کوئی جال چل رہی ہے۔"

"شاباش بني إلى يى طريقة كاربر عمل كرتى رمو- من محركى

وقت تم سے رابطہ کروں گا۔" ٹانی میرے دماغ سے چکی گئے۔ میں ایزی چیئرسے اٹھ کر شکنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ دیوی بڑے فاتحانہ انداز میں میرے پاس آئے کی اور کے گی کہ میں فرماد علی تیمور شمیں ہوں' فرماد مردکا ہے میں

نین ده انجی تک نهیں آئی تقی جبکه میری اور سونیا کی موت کی خبر پھلے آٹھ کھنے گزر کیے تھے۔ دراصل وہ فرانس میں ہاری ہوئی بازی دوبارہ جیتنے کی کوشش میں تھی۔میرے بارے میں اسے اللمينان ہوگيا تفاكہ ميں ڈي ہوں۔ بھارت ميں مجھےاصلی فراد سمجھ کر میرے دماغ میں نہیں آتی تھی۔ فرانس کے معاملات سے نمٹ كراب وه سيدهي ميرے دماغ ميں آئے گي اور بھارت كي زهن سے

میرے قدم اکھا ڑوے گ۔ اوروہ تمام وحمن بابا صاحب کے ادارے میں قدم جمانے کی بحربور جدوجمد کررہے تھے۔ سیراسر فرانس کے آری چیف اور وہاں کے اعلیٰ حکام کو مسمجھا رہا تھا ''نیلی چیتھی کی دنیا میں اب تک فرماد کے نام کی وہشت تھی وہ مردکا ہے۔ سونیا مکار زمانہ سمجی جاتی تھی'ا ہے بھی ہلاک کردیا گیا ہے۔اب علی' ٹانی اور یارس مہ گئے ہں۔ اگر چہ ان تیوں نے برے کارنام انجام دیے ہیں سین اب جیونٹیوں کی طرح مسلے جائیں گئے کیونکہ وہ تیوں ہیشہ فرماداور سونیا کی بشت بنای اور تعاون سے کامیابیاں حاصل کرتے رہے

دوسری طرف دیوی انٹیلی جنس اور فوج کے اعلیٰ ا نسران اور فرانس کے ان اعلیٰ حکام تک چنجی ہوئی تھی جہاں تک چننجنے میں سیراسٹرنے دیر کردی تھی۔ وہ بھی فرانس کے تمام اکابرین کو نہی تمجھا رہی تھی کہ فرماد اور سونیا کی موت سے بابا صاحب کا ادارہ بالكل تمزور ہوچكا ہے۔ وہاں جتنے نملی چیتی جاننے والے ہيں وہ دیوی کے مقابلے میں تمیں محمر سلیں سمدیا تو دیوی کے ہاتھوں مرجائیں گے یا بھراس کے تابعدارین جائیں گے۔

بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے باررا ، ووو بے مور کن مخرال اور جیری سرگرم عمل تھے فرانس کے اعلٰ حکام اور فوج کے انتلی ا فسران کے برسل سیکریٹریز اور باڈی گارڈز وغیرہ کے دماغوں میں جگہ بنائے ہوئے تھے۔ جے مور کن نے ایک اعلیٰ ا فسرکے برسل سکریٹری کی زبان سے کما "مرا ہمارا ملک بدے آزمائتی دورے گزر رہا ہے۔ ایک طرف بابا صاحب کا ادارہ ہے وو مری طرف دیوی ہے اور تیسری طرف سیرماسٹرہے۔ان سب نے ہم سب کو اپنا معمول اور تابعدار بنارکھا ہے اور وہ سب اپنے ا ہے مغاد کی خاطر ہمیں استعمال کررہے ہیں۔ بستریہ ہے کہ دیوی' سر ہاسٹراور بابا صاحب کے کسی ٹیلی چیتمی جائے والے نما ئندے کو

ا يك اجلاس من يجاكيا جائے اور اس نتيج پر پنچا جائے كه النام ہے کون جارا بھترین دوست ہے۔"

یہ مثورہ نمایت ہی معقول تما۔ خیال خوالی کے ذریعے ر بی متعلقہ افراد کو ایک تھنے کے اندرایک کانفرنس ہال میں طل ک<sup>ال</sup> کیا۔ جتنے نملی بیتی جانے والے تھے 'وہ جسمالی طور پر حامز نمے" ہوئے لیکن ان کے نمائندے آئے آکہ خیال خواتی کرنے والے

ایے نمائندوں کی زبان سے سوالات کے جواب دے عمیر یہ اس اجلاس میں سب سے پہلے ایک اعلیٰ حاکم نے کما "پہل حارے ملک فرانس کے جتنے اہم اکابرین میں 'وہ سب کی نہ کی مُلِی بیتی جاننے والے کی مٹھی میں ہیں۔ اگر وہ خیال خوانی کرتے والے اس اجلاس میں نہ آتے تو ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں کتے تھے وہ جب بھی ہم ہے جبڑا کوئی کام لیں تھے ہم بے چون دیرا اے کر مخزریں گے۔ ہم تمام نیلی ہیتھی جانے والوں کے شکر گزار ہ<sub>ا ک</sub>ہ

دہ یماں کیجا ہو گئے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے مک ار قوم کو نقصان پنیائے بغیرہم سے کوئی کام لیں۔ دو سری صورت یں ہم تو کمی نہ کمی کے تابعدار بن چکے ہیں' آپ ہمیں ایک دو برب کے خلاف استعال کریں مے تو متیجہ وی ہوگا جو آپ کیلی جملی جانے والوں کی آپس کی لڑائی ہے ہوچکا ہے۔" سراسرے ایک نمائندے نے کما " بھیجہ جارے فن می

سامنے آیا ہے۔ سب سے خطرناک سمجمی جانے والی سونیا کوہم لے فل کیا ہے اور سونیا نے آخری جیکیوں میں فرماد علی تیور کی موٹ کی بھی تصدیق کردی ہے۔ جارا پلزا بھاری ہے۔ ہم دیوی سے کتے مِن كه اب نه اس كي آتما فكتي هارا مجه يكا رُسِكَ كي آور نه بي شافر

مائیک ہرا رہے جیسا مشیر کسی حکستِ عملی سے اپنی دیوی کو ہا<sup>رے</sup> مقالج مين كامياب كريج كا-" و بوی اور ہرارے اپنے ایک نمائندے کے دماغ میں سمج

ہرا رے نے اس نما *کندے کے ذریعے کم*ا 'میں شا لمرہوں' فلمٰنا کا کھلا ڑی ہوں' پیچھے بٹنے والی جال چتنا ہوں تو نخالف کھلا <sup>ٹریاد قو</sup>ا کھاجا تا ہے اور جو دھوکا کھا جا تا ہے اس کے نصیب میں تک<sup>ین</sup> لازی ہوتی ہے۔ سیراسٹر کو ڈیٹیس مارنے سے پہلے سوچنا عالج کے ا

آج صبح تک اس نے ہارے شکار کئے ہوئے خیال خوالی کھ والوں کو ہم ہے چھینا ہے تو ہم نے بھی اس کے تمام خیال ہونا کرنے والوں کو چھین لیا تھا۔ ہم نے اینٹ کا جواب پھرے لاکم

اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔" علی تیورنے ایک مخص کوایتا آلۂ کارینا کراس کا زبان پر

کما دهیں ایم آئی ایم کا سربراہ برادر کبیر بول رہا ہوں۔ <sup>اگرچ</sup> اس اجلاس میں شرکت کی وعوت نمیں دی منی ہے تاہم سال مبل م مروری ہے۔ دیوی تی اور سرماسٹر بڑے ب<sup>وری</sup> کردہے ہیں۔ دونوں نے ایک دو سرے کے شکار کے ہوئے م<sup>نے)</sup> میں اوران الكراد كراسر بم ان مسلان ك خلاف ايك بوجائي تو چین لئے لیکن دہ شکار کئے ہوئے نیلی چیتی جانے والے ب<sup>یک</sup>

ی ہیں؟ کیا سرماسٹر کے ہاں ہیں؟ کیادیوی کی ساری کے مل تبور ان سوالات کے بعد ذرا خاموش ہوا تو بورے

سے مسلمانوں کی اجامہ داری حتم کرنے کو تیار ہوں۔ شرط بی ہے کہ میں نے فرانس کے جتنے اکابرین کو اپنا آبعدار بنایا ہے' دیوی ہیں خاموثی حیما گئی کچرعلی نے اپنے نما ئندے کے ذریعے انمیں نقصان نمیں پنیائے کی اور ہم دیوی کے تابعداروں کو رے برے دعوے کرنے والے اس لئے خاموش ہیں کہ کے شکار کئے ہوئے بندے میری منبی میں ہیں۔ میرے اور نقصان نہیں پہنچا ئمں ہے۔" ے ادارے کے ورمیان کچھ اختلافات ہیں لیکن میں ہاہوں گا کہ ایم آئی ایم کے اختلافات کے باعث بابا صاحب ہے۔ ہم ایک ہونے کے بعد بابا صاحب کے ادارے سے مسلمان ٹکی جیتی جانے والوں کو نابود کروس گے یا اینا آابعدار بنالیں رے کو کوئی نقصان تینچے میں اس اوا رے کے انجار جسے

ت کوں گا۔ زاکرات کامیاب ہوں تھے تواس اوارے کے ل بینی جانے والے میرے قبضے میں ہیں انہیں واپس ماسرے نمائندے نے کما "برادر كبير! تم اچاك عارب

ئی کے درمیان کودیڑے تھے تم نے ہمیں سوچنے کا موقع ا ۔ ہاری اور دیوی کی لڑائی ہے فائدہ اٹھا کر .... لی نے بات کاٹ کر کہا " ہر فکست کھانے والا شرمندگی ہے لك يي كتا ب كد اكر ايها نه مو ما تو يس ديها كريتا- بائي

"ابعدارسین تھی۔" ے اگر پھر دیوی اور تم فرانس کے اکابرین کو آلۂ کاربتا کر بابا ، کے ادارے کے دروازے تک پنچنا جاجے ہوتوایک شیں برس گزر کیے ہیں۔ان کے کسی ایک ٹیکی ہمیتی جانے والے لے ہم رالی کوشش کرلو۔ ماوام سونیا کی ہلا کت نے اس اوا رے کو نٹال بہاڑ بنادیا ہے۔ میں توان کے خیال خوانی کرنے والوں

السكابي ساتھ دے گا۔"

الات نے این نمائندے کی زبان سے کما "جب

لا تمل بوگا كو نكه وه ايك سرپاور لمك كاسرواسر يه-"

سیراسٹرنے کما "اس دنیا میں سیراور صرف ا مربکا رہے گا۔ اکے دوالے کرکے چلا جاؤں گا۔ ڈرد اس وقت سے جب اب تک باباصاحب کے اوا رے کے تعاون سے فرانس بھی سرباور نٹال کھنے گا اور اس کا لاوا تم سب کو نیست و ناپود کردے ما رہا مراب نیں ہے گا۔ ہاری جنگ صرف مسلمانوں سے نیں ا مرف اتا بی کنے آیا تھا۔ میری بات حتم ہو چی ہے۔ میں ہے بلکہ یہ جنگ سریاور بننے کے لئے بھی ہے۔"

تب میں نے ایک مخص کو آلۂ کار بناکر کما "اب سپراسٹر کا الم المراس من يا جر جلا كيا- اجلاس ميں چند لمحول تك املی چرہ سامنے آیا ہے۔ فرانس اور دو سرے ممالک کویہ چرہ لاری چرفوج کے ایک اعلیٰ اضربے کما معیں دیوی جی ہے المچھی طرح ویکھ لینا چاہئے۔ آپ حیران ہیں کہ میری آواز جانی ۔ باسٹرے اتنا یوچھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اپنی بحانی ب تمریس وہ نہیں ہوسکتا۔ ی ال۔ میں بھلا فراد علی تیور بیز کرکیا تھویا اور کیا <u>ایا</u>؟ آپ ذرا غور کریں کہ براور کبیر کتنا كيب ہوسكا موں بھلا مردے بھی بولتے ہيں؟"

-- اس فراجي طرح سمحدليا ہے كدسونيا ك بلاكت ك ا جلاس کے تمام حاضرین اس فخص کو سوالیہ نظروں سے تک \* کل زیدست تای و برادی ہوگ۔ براور کیر نے خود کو رہے تھے جس کی زبان سے میں بول رہا تھا۔ میں نے کما " آج دو پسر ات ہے دور رکھنے کے لئے ان کے نیلی پیتھی جاننے والوں کو ے میری موت کی خر کروش کردہی ہے اور میں بار بار اپن بض السن كافيعلد سناديا ب- ده مسلمان ب، جب آپلوكول كي منول را موں کہ زندہ بھی ہوں یا تہیں؟ ئنشافتيار كرے كى تووہ مسلمان كى حيثيت سے بابا صاحب

چنجار ا ہو۔"

السمائنس دان دعوے کرتے ہیں کہ انسانی آوازیں فضامیں منتشر ہوئی ہیں اور خلا میں بھٹلتی رہتی ہیں۔ سائنس دان صدیوں یرانی بھٹلنے والی آوا زوں کو بھی کیچ کرکے ریکارڈ کریکتے ہیں اور آج برل سے جنگ ہوتی ہے تو یہ مسلمان آپس کے اختلافات کے زندہ لوگوں کو معدیوں پرانے مرددں کی آوازیں سنا کتے ہیں الكسامومات ميں ليكن ميں ديوي بى كے مشير كى حشيت ہوسکتا ہے کسی سائنس دان نے مجھ جیسے مروے کی آوازیں مجی ہے کل ہوں اور اب میری آوا ذوں کو ریکارڈ کرے آپ لوکوں تک

سیراسرنے اپنے نمائندے کے ذریعے کما تعیں مسٹر ہرارے

ہرارے نے کما ''سیرماسٹر بہت دانشمندی کا ثبوت دے رہا

فرائس کے اعلیٰ فوجی ا ضرنے کما " آپ لوگ آپس میں اتحاد

کررہے ہیں اور ہمارے ملک کے تمام اہم اکابرین کو مال غنیمت کی

طرح آپس میں بان کر غلام بنارہے ہیں۔ فار گاؤسیک ہم سے بیہ

تمهارا ملک اور تمهاری قوم مسلمان ٹیلی چیتی جانے والوں کی

میں سے کسی ایک کو کبھی اپنا معمول اور آبعد ار نہیں بتایا۔"

سیراسٹرنے تقارت سے کما 'دکواس نہ کرو۔ کیا اب تک

«نہیں' بابا صاحب کے ادارے سے ہمارے تعلقات کو تمیں

غیرانسانی سلوک نه کرس- "

کی توقع کے خلاف دیوی کے ساتھ مل کربایا صاحب کے اوارے

فرائس کے خلاف ہمارے درمیان اتحاد ہوا تھا مگردہ چیم نعلیم بازی لیٹ دینے والا فرماد بری آسانی سے ہمارا اتحاد تو فرکر باہ برارے نے کما "مسٹرڈی فراد! کچھے داریا تیں بناکر مردہ فراد "اب تک خیال خوانی کے ذریعے ہم ایک دو مرے سے متاثر ی کو کانی پریشان کرچک تھی اور یہ ٹابت کرتی ری تھی کہ وہ امسلی کو زیرہ طابت نہ کرو۔ سونیا وم توڑتے وقت فراد کی موت کی ہوتے رہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام ی ہے اور جواملی کملاتی ہے وہ تعلی ہے۔ پھر پر بھا رانی نے دیوی تعدیق کرچک ہے۔" نا کہ اس کے گرو گیان رائے آتما فکمی کی اس انتا کو پہنچے ا قول کرلوں کی تو وہ مجھے اپنی شریک حیات بنالے گا۔" ، برارے نے کما حق تم یہ تعلیم کرنچکے ہو کہ ابھی جانے ہوا فراد وی ہے جو اکثر چٹم زدن میں بازیاں لیک کر رکھ رہا ہے ہو وکیاتم اور تمهاری دیوی می سونیا کے دم توڑتے وقت وہاں " حميس شرم "ني <del>جائے</del> ايک فراڈ مسلمان کي خاطرا بنا ئے ہیں جمال دیوی شایر بھی نہ پہنچ سکے۔دیوی بربھا رائی کوایے موجود تقے اور تم دونوں نے خود سونیا کی آ خری باتیں سنی ہں؟" ا کے لئے بمن بنانا جاہتی تھی لیکن ربھانے کما کہ آگ اور وهرم چھوڑ رہی ہو۔ مجھے و مجھو۔ برسوں گزر گئے یارس میرا دیوانہ ابیاباز کر فراداملی ی ہوگا۔ کیں؟املی زندہ ہے تا؟ ۳ د یوی اور ہرا رہے کی طرف سے جواب نمیں ملا۔ میں نے کہا۔ کا نئیں ہوسکتے۔ بربھا اور گرو گیان رائے عوامی جمہوریہ چین ہے۔ میں بھی اسے جاہتی ہوں لیکن میں نے شادی ہے اس لئے وہ جسنوا کربولا "تم دیوی کے ساتھ جسم میں جاؤ۔ ہم دور) مینسے میری موت کی خبر سیراسٹرنے ا ژائی ہے تاکہ دیوی فراد کو ا این بن اوروال بمارت کے خلاف کام کررہے ہیں۔ انکار کردیا کہ دہ مجھے مسلمان بناتا جا ہتا ہے۔ یہ مسلمان ہوے مطلی روسی اور تعاون کے محاج نمیں ہیں۔ ہم نے رہ غرمعیا ڈی سمجھ کربھارت میں اس سے براہ راست نگرا جائے اور خودا بی ہوتے ہیں۔ ہماری خاطرا ینا ندہب نہیں چھوڑ تے۔ ہمارا دھرم ہم اس بربھا رائی نے جب دیوی کو بتایا کہ آدھی رات کے بعیر ملاحیتی عامل کرلی میں کہ دیوی اب اپی آتما عمل کرارا ملا کت یا بربادی کا سامان کرلے۔" ی تحر کے بھارتی فوتی ہیڈ کوارٹر میں قیامت کی تای آنے والی ے چیزانا جاہے ہیں۔" مجی آئے گی توہم سے بری طرح فکست کھاکر جائے گی۔" سراسرے کرج کر کما "تم جموفے مکار ہو۔ یا تی ما رہ ومطلی اور فراڈ اس دنت کہنا جائے جب وہ یا رکے وعدے ، تر دبری غصے سے بھر گئے۔ اس نے کما <sup>وہ</sup>تم ہمارے دلیں کو نقصان میرا مقصد بورا ہوگیا تھا۔ میں نے دیوی اور سرماسر کوج ہو۔ ابھی جارا اور دیوی کا اتحاد ہورہا ہے 'تم اس اتحاد کو توڑنے انا جاہتی ہو۔ تشمیر میں ہمارے فوجی بیڈکوارٹر کو تاہ کرکے بورے نہ کرے اور ہماری عزت ہے تھیل کردد سری کے پاس چلا مونے نمیں رہا تھا اور بیہ شوشہ بھی چھوڑ رہا تھا کہ میں دو مرب ال کے لئے ایس جال چل رہے ہو۔" مت جين كوكيا حاصل موگا۔" میں نے بنتے ہوئے کما دسپراسڑاد کھوتم اینے ہوش میں نہیں امریکا بینی رہا موں۔ الی نے عادل کے چرے یر تبدیلیاں کا "تم ناط سجے رہی ہو۔ اگر حکومت چین کی طرف سے جمعے "میں تم ہے بحث نمیں کرنا جاہتے۔" ہو۔ عصے میں کر بحت ہوئے اپن اصلی آواز میں بولنے لگے ہو۔ تھیں آور مجھ سے مشابت رعمی تھی۔ آئندہ سیراسٹراوراس کے کے بھارتی فوجی اڈے کو تیاہ کرنا ہو تا تو میں اس کی پیشجی اطلاع "بحث توتم نے شروع کی ہے۔ میں تو صرف اہم اطلاع دیے نیلی بمیتی جاننے والے ساتھیوں کو عادل نظر آئے گا تووہ اے آیا تماری یہ آواز میرے مانظے میں ریکارڈ ہوچی ہے۔اب تم این یں نہ وہی۔ونیا کے بیشتر مسلمانوں کے جذبات تشمیری عوام ہے آئی تھی اور یہ اطلاع اس لئے دے رہی ہوں کہ نیلی پیتھی جاننے مجھتے رہیں گے۔ بات پر قائم رہنا کہ فرماد مرجکا ہے اور بھارت میں فرماد کی ڈی ہے۔ ہتہ ہں اور فرہاد بھی مسلعان ہے۔" والول کے ذریعے جو تای ہونے والی ہے اس کا الزام مجھ پر نہ دیوی اور میراسرنے برے زورشور سے بابا صاحب فاربور انفارمیش میری ایک ڈی بھارت پینے گئی ہے اور میں کل "ہُول" دیوی نے سوچنے کے انداز میں کیا "اب سمجھ میں آیا ادارے کو فرانس کی زمین ہے اکھاڑ جھیٹنے کا آغاز کیا تھا لیکن کیا شام تک امریکا چیج رہا ہوں۔ تم ذرا پریٹان نہ ہونا۔ اینے دل کو ادمیری مصروفیات کو فرانس سے ختم کرنے کے لئے اور مجھے "ہمارے ایک فوجی اڈے کی تبای میں تم شریک ہویا نسین کیے ی مرحلے میں دونوں کو ناکای ہوئی تھی اور اب سپراسٹرکوا ٹیالا تسلیاں دیتے رہنا کہ جو زندہ ہی نہیں ہے وہ امریکا کیسے آئے گا۔ رت میں مصروف رکھنے کے لئے بیہ جال جل رہا ہے۔ چند کھنے میں معلوم کرلوں گی۔" اینے تینوں ساتھیوں کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ مہا البية اس كي ذي آئتي ہے۔ تم اي طرح مجھے ذي كتے رہو مح توبلڈ دیوی رابطہ ختم کرکے مائیک ہرارے کے پاس آئی۔وہ آری کے سری تگر کے فوجی اڈے پر حملہ کرنے والی کوئی بات نسیں تھی۔ ا مربکا جانے کا مطلب میں ہو آگہ یا تو وہاں کے خیال خوالی کہا پریشر نمیں بڑھے گا۔ میں جارہا ہوں۔ تم دیوی کو یقین دلاؤ کہ تمہارا بدہ بجھے بابا صاحب کے اوارے سے دور رکھنے کے لئے اچا تک چیف کا برین واش کردکا تھا۔ سیراسٹرنے اس پر جو عمل کیا تھا' والے مارے جاتے یا پھر میری طرف سے برے زیانے بر آا بلذريشرائي سي ب-يائيسراسر!" نمریں ایک نیا محاذ کھول رہا ہے۔" الے تم کرکے اب اس آرمی جیف کو دیوی کا معمول اور تابعدار ا تنا کمه کریں خاموش ہوگیا۔ جو جو میرے آلہ کار کو اجلاس کارردا ئیاں شروع ہوجا تیں۔ ماضی میں ایس کی مثالیں محیل اِل بربمارانی نے کما "جب جنگ جاری رہتی ہے تو کتنے ہی محاذ يناني والانتماب کے پیش نظر سپراسٹر کو بابا صاحب کے ادارے اور حکومت آلا ک ہے باہرلے جانے گئی۔ سب یمی سمجھ رہے تھے کہ فرماد اصلی ہویا وای نے آگر کما "بریمانے اطلاع دی ہے کہ فراد اور براور دلہ باری سے نابود موجاتے ہی اور کتنے ہی نے محاذ کھلتے رہتے کے خلاف محاذ آرائی ترک کرنی پڑی۔ ڈی' وہ جارہا ہے۔ سیرماسٹر نے غضے ٔ اور جھنجلا ہٹ میں اپنے کبیر آج آدھی رات کے بعد مری تحر کے بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹر کو و یوی کے لئے میہ بات اطمیتان بخش تھی کہ میں بھارت ہم نما ئندے کو مجبور کیا کہ وہ اینے ہولٹرے ربوالور نکال کر فائر تاہ کے والے ہیں۔ کیا اس طرح فرماد ہمیں فرانس چھوڑنے پر "بال دى وي تم ن مجمع بدا طلاع كول دى؟ تمين فراد چکا ہوں اور امریکا مینچنے والا ہوں۔ بھارت میں اب ایک ڈی لا تحرے۔اس نے فائر کیا۔ میرا تالہ کار بننے والا مخص چیخ مار کر گرا مجبور شیں کررہاہے؟" لامنعوبِ كاعلم كسي موكميا؟" رہا کرے گا۔میری اس حکت عملی کا ایک کمزور پہلویہ تھا کہ دلا پھر ذرا تزب کر معنڈا بڑگیا۔ ایبا توقع کے خلاف ہوا تھا اس لئے «دیوی جی! آپ ورست سمجھ رہی ہیں۔ ہم یہاں تمام ا کابرین " فراد اور برا در کبیر کے در میان دوستی ہوری ہے کیونکہ برا در سب ای جگہ ہے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے ہرارے نے اپنے ڈی فرماد کو زیا دہ اہمیت نسیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی دانت تلل برنے بابا صاحب کے نملی پیتی جانے والوں کو اپنی گرفت سے کو آسانی سے غلام بنانے والے ہیں اور فرماد ہمیں اس کامیابی ہے نمائندے کے ذریعے کما "سیراسٹراکیا ایسی حماقت کرکے تم نے ونت مجی ڈی فرماد کو خاک میں ملا سکتی تھی۔اس کئے اب دواکٹے محروم رکھنا جاہتا ہے۔" <sup>زاد کر</sup>یا ہے۔ اگر آج فراد مری تھر کے فوجی اڈے پر حملہ کرے کے ان اکابرین کو اپنی خیال خوانی کی منمی میں رکھنا جاتگ فہاد کو گولی مار دی ہے۔ کیا گولی مار کراہے اپنے ملک امریکا آنے " پھر کیا کیا جائے؟ مری محمر کے فوجی اڈے کی حفاظت کرنا بھی <sup>الہ برا</sup>در کبیر اور اس کے جان نار بھی فرباد کا ساتھ دیں گے۔" جنس سپراسڑنے اپنا معمول اور آبعدار بنایا تھا- بہل ہے روک رہا ہے؟" " پھل بارتم براور كبيرے بدخل ہو كئي تھيں۔ كيا پحراس سے جاری ذہے داری ہے۔" مپراسرنے کما "یوشٹ ای۔" میدان خالی چمو ژ کر چلا گیا تھا۔اب وہ بوری حکومتِ فرانس<sup>اد</sup> "اس نویی بیزگوارٹر میں سیکزوں فوجی جوان اور السران ہوں ر محارانی نے بینتے ہوئے کہا" بیار میں لڑائی نہ ہوتو بیار کا مزہ کی آباہ۔" برارے نے کما "یو شف اید جب تک تم امراکا پہنچے نملی ہمتی کے علتے میں لے کر ماما صاحب کے اوارے کا کے۔ ہاری ہوایت کے مطابق اتنے لوگ کو تلے بسرے بن کر نسیں كريتي محي- من في ربعا راني سے كما "ويوى سے رابل والے فرماد کو ڈی ٹابت نہیں کرو ھے تب تک وہ اصلی فرماد رہے گا رہیں کے پھر انہیں دو سرے محاذوں سے وائرلیس اور فون کے اے کو' آج آدمی رات کے بعد سری محر کے جارال اوریہ ثابت ہوجائے گا کہ تم املی فراد کو ڈی کمہ کر دیوی ہی کو ذریعے پیغام سنتا اورانسیں جواب ویٹا پڑتا ہے۔ فرماد اوراس کے آ محما تو برادر کبیرے تمهاری پریم کمانی شروع ہو چک ہے؟" میڈکوارٹر پر خیال خوانی کی نظرنہ آنے والی بلائمیں حلہ کرب<sup>ال</sup>ا وحو کا دے رہے تھے تمہارے جیے دحوکے بازے دیوی جی اتحاد "ال- وه پقر تمطئے والا نمیں تما لین میرے لئے اب ممطئے اسکہ " ساتھی ایسے بی پیغامات کے دوران ان کی آوازس من کران کے ا اگروہ اپنے بھارت دلیں کی خرخواہ ہے توہیڈ کوارٹرے فیکی جوالد نسیں کریں گی۔" ى ذريع وال تاى لائم محد آب اسي كى طرح روك مين «مُسٹر ہرارے! تم اتنے ذہین ہو کر بھی فراد کی جالبازی کو دیوی کے مقابلے علی بر کھا رائی خود دیوی میں کر اس اط ا فسران اور گولہ ہارود کے ذخیوں کی فکر کرے۔" کر مکار اور بروہے کے چکر میں مجنس ری ہو۔ سر پکڑ کر تمیں مجھ رہے ہو۔ اہمی بابا صاحب کے ادارے اور حومت للارموك-كياتم\_زائے تبعى ديكھاہے؟" "ہم انس عطرے ہے آگاہ تو کرکتے ہیں۔"

"آپ یہ فرض ضرورا دا کریں لیکن تباہی کو نئس ردک سکیں گ۔ اگر فرمادے سمجمو آکرنا چاہیں گی تووہ ہمیں فرانس چھوڑ دینے کے لئے کے گا۔"

"میں تموڑی دیر کے لئے بھول گئی تھی کہ بھارت میں اب اصلی شیں ڈی فرماد ہے۔ کیا ہم اس ڈی فرماد کو کسی طرح ٹرپ کر سکتہ ہے ""

موری ہی آپ فور کریں۔ ہم دو سرے معاملات میں الجور کریں۔ ہم دو سرے معاملات میں الجور کا اپنا وقت ضائع کررہے ہیں۔ ہمیں جلد سے جلد آری چیف کو اپنا آبعد اربنا ہا ہے۔ میں نے اس پر عمل کرنے کے لئے اسے ممری نیند سلاویا ہے۔ اب اس پر عمل شووع نمیں کریں گے اور دو سری طرف دھیان دیتے رہیں گے تو فراد کی چال کامیاب ہوتی رہے گی۔"

و ایا ہوسکتا ہے کہ تم آری چیف پر عمل کرد اور میں فرہاد کو ا کی طرح تشمیر کا رخ کرنے ہے دد کی رہوں گی۔"

"" بھول ری ہیں۔ میں آری چیف پر عمل کر آ رہوں گاتو فراد کا کوئی خلی بیتی جانے والا آری چیف کے اندر چیپا رہے گا اور ووسرے عمل کو ناکام بنا آ رہے گا۔ ایسی ناکای سے نیجنے کے لئے آپ کو میرے عمل کے دوران آری چیف کے اندر رہنا جائے۔"

وہ بول دوجس طرح بمیں الجمایا جارہا ہے اس سے مزید ابت ہورہا ہے کہ اصلی فرہاد زندہ ہے۔ تا نفین کو بے بس کردینے والی الیں چالیں دی چات ہے۔ کوئی بات نمیں سری محر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا میں آری چیف کے دماغ میں مختلط رہوں گی۔ تسارے عمل کے دوران کی کو مراخلت نمیں کرنے دوں گی۔ چلو عمل شرد عکو۔"

سروں سروں سوں مور کے دریعے آری چیف کے اندر آگئے۔ وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے آری چیف کے اندر آگئے۔ مائیک ہرارے نے تعوزی در پہلے اے گہری موٹی یو آس کھول کراس میں پانی یا سوڈا طائے بغیر لی رہا تھا۔ اس طرح خالص شراب پینے سے دیمنے بی دیمنے نشہ سرح کھ کر یولئے لگتا ہے۔

ہرارے نے اے بو آل پیسک دیے پر مجبور کیا۔ اس نے
بوآل پیسک دی کیک در ہو چی تک دیے پر مجبور کیا۔ اس نے
اس کی آنکھوں کے سامنے درود یوار کھوتے ہوئے ہے دکھائی دے
رکھائی دے
رکھائی کہ کو اس کے چکراتے ہوئے دماغ کو آتما شکتی کے
زریعے کرفت میں لینا جاہتی تھی لیکن نشے کی شدت اس ہوتی ہے
کہ آدی دین دنیا خود کو اور خدا کو بھی بحول جا ہے۔ ایے وقت
آتما شکتی کی کام نہ آئی۔ وہ جنجلا کریل "برارے پکھ کو۔ پوری
فرانسی کومت ہماری مٹمی میں آنے والی ہے۔

وہ بولا "دیوی تی! ایے وقت دماغ کو مسئدا رحمی فسد کرنے سے بناکای کامیانی منس بدل جائے۔"

بعصرف می ناکای تو نمیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم زائر
اورباباصاحب کے اوا رہے ہے کچہ حاصل نہ کرسکے۔
مہم الب مہم کی پیشی جاننے والے نمیں ہیں۔ امرائل
میں الب وابرت کلون اور مارکوس برٹن ہیں لیکن آپ ان اہم
معاطلت میں ان میودیوں سے کام لے کر انہیں اپنا وا زوار نمیر
ہنانا چاہیں۔ الی صورت میں صرف ہم دونوں فراد کی کم پیشی عالیہ کررہے ہیں۔ بیجہ تو یک ہوگا جو ہمارے
جاننے دالی فوج سے مقابلہ کررہے ہیں۔ بیجہ تو یک ہوگا جو ہمارے
سامنے ہے۔

وہی ' نے کہا ''سرباسراور اس کے تمین ساتھی مدیوٹ ٹما چیتھی جاننے والے ہیں۔ اگروہ آری چیف کے دباغ پر تبغیہ بمائے تو فراد ان کے مقالم بلے میں ماکام رہتا۔ لکین اس نے بری چالا ک ہے ان چارد ں رویوٹ فیال خواتی کرنے والوں کو امریکا بیں حاخ رہنے پر مجبور کروا۔ اب ہمیں مجی فرانس سے جانے پر مجبور کرہا

' الاوراس کی حکمتِ عملی بتاری ہے کہ ہم یماں کے جس مام اور عمدیدا رپر تو کی عمل کرنا چاہیں گے ؟ اسی طرح عمل کرنے ہے پہلے یا عمل کرنے کے دوران داخلت کی جائے گی گھر مید کہ فراد کے پاس استے خملی جیشی جانے والے ہیں کہ وہ ان اہم اکابرین کے برین واش کر تھے ہوں گے جنیس ہم نے اپنا معمول اور آبودار

میں ہے۔ دیوی نے فوراً ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگائی اور اپنے معمول انتملی جنس کے اعلیٰ افسر کے اندر چینچنے کی کوشش کی۔ مائیک ہرارے کی بات درست نگل۔ فرماد کے کمی خیال خوالیٰ کرنے والے نے اس اعلیٰ افسر کے دماغ سے چیلے تو کی محل واش کرکے اس کے دماغ کولاک کرویا تھا۔

وہ س رہے اس حرواح لولا کردیا تھا۔

ہنچیلے چنیس تھنٹوں ہے اس نے انگ ہرارے کے ساتھ

ہنتی پلا نگ کی تھی فرانس کے تمام دکام اور دیگر اکابری پر نالب

آجانے کے لئے جتی محنت کرتی ری تھی ان پر پائی پھر کیا تھا۔ نه

سرماسٹر کے آبعد ارواں کو اپنے قبضے میں لیتا چاہتی تھی۔ خود ال

کے تمام آبعد اراس کے نوبی عمل کے سحرے آزاد ہوگئے تھے

وہ جسمانی طور پر سجح سلامت تھی محمراند رہ بری طرح زنی ہوگئی

میں۔ اس نے محلف او قات میں محلف معاملات سے شخف اور

کامیاب ہونے میں کوئی کسر نمیں چھوڑی تھی۔ ایک عرصے تک محالیت سے بھنے اور

مابقہ سرماسٹر اور اس کے ورد جن شمل بیتھی جانے والوں کو اپنا آبعد اربالیا تھا۔ علم بی کمی کر بودا کا کھی جیسے شا طرکو اپنا تا ہما جا تھا ہے علم کے عالی میں۔ ایک جا کھی جیسے شا طرکو اپنا تا ہما میا بھی تھی۔ ورد جا بلا

جاتی تھی اپنی صلاحیتوں اور آتما ھنتی کا لوہا منوالیتی تھی <sup>سیان ہم</sup>

نجوم میں عالمی شمرت رکھنے والے اپنے بی باپ کی یہ چیش کولی جول

نی تمی کہ وہ فرادیا اس کی فیلی سے کلمائے گی تو کلوں کلوں بائے گی لنذا اس قبلی سے پیشہ دور نہا کرے۔ یانسان کی فطرت ہے کہ اس سے جو راز چھپایا جائے گاوہ سے بہتری کے قبر کہا لہ مجمع کس سامہ یہ مشارات مجل

بیدان کی فطرت ہے کداس سے جو راز چھپایا جائے گاوہ راز چھپایا جائے گاوہ راز کی بختے کی جائے گا وہ راز کی بختے کی جائے گا جس کام سے منع کیا جائے گا میں ممانت کے بعید کو بجھنے کے لئے وہ کام ضرور کرے گا۔ دیوی میانت کی کرری تھی اور مندکی کھا کی تھی۔ ان تھی۔ کی تھی۔ ک

یں ہے۔ بری بری بازیاں ہارنے کے باوجود دماغ میں یہ تھجلی ہوری تھی رونیا مربکی ہے۔ کم از کم اس موقع سے فائدہ اٹھا کراس کی بٹی کی بی بی (ٹائی) کو ہلاک کردیتا چاہئے۔ ایسا سنہری موقع پھر بھی میں لے گا۔ میں لے گا۔

وہ میج تک اپنے بھوان شیو فکر کے پرنوں (قدموں) میں الاری - بری بنویدگی سے سوچی رہی کہ فرماد اور اس کی فیلی سے رار فکست کھانے کی شرمندگی مجی ہوتی ہے اور ایک دیوی کی مار فکسر مختصیت دو کو ژی کی رہ جاتی ہے۔ لنذا اب اسے اپنے اپنی کو میں نظر کھ کر فرماد اور اس کی فیلی سے دور رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گی قواس کی تمام توجہ اور آتما شکی دو سری الجب اگر وہ ایسا کرے گی قواس کی تمام توجہ اور آتما شکی دو سری الجب اگر وہ ایسا کی ہے۔ کھرائے گی تو پہلے کی مرائے گی تو پہلے کی منائزہ بھی ان پر غالب آتی رہے گی۔

دولی تی آرائے میں او مرور رہے اس ورک کے قدموں سے روک تی آرائے میں او کی جائے ہے اپنے بھوان کے قدموں سے الوائی او اللہ کا اللہ جا کا کا کا مدمہ کم ہوگیا تھا۔ دل کا بوجہ لکا ہوگیا تھا۔ اللہ کی بواذ اللہ تی مرف معلوات حاصل کرنے کے لئے خیال خوائی کی پواذ اللہ تی مرف تعیات رہے والی فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے اندر اللہ تی کی اس میں تعیاد کی اور افسران فوٹ کے بیٹر اور کو زیروست نقصان پنچا ہے۔ در بحوں سیاسی اور افسران بی اور افسران کا ذخیرہ تباہ بیک ہوں ہور یہ تصاروں کا ذخیرہ تباہ بیک ہیں۔ مولہ باردد اور دیمر جدیر ہتھیاروں کا ذخیرہ تباہ

دوائی طور پر زمین پناہ گاہ میں حا منر ہوگئے۔ اس فیصلے پر آئٹ کار فرماد علی تیمور کے ساتے سے دور رہے گی۔ دو میرک اس عادت کو انچمی طرح سجعتی تھی کہ وہ میرے

دشمنوں امریکا اور اسمائیل دغیرہ سے کلرائے گی اور انسیں آبعداریماتی رہے گی توش اس کے ان معالمات میں بھی مراضلت نمیں کروں گا۔ وہ مالیک جرارے کے پاس آئی۔ وہ سو رہا تھا۔ یو گا کا ہمر تھا لیک رہاں میں میں اس کے جمہ نیس کی میں تارید

وہ مورہ ما بیک ہرارے کے پاس آئی۔ وہ سورہ ما معا۔ یو گا کا اہر تھا

لیکن دیوی کی سوچ کی لمروں کو محسوس نمیں کرسکا تھا۔ اس نے

تیجے ایک دصند کی نا قابل شناخت ہتی کی طرح اس کے خواب میں

آگریولی معملی دیوی تم سے مخاطب ہوں۔ میں ٹی الحال پچھ عرصے

تک نمایت خاموثی سے زندگ گزاروں گی۔ خیال خوانی کے ذریع

بھی کی سے محتکو نمیس کروں گ۔ میری والیس کہ تم آزاد رہو

گے۔ ہمارے یہودی ٹیلی بیشی جانے والوں کے اندر خاموثی سے

جایا کرد گے۔ انہیں ہمارے نوبی عمل کی گرفت سے نظئے نمیں دو

گے۔ میری عدم موجودگی میں تم آپی مرضی کے مطابق پچھ بھی

مایت ہو۔ مرف آیک پابندی ہے۔ فراد اور اس کی فیلی کے ہم

کرسکتے ہو۔ مرف آیک پابندی ہے۔ فراد اور اس کی فیلی کے ہم

کرسے دور رہو گے۔ بھی ان کے کمی معالمے میں مداخلت نمیں

کرد گے۔ میں جاری ہوں۔ میری والیس تک تمیں عارضی آزادی

وہ اس کے دماغ ہے نکل گئی۔ اس کی ذیر زمین رہائش گاہ کا علم کسی کو نمیں تھا۔ کسی نے اس کا جسمانی وجود بھی نمیں دیکھا تھا۔ صرف اس کی خیال خوانی کے ذریعے معلوم ہو یا تھا کہ کسی دیوی کا



وجود کہیں ہے۔اب اس کی طول خاموثی کے باعث یہ مجنس قائم ، رہتا کہ وہ کماں مم ہوگئ ہے؟ انسان مرنے کے بعد زیر زمین جا یا ہے وہ زندگی میں زمین کے نیچے رہتی تھی۔ کیا زمین نے بیشہ کے کے اے ابنے نیچے رکھ لیا ہے؟ کسی دہرانے میں کمنای اور تنمائی کی زندگی گزارنے والوں کا نہ مجمی جنازہ المتناہے' نہ چنا جلتی ہے۔

O

سراسر اور تیوں افواج کے سربراہ غیرمعمول ساعت و بصارت حامل کرنے ' جمرت انگیز جسمانی قوت کے عامل ہونے اور نیلی بیشی سیمنے کے بعد دو سرے ممالک میں جاکر خفیہ رہائش گاہوں میں رہ کئے تھے اور وہاں ہے اپنے ملک امریکا کی خدمات انجام دے کتے تھے لیکن انہوں نے امریکا ی کی مختلف ریاستوں میں جاکر رہائش اختیار کی۔ انہیں یہ اندیشہ تماکہ برحستی ہے مجمی کوئی دشمن انہیں غیر ملک میں کسی طرح ٹریپ کرتا جا ہے گا توانہیں مقالمہ کرنے یا کمیں روبوش ہونے کے لئے اسے ملک جیسی سمولتیں حاصل نہیں ہوں گی پحربیہ کہ اعلیٰ حکام کو مجھی ہنگای مالات میں ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ انسی فوری طور پر طل کنے کے لئے ان جاروں کا اپنے ہی ملک میں رہنا ضروری تھا۔ اس کئے وہ امریکا کی مختلف ریا ستوں میں رہیجے تھے اور خیال خوانی کے ذریعے مخالفین ہے نمٹنے کے لئے ونیا کے ایک مرے ہے دو سرے سرے بک پہنچ جاتے تھے۔

انہوں نے اپنے طور پریہ حفاظتی ترکیب سوجی تھی اوراس پر عمل کررہے تھے لیکن میرے امریکا چیننے والی بات نے انسیں بدحواس کردیا تھا۔ ماضی میں دو سرے سیرہاسٹرز وغیرہ کے ریکارڈز یڑھ کریہ خوف تا گیا تھا کہ سونیا اور فراد نمی مثن پر آتے ہی تو تا کام دا پس نسیں جاتے۔

وہ چاروں اتنے مخاط تھے کہ انہوں نے ایک دو سرے کو انی رہائش گاہ کا بتا نہیں بنایا تھا۔ ایک دو سرے سے کمپیوٹر کے ذریعے مختشگو کرتے تھے آکہ غیرمعمولی عاعت رکھنے والے دخمن کمی کلب یا کسی تقریب دغیرہ میں انہیں کسی ہے یا تمیں کرتے ہوئے نہ سن لیں۔ اگر کوئی ان جاروں میں ہے تھی ایک کی آواز من لے گا تواس ایک کے ذریعے باتی تیوں تک پنج جائے گا۔ای اندیشے کے پیش نظردہ ایک دو سرے سے نکی فون پر بھی یا تمی نہیں کرتے تھے اور نه کی جگه ایک دو مرے سے ملاقات کرتے تھے۔ ملاقات

کرنے سے مختَّلو کرنا بھی لازی ہو تا ہے اس لئے ان کی ملا قات ا یک دو سرے کی تمپیوٹرا سکرین پر ہوتی تھی اوران کی مفتلو تحریر کی صورت میںاسکرین پر ابحرتی تھی۔ ان عامدل نے فرائس کو امریکا کے زیر اثر لانے اور باما صاحب کے ادارے کو کزور بنانے کا ارادہ ترک کردیا۔انہیں ای

جان کے لالے پڑھئے تھے۔وہ دماغی طور پر اپنے اپنے شہر کی اعمی اعمی رائش گاہ میں حاضر مو محے تھے۔ ان کے سامنے کمپیوٹر اور کی

طرح کے الیکٹرد تک آلات اور معینیں رحمی ہوئی تھیں۔وہ مرا ا یک دُو مرے سے تمہیوٹر کے رابطے کی فریکو نئسی جانتے تھے سپراسٹرنے کمپیوٹراسکرین پر اپنی مفتکو ٹائپ کی۔ باق تنہ

افواج کے مربراہوں کی کمپیوٹرز اسکرین پر تحریر ابھرنے کا ہ سپرہاسٹر کھہ رہا تھا "ابھی فرانس میں ہونے والے اجلاس میں زا كمه رما تعاكه وه كل شام تك يهال بنتي والا بـــ كوكى مرور) نہیں کہ وہ سے بول رہا ہو۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے یمال پنجاب<sub>وا</sub> پر

اورمیک ایس جمیا ہوا ہو۔ ہاری سب سے پہلی کوشش رہا عاب كراك كس جينى كا جكه نه الحد مارك مك ك مرا غرسانوں کے یاس اینٹی میک اپ کیمرے ہوں جن کے <sub>ذریعی</sub>

فورا ب نقاب موجاك" سیراسٹر کے ایک ساتھی اسٹیل بروس نے کما ہیم ہا<sub>لال</sub> عار مخلف شرول من مين- بم اب اب شرول من اب سرا غرسانوں کا جال پھیلادیں ہے۔ اگر فراد ان جارشروں ہیں۔ کی ایک شہر میں بھی ہوگا تو سراغرسانوں سے چھپ نہیں سکے گا۔

اگر ان جاروں شہروں میں ہے کسی شہر میں نہ ہو اور وسیع و فریش ا مریکا کے سیکڑوں شہروں میں بھٹک رہا ہو تو بھر بھٹکتا ہی رہے بم محفوظ رہں گے۔" سیراسٹر کے دو سرے ساتھی ری ریز نے کہا "کل ہے آنا

تک اعثرا کے شہر جمیئ ہے نیوارک جتنی فلا ئٹس آجک ہی اور آج سے کل تک جمنی فلائش آنے والی میں ان سب کے مسافروں کی فہرشیں انجمی منگوا کر پڑھی جائمیں۔ ان میں جنے مو ایتیائی مسافر ہوں مے ان کے بارے میں یہ معلوات طلب کا جائمیں کی کہ وہ نیویا رک آنے کے بعد نمس ہوٹل میں نگلے یا ک وو مرے شرکی طرف ملے ہیں۔ ای طرح آنے والی فلائش کے

مبافروں کو بھی جیک کیا جائے گا۔" سیراسر کے تیرے ساتھی ٹیری ٹیلرنے کیا میں نے انجل دو مرے کمپیوٹر کے ذریعے اپنے سیریٹری کو ہدایت کی ہے۔ ٥٥٥ کھنے کے اندر تمام مسافروں کے ناموں کی فہرشیں جمع کرتے می<sup>رے</sup>

دو مرے کمپیوٹریر ان کے نام بنائے گا۔ اس کے علاوہ یورے کلک کی انتملی جنس کو الرث کردیا گیا ہے۔ فراد علی تیور کو س<sup>بق</sup> الملي جس والے جانے ہیں۔ ہوسکتا ہے کوئی اسے بسروپ جما جما

وہ جاروں ایک دو سرے سے کمیوٹرز کے ذریعے جو کسان تھے اس پر عمل بھی کررہ ہے۔ انہوں نے بری تیز رفار<sup>ی ہے</sup> اینے اپنے شہوں میں درجنوں مراغ سانوں کو بھیلا دیا تھا۔ اتحا

کے ثال ہے جنوب اور مشرق ہے مغرب تک سراغرسانوں اور بخبوں کا جال سا پھیلا ویا <sup>م</sup>یا تھا۔ ایسے میں کوئی مطلوبہ دھم<sup>یں ہو</sup> نہیں رہ سکتا تھا۔ کہیں نہ کہیں نظروں میں آنے والا تھا لانڈا جم سم مثابهت رکھنےوالا عاول تظروں میں آگیا۔

فكورير ماسركى لاؤ - كمرا نمبر ٣١١ كا دردا زه كمولا جائے گا-" اے ڈھونڈنے میں بندرہ کھنے گئے تھے۔ دو سری مجمع بہراسٹرکو ن ر اطلاع کی کہ ایک ایا جوان نظروں میں آیا ہے جس کے جرے بر فراد علی تیمور کی جھلک ملتی ہے۔ دور بی دورے اس کی مکونٹ پانی ہے ایک کونی نگل کیا۔ ملک جھیکنے کا جو گزر ہا ہوا کو یہ نحرانی کی جاری ہے۔ اگر علم ہو تواسے حراست میں لے کراس کی <sup>-</sup> ہو تا ہے ای کمع میں دیوار پر عادل کا سابیہ نظر آرہا تھا اور سائے اصلیت معلوم کی جائے۔ والا عادل تمرے سے غائب ہو گیا۔ یا ہر منبجرنے آکر ماسٹر کی ہے

سراسر موباکل فون کے ذریعے آوا زبدل کرانتملی جنس کے وردا زہ کھولا۔ وہ سب اندر آگئے۔ کمرے میں بینگ کے نبے' الماري كے اندر مجریاتھ روم كے مجی اندر جاكرد يكھاكوئي نيس تھا۔ اک جیف کی حیثیت سے مراغرسانوں کوہدایات دیتا تھا۔ابوہ بد س كر ريثان موكميا تفاكه فراوے مثابت ركھنے والا جوان مياي عادل ہو تل کے منجرکے جسم میں ساتھیا تھا۔۔۔

چ ہیں ہے۔ بریشانی کی وجہ میہ تھی کہ خود سیراسٹراس ساحلی شمر کے نمیں کیہ سکنا تھا۔ اس نے موہا کل فون کے ذریعے پوچھا معہلو اک نگلے میں ایک عام شمری کی حیثیت سے رہتا تھا۔ آفیراکیا فہاد ہے مشاہت رکنے والے کو حراست میں لے لیا پھر یہ کہ فرانس کے اجلاس میں اس نے غصے اور جسنجلاہٹ میں ای اصلی آوا زمیں بولنا شروع کردیا تھا۔ یہ خوف تھا کہ میں انے کمی غیرمعمولی ساعت رکھنے والے کے ذریعے اس کی آواز سنتار ہوں گا اور سنتے سنتے اس کی شہر رک تک پہنچ جا دُل گا۔ جن سراغرسانوں کی ٹیم نے دور سے عادل کو تھیر رکھا تھا' یراسرنے اس نیم کے افسرے کما "اے تراست میں لینے ہے بیلے اپنے تمام ماتح تاں کو ایک بارا تھی طرح سمجھا دو کہ وہ فرماد جیسے فطرناك فخص كو بتفكزيال لكانے والے بيں۔ ان ميں سے كوئي جي ذرا ما نا فل ہوگا یا اس کی باتوں کے فریب میں آئے گاتوا سے نکل

> بما كنه كاموتع فل جائه كا-" ا ننیل جنس کے افسرنے کہا «سر! آپ اطمیتان رحمیں۔وہ ہو ک کے کمرا نمبر۳۲ میں ہے۔ ہمنے کاؤنٹرے معلوم کرلیا ہے۔ ہول کے تمرے کا ایک ہی دردا زہ ہے۔ اسے فرار ہونے کا موقع

وہ انسرا بی ٹیم کے ساتھ لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر اندر تھا۔ دہ یوری قیم کمرا نمبر۳۲ کے سامنے ہیں۔ انسرنے دروا زے کے ہنڈل کو حممایا۔ وہ متفل تھا۔ اس نے کال نیل کا بٹن دہایا۔ اندر سے جواب نمیں ملا۔ افسرنے <sup>الوا</sup>زے ير دستک ديتے ہوئے کما "وروا زہ کھولو۔ ہم نے کاؤنٹر سے معلوم کیا ہے۔ تم اس کمرے میں ہو۔"

ٹائی' عادل کے اندر تھی۔ افسر کی یا تیں نتے ہی اس کے دماغ عم پچی۔اس کے ذریعے دیکھا۔اس دستک دینے والے کے ساتھ کرد جم افراد تھے۔ ٹانی نے عادل کے پاس آگر کما ''با ہر سات بن*وے* ہیں۔ایک کی سوچ نے بتایا ہے کہ وہ انتملی جس کا ا فسر ہے اوراس لیمین سے آیا ہے کہ تمرے کے اندران کا مطلوبہ فرماد علی یور ہے۔ تم ایک مولی کھالو۔ میں اس افسر کے پاس جارتی

ابر افسروردازه بيك رما تما- ماتحت مراغرسال دوسرك مرے میں جا کرفون کے ذریعے نمیجرے کمہ رہا تھا "فورا تیسرے

ا منو سرا کمرے میں کوئی نہیں ہے۔" "کیے نمیں ہے؟ تم نے پورے بقین سے کما تما۔ کاؤنٹرے بھی معلوم کیا تھا۔ اے کمرے کے اندر ہونا چاہئے۔ " ا نسرنے منجرہے کہا ''تمہاری کا دُسُر گرل نے غلط اطلاع دی تھی کہ وہ اپنے کرے میں ہے۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ہو کل کی ایک ملا زمہ نے غلط **کمہ کرایک مجرم کو فرار ہونے ک**ا موقع نیجرنے کیا ''جناب! کاؤنٹر گرل نے آپ سے غلط نہیں کیا تھا میں نے خود ابھی ما سرکی لاتے وقت وہاں کی بورڈمیں دیکھا تھا۔ اس کنیل کھیرت انگیز فن تحرشیناسی کی مددے وركرن كي شخصيت كو كلى كتاب كى طرح برهيس.

عادل نے دردازے کی جانی ان جیب میں رکمی پر ایک

سیراسر خیال خوانی کے ذریعے انتملی جنس کے افسرے کچھ

تحونیونشنا مسی کے فن پرایک یادرور مہما کتاب \*\*\*\* تح تراور تحصيب •• فاكتفري ١١٧ د ي تبت بر١٢٥ دي ٥ آب كوتبائ كى كوات كيا كي كرست بير. 0 ایک من سلامیتوں کے الک بی 0 تحریر کے : ذربیع<sup>ا</sup> بینی کمز در بال اورفیام بال کیسے دُور کی حاسکتی <sup>س</sup> مكتنبفت<u>ا</u>ه پرسيم<u> ١٩٢٧ راپي</u>

کاپڑ چیک کروں۔ تم لوگوں نے چیک کرکے اے فلا تک اساٹ پر مهل کرلیں اور اے میرے نام بک کردیں۔" عادل اس شرائی کے اندر چلامیا۔ وہ موٹل کے باہر کمزی ہوئی کی بورڈ میں اس تمرے کی جالی نہیں تھی۔ بعض مسافر ہو ٹل ہے رکھا ہے۔ یمی میرے کیے اطمینان بخش ہے۔" عادل نے بنگ ا نسری سوچ سی-وہ سوچ رہا تھا "میہ ضرورت کاروں کے اِس آیا بھرا یک کار کا دروا زہ کھول کرا شیئر تگ سیدر باہر جاتے وقت کاؤٹٹر پر جالی دینا بھول جاتے ہیں اور ہم مجھتے ہیں اس نے ملازم کو رجشر دیا۔ پیاس ڈالر کی شب دی پھر اگلی ے۔ وگنا کرایہ وے رہا ہے۔ فاکمے کا سووا ہے۔ راضی بیٹے گیا۔اے اسارٹ کرکے ہوئل کے احاطے ہے با ہرجانے لگا۔ کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ اس کمرے کے مسافرے بھی ہیں سیٹ پر آگر سلائیڈنگ ڈور کو بند کردیا۔عادل اس کے اندرے نکل وہ یا نہیں کمال جانے والا تھا۔ عادل اسٹیئر تک پر رکھے کر مچھِلی سیٹ پر 'آلیا۔ای وقت ٹانی کی سوچ کی لیروں نے کہا ''اس ں وقت عادل نے بکٹ افسر کے دماغ میں برائی سوچ کی ہوئے شرالی کے ہاتھوں کو اپنی مرضی سے حرکت دے رہا تھا ہے۔ کے اندرہے کوں نکل آئے؟" ں کو سا۔ کوئی کمہ رہا تھا ''دگنا کرا یہ قبول نہ کرد۔ وہ دیکھوفون کی اسے فلا تک کلب کی طرف لے جارہا تھا۔ کار چلانے والا نشے می عاول کی سوچ نے کما دهیں نے سوچا ایس میرے دماغ میں ئى بىجىرى ہے۔ ريس**يورا نھاؤ۔**" بربرا رہا تھا معملوم ہو آ ہے آج میری کارنے بھی لی لی ہے۔ می بینچ کر مجھے مخاطب کریں گی توبیہ انتھونی فورڈ من کے گا۔" آبک ا فرنے رہیور اٹھا کر کما معیلوا میں فلا تک کلب کے جانا کمیں جاہتا ہوں اوریہ مجھے لے جا کمیں اور ری ہے۔ نو پرا کم الا تن سی بات میں جانتی ہوں کہ تسارے اندر پہنچ کر اجا تک ل کاؤنٹر سے بول رہا ہوں۔" یہ مجھے کمی انچھی جگہ لے جائے گی تو آئندہ اس کار کو پیپرول نہیں ی سی بولنا جاہے۔جب تم اس کے اندر سائے تھے تب بی میں دو سری طرف ہے وہی آوا زینائی دی جو پرائی سوچ کی امروں شراب يلايا كرون كا-" نهارے داغ میں چنچ گئ تھی۔ یہ انتونی نمیں ہے سراسرہ۔یا ہتے۔ وہ فون پر کمہ رہا تھا "میں انتیلی جنس کا چیف بول رہا کار کا اشیئرنگ شرافی کے ہاتھوں میں تھا۔ لیکن عادل اے پھر تینوں افواج کے سربرا ہوں میں ہے کوئی ہے۔' ں۔ اینا ریزرو ہملی کاپٹرمیرے لیے رکھو۔ میں راستے میں ہول۔ ڈرائیو کرتا ہوا فلا تک کلب میں پہنچ کیا۔ اسنے فلا تک کل کی "جی باں۔ اس کی سوچ سے میں طاہر موریا ہے پھر یہ بت ى دبال پننے والا مول- جارث ير ميرا نام لكسو- انتوني فورڈ عمارت کے سائے میں کار روکی مآکہ اس کا اپنا سایہ کسی کو نظر نہ کمبرایا موا ہے۔اس کے اندریہ خوف ساکیا ہے کہ فرماد بھائی جان ب آفیسرآف آکی ای اوار ممنث " ` آئے۔ وہ اس کے جم سے نکل کربر آمدے میں آگیا بجروہاں ہے کومیای شرمیں اس کا سراغ ل گیا ہے۔" بُنگ ا فسر' انھوتی فورڈ کا نام لکھنے لگا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا چاتا ہوا اس دفتری کمرے کی طرف آیا' جہاں امیر کبیر لوگ ایے۔ ٹانی نے کما "اے شہر نہیں ہونا جاہے کہ ہم نے اے پالیا نم ایوس موروبال سے چلا کیا۔عادل نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ شاختی اور ویگر ضروری کاغذات جمع کراتے تھے اور نقتہ رتم ادا ہے۔ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ابھی یہ فلا تنگ کلب کے ملازم ں انتونی نے پہلے بھٹ ا ضرکے دماغ میں کما۔ پھر فون پر مفتکو کی' كركے جمازيا ہلى كاپڑ كرائے ير حاصل كركے تفريح كے ليے مختف ے ای اصل آدا زاور کیے میں بول رہا تھایا نہیں؟" ا بنا شکار ہے۔ سرماسراور اس کے تین ساتھیوں میں سے کوئی مشردل میں جاتے تھے۔ و آپ کیے معلوم کریں گی؟" یک ہے جواہمی آرہا ہے۔ عادل کا ساہد وہاں الماریوں اور میزوں کے سائے میں گذشہ وحتم اس کے اندر رہو۔ مجھے اس کے خیالات سننے ود۔جب ایک قد آدر صحت منداومیز عمر کا مخص آیا۔اس نے بگنگ ہوکر رینگتا ہوا ہرا س مخص کے اندر پہنچ رہا تھا جو کرائے برجماذیا میں تمہارے دماغ میں ایک محمری سانس لوں تو اس کے جسم سے نىركوا ينا آئيڈنٹی كارڈ د كھا كر كہا "اس ہیلی كاپٹر كو بندرہ تھنے کے ہلی کاپٹر عاصل کرنے آیا تھا۔ سایہ ننے کے بعد کسی کے بھی اندر لے انقونی نورڈ چیف آف آئی لی کے نام لکھواوراس رقم کی رسید جانے سے سائے کا سراس مخص کے سرمیں' دونوں ہاتھ اس عادل پراس کے جم میں سامیا۔ سرباسراوراس کے تیوں مخص کے دونوں ہاتھوں میں'یا دُن اس محض کے دونوں پیروں میں سائتی یا ثنا کی طرح فولادی دماغ رکھتے تھے۔ان کے اندر آتما شکتی انھونی فورڈ نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کے سامنے رکھتے اور درمیانی جم اس مخص کے درمیانی جسم میں سا جا یا تھا۔اس رکھنے والی دیوی بھی نسیں بہنچ علق تھی۔ وہ فورًا ہی پرائی سوچ کی اک کا "جلدی کرد-میں تفریح کے لیے نہیں ایک مجرم کے خفیہ طرح سا جانے ہے اس مخص کا دماغ جو سوچیا تھا' وہ سوچ سائے کو لہوں کو محسویں کرکے سانس روک لیتے تھے لیکن ایسے ردیوٹ نمکی انے تک بھننے کے لیے ہملی کا پڑلے جارہا ہوں۔" سنائی دیتی تھی۔ عادل بھی جس کے اندر جا یا تھا ٹیلی بیتھی نہ جانئے پیقی جانے والے برائے سائے کواپے جسم کے اندر محسوس نہیں اس ا فسرنے کمپیوٹر میں انھونی فورڈ کا نام 'پیشہ اور میلی کاپٹر کی کے باوجود اس کے خیالات منتا رہتا تھا۔ وہاں ایک محضِ بگگ کر کتے تھے۔ اس طرح ٹانی کو یہ سمولت میسر آئٹی تھی کہ وہ عادل برداز کا فاصلہ ریکارڈ کیا بھرا ہے ہلی کا پڑی جانی دے دی۔ عادل ا نسرے کمہ رہا تھا "آپ کتے ہیں کہ تمام ہلی کاپیز بک ہو بچے ہیں کے دہاغ میں تھی اور عادل کا سابہ اس فرار ہونے والے سیرماسٹر بك الرك اندرے نكل كرانتوني نورؤ كے جم ميں ساكيا۔ ده لیکن یمال آب کے جارٹ میل ایک ہیلی کاپٹر ہے۔ ابھی تک اس کے اندر ساما ہوا تھا۔ کالیا کے کر فلا تنگ کلب کے ایک ملازم کے ساتھ جارہا تھا اور کی بگنگ شیں ہوئی ہے۔" میرے تمام لیلی جمیتی جانے والوں کے پاس وہ سایہ منانے <sup>یون</sup> اہا تھا "یہ کمع<sub>ت</sub> انتہلی جنس والے بزے آرام طلب ہو <u>گئے</u> کنگ ا فسرنے کما ''ہو چک ہے'لیکن ہمنے بک کرانے والے والی کولیاں رہتی جمیں۔ ٹانی کے پاس بھی کولیاں تھیں کیلن وہ ایک انہوں نے عقل ہے کام لیٹا چھوڑ دیا ہے۔ ان کی ایک ذرا کا نام نہیں لکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنے فلا تک کلب مح استعال نبیں کررہی تھی۔عادل کو عملی طور پرٹریڈنگ دی جارہی تھی کا تمانت کے باعث فرماد ہوئل سے فرار ہو کیا ہے۔ اب وہ سمجھ مالکان اور میجروغیرہ ہی' وہ اپنے زاتی استعال کے لیے یا محا اس لیے ٹانیا س کے ساتھ وعمن کے پیچھے بڑی ہوئی تھی۔ م كاكرين اور مرب تيول سائقي آكي في ذيار ثمنت بين حمد يدار سرکاری افسر کی بنگای ضرورت نے لیے ایک چھوٹا طیارہ یا بہلی کاپٹر اس نے عادل کے دماغ میں رہنے سے پہلے مجھ سے کمہ دیا تھا ئن گرخود کو چھیائے رکھتے ہیں۔" ریزرو رکھتے ہیں اس لیے آپ جارٹ میں اس بیلی کاپٹر کو دیکھ رہے کہ ہم میں سے کوئی اسے خیال خوانی کے ذریعے مخاطب نہ کرے یو بیلی کاپڑ کے پاس پینچ کیا۔ ملازم نے اس کا سلائیڈ نگ ڈور ہیں جس کی یا قاعدہ کمنگ نہیں ہوئی ہے۔" مل کر کما "آپ بروازے پہلے اچھی طرح اے چیک کرلیں پھر اور میں نے سلمان 'سلطانہ اور علی کو ٹانی کے پاس جانے سے منع عادل میزکے نیچے ہے رینگتا ہوا اس بگنگ ا نسر کے اندر حاکما کر<u>ویا</u> تھا۔ فرانس کے اجلاس میں میں نے جو حال چلی تھی اس کا من ہونے کے بعد اس رجٹر راوے لکھ کروٹخلا کردیں۔" اں کے سامنے بیٹا ہوا مخص کمہ رہا تھا "میرا وافتکن جاتا فاطرخواه متيه نكل ربا تفا- وه جارول رويوث خيال خوالي كرفي اس نے رجشر ملازم سے کے کراہے کھولا پھراوے لکھ کر ضروری ہے ورنہ لا کھول ڈالرز کا نقصان اٹھاؤں گا۔ آپ 🗢 التلاكت موع كما هميرے پاس النا وقت نميں ہے كه يورا بيل والي يوكملا كرا مريكا مين جسماني طورير حاضر ومحت تنصب ورخواست كرنا مول كدايناس ريزرو ذبيلي كايبر كاكراب جه

ماقت کی ہے۔ موئل سے باہر کمیں گیا ہے اور کارُور جال دیتا سیراسٹرفون کے ذریعے یہ باتیں من رہا تھا۔ اس نے ا ضرب کما "منجرانی جگہ ورست کمہ رہا ہے لیکن تم نے پوری نیم کے ساتھ اس دروازے پر آگر بہت بری حماقت کی ہے۔ فرہاد معلوم کردیا ہوگا کہ پولیس یا انتہا جنس دالے اس کے پیچھے پر مجتے ہیں۔ اب دہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہارے پیچھے بڑجائے گا۔" ٹانی اس افسرکے اندر رہ کریہ باتیں س رہی تھی۔ اس نے آدا زاور کیجے کو گرفت میں لیا پھرا س کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی کیکن سوج کی لبرس بھٹک کر رہ نمئن ۔ اس آوا ز اور کیجے کا حامل کوئی مخص نہیں تھا جبکہ فون پر دہی بول رہا تھا۔ اس طرح یہ بات واصح ہوگئ کہ دو سری طرف ہے فون پر بولنے والا کوئی بہت اہم تحض ہے اور وہ نیلی پیتھی جاننے والوں ہے محفوظ رہنے کے لئے آ سراغرسانوں کی تمیم واپس جاری تھی۔ان کے انسر کی سوچ نے بتایا کہ ابھی جس سے فون پر گفتگو ہوری تھی اسے کسی نے آج تک نہیں دیکھاہے اور نہ ہی اس کے دفتر ا در رہائش گاہ کا تا کوئی جانا ہے۔ یہ سرکاری آرڈر ہے کہ اس نامعلوم محض کے تمام ا دکامات کی تعمیل کی جائے اس لئے میای انتیلی جنس کا تمام عملہ اس کی آداز من کرالرٹ ہوجا تا ہے۔ ٹائی وہاں سے عادل کے یاس آئی۔اسے بتانے کی کہ ان اللاش كرنے والے مراغرسانوں كے بيچيے كوئى برا مرار مخص ب جے تمام انملی جنس والوں نے بھی دیکھا نمیں ہے۔ عادل نے کما ''یہ بڑا مراریت کمہ رہی ہے کہ سیراسٹراوراس کے تین ساتھیوں میں سے کوئی ایک اس میای شمرمیں کمیں مدیوش تأنی نے کما "تم ان کے ہاتھ نہیں آئے اب سرماسراور اس کے ساتھیوں کو یہ اندیشہ ہوگا کہ پایا ردیوش ہوکر انہیں تلاش کررہے ہیں۔ اب ان جاردن میں سے جو بھی اس شہر میں ہے وہ یمال سے کی دوسری جگہ فورا جانا جائے گا۔ میں بائی وے کی یولیس چوکی تک جاری ہوں۔ تم کسی کے اندر سا کر فلا تک کلیہ کی طرف جاؤ۔ ہمارا مطلوبہ تعخص ہیلی کا پٹریا طیا رہ کرائے ہر لے کر یماں سے جاسکتا ہے۔ میں صفورا سے رابطہ کرکے اسے بندرگاہ کے اس جھے میں جانے کو کہتی ہوں جہاں موٹر پوٹس دغیرہ کرائے ہر ملتی ہیں۔ ہم ای طرح فرار ہونے والے کی ٹاکا بندی کرسکتے ہیں۔ " ثانی اس کے دماغ سے چلی گئی۔ عادل ہو ٹل کے منیجر کے اندر تھا۔ ایک مخص نشے میں لڑ کھڑا تا ہوا میجرے قریب سے مزرا تو

آوا زبدل كريول رہا ہے۔

سمجا را تما اهي غيرمعولي صلاحيتون كا حال مول- يوري طرح ان نے کما "میہ وافتیتن نہیں جائے گا۔ انی وے سے سیدها کسی صحت مد مول- کوئی مرے دماغ می اور میرے جم کے اندر نہ دوسرے شرکی طرف جائے گا۔ میں اہمی جاری ہون۔ تعوثی در ہاورنہ آسکا ہے۔اس چو قم کے پیک کومی نے بے خیال میں بور آدل کی-" "سنز! جانے سے ملے یہ متادیں کیا آپ کو یہ بات شیں عادل کو ایسا نہیں کرنا جاہیے تھا۔ باقی تین ٹیلی چیتی جانے کھک ری ہے کہ اس کے تیوں ساتھیوں نے اب تک اس سے والوں کو ڈھویڈ نکالنے تک خاموتی ہے سراسز کی مصوفات کو رابطہ نمیں کیا ہے۔ نہ نون پر اور نہ ہی خیال خوانی کے ذریعے کیا ربکھتے اور سجھتے رہنا چاہیے تمالیکن اکثر اس کے دماغ میں تھجلی دہ مجھ رہے ہیں کہ التمیں اپنے اس ساتھی ہے دور رہنا جاہیے ؟" ہوتی تھی۔ شرارت کرنے کو بی جاہتا تھا۔ اس کی حالیہ شرارت ٹانی نے کما "ہم میں ہے کسی نے ان تینوں کو کسی قسم کے ا ہے کوئی کام نسیں مجڑا اوراس کے شریر ذہن کی سلی ہوگئ۔ فلرے کا احساس نہیں دلایا ہے۔ وہ ہمارے سلسلے میں مخاط نہیں سیراسٹرہالٹی مور کے ساحلی علاقے میں ٹیکسی ہے اٹر کیا۔ میں بلکہ اپنے اس ساتھی کے حالات سے بے خبر میں۔ ان جاروں جیسی کا کرایہ ادا کرکے ایک ست پدل جانے لگا۔ اس سامل پر نے ایک دو سرے سے باخبررہے کا کوئی ذرایعہ بنایا ہوگا۔ تم اس کے مال بردار کشتیاں اور لانچ وغیرہ ممیں۔ تفریح کے لیے موٹر یونس ماتھ گئے رہو کے تومعلوم ہوجائے گا کہ یہ چاروں ایک دو سرے وغیرہ بھی ملتی تھیں۔ مچھلی مارکیٹ کی وجہ سے وہاں مردوں عورتوں ے کس طرح رابطہ قائم کرتے ہیں۔او کے ی ہو۔" کی جمیز کلی رہتی تھی۔ سیراسٹراس بمیٹر میں ہے گزر تا ہوا جارہا ده چلی گئے۔ سیراسٹر مجھلی سیٹ پر میضا سوچ رہا تھا "بیہ سایہ بن تا-اس كمثانے سے ايك بيك لك را تا-اس بيك ميں اس مانے وال بات بری تثویش ناک ہے۔ ویے تو فرماد میرے سامنے کی ضرورت کا سامان اور پیننے کے لیے ایک جو ڑا تھا۔وہ اکثریدل آگر بھی میرے دماغ میں نہیں پہنچ سکے گا لیکن سامیہ بن کرمیرے چانا تما' دوڑ تا تما اور جوگنگ کر تا تمالیکن اس دنت احساس ہورہا الدرا بائ گاتو مل كيا كرسكون كا؟ من تواني بونيان نوج كرجى تماکہ وہ محض دعمن کے خوف سے دور تک چلنے کی زحمت برداشت اے ایے اندرے نہیں نکال سکوں گا۔" کردہا ہے۔ ایبا سوچ کراہے توہین کا بھی احساس ہورہا تھا۔ بعض نیسی ایک جوراے کے عمل کے سامنے رک می عامل او قات خود دار 'خود پرست اور طاقت کے زعم میں جتلا رہنے والوں ہمت سے اتر کرمیراسٹر کے اندر ساگیا۔ وہ سوچ رہا تھا "بیر سابیہ تو کو انی سلامتی اور تخط کے لیے ایس توہین برداشت کرنی برآ معبت بن کیا ہے۔ یہ توجب جاہے گا اندر آیا رہے گا اور ہمیں مج وہ تقریم جم کلومیٹر چلنے کے بعد ایک نمایت ہی صاف ستھرے ال کی آمدورنت کی خبر بھی نہیں ہوگ۔" علاقے میں پنجا۔وہاں بزے بزے بنگلوں میں کروڑتی اور ارب تی عادل نے حیران سے سوچا وکیا یہ میرے متعلق کمہ رہا ہے؟ لوگ رہجے تھے۔ وہیں ایک اسٹریٹ پر اس کا ایک پرائیویٹ بنگلا کااے میرے آنے جانے کی خبرہو تی ہے؟" عِنْل کھلتے ی جیسی چل بزی-سیراسرسوچ رہا تھا "وشمنوں کا <sup>ما</sup>یہ بن جانا ایسی بی بات ہے جیسے وہ رات کی **تمری آ**ار <mark>بی میں نظر</mark> اس نے جیب سے جابیاں نکال کر اس بنگلے کے ہیونی دروازے کو کھولا۔ ساننے ایک کاریڈور تھا۔ کاریڈور کے اطراف نر آرہے ہوں اور شب خون مار رہے ہوں لیکن ہم انہیں نہیں مار سلے کو نگہ دہ نظر نہیں آتے ہیں۔" کی کمرے تھے۔ ہائی طرف بڑا سا ڈرا نگ روم اور ڈا کنگ روم اس نے سوچنے کے دوران جیب سے چیو تھ کا پکٹ نکالا پھر تھا۔ وہ ایک برس کے بعد اپنے اس بنگلے میں آیا تھا۔ وہاں جا بجاً ال من سے ایک ہیں نکال کرمنہ میں ڈالا۔ اس سفے سے پیکٹ تحزیوں کے جالے بڑجانے چاہیے تھے۔ درودیوا راور فرش کو گرو <sup>یم اجم</sup>ی کی بی<sub>س ت</sub>قصه وه انهیں جیب میں رکھنا جاہتا تھا لیکن اس ے اٹا ہونا چاہے تھا لیکن وہاں کی مرچز ساف ستمری تھی جیے ہر <sup>2</sup> انھ کے اندر عادل کے ہاتھ کا سابہ تھا۔ عادل نے اس ہاتھ کو روزوہاں کی مفائی ہوتی رہی ہو۔ الركاك بابر كرت موئ يكث كو يعينك ريا-وه تمسر تمسر کرچانا ہوا ساف ستھرے بنگلے کو دیکھ رہاتھا اور دل عی دل میں حرانی ہے کہ رہا تھا "یہ نامکن ہے۔ ایک برس میں کچھ براسرنے جو تک کر کھڑگ کے باہر دیکھا بھرایے اس ہاتھ کو تو کردوغبار ہونا چاہیے۔ برے برے کل بند رہیں تو کریوں کے '' <sup>الر</sup> القرائع من المرسوية لكا"بيه من نے كيا كيا؟ من بكث ا ر عمل رکھنا جاہتا تھا چر کچے سوچ سیجے بغیراے باہر کول جالے برجاتے ہیں۔ روشدان سے آنے والے برندے محوضلے عالیتے ہیں کیلن ایسا لگتا ہے کہ ہرروزیماں کی مغائی موتی رہتی

جیسی چل بزی۔ عادل کا سابیہ اس کی چست پر لیٹا ہوا تھا۔

وہ بریشان ہوگیا۔ اس کے دماغ میں کوئی نمیں بولی رہا تھا۔

اسے این اندر کوئی برایا سایہ محسوس نیس مورہا تھا۔ وہ خود کو

کوئی ہوئی شکیوں کے ورمیان پٹیا پھرا یک ٹیکسی کی بچیلی سیٹ پر کے داغ میں یو آیا ہوا سائی دے گا۔" بن كربولا" إلى و يرسيد مع جلته رموه" ان نے ایک ممری سائس لی۔ عادل کا سابیہ مجھل سین الكيا-وه يولي "عاول! تمنة اس كي آواز برتوجه وي تحييج" " کی مال- یہ فلا نگ کلب کے ملازم سے جس آواز اور لیے میں بول رہا تھا' فون پر گفتگو کرتے وقت وہ آواز نہیں تھی۔ " "اب كيي معلوم كو ك كربلي آوا زاصلي تمي إيه فون وال «فون والى آواز اصلى نبيس موعق- وه آئده مياي ك سراغرسانوں سے فون بر مفتلو سیس کرے گا۔ اس کی یہ سوچ تاری ے کہ وہ عارضی طور پر آوا زبنا کرمیای کے سراغرسانوں سے رابلہ ان نے بوجھا "تو مجرفلا تک کلب میں ملازم سے ہونے وال منتكو كالعبه اور آوا زاملي موگ؟" م دهیں ابھی یقین سے نہیں کموں گا۔ یا نہیں ' یہ آئدواور کیسی کیسی آوا زیں نکالے گا۔ اس کی اصلی آوا زوہ ہوگی جب پہ تنائی میں بزبرائے گا۔ اکثرلوگ جینجلا کرمیز پریا دیوار پر کھونیا او كركمي كو كاليال ديتے ہوئے بے اختیار کچھ نہ کچھ بولتے طے جاتے ہں یا نارل ہوں تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کرا بی شخصیت ہے مناثر ہوکرانی شان میں پکھ نہ پکھ ضرور کتے ہیں۔ ایسے ی دت یه آوا زیں بدلنے والا طوطا ایم اصلی آوا زا در کیجے میں بولے گا۔" "شاہاش وسٹمن کی کمزوریاں معلوم کرنے کے لیے انسانی نفیات برای طرح گمری نظرر کھنا جاہیے۔ویسے ایک ادر طریقہ ہے جے سب بی آزماتے ہیں۔ یوگا کے آہریا فولاوی دماغ رکھنے والے کو زخمی کیا جائے تواس کے دماغ میں جگہ مل جاتی ہے اور دہ یرائی سوچ کی لہوں کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہنا لیکن اسے ، زخمی کرد مے تو اس کے باتی تین ساتھی سمچہ لیں گے کہ ہارے إیا نے ایک کو ناکارہ بنارہ ہے چمروہ باتی تین بہت زیادہ محاط ہوجا تیں ے اور ہم انہیں آسانی سے ٹریب نمیں کر عمیں ہے۔" عادل نے کما "مسر اگرایہ خودی کی حادثے میں زخمی ہوگاتی اس کے ساتھی' اس حادثے کو دشمن کی سازش نہیں مجھیل «لیعنی تم کسی حادثے کی ہجویشن بنا دُ مے؟" " جان پوجھ کر انبی بچویش نسیں بناوں گا۔ انفاقاً ایبا ہوگا تو عن اسے کسی حادثے سے دوجار ہونے دول گا۔" وہ بیلی کاپٹروا شکٹن کے ایک بیلی بیڈیر اتر رہا تھا۔ ٹالی کے کما دهیں آس شرمیں ہوں اور یہ میری بی طرف آرہا ہے۔" وہ بیلی کاپٹر سے اتر کر ایک دفتری کرے میں آیا۔ وہا<sup>ں ا</sup>نکا کارڈ دکھا کر بولا دھیں جس ہیلی کاپٹر میں آیا ہوں اے اپنے سکا

سیراسٹری سمجہ رہا تھا کہ میں اسے تلاش کرنے کے لیے میای ج چنچ کیا ہوں۔ اب دہ میرے خون سے میا می شہر چھوڑ کر ہ<sup>ا ۔</sup> تہ۔ ایں کے موہائل فون پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے اسے آن کرکے کان ہے لگایا پھر کما ''ہیلو! میں ہوں چیف آف آئی ہے۔'' دو مری طرف ہے سرا غرسانوں کی ٹیم کے افسرنے کیا ''سر! یورے میای شمر کی بولیس اور انتملی جنس دالے اسے ڈھوعڈنے من ناکام مورب ہیں۔ سب بی جران میں کہ وہ مو کل کے بند مرے ہے کماں غائب ہو گیا ہے؟" "وہ کوئی جادد نہیں جانتا ہے کہ بند کمرے سے غائب ہوجائے وہ بہت مکار ہے۔ اس نے ہوگل کے کاؤنٹر سے جانی لی تھی لیکن کمرے میں نہیں گیا تھا۔ چھپ کر تمہاری نیم کی احقانہ حرکتیں و کھے رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اسے فرہاد کی حیثیت ہے بھیان لیا گیا ہے۔ بسرحال اب تم نوگ خواہ مخواہ بھاگ دوڑنہ کرو۔ دہ اتن دہر مں اپنا چہوا در تخصیت برل چکا ہو **گ**ا اور اب مجھ سے بھی رابطہ نہ "زرا ایک من سرا فون بندنه کریں میری ایک بات بن لیں میں نے سا ہے کہ فراد کے سی بیٹے کے پان جی اولیاں میں جنیں نظتے ہی کوشت ہوست کا انسان سائے میں تبدیل ہوجا آ سیراسٹرے کما " ہُوُل۔ یہ تو میں بھول بی گیا تھا۔ چند ماہ پہلے الی مولوں کا خوب جریا تھا۔ فوی میڈکوارٹر کے بوے بوے افسران نے اپنی آنکموں ہے گوشت پوست کے انسان کو سایہ ہنتے ، ویکھا ہے۔ تہماری بات دل کو لگ ری ہے۔ فرماد سانہ بن کروہیں ، میای شرمیں کہیں جھیا ہوا ہے۔" "سرا پر تووہ اتھ نہیں آئے گا۔ سائے کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ نظر آئے گانب بھی گرفت میں نہیں آئے گا۔" "اگر وہ نظر آئے گا تو تم از تم اس سے ہاتیں کرسکو گے۔ یہ معلوم کرسکومے کہ وہ ہمارے ملک میں کس ارادے ہے آیا ہے۔ جیے ی کوئی ایساسایہ نظر آئے جس کا گوشت پوست کا وجود نہ ہو تو · فوراً مجھ سے رابطہ کرا۔ میں منظر رہوں گا۔ یہ سائے والیات مجھے مضطرب کررہی ہے۔" ب اردی ہے۔'' ''مراِ آپ کم شریں رہیں گے۔ میں ای شمرکے کوڈز کے مطابق موبائل يررابط كرون كا-" ودمیں موبائل استعال نہیں کروں گا۔ جہاں جاؤں گا وہاں ے عام فون کے ذریعے حمیس مخاطب کروں گا۔" اس نے فون بند کردیا مجرسو چنے لگا "اب کون کمیزیہ فون آدمی کے ذریعے واپس میا می پہنچادو۔" ر سے رابطہ کرے گا۔ میں خیال خواتی کے ذریعے انتم لی جنس والوں یہ کمہ کروہ کے ممارت سے باہر آیا۔ تیزی سے چانا ہوا باہر کے دماغوں میں جمانکا رہوں گا۔وہاں فراد ہوگا تو ضرور کسی نہ کسی

، ٹائی نے عادل کے چرے بریاا شک سرجری کے ڈریعے میرے

چرے کی جملک پیدا کرائی تھی۔اس کی یہ جالا کی رنگ لا رہی تھی۔

ل مخص كالحمل رحمين فوثو كراف بن كيا- اس فوثو كي ساجمة دوسرے شرکی ایک خنیہ رہائش گاہ سے ابھی یہ رابطہ کررہا زی کی زبان میں چھ**ر لکھا ہوا تھا۔** " وشنول كابير سايد بنے والا حربہ ہمارے ليے بڑا تشويش ناك آبرین کرتے رہے ہے دو سراچہوا یک عورت کا ابحرا۔ اس ہے۔ ہم ہرپلوے حفاظتی انظامات کرنے کے پاوجودای اندیشے ضور کے ساتھ مجی اجبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یوں میں رمیں مے کہ پتا نہیں فرماد کا ساہیہ کب ہم میں ہے کسی کے اندر ب كرتے رہے ہے بعد د كرے بھی مرداور بھی عورت كى چلا آئے گا اور ہم خود کو محفوظ سمجھتے رہیں گے۔" ليے ده گنجه ملامت رے گا۔" لمرن وه دوعد و دُسك جميس جن كا تعلق اجنبي محكون أورا جنبي زمان غا۔ داشکٹن کے قریب جو فوجی ہیڈ کوا رٹرہے وہاں دیوی مراور ے تھا۔ سائے نے سرماسٹر کے پیچھے سے ہاتھ برمعا کروہ دونوں اور کی سیون نے بڑے ہنگاہے کئے تھے۔ میں نے سابقہ وسک اٹھالیں۔ پھر تیزی ہے فرش پر رینگنا ہوا دو سرے کرے میں سرے علم ہے تکی سیون کو گر فآر کرنا جایا تھا لیکن وہ سایہ بن آگیا۔ ٹانی نے کما "تمہاری سوج بتار ہی ہے کہ گولی کا اثر ختم ہوئے و تھل ہوگئی تھی۔ اس کمپیوٹراسکرین پر اس کی تصویر ہے۔ بیہ لی ہے۔ سامیہ بن کرجس کے اندر جاکر تھو گئے ہے وہ اس کے "تى بال- ابھى چند منك باتى بىر ميرى نظرا جاك اس كى رسٹ واچ پر منی تھی۔ میں نے سوچا چند منٹ پیلے نکل آنا یراسرایی بیشانی پر دو انگلیاں رگڑتے ہوئے سوچ رہا تھا" ہیہ چاہیے۔ویے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ ان چاروں میں ہے سیون تربت ہی پرا سمرار ہے۔ یہ اندا زہ حقیقت کے قریب ہے کی خلائی مخلوق ہے اس زہر ملی حسینہ کا تعلق ہے۔" ان نے کما "میہ جاروں کمپیوٹر کے ذریعے بھی ایک دو سرے وہ بڑی دیر تک کلی سیون کے بارے میں قیاس آرائیاں کر آ کو نام سے مخاطب نمیں کرتے ہیں۔ بس اتنا معلوم ہوسکا ہے کہ" ہرای نے تیری ڈسک کو تمپیوٹر میں پکش کرکے دیکھا۔اس سابقہ سپراسٹر کے دور میں یہ فوج میں مجرتھا اور یہ کلی سیون کو ۔ کا تعلق اجبی مخلوق اور اجنبی زبان سے نہیں تھا۔ اس میں الرئے بت بہلے ابی ضرورت کی اہم معلومات محفوظ کی الحجي طرح جانيا ہے۔" "نسٹر! یہ کلی سیون تو بہت پرا سرار نکل۔ آپ کا ذہن کیا کہتا اں نے وہ ڈسک نکال لی پھر مخصوص کوڈ نمبرز کے ذریعے ہے جمایا اس کا تعلق خلائی مخلوق ہے ہے؟" " ہاں۔ جناب تبریزی نے روحانی علوم کے ذریعے کچے محدوو ما<sup>اوا</sup>ن کے سربرا ہوں سے رابطہ کرنے لگا۔ جب ان تینوں نملی معلومات عاصل کی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق بھی کی سیون باجائے والے ساتھیوں کا رابطہ سیرماسٹرے کمپیوٹرسے ہوگیا تو خلائی مخلوق سے تعلق رحمتی ہے۔جو ڈسکس تم نے عاصل کی ہیں ان • مامی نے پوچھا ''تم بچھلے دی حمنٹوں سے کماں تھے۔ ہم پر فیڈ کی ہوئی زبان کو آئی سیون اور پارس شاید بڑھ عیس سے۔ " مانے تمارے کمپوٹر کوڈ نمبرز پر کی بار حمیس کال کیا لیکن کوئی عاول نے حمرانی سے بوچھا وکلیا براور پارس بد زبان جانے ب سمل لما - كوئي يرابلم موتوفوراً بناؤ؟ " پراسرنے اینے کمپیوٹر کے ذریعے جواب دیا "ہم جاروں "لگی سیون نیند کی حالت میں اسے یہ زبان سکھارہی ہے۔ ہم 'لا *کرے کو*انی رہائش گاہ اور اینے شہر کا نام نہیں بتاتے۔ یہ ڈسٹس جناب تمریزی کے پاس جمیجیں تھے تو شاید کلی سیون اور ماعراس کے بنا رہا ہوں کہ میای شمریس فرماد پہنچ کیا ہے۔ تم التحول اس شرکارخ نه کرے۔" خلائی مخلوق کے بارے میں مچھ معلوم ہو سکے۔" " مری طرف ہے اسکرین پر کما گیا "یہ تو بہت بری خرہے۔ " یہ شکار جو انجی کمپیوٹر کے پاس میٹھا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ الالاست تمهاري موجودگي كاعلم موكيا تعا؟" کیا مجھے دوبارہ گولی نگل کراس کے ساتھ رہنا ہوگا؟" ر تمانی انتملی جنس کے سراغرسانوں کی عللی سے وہ اس مد "نمیں- یہ چاروں بہت برا سرار ہیں- ہم سمی ایک کو ٹرپ " بحولیا ہے کہ ہم چاروں میں سے کوئی اس شرمیں ہے۔وہ کرکے باقی تین تک نہیں پنج سکیں گے۔ اے اعصابی کزوری میں الم المراس او مجل موكيا ہے۔ ميں في صرف أو مع مُنْ الدروه شرچوز رہا ہے۔ اب خطرے سے باہر ہوں۔ عادل پھراس کمرے میں آیا۔ انبی لمحات میں وہ کوشت

ڈسک رکھی ہوئی خمیں۔اس نے کمپیوٹرکو آن کیا۔اس کے سامنے بیٹھ کرڈیک کواس کے اندر پش کیا مجراہے آبیٹ کرنے لگ**ا۔** و تع تقی کہ نمپیوٹراسکرین پرانگمریزی زبان کے حروف ابحرس سیراسر آبریٹ کرآ جارہا تھا۔ اسکرین پر ویسے ہی نشانات ووسرى ترتيب يون ابحررب تقيص تحرير كى صورت من الم جو کما کیا تھا وہ بات ابھی جاری ہے' دو سری ترتیب بین کچھ اور کما جارہا تھا۔ کمپیوٹر کو آبریٹ کرتے رہنے سے دیسے ی جیومٹری کے نثانات ہوتے تھے صرف ان کی ترتیب مدل جاتی تھی۔ سیراسٹری طرح ٹانی اور عاول بھی جیران تھے اگر وہ کئ زبان میں پیغام تھا یا کسی نے اس ڈسک میں اپنی یا دواشت محفوظ کی تھی تو پھروہ اس ارضی دنیا کی کسی قوم یا قبیلے کی زبان نہیں ہو عتی می۔ جیومڑی کے تمام نشانات بتارے تھے کہ وہ کی نمایت می مہذب اور ترتی یا فتہ کلوق کی زبان ہے۔ سپراسٹروہاں سے اٹھ کر ضلنے لگا۔ شلنے کے دوران رک رک كر كميور كي طرف شديد جراني سے و كھنے لگا۔ اس كرے ميں اس نے ایک برس پہلے جتنی ڈسک رکھی تھیں ان میں جیومڑی کے نشانات والی اجنبی زبان فیڈ نہیں کی گئی تھی۔ ایسی زبان تو وی نیڈ كرتاجوا ہے لكمتا يزهنا اور سجمتا ہو۔اس كامطلب بير تماكه اس کمرے میں آکر جس نے کمپیوٹر کو آبریٹ کیا تھا وہ یقینا جیومٹر کا کے نشانات سے ترتیب دی موئی زبان کو سمحتا ہے۔ مزید جرانی کی بات به محمی که جب به حاری ارضی دنیا کی زبان ی نمیں تھی تو پھر ہماری دنیا کے کس آدمی نے اس زبان کو کمپیاٹر من نيدُ كيا تما؟ كيا وه نيدُ كرني والا جاري عي دنيا كا آدي تما يا كل الی خلائی مخلوق ہے تعلق رکھتا تھا جن کے بارے میں سامیس وان اور کا نئات کے علوم حاصل کرنے والے یا ہرین کتے تھے کہ خلاکے معلوم اور نامعلوم سیاروں میں ایس مخلوقات میں جو ارتقی ونیا کے انسانوں سے زیادہ ترتی یافتہ ہیں اور وہ اکثر خلا میں ساتنز سرماسر کہیوڑ کے سامنے آگر بیٹے گیا۔ اس ڈسک کو کمپیوٹر ہے نکال کراس نے دو سری ڈسک کو اس میں پیش کیا پھر کمپیوٹر <sup>او</sup> آبریٹ کرنے لگا۔ اس بار اسکرین ہر اس جومٹری کی ذبان کے علاوه کچھ نقشے ابحرنے لگے وہ چند عمارتوں اور چند مخصوص مقال<sup>یں</sup> کے نقشے تھے۔ پھراسکریں را یک جرے کے نعوش ابھرنے لیے

"مان جاؤ۔ میں تمہارے اندر خاموش ربول گے۔"

وہ پھر سیراسٹر کے اندر ساگیا۔ کمپیوٹر کے باپنے تین عدر

والے نے بورے بنگلے کو ماف سخرا رکھا ہے۔ کی چیز کو نقسان نہیں پنچایا ہے صرف کمپیوٹر کواستعال کیا ہے۔" عادل نے کما دعیں قرساب ہوں اے تظرفیں آرہا ہوں اکیا اس متعنل ننگلے میں آنے والا بھی سایہ ہے جو نظر نہیں آرہا ہے؟" "ميرا خيال بي يهال كوئي آما ب اس بنظل كو حسب ضرورت استعال کر تا ہے پھر چلا جا تا ہے۔ انجی وہ یماں موجود 'وہ کمپیوٹروالے کرے میں جارہا ہے۔ کیا میں اس کے اندر

ریں ابھرتی جاری تھیں۔ اس طرح جیہ تصویروں کے بعد جو کے لیکن وہاں کچھ اور نثانات ابھرنے لگے۔ اور سے نیجے ایک س تصور ابحری اے ویچھ کر سرماسٹرے مک کیا۔ اس کی سوچ " بيد ۋر بيشه رہے گا كيونكه سابيه بنانے والى كولياں كا فارمولا ترتیب کچھ عمودی کچھ ترمچھی لکیریں مھیں۔ وہ لکیری دس ہیں فراد کے بیوں کے پاس ہے۔ فراد مربھی جائے گاتو ہمیں مارنے کے لما"به تو لکی سیون ہے۔" تمیں سے لے کر ۱۸۰ ڈگری پر ترجیجی تھیں۔ ان کے ساتھ نیخے الن اور عادل بھی اس کی سوچ من کرچو تک مجئے تھے۔ سرماسٹر وائرے' نقطے' کون'متطیل اور مربع کے خطوط تھنے ہوئے تھے۔ ای دفت عادل اس کے جسم سے نکل آیا۔ سیرہاسٹر کے ایک رہا تھا "جھ سے پہلے جو سپراسٹرتھا' اس کے دور میں میں آیک

\_ك زهرت مرجا يا تعا-"

روتنی اور سائے کے احزاج ہے اس چرے پر رنگ بمرنے <sup>لگے</sup>

ہے۔ کیا یمال کوئی موجود ہے۔"

بولا وكون بيال كون بي"

مقنل تف- كوئي اندر نهيں آسكتا تھا-

اليي كوئي بات نظر نبيس آري تھي۔

تحمیٰ تھی۔ کسی نے اس کا کمپیوٹراستعال کیا تھا۔

اس نے فورای کوٹ کے اندرونی جھے سے ایک ریوالور تکال

وہ چند کی سے تک انظار کرنے کے بعد بولا "اگر کوئی ہے تو پہلے

نظے کے اندر دور دور تک ممری خاموشی تھی۔ وہاں کی ویرانی

وہ ایک بار ڈرائنگ روم میں آیا مجرکا ریڈور کے دو سری طرف

وہ دیے قدموں چانا ہوا کاریور کے آخری کرے میں آیا۔

ایک بٹےروم میں گیا۔ اگر کوئی ہو تا تو صوفوں پر اور بٹے یر اس کے

بیٹھنے'سونے یا کمی چز کے استعال کرنے کے کچھ آٹار نظر آتے مگر

اس كرے ميں ايك برا اور ايك چھوٹا كيدر تا۔ اليكروك

آلات اور کچہ جسوئی مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔اس نے وہاں پہنچ کر

ا کٹ ایک چیز کا حائزہ لیا تھا۔ اس کے وہاغ میں خطرے کی مھنٹی بجنے

گئی۔ اس نے ایک برس مملے وہاں ہے جاتے وقت کمپیوٹر اور

دو سری چزوں کو ایک ترتیب ہے رکھ دیا تھا۔ اب وہ ترتیب بدل

نگلے کے ایک جھے ہے گزرتے ہوئے کہنے لگا انٹیں دوست بن کر

مخاطب کررہا ہوں۔ جو بھی یماں ا جازت کے بغیر آیا ہے میں اس کی

آمد کا برا سیس مانوں گا۔ میں اسے خوش آمدید کہا ہوں سائے

اندر ہلکی می ممری سانس محسوس کی پھر سیرماسٹر کے جسم ہے باہر

''گیا۔ایک صوفے کے پیچیے اس کا سابہ قالین پر بیٹھ گیا۔ ٹانی نے

کما دهیں بھی بری دہر ہے و کچھ رہی ہوں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہو

بگلا جاروں طرف سے بند ہے اس کے اندر کون آیا تھا؟ آئے

عادل مجی حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے

وہ کھبرا کر پھرسے ربوالور سنبھال کرچاروں طرف ویکھنے لگا۔

لا۔ ایک دیوار ہے لگ کر إد هراُد هردیکھتے ہوئے او کی آواز میں

ا بی آداز سائے پرجس طرح کوں'اس طرح سائے آئے ورنہ

اور سانا کمہ رہا تھا کوئی نسی ہے۔ با ہر کھلنے والے تمام دروا ذے

ا جا تک سائے آنے والے کو کول ماردوں گا۔"

کے فرائض انجام ربتا رہے گا اور ہمیں اس کی تمام معروفیات ہے یوست کے جسم میں مُلا ہر ہورہا تھا۔وہ دیے قدموں چ<sup>ل</sup> ہوا سیرہاسٹر نہ الدن کے منہ ہے آوا زیں نکلتی ہیں لیکن اس کے منہ ہے کے پیچیے آیا۔ اس کی انگونٹی میں اعصاب شکن دوا تھی۔ اس آگای عاصل ہوتی رہے گی۔" کچے ایسے ی سکتلز تھے جو ٹانی اور سیراسٹری سمجہ میں نہیں نسي نكل ري تھي۔ جس طرح بعض لوگ محتكو كے دوران ا فن محرسراسرے یاس مجی۔ وہ ای طرح کمپیوٹروال ا گوٹھی کے نتمے سے بٹن کو دبانے سے ایک سٹمی می سوئی باہر نکل آئے۔ وہ بولی " یہ مخصوص سکتلز تمہاری دنیا کے لوگ سمجھ نمیں ں اتھ او حرے او حرنجاتے ہیں اس طرح وہ بھی ای زبان اور آتی تھی۔عادل نے وہ سوئی اس کی گردن میں پیوست کردی۔ كرے كے فرش برجاروں شانے بيت برا موا تعار بيلے جو بري سکیں گے۔ ہم اپنی عام توی زبان میں دماغی رابطہ نہیں کرتے۔ ن کے ملاوہ ہاتھ نجاری تھی۔ زیاده کمزدری تحی ده اب تم بوری تمی- تعوزی در بعد اتن تا ما سيرماسر جيرت الخميز جسماني قوت كالعامل قفأ فورا عياس يردوا نانی نے سراسری زبان سے کما "آئی... کانٹ ... فولو واغی رابطہ صرف خفیہ بیغامات کے لیے ہوتا ہے۔ میری وہ دونوں آجا آل که وه فرش پر رینگتے رینگتے کی بیڈ پر پینچ سکنا تھا پھروہ ا<sub>ک ر</sub> کا اثر نئیں ہوا۔ وہ الحیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلٹ کر عادل کو ڈسک کماں ہں؟ میں نے کمپیوٹر کے ذریعے اپی زبان میں ضروری عمل كرعتي تقي-دیکھا۔ اس کے چرب سے میرا جمہ جھلک رہا تھا اور یہ جھلک اسے یغامات ڈسک میں محفوظ کئے تھے اور وہ پیغامات تسماری دنیا کے حينه في وى بات د مرائى "آئى كانت فولولو..." خوف زوہ کرنے کے لیے کانی تھی۔ ایے ی وقت ٹانی نے اس کے کمزور زہن کے ذریعے ہگی ی اس نے دو تین بارای قترے کو سیجنے کے انداز میں دہرایا پھر "تم؟" اس نے بے بھین ہے کما پر لاکمزا کر کرتے کرتے آوازی-کوئی اس نظے کے اندر آیا تھا۔ دورے ایک دروازور "وہ ڈسکس میرا ایک دخمن لے کر چلا گیا ہے۔ اس وقت مجی للا کے بول سیس مجھے یاد آیا۔ یہ احمریزی زبان ہے۔ تم میری کری کو پکڑ کر سنبعل کیا۔ فرش پر کھنے نیک دیاہے۔ ہونے کی آواز آئی کھرفرش پر او گی جمل کے سینڈل کھٹ کھٹ بیجے ا یک و عمن لڑکی میرے وہاغ میں سوج کی لہوں کے ذریعے موجوو ت نسیں سمجھ رہے ہو۔" عادل نے کما " یہ جو فراد تمارے سامنے ہے اسے ممای کی لگے کھٹ کھٹ کی آواز نیکلے کے اندر مخلف کمروں میں ماری انی نے کما "ابھی تم کھے بول ری تھیں مرتمارے منہ پولیس اور انتملی مبنس والے تلاش کرتے کرتے بے زار ہوگئے تھی۔ اگر سیراسٹرمیں اٹھنے کی سکت ہوتی تو ٹانی اے اپی توانائی ٹانی نے کما "ہاں۔ میں موجود ہوں اور ابھی تنوی عمل کے از نس نکل ری تھی۔" ہے بھی اٹھا کر اس کمرے ہے باہر کسی آنے والی کو دیکھتی لیکن ہیں۔ جب تم نہ معلوم کرسکے کہ میں تمهارے اعدر ہوں تو تمهارے ذریعےاے اینامعمول اور تابعدار بناو*س کی*-" "ہماری مُفتگو الی ہی ہوتی ہے۔ ہم زبان ' ہونٹوں اور ہا تھوں با ہروائے مجھے کیا خاک تلاش کریں گے؟" مجوزی تھی۔اے انظار کرنا را۔ "کیاتم اس بنگلے کی الکہ ہو؟" ر کوں ہے سمجھ لیتے ہیں کہ سامنے والا کیا کسہ رہا ہے۔" دوا اب اثر دکھا ری محی۔ اس کے ہاتھ یاؤں وصلے برا محے بنگلے کے اندر بھٹکنے والی کھٹ کھٹ کی آوا زاس کم بیوٹروا لے "منس بياس نگلے كا الك ہے۔" "بولتے وقت منہ ہے آوا ز نکالنے میں کیا حرج ہے؟" کرے کے وروا زے ہر رک گئی۔ ٹانی نے سرماسٹر کو سرتھما کرد کھنے تھے۔ وہ کری کو چھوڑ کر فرش پر اوندھے منہ کریزا کھر جاروں " پھر کیوں اے نقصان پنجاؤگی؟ کیوں اے غلام بناؤگی؟" "ہاری زبان آواز کی محاج نہیں ہے۔ ہمانی زبان میں لکھتے شانے دیت ہو کر گھری سمانسیں کینے لگا۔ کے لیے دماغی توانائی دی۔ اس نے سرحمما کر دیکھا۔ ایک قد آدر اس نے مارے ملک اور مارے ادارے کو زیردست ں' پڑھتے ہیں تحریز ھتے وقت بھی منہ سے آوا زخمیں تکلتی۔" ٹائی نے عادل ہے کما ''یہ سیراسٹراے لالاس ہے۔تم یماں صینہ اولی ہمل کے سینڈل' بلاؤز اور اسکرٹ پینے کمڑی تھی۔ نقصان بنجانے کی کوشش کی تھی۔" الك جكد سے ووسرى جكد فون ير آوازك بغير مفتكو كيے ے فوراً نکلو اور واشکنن آکروہ دونوں ڈسک مجھے دو۔ تمهارے اس کے شانے ہے ایک بیک نٹک رہا تھا۔وہ فرش پر بڑے ہوئے سماری قوم میں بھی کتنے ی لوگ ای غرض کے بندے ہوتے آنے تک میں اس پر عمل کرکے اپنا آبعدا رہالوں گ۔" سیرماسٹر کو سوالیہ نظروں ہے دیکھے ری تھی۔ ہیں ملین ہم احسان فراموش نہیں ہوتے۔ میں بچیلے یا کچ ماہ ہے "مارے بال كمپيور فون ميں فون كا ريسور سي موتا- ملى عادل ای دفت اس بنگلے سے باہر چلا گیا۔ ٹانی نے سیرماسٹر سیراسٹر کی تمزور می سوچ ٹانی ہے کمہ رہی تھی۔ یہ وہی حینہ اس مخف کے بنگلے میں آگر آرام سے رہتی ہوں اور اس کے ن سیٹ پر چھوٹی اسکرین ہوتی ہے۔ کھنٹی بجنے بی دونوں طرف کی کے اندر چنج کر کما "ہلو رونوٹ! کیا دیکھ رہے ہو کہ تمهارے جیے ہے جس کی تصویر ڈسک نمبردد میں ہے۔ اس کی تصویر کے ساتھ اليكثرونك آلات كے ذريعے اينے چند ساتھيوں سے رابطہ رهتي سرین پر دونوں طرف باتیں کرنے والے ایک دو سرے کو نظر فولادی انسان مس طرح موم کی طرح پکیل کر فرش پر جمعر جاتے مجمی جیومٹری والی زبان میں کچھے لکھا تھا۔ <u> ہوں۔ جے تم نے بیار بنا ڈالا ہے میں اس کی احسان مند ہوں اور</u> اتے ہیں ادر اسکرین پر مند اور ہا تھوں کی حرکتوں کے ساتھ ماری اکر اس کا کزور ذہن اے پھانے میں غلطی نسیں کرما تھاؤ اے کسی طرح کا نقصان سیں پہنچانے دوں گی۔" زبان کے الفاظ بھی ابحرتے رہے ہیں۔" اں کی آتھیں آہت آہت بند ہوری تھیں۔ دوا کے اثر اس کا مطلب می تما که کلی سیون کی طرح وه حسینه بھی اس ارمنی ٹانی نے کہا "مجھے غلط نہ سمجمو۔ یہ مخص اپنے ملک کو سیریاور برباسراب بولنے کی مدیک توانائی محسوس کردہا تھا۔اس دنیا کی نہیں تھی۔اس کا تعلق بھی کسی خلائی مخلوق ہے ہوسکیا تھا۔ ہے ذہن اس قدر کمزور ہوگیا تھا کہ وہ ابھی تنو می عمل کے اثرات ما كرونيا كى تمام قومول كوغلام بنانا جابتا ب-كياتم جاموكى كه من نے بی ما "تم کون ہو؟ تمهاری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم ہماری تول سیس كرسكا تما- انى نے كما اللس بناسيق فرادنے كحر زيادہ وہ بنگلے کے ایدرتمام کروں میں دیکھتی آئی تھی۔ کمپیوٹروالے اس مخص کو غلام نه بنا دُل اور به تمام دنیا کوا بنا غلام مناکے؟" انا ہے تعلق شعیں رکھتی ہو۔" ی دوا انجکٹ کردی ہے۔ خود کو سنجالو۔ میں عمل کرنے کے لیے کرے میں بھی دیکھ ری تھی۔ اسے فرش ہر بڑے ہوئے ایک ''مجھے تمہاری دنیا ہے کیالیتا ہے۔ تم اپنی دنیا کو غلامی ہے وہ بول مواہمی تمهاری آواز عورتوں جیسی تھی۔ اب مرد ک ایک آدھ تھنے انظار کر عمق ہوں۔ " مخص کے سوا کوئی نظر شین آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی مجر آہے بچاتی رہو۔ میں توایئے محس کو نقصان پنجانے نمیں دوں کی۔ " اوازمی بول رہے ہو۔" آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے سرماسٹرے سرکے یاس کھڑی ہوگئ-وہ فرش پریزا رہا۔ ٹانی نے مجھے کاطب کیا اور میای ہے لے سرماسٹرنے کما "تم بت الحجی ہو۔ اگر آج اس مصبت سے "میرے دماغ ہے ایک ٹملی ہیتھی جانے والی بول ری حمی۔" کر بالٹی مور کے ساحلی شہر تک کی روداد سنانے کی۔ تمام تغییل وواس حینہ کو بے کبی اور رحم طلب نگا ہوں سے دیکی رہا تھا۔ مجھے بھالوگی تو میں بیشہ تمہارے کام آیا رموں گا۔" "ئلی بیتی؟"حسینے سوچنے کے انداز میں کما" ہاں۔ ایک ربورٹ بننے کے بعد میں نے اس کے ساتھ جناب تیریزی کو خیال وہ کمپیوٹر اور دو سرے الیٹرونک آلات کو دیکھ ری تھی۔ اے میں نے تماری اجازت کے بغیر تمارے اس بنگلے میں لان سے دو مرے دماغ تک پیغام بنجانے کے عمل کو نیل بیتی خوانی کے ذریعے مخاطب کیا اور ان دونوں ڈسک کے متعلق بتایا کمپیوٹر کے پاس مرف ایک ڈسک نظر آئی۔ وہ تیزی ہے کہیو<sup>ز</sup> رہائش انتیار کے۔ یمال کی چزیں استعال کرتی ری- اس کے ئتے ہیں۔ ہم بھی یہ عمل جانتے ہیں۔" جن مِن ایک اجبی زبان اور اِلی سیون کی تصویر محفوظ تھی۔ انہوں کے پاس آئی اور باتی دو ڈسک تلاش کرنے گئی۔ وہ دونو∪ڈ<sup>سک</sup> یہ لے میں تمہارے بت کام آتی رہوں گی اور بیشہ تمہاری دوست " آدا ز کے بغیر سوچ کی اس سم کس طرح دماغ کے اندر سجھ میں نے ٹائی ہے کما "عادل وہ ڈسکس لے کر آئے تو ان کی دوسری دو کس نظر شیں آئی۔ ین کررہوں گی۔" دہ سپراسرے ہاں آکر جبک گئے۔ فرش پر ایک ممثنا نک<sup>ر</sup> کاپیاں تار کرد-اینے ہاس دو کاپیاں تفاقلت ہے جمیا کرر کھواور ا فی نے کما اللہ سے دو تی کرے تم بحت بری علطی کروگ-اس کی جیبوں کی الاثنی لینے گئی۔ وہ ڈسکس لیاس کے ایمر جی عادل کوڈ منٹس کے ساتھ جلدے جلد میرے یا س جیج دو۔" "ہم ایک دو سرے کے دماغ میں منہ سے آواز تکالنے والی میں مہیں بتاؤں کہ ہم نے تماری قوم کی ایک لڑی کو دشنوں سے کھونیں کے مرف تکناز نشر کرتے ہیں۔ دیکھوا ہے۔۔۔" اس اور اس ا چمپانی جائی تھیں۔اس لیے حیدے کی جکہ ہے اس کے لباس کو ان سے رابطہ حم ہوگیا۔ میں نے ٹانی سے کما "میراسٹر کو اپنا محفوظ رکھا ہے۔ وہ عرت آبدے ہمارے ادارے عل رہتی وہ خاموش ہو گئے۔ دو سرے ہی کھے میں سیراسٹر کے دماغ کے معمول بناکر آزاد چھوڑ دو۔ تنویی عمل کے بعد اسے یا د نہ رہے کہ يما ژ ڈالا کمیکن اس کی مطلوبہ ڈسکس نمیں ملیں۔ اس کے ہونٹ اور زبان محرک ہوئے وہ کچے ہولئے گا <sup>ا</sup> کرر ایس آوازس ابمرنے کلیں جیسے ٹیلی گراف کے اشامدل وہ تمہارے زیرِ اثر رہتا ہے۔ وہ خود کو محفوظ سمجھ کربد ستور سیرہاسٹر مهم نس کیبات کرری ہو؟" ل أواز ہوتی ہے۔ نارے تکا تکا ناکا نارے نارے ... گارے

کو گرفت میں لے کر پرواز کی لیمن اپنا ارک بک نہ پڑی گا۔ چیچی ہیں۔ جب وہ اپنی خلائی زبان بولتی ہے تومنہ سے آدا زنمیں ، سرے الیٹرونک آلات رکھے ہوئے تھے۔اس نے کما "عادل! اس نے دوسری بار کوشش کی مجروی ہوا۔ اس کی سوج کی اول کے سامنے کوئی رکاوٹ آئی تھی اوروہ سپراسٹر تک نمیں پنج پائ نکلتی' زبان' ہونٹوں اور ہاتھوں کی حرکات سے اپنی یاتیں سمجماتی جو ذ مس لائے ہوان کی دو کا پیاں تیا ر کرد پھرا کیے ایک کالی پیرس ہے لیکن ہماری دنیا کی زبان بولتے وقت اس کے منہ ہے آواز نکلتی ہے۔ کیا تمارا (کل سیون) بھی انی خلائی زبان بولتے وقت آواز و ورائگ روم میں آئی۔ ونیا کے بدے ممالک کے بدے ٹانی نے حینہ کی آواز اور مجے کو گرفت میں لیا پراس کے ے محردم رہتی ہے؟" رے شروں میں ہمارے ایسے ٹریو لنگ ایجنٹ میں جو کسی وقت مجی وسي الجي تمارات باتي كرتى مول- تم أوه كفظ بعد داغ میں بینی گئے۔ وہ بینے کی۔ کینے کی "یرائی سوج کی اروال تھ دیے بر کسی بھی پہلی فلائٹ میں سیٹیں ریزرو کرادیتے ہیں۔ اگر كس ناكاى موتى ب توجم خيال خوانى ك وريع كاميانى ك افانی داخی طور براین زرائک روم می حاضر موکی- عادل اس نے سائس روک لی۔ ٹائی دماغی طور پر حاضر ہوگئے۔ اے رائے ہموار کردیتے ہیں۔ اسے خیال خوانی میں معروف ویکھ کر دوسرے موقع پر خاموثی ٹانی نے فون کے ذریعے ایک ایجٹ سے کما "پیرس جانے ے بیٹا ہوا تھا۔ ٹانی نے بوجھا "دونوں و سس کی دوسری کا بیاں والی سی بھی پہلی فلائٹ میں عادل کے لیے ایک سیٹ ریزرو کراؤ اس کے ضروری کاغذات یہاں آکر لے جاؤ۔" اس نے جارعد و ڈسک چیش کردیں۔ ٹانی نے دو ڈ مکس اسے وہ ریبور رکھ کر خیال خوانی کی برواز کرتی ہوئی جناب تمریزی وے کر کما حاسیے ضروری کاغذات لے کرٹریو ننگ ایجنٹ کے ماس کے پاس پہنچ کی مجرانہیں سلام کرنے کے بعد اس حسینہ کے متعلق جاؤ۔ حمہیں تسی بھی پہلی فلائٹ میں سیٹ مل جائے گی۔ یہال کے بتانے کلی جو کلی سیون کی طرح ایک خلائی مخلوق تھی۔ اس نے دو ار بورث سے اور بیرس کے ائربورٹ سے گزرتے وقت ہارا کوئی الی ڈیک تار کی ہیں جن کے ذریعے کلی سیون اور خلائی مخلوق کے خیال خوانی کرنے والا تمہارے دماغ میں موجود رے گا آکہ تسمر بارے میں بہت کچے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ عادل بد دونوں ڈ سکس والے تمہارے سامان کی خلاقی لیتے وقت ان ڈ سکس کو دیکھتے لے کر کل رات تک ان کے پاس پینچ جائے گا پھراس نے یوجما موئے بھی نہ و کھے سکیں۔" "کیامیں کی سیون ہے کچھ باتیں کرسکتی ہوں۔" عادل وہاں سے چلا گیا۔ جملہ اور ہیرو نیویا رک میں تھے۔ ٹانی انہوں نے فرایا "بنی! کی سیون تساری ما آمند کی محرانی نے ان سے رابطہ کرکے ہدایت کی کہ وہ عادل کی محمرانی کریں اور میں ہے۔ان کے پاس جاؤ۔" ا ہے کسٹروالوں کے درمیان ہے کسی پراہلم کے بغیر کال دیں۔ وہ آمنہ فہاد کے پاس آئی پر سلام کرنے کے بعد بولی "اما! مجروہ آمنہ فراد کے اس کی۔ آمنہ نے کما "میں تمارا کے میں کی سیون سے باتیں کرتا جاستی ہوں۔" یاس من تھی۔ اس ہر روحانی عمل کے دوران اسے مخاطب کرنا "بنی اکل سیون اہمی روحانی عمل کے زیر اثر ہے۔ کوئی تملی مناسب سی تعااس کے خاموثی سے اس کے چور خیالات برحتی بیتی جاننے والا اس کے اندر نمیں پہنچ سکے گا۔ مرف میں بی ربی ۔ تمارا نے اس وحمن عورت کو پھیان لیا ہے۔ اس کا تام بدی روعانی نیلی پیتھی کے ذریعے اس کے خیالات پڑھ سکتی ہوں۔ اگر بری ہے۔ اپی خلائی زبان بولئے وقت وہ جان بوجھ کر بے آواز اس ہے ہاتمیں کرنا بہت ضروری ہے تو مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ <sup>مہ</sup> ہوجاتی ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک عاش ہے ۔ اس نے دوسری حسینہ کے متعلق بنایا جو کلی سیون کی طرح ب و فائی کی تھی اور اے اسے دو طرے عاش سے ہلاک کرانا جایا خلائی مخلوق تھی اور کلی سیون کی دعمن تھی۔ ''اس حسینہ نے میری تما لکین ده میلا عاشق جان بچا کر اب بدی بدی کو ہلاک کرنا جاہتا کرفت میں آئے ہوئے سرماسٹر کو چین لیا ہے اور کچھے ایسا عمل کیا ہے۔ وہ خلا میں رہے یا اس دنیا میں آگرچھپ جائے کیکن جب بھی ہے جس کے نتیجے میں میری سوچ کی لیرس سیراسٹر کے وہاغ تک وہ اپنی خلائی زبان میں سی سے باتیں کرے کی تو ہزاروں لا کھول کی چنجتی ہں۔ اس حسینہ نے کلی سیون کا اصل نام تمارا بتایا میل دور رہنے والا عاشق اپنی غیر معمولی ساعت کے ذریعے اس کی ہے۔ ہاری تمارا بھی اس حسینہ کے متعلق مچھ جانتی ہوگی۔ میں آواز سن لے گا اور جب وہ اس دنیا کی اتھریزی یا کوئی ی بھی زبان اس کے متعلق معلوم کرنا جاہتی ہوں۔" بہ آواز بولتی ہے تو اس کا لہد بدل جاتا ہے۔اس کا عاش بدلے "تمارا (کی سیون) کیے متجے کی کہ تم کس حید کے متعلق ہوئے کیجے کے باعث اسے بہان نہیں! نا ہے۔ اس عاش کی کچھ معلومات جاہتی ہو؟" مجبوریاں ہیں جن کے باعث وہ اس ارمنی دنیا میں سیں آرہا ہے۔" "میں اس کی نشاندی مرف اس حد تک کر علق ہوں کہ وہ یا کچ ا قاتی نے بوچھا "بدی بدی ہماری تمارا کی کیوں و تمن بن من ا الله بلكے بالني مور کے ایک خالی بنگلے میں آئی تھی۔ اس میں ایک ملاحیت یہ ہے کہ اس نے سرواسر کے د ماغ میں تکنلز کی مخصوص ومیں نے ابھی بری بری اور تمارا کی دھنی کے بارے میں پچھ اُوا زیدا کی تھی۔ دو سری ملاحیت سے بے کہ اس نے سیراسٹریر پکھے ہوا تھا۔ اس نے ایک کرے میں اسے بلایا۔ وہال میعور ادر معلوم سیں کیا ہے۔ ایس جلدی بھی کیا ہے ہمیں بعد میں معلوم الا عمل كيا ہے كه ميري سوج كى لهرس اس كے دماغ تك خميل

ياد آيا "كى سيون بھى يرائى سوچ كى لىروں كو محسوس كركے بنتى تم اور کمتی تھی اس کے دماغ میں کد کدی ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ حسینہ کے اندر چنج کربولی "سمانس نہ روکنا۔ اعقال ا سیرہاسٹر کماں ہے؟" مورى- ميرا محن جب تك عمل طور ير دما في توانائي مامل میں کرے گا تب تک تم اس کے سائے تک بھی نمیں پیچھ کو گا ۔ تم چاہو تو اس بنگلے میں جاسکتی ہو' جہاں اسے بیار چھوڑ آئی تھی۔ جو ابنا شکار چھے جموڑ جا آ ہے اسے کوئی دو سرا افعا کرلے جا) اس نے سانس روک لی۔ ٹانی ای جکہ وافی طور پر ماخر ہوئی۔ اے اپن ناکای برغصہ آنا جائے تھایا مایوس ہونا جائے تما لیکن وہ زیر کب محراتے ہوئے علی کے دماغ میں آئی مجرول "آج زندگی میں پہلی بار مجھے وہ خوشی لی ہے جو پہلے ہمی سیں ل على نے كما "برى خوش نعيب موكد تسارى من عاى خوتى مهيس ال كئي-ويسے وہ خوشي كس بات كى ہے؟" "بیہ یو چھوکہ اس خوشی کا نام کیا ہے؟" روکا ہے۔ اس کی باتوں سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ ضرور غیرمعمولی «چلونام بی بتا دو-» ملاحتوں کی حال ہے۔ تم اب تک سراسرر نوی عمل کر چی موس خوشی کا نام ہے نمور۔ جب تک نموکر نہیں لگتی <sup>ب</sup> ہوتی کیکن اس حسینہ نے اِس بھڑی موقع کو تم ہے چھین لیا۔ " تک ذہانت کو عملی تجربہ نہیں ما۔ محورے کو جب تک جا بک نہ ماردوه تيزننين دو ژيا۔" " په توایک مجوري تھی۔ اس کی موجود کی میں تو کی عمل کرتا ممکن نمیں تمالیکن دہ جھے کب تک روکے گی۔ سیراسٹراس دوا کے وكليا تهيس كسي معافي من ناكاي موكى بيج؟ ا ثر سے تقریباً وس تھنے تک تمل ذہنی توانائی حاصل نہیں کر سکے "فيت والول ك لي ناكاى اكلى كامياني كى ضامن اول گا۔ ابھی یمال رات کے وس بجنے والے ہیں۔ وہ کمزوری کے وہ بتانے کل کہ اس نے عادل کے تعاون سے من کمیٹ باعث جلد بی سوجائے گا۔اس وقت میں خاموشی ہے اس کے اندر جا کر عمل کردن گی۔» سپراسٹر کو گرفت میں لے لیا تھا لیکن ایک غلائی محلوق آڑے آلر "نمیں بیٹے! مرف سپراسٹرکی دماغی کمزوری کو نہ دیکھو' اس کا سپراسٹر کو اس سے چیمن کر لے حمٰی ہے۔ علی نے بنتے ہوئے کہا جم توسپراسٹراوراس حیینہ کی شامت آئی ہے۔ میں تمہاری د<sup>ک دل</sup> ساتھ دینے والی حسینہ کو بھی اہمیت دو۔ وہ اپنے محسن کے لیے بچھ ہے واقف ہوں۔ تم مع ہونے سے پہلے پرایک فوش خری ا ر ں ہے۔ ''امیما نمیں جاری ہوں۔ اس حسینہ کے متعلق بھی پوری آؤی۔وش ہو گذلک۔" معلومات كردل كي-" وه دما فی طور پر حا ضر ہو گئے۔ عادل آگر ڈرا ٹنگ روم جمل بہتا

میرے دماغ میں گد کدی ہونے لگتی ہے بلیز جاؤیماں ہے۔ <sup>یہ</sup>

"اجمالوتم تمارا کیبات کردی مو-" سی نے کہانا' ہم اس کا نام نہیں جانتے۔ ابتدا میں اس کی یا دواشت بهت کزور تھی۔ وہ ذرائ در میں مچھلی تمام یا تیں بمول سیں سجھ گئے۔ اس کا نام تمارا ہے۔ وہ زہر ملی ہے۔ " "بال- وہ زہر ملی ہے۔ میں اس کی بات کرری ہوں۔ اب تم سمجہ سکتی ہو کہ ہم نے تمہاری قوم کی ایک لڑی کو سم طرح محبت ے اپنا ہنا کر رکھا ہے۔ کیا تم ہمارا احسان نسیں مانو گی؟" مواحسان؟ تم نے ہماری ایک وحمن لزکی کو پناہ دی ہے۔ ہم ہے دیکنی کردی ہو اور اے احسان کہتی ہو۔ اگر تم ابھی سامنے ہوتیں تو تمہیں ان دوہا تموں سے سزائیں دے دے کرمار ڈالتی۔ " " چگو احما ہے کہ میں سامنے نہیں ہوں۔ تمہیں مار ڈالنے کی وحت سے بچا ری مول۔ ویے پہلوان کی بٹی! تمارا نام کیا معلز کرری ہو؟ کرلو۔ بھی سامنا ہوگا تو ی ملے گا کہ میرا نام موت ہے۔اب میرے محسن کے دماغ سے جلی جاؤ۔" "جانا ہی ہوگا۔ ابھی اس پر ننو کی عمل کردں گی تو تم پر اخلت ٹانی داغی طور بر حاضر ہوگئ۔اس نے عادل کی خریت معلوم ک-وه ایک نیکسی میں بیٹھا واشکٹن کی طرف آرہا تھا مجروہ میرے یاس آئی اور اس حبینہ کے متعلق تفصیل سے بتانے کی۔ میں نے کما اللہ صینہ نے سرماسر کو تمہارا معمول اور تابعدار بنانے سے

ہبہماس کا اصلی نام نمیں جائتے اے کی سیون کتے ہیں۔

ابھی ہم نے تساری ڈسک نمبردو میں اس کی تصویر ویکھی تھی۔ وہ

تصور سانوس نمبرر تھی۔"

وہ داغی طور بر حاضر ہو من چراس نے سراسری آواز اور مج

ماس حینہ کا نام ہے جس نے سراسر کو مجھ سے چین لیا منرأ بت ي الممات بح كيا؟" مجی پائے سرجری کے ذریعے تبدیل کرائی ہے باکہ ہم عاس "جی إل- يمال بحرى جماز ش جو ناتث كلب عد ش اى ملکیا آپ نے یہ بوجھا ہے کہ بدی بدی نے سیراسٹر کے واغ ا یک دو سرے کونہ آوا زے اور نہ چہوں سے پھیان عمیر ہے" **پس سکتاری آوا زی کس طرح پنجائی خمیں؟"** ان باری مول بازی جیت کرایی جکه داق طور بر عامر "بعن تمنے صاب برابر کردا۔اب کیارہ کیاہے؟" کا میں ہوں۔ کمانے پینے اور پیش کرنے والوں نے بڑی رونق وجهاری دنیا کی طرح خلائی محلوق کے درمیان بھی شیطان ہے۔ ا کا رتمی ہے۔اس بھیڑمی میں نے ایک ادھیڑعمر مخص کو دیکھا ہے ہو گئے۔ علی نے ورست کما تھا۔ وہ مع ہونے سے پیلے خوش خری موس بری بری کو معلوم ہونا جاہیے کہ میرا شکار چینے والے بدی بدی نے کالے جادو کے ذریعے محض تموڑی دیر کے لیے دماغ عانے آئے گی لیکن وہ علی کے یاس سیس کئے۔ اس نے خیال خواتی کتنے عذابوں سے گزرتے ہیں۔ میرے دمائع میں آؤ۔" ا را ہے دیکھ ری ہوں۔ اب بھی نظموں سے او مجل نہیں ہونے میں تکتلز پنجائے تھے اور اس نے کالے جادو کے ذریعے ی ك ذريع بيروكو خاطب كيا بحركها "يه آرام سو لا كارفت علی اس کے اندر 'آلیا۔اس نے کمپیوٹر کو آن کرتے ہوئے کما۔ تساری سوچ کی امروں اور سیراسٹر کے درمیان عارمنی رکاوٹ کھڑی ومعی نے سرماسٹر کے خیالات پڑھ کرمعلوم کیا ہے کہ وہ جاروں الياتهار اندركا زمرابل را ب؟اس بهار كوزسا ہے اور میں تم میاں ہوی کو زحمت دینے آئی ہوں۔" كى ب- يس في زياده وير تماراك وافح من رمنا مناسب تيس خیال خوانی کرنے والے مرنے کن کوڈ نمبرز پر ایک دو سرے سے بيرو في بنت موع جيله سے كما "سسر انى آئى بي اور كم سمجما اس کیے جلدی چکی آئی۔ میں سمجھتی ہوں تمہارے لیے اتنی رابط كرتيس-" وہ محرا کربولی "بہ بات نہیں ہے۔ اس مخص سے جانے یا ری بس کہ ہارے آرام کونت زحمت دیے آئی ہے۔ معلومات کانی ہیں۔" انجانے میں ایک الی حرکت سرزد ہوئی ہے جس سے ثابت ہو گا جیلہ نے کما "سراجم جاگ رہے ہیں اور ابھی آپ ی کا وہ مخصوص کوڈ نمبرز پر کہیوٹر کو آبریٹ کرنے گی۔ دوسمی "تی ہاں۔ آپ سے ایک تعاون جاہتی ہوں۔ روحانی عمل ے کہ وہ ٹیلی میتھی جانتا ہے۔" ذکر کررہے تھے۔ اگر آپ زحمت دینے آئی ہیں تو اس ہے امھی طرف ہے ایک خیال خوانی کرنے والے نے اسکری پر تحریر کے کے سامنے کالا جاود دھواں بن کرا ڑجا تا ہے۔ آپ میرے راہے «کیا واقعی؟ په تو يقين نه آلے واليات ہے اس ليے که آج کوئی بات نسیں ہے۔ ہم تفر*ح کرتے کرتے* بے زار ہو ٹکے ہیں پل<sub>یز</sub> کوئی کامریتا کم ۔۔" وریعے کما دمیں آر آر (ری ریز) حاضر ہول۔" محردومری تحرر ہے اس شیطانی عمل کو حتم کردیں۔ " ی اس شرمیں پایا ہے مشابت رکھنے والے ایک مخص کو دشمنوں كوني كام يتائي\_" ا بحری۔اسکرین پر تکھا ہوا تھا "میں ٹی ٹی (ٹیری نیلر) جا ضربوں۔ استم سیراسٹر کے پاس جب بھی جاؤگی کراہتے میں کوئی رکاوٹ نے دیکھا ہے اور عادل کو پایا سمجھ کر سیراسٹردہ شمرچھوڑ کر فرار میرونے کما "اور بال عادل کے سلطے میں جوزے واری آب ا فی نے تحریر کے ذریعے کما "تیمرا ساتھی الیں بی استیل ئىي*ں رے گ*واب چاؤ بنی! فی ایان اللہ \_ " ہو کیا تھا۔ محر دوسرا خیال خوانی کرنے والا ایس ولیری سے وہاں نے ہمیں دی ہے وہ کوئی کام نہیں ہے۔ مبح چھ کچے کی فلائٹ ہے دو یوکس) ما ضرنبیں ہے۔ شایدوہ کی نائٹ کلب میں ہے۔ اس کی ان نے داں سے فورا ی سراسری طرف خیال خوانی ک جارہا ہے۔ ہم اے کسٹمزوالوں کے درمیان سے نکال دس کے۔" یہ تفریح کی عادت اے لے ڈو ہے گی۔" چھلا نگ لگائی اور اس کے اندر پہنچ گئے۔ وہ کمری نیند میں تھا۔ اسے "سنز! اس نے سوچا ہوگا کہ پایا تو ایک نملی پیتمی جانے ٹائی نے کما "اب میں تم دونوں کو جان جو محم میں ڈالنے والا اس طرح رابط کرنے سے بیتین ہوگیا کہ میای کے نائث کوئی پریشانی نمیں تھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بدی بدی نے اسے یعین دالے کے پیچیے میای سے چلے محتے اب دو اس کیے واپس نمیں کام دوں گے۔ میں نے عاول کے ذریعے میای شرمیں سرماسرکو کلب میں مغورا نے اسٹیل بروس کو تا ژلیا ہے۔ ولا اِ تَعَاكه وحمن خيال خواني كرنے والے بھي اس كے دماغ ميں آئیں گے کہ یماں فراد علی تیور کو دیکھ لینے کے بعد کوئی دوسرا ڈھونڈ نکالا تھا۔ اب تمہارے ذریعے باتی تین میں سے <sup>کم</sup>ی کوٹریپ کمپیوٹر کی اسکرین پر سوال ابھرا «مسٹرالیں الیں (سپراسٹر) نمیں پہنچ عیں مے اور نہ ہی کوئی اے اپنا آبعدار باسکے گا۔ خیال خوانی کرنے والا نسیں آئے گا۔ لنذا اب نمی بھی خیال خوانی کرنا عابتی مول- ہم یہ نمیں جانتے کہ وہ تنوں کس شریں ہی-آب نے ہمیں کوں خاطب کیا ہے؟ خیریت توہے؟" سراسرنے بدی بدی میں بری خوبیاں دیکھی تھیں۔وہ اس کے بھین کنے والے کے کیے یہ میامی شرمحفوظ ہے۔" ہمیں اندھرے میں تیر جلانا ہوگا۔ تم جیلہ کے ساتھ کس بھی ا فی نے جوانا اسکرین کے ذریعے کما منجریت کیسے ہوگی؟ ولانے ہے تمری نینر سوگیا تھا۔ المفورا ! تم نمایت شاطرانه پهلو سے سوچ ربی مو- واقعی یرا نبویٹ ائردیز کمپنی کے طیارے ہے کل مبع تک شکاگر پینج جاؤ۔ کمپیوٹر اسکرین پریا نہیں جاتا کہ کمی مردے رابطہ ہورہا ہے یا ووسری طرف بدی بدی کو بھی اینے کالے جادو پر برا ناز تھا۔ یراسٹراور عادل کے وہاں ہے جانے کے بعد دو سمرے خیال خوائی نیند بوری کرنے کے بعد اوین اسپورٹس کار میں شرمیں کموجے عورت ہے؟ اب میں دیکے لوکہ میں مرد نہیں ہوں۔ تسارا سیراسٹر كو كداب تك كى ن اس ك جادد كالوز سي كيا تما لذا وه کرنے دالوں کے لیے وہ شہر محفوظ بناہ گاہ بن کمیا ہے۔اس محف مہو۔ تمہارے چرے پر انجی کسی حدیثک بندر آدمی والی جنگ نہیں ہوں۔ میں ایک کافر حسینہ ہوں اور میرا نام بدی ہدی ہے۔ منبع بمحى يزے اعتاد اور اطمينان ہے سورى محی۔ ہے۔ وہاں کی بولیس اور انتہلی جنس والے حمہیں دیکھ کر جماط سرماسر نیزے بیدار ہو اور تم س سے رابطہ کرے تواس ہے ٹانی کو بھی اطمینان حاصل ہو کیا تھا۔ اس نے سیراسر کے "ابھی تو میں اس ہے دوئتی کرنے کی ملانگ کرری ہوں۔ ہوجائیں گے۔ اگر وہاں کوئی ٹیلی ہمتنی جانے والا ہو گا توشکا کو چھوڑ بوج لینا که اس نے بدی بری کو داشته بنایا کوئی بات نسی میکن بدی خوابیدہ دماغ پر بڑے آرام سے تو کی عمل کیا اور یہ بات اس کے لائ نہ بھی ہوسکی تواہے تظروں ہے او مجل نہیں ہونے دوں گی۔ کر بھائے گا۔ میں نے اور عاول نے سیراسٹر کو ای طرح بھگاتے بدی کورا زدارینانا نیل ہے یا بدی؟" ذہن میں ملٹش کردی کہ تنوی نیند سے بیدار ہوکر دہ بھول جائے گا موقع لیے گاتوا یا تھوڑا سا زہراس کے جسم میں ٹیکا دوں گی پھر آپ ہوئے کیڑا تھا۔" ا فی نے کمپیوٹر بند کرویا۔علی نے کما معانی جم و شمنوں کو ممر کہ اس پر عمل کیا گیا ہے اور وہ ٹانی کا معمول اور تابعدار بن چکا آمانی ہے اس کے اندر پہنچ جا کیں گ۔" میرونے کما "مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمیں شکاکو کی پولیس اور ے قبرتک دو ڑاتی ہو ای لیے سونیا ممانے تسارا نام سونیا ٹائی ہے۔ اس کے بر علس وہ خود کو پہلے کی طرح آزاد اور فولادی زہن کا " نمك ہے۔ اسے تظرول میں رکھو۔ میں آری ہول۔ كى احملی جنس دالوں ہے آگھ مچولی کھیلنے کا موقع دے ری ہی-اگر رکما ہے۔ بعنی دو مری سونیا ...." توی سجمتارے کا۔ وبت نہ آس تو برابر خیال خوانی کے ذریعے رابطہ رکھوں گی۔" کوئی نیلی ہمیتی جانبے والا گرائے گا تو اور مزہ آئے گا۔ آپ ٹائی نے اے اپنے زیر اثر لانے کے بعد نکی ہمتی جائے ٹانی دہاں ہے اٹھ کراس کرے میں آئی جہاں کمپیوٹراور دیکر القمیتان رخمیں ہم ابھی یہاں ہے روائلی کی تاری کرتے ہیں۔ اس مقبول ساول ناول است اقبال يدون في كتاب مديرة است دوم كال مناول والے تیوں افواج کے سربرا موں کے متعلق دریافت کیا تھا کہ وہ مروری الیٹرونک آلات رکھے ہوئے تھے اس نے کمپیوٹر کے معروفیت کے دوران عادل کو نہیں بھولیں گے۔ا ہے بابا صاحب عملات مين الله المعاسمين تخول کمال میں اور میرماسران تنوں سے کس طرح ملا قات کر آ <sup>با</sup>نے بیٹھ کر علی کو مخاطب کیا۔ علی نے کما "مجھے تمہارا ہی انتظار کے ادارے تک بخیریت بہنجادیں گے۔ " عمیب ہنگاہے اور کارڈی جوری <sup>ما۔</sup> اب تم کچھ نہ کو تب بھی سمجھ کیا ہوں کہ سیراسر کا کہاڑا ان سے رابطہ حتم ہوگیا۔ ٹانی نے صغورا کو مخاطب کیا۔ وہ وہ معمول بننے کے بعد جموث نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے کما میای میں رو کن می - ٹانی نے کما "میای کا کیم ختم ہوچکا ہے۔ ا "جب سے ہم چاروں نے باشاکی غیرمعمولی ملاحیتیں آور نیلی بیتی یا بچوال کام 🎢 🥼 موت کاراسته "بال- بارى موكى بازى كوسيراسرك حوالے سے جيت كئ وہاں تنا ہوا ور میں یہاں اس لیے جلی آؤ۔ " کاعلم حاصل کیا ہے تب ہے ایک نموس منصوبے کے مطابق ایک الال- اسے اینا آبعد اربیا چکی مول کیکن اہمی وہ خلائی حسینہ بدی مغورا نے کما میں ابھی فون پر رابطہ کرنے والی تھی۔ اچھا ووسرے سے جدا ہو محتے ہیں۔ ہم نے صرف کمپیوٹر کو رابطے کا ہوا آپ خیال خوانی کے ذریعے بول رہی ہی درنہ فون ہر کولی دوسمرا تابيات كيشن بين بمنهم نبت كالي ذراجہ بنایا ہے۔ اپن آواز اور لہد تبدیل کرنے کے علاوہ چرے پر هاری تفتگوین سکتا تھا۔" ایہ بدی بری کیا چیزہے؟"

"ہم سرماسرے چند ضروری باتیں کرنے کے بعد حمیس ہر ما ا آمنہ کو ہلاؤں کی تووہ روحانی ٹیلی پلیٹی کے ذریعے اس زبان کو ری ریزنے کا "بری بری! ہم تمارے بارے میں کچے نیں ٹائی کو ناکام بناچکی ہے اور آئندہ بھی ناکام بناتی رہے گی۔ بھی میرے ذہن میں نکش کردیں گے۔" طرح سے تحفظ دیں گے۔" عانے لیکن تمہاری اس بات سے متنق میں کہ لی بھی پانچوں ہتی اب ٹائی نے ایس جال جلی تھی کہ سپرہاسٹر کا اعتادیدی مدی پر "ان بزرگول كو زحمت شدو - چلو كمپيوٹر آمريث كرو- ميں بول "بت بت شکریہ! میں ای وعدے کے ساتھ رابطہ ختم کوا بی ٹیم میں شامل کرنے سے پہلے ہم تیوں کو پانچویں کے بارے سے اٹھنے والا تھا کیونکہ ٹانی نے سیرماسٹرے دو سرے ساتھیوں ہے کررہی ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے نمی بھی وثمن کوتم میں خفیہ کوڈ نمبرز پر رابطہ کرکے انہیں اپنا نام بدی بدی بتایا تھا۔ یہ بھی میں بتانا جائے تھا۔ اس لے ایبانہ کرکے سرا سراصول کے فلان على بولنے لگا۔ وہ اس انجانی زبان کو سجھتے ہوئے اس زبان کو کما تھا کہ سیرماسٹرنے اسے مرف داشتہ نمیں بنایا ہے بلکہ را زوار ہے کمی کے سائے تک بھی نہیں چینچے دوں گی۔او کے۔ گڈیا گی۔" خطره مول لينے كا كام كيا ہے۔" میری تیرنے کیا "تم برا نہ مانا۔ ہم تو تہیں اپنے لئے علم ہی مجی بنایا ہے۔ بدی بدی کو را زدار بنانے کا ثبوت اس طرح ال کیا ٹانی نے کمپیوٹر بند کردیا۔ علی نے کما "میرا احسان یا و رکھنا۔ والَّااسكرين ربيش كرنے كلي-ری رہزنے قائل ہو کر کما "واقعی' ہمیں یقین کرتا پڑے گاکہ میںنے افریق زبان کے سلیلے میں تمہاری مشکل آسان کی تھی۔" سمجھیں کے اگر چہ ہم تہماری عزت بھی کررہے ہیں۔" تھا کہ کمپیوٹر کے خفیہ کوڈ نمبرز صرف ان جار ساتھیوں کے سوالسی کو معلوم نہیں تھے لیکن اب پانچویں را زدار بدی بدی بن کئی تھی الله احمان اینے پاس رکھو۔ میں بھی مشکل وقت میں نلائی مخلوق کے دماغ میں قدرتی ٹرائس لیٹر ہے۔ میں نے افریقہ کی " آئندہ بھی عزت کرو کے کیونکہ میں حجی اور کھری باتیں کردل ک غیر معروف زبان پیش کی اور تم لے اس زبان میں جواب اوراس نے ان کے اہم معاملات برحمقتکو کی تھی۔ تمهارے کام آتی ہوں۔ یہ بناؤتم یارس کی جگہ برادر کبیر کا رول ک-تم سبنے اپنے آپ کو بہت زیادہ پر اسرار بنالیا ہے۔ دخمی کیے اوا کررہے ہو؟گوئی پراہلم تو پیش نسیں آری ہے؟" یہلے ٹانی نے ان سے کما "صح تمہارا سرماسٹر نینڈ سے بیدار ہو تو کیا خود تم لوگ بھی ایک دو سرے کو نسیں بھانتے لیکن اس کا "صرف ایک پراہم ہے جس سے میں پریشان ہورہا ہوں۔" اورتم نب سے رابطہ کرے تواس سے بوچھ لینا کہ اس تے بری ٹیری نیکرنے ایک بار روی زبان میں اور دوسری بار ترکی ا یک نقصان دہ پہلویہ ہے کہ سپر ہاسٹرنے صرف مجھے داشتہ نعی "تم اور سمی مسئلے کے باعث بریشان ہو' میں مان نہیں عتی۔" زبان میں سوال کیا۔ ٹائی نے اتنی زبانوں میں تحریری جواب دیا پھر بدی کو داشته بنایا کوئی بات نهیں لیکن بدی بدی کو را ز دا ربنانا نیکی بنایا بلکہ اس یقین ہے شراب بیتا ہے کہ نشنے کے دوران کو کی دخمن کہا۔ "میری ایک خوبی یہ ہے کہ میں خیال خوانی کی لردن کو حمی کے " ماننا چاہئے۔ میں آخر انسان ہوں۔ میرے سینے میں دل ہے اس کے اندر نمیں پنچ سکے گا کیونکہ کوئی اسے سپر ماسڑ کی حثیت اور دل میں جذبات ہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہم ہمیشہ سنتے جذبات کو کیلتے بھی دماغ تک پہنچنے سے روک دیتی ہوں۔ سونیا ٹانی سیرماسٹرکوٹریپ اس کے نمل ہیتی جانے والے ساتھی نہیں جانے تھے کہ سے بھی شیں پہان سکے گا۔" آئے ہیں لیکن یارس کی جگہ آگرایا لگتا ہے کہ یارس کے عاشقانہ کرنے میں اور اس کے دماغ تک چینچے میں کامیاب ہورہی تھی «تمهاری میر بات بھی درست ہے کہ ہماری حکمت عملی ہے بدی بدی کون ہے؟ سرماسرنے اپنے رازدار ساتھیوں کو اعماد میں لیکن میں نے اس کی خیال خوانی کی *لہوں کو نہ پیننے* دیا اور نہ ہی سیر لئے بغیر' انہیں بتائے بغیر کمی پانچوس کو این ٹیم میں را زدار کیوں خذبات میرے اندر سا محے ہیں۔ جس حبینہ کو دیکھتا ہوں' اسے کوئی و متمن نہ ہمیں بھیان سکے گانہ ہمارے اندر آنے کی ضرورت اسرکواس کے زیرا ثر آنے دیا۔ آئندہ بھی کوئی خیال خوانی کرنے چھیڑنے کوجی جاہتا ہے۔" بنالیا اوروه مجمی ایک عورت کو؟ سمجھے گا لیکن ہم ایک دو سرے کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ والا دستمن سیرماسٹر تک نمیں ہنچے گا۔ میں بیشہ اس کی حفاظت کرتی ''بکواس کرد مے تواحیا نہیں ہوگا۔تم مضبوط قوت ارادی کے جس وقت ٹانی نے بدی بدی بن کر کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ کیا کون شراب بی کرایئے دماغ کے دروا زے کھلے رکھتا ہے اور کون مالک ہو۔ تم ہے ایسی حماقتیں بھی نہیں ہوں گی۔" کی حبینہ ہے متاثر ہوکراہے اینا را زوار بنالیتا ہے۔" اس دقت دو سری طرف سے ری ریز اور ٹیری نیلرا بے اپنے کمپیوٹر " يہ ہارے لئے نئ بات ب كه تم خيال خواني كى لىروں كو كمي ودكياتم سجھتي ہو كہ يارس مضبوط قوت اراوي كا مالك نہيں یر موجود تھے۔ تیسرا ساتھی اسٹیل برد کس اینے کمپیوٹر پر موجود میری نیرنے کما "بدی بری ایما تم این متعلق مجمه بتانا پند کو ہے۔ وہ کبھی ٹھوکر کھاکر کسی حسینہ پر گر تا ہے تواس کے پیچھے بڑا اہم کے بھی دماغ میں چینجنے سے پہلے مدک دیتی ہو۔ کل ہم سیراسٹرے نہیں تھا۔ ری ریزنے کمپیوٹر کے ذریعے سوال کیا۔ "سیر ماسر\_ز حمیس را زدار بنایا اورتم اس کے خلاف ہم سے بوچھ رہی ہو کہ اں بات کی تصدیق کریں گے۔ ویسے یہ بتاؤ' تم میرماسٹریر کیوں متعمد ہوتا ہے۔ اس نے مختلف حسیناؤں کو سیڑھیاں بناکر کئی "میرے بارے میں شاید یقین نه کرو که میں خلائی محلوق ہوں-مموان ہو؟ کیا اس سے عشق ہو گیا ہے؟" کارنا ہے انجام دیے ہیں۔ اب میرے اندر بے اختیار ایسے ی اس نے اچھا کیا ہے یا برا؟" ا کیک خلائی مخلوق تما راہے جسے تم لوگ کلی سیون کے نام سے جانتے "بال- يس اسے جائے تكى موں ليكن اس كے علادہ تم لوگوں طریقہ کار کے لئے جذبات بحرک رہے ہیں۔ ایا لگتا ہے کہ میں ٹانی نے بدی بدی کی حیثیت ہے کما "جب مجھے را زوار بنایا ہو۔ میں رفتہ رفتہ اینے ظائی محلوق ہونے کا نیٹین ولا سکول کی --کے لئے بھی خلوص اور سیائی رکھتی ہوں۔ اس سیر ماسٹر کو جا ہے بھی ٹھوکر کھا کرئمی حسینہ برگرنے والا ہوں۔" میاہے تومیرا فرض ہے کہ میں اصوبوں پر بخت سے عمل کروں۔ سیر فی الوقت جاری واضح بھان ہے ہے کہ ہم اس دنیا کی کمی زبان سے "و كمو من تم سے بات نس كول كى ليكن حميس چمو رول کے باد جود اس کی ایک غلطی کو تمہارے سامنے پیش کرچکی ہوں۔ واقف سیں ہیں لیکن قدرتی طور پر ہارے دباغ کے ایک جھے جم ماسریاتم میں ہے گئی کام ہو تواس کی بھی نسیں۔ یہاں کی ساری ذہبے داریاں چھوڑ کر تمہاری عمرانی ماکہ تم سب سیر ماسر کا محاب کرد۔ ایک دو سرے کا محاب کرنے کا مطلب میہ ہوگا کہ تم اپنی ٹیم کو بے اصول سے کزور بنا رہے ہو۔ ٹرانس کیٹرہے جو ایک انجائی زبان کا ترجمہ جاری طلائی زبان میں کرنے جلی آؤں گی۔" ت بی تیم مضبوط ہو تی ہے۔" میں نے یک بات سپراسٹرے کی تھی لیکن اس نے کما۔ میرے باقی کر آ ہے بھر ہماری زبان بے اختیار وہ انجانی زبان بولنے لکتی علی نے بنتے ہوئے کہا ''حمہیں توجھ پر ہڑا اعماد تھا کہ میں "تم کیوں جاہتی ہو کہ ہماری قمیم مضبوط ہوتی رہے؟" سامحی میرے مانحت ہیں اور میری بے اصولی کو بھی وانشمندانہ تسارے سوائمی سے بات کرنا تو در کنار دیکھنا بھی گوارا نسیں کر آ۔ حکت عملی سمجیں مے۔ " " یہ میں سیرماسٹر کو بتا چکی ہوں کہ تمارا (کلی سیون) کے بونٹ ری ریزنے کما "اگر میں افریقہ کی کوئی زبان پولوں تو تسارے فیری ٹیلر نے کما "ب اصولی میں مجمی دانش مندی سیس سے ہماری جانی دشمنی ہے۔" کیا ہوا تمہارا اعتاد؟" وماغ كاثرالس كيشر حمهي وه زبان سمجمادے كا بي "بە بونٹ كامطلب كيا ہوا؟" امتم ایسے شیطان کی جگہ کام کرنے محیّے ہو کہ مجھ جیسی محبت " بے شک اگر وہ زبان لکھی اور پڑھی جاتی ہے درنیم کا "يون كا مطلب ب قبيله- تمارا جارب ومثن قبيلي كي لأكي "كى يى كى كى مول- جب يى نے سرماسركو قائل كيا تواس کرنے والی کا اعماد بھی ڈگرگا جا یا ہے۔ یا نمیں دہ کتنی حسیناوں کو کمپیوٹر کی اسکرین پر اسے تحری<sub>ر</sub> کی صورت میں پیش نہیں ک<sup>رسلو</sup> نے کما' دہ نی الحال اینے ساتھیوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں ا سے میری طرح وہ بھی بزی صلاحیتوں کی حامل ہے۔ اگر اے موقع سبزیاغ دکھانے کے بعد گیا ہے۔ اب وہ ساری حسینا کمیں حمہیں براور کبیر سمجھ کر تمہارے پیچیے بزی رہیں گی۔" مطے کا اور اس کا داؤ چل جائے گا تووہ مجھے مار ڈالے گی۔ وہ اپنے دوسرے ہی کمچے میں ٹانی کی کمپیوٹر اسکرین پر ایک انجانی بتائے گا۔ جب دہ کمپیوٹر پر میرا ذکر ہی نہیں کرے گا تو کسی سائٹھی کو میرے بارے میں اس لئے معلوم نمیں ہوگا کہ تیوں ساتھی ہماری وہ پھر منتے ہوئے بولا "ساری دنیا کی حسیناؤں کو چھیے برنے من ساتھیوں سے مچھڑی ہوئی ہے۔ جس دن بھی اس کے ساتھی ا فریقی زبان کی تجریر ابھرنے تھی۔ عانی کڑ بروائن ۔ وہ بہت ہی زبالیں

خفیہ رہائش گاہ کے بارے میں شیں جانے فود ایک دو سرے کے

معلق نیں جانے ہیں کہ سب اٹی اپی جگر س طرح برائین

لا نف مزار رے ہیں۔ ای طرح میں اس کی پرائویٹ پراہل

اکر ٹانی کے راہے میں بدی بدی نہ آتی تو سرماسریہ سجمتا

کہ ٹانی نے اس پر عمل کرمکے اسے اپنا معمول اور مابعدا ربنالیا

ے لیکن اب وہ نمیں جان سکا تفاکہ وہ ٹانی کا آبعد اربن چکا ہے

کو تکہ وہ بورے بھین کے ساتھ بدی بدی پر بحروسا کررہا تھا کہ وہ

ہ نتی تھی لیکن اس انجانی زبان کی تحریر پہلی یار د کھے رہی تھی۔

محے بغیر دنیا کی ہر زبان ہو گئے کا وعویٰ کیوں کیا؟"

علی نے بنتے ہوئے کما "اب کیا ہوا؟ جواب دو؟ تم لے سویے

"میں سویے مسمجے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ ابھی جناب تیمرزی

اے لمیں گے اس کی بوزیشن اور مضبوط ہوجائے گی اس کئے میں

سر اسرک بناه میں آئی ہوں اور جاہتی ہوں کہ تم سب متحد رہو۔

میری سچائی اور وفادا ری بر بھروسا کرکے تمارا اور اس کے ساتھیوں

كومجمه تك ينخيخ نه دو۔"

وماغول مِس؟ دیکموامی جان نکال دینے دالی با تمیں نہ کرو۔ " اے لباس بینا رہا تھا۔ وہ کسی کے سوال کا جواب دینے کے قابل وو۔ میرا عشق حقیق مرف ایک خدا سے ہے ادر میرا عشق مجازی اں لئے کمہ رہا ہوں کہ ہم سے پہلے دیوی سابقہ سپراسراور ا مہماری جان نکل جائے وہ اچھا ہے کیکن ہمیں ہر پہلو ر نظر ج کے اعلیٰ ا ضران کو غلام بنا چکی ہے۔ کیا اب وہ بدی بدی بن کر نہیں رہا تھا۔ دہاغ بھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ مرف ایک سونیا ٹانی ہے ہے۔ اپنے کام پر توجہ دو پھر کمیں گے۔ " رتھنی ہوگ۔ اب ای پہلو پر غور کرد کہ ہم دونوں خلاف منعمول ں انس دے رہی ہوگی؟ ہوسکتا ہے کہ وہ خلائی محکوق بن کرا چی کلب کے نیجرنے فوڑا ہی ایسولینس بلائی پھروہاں کے ملازم وہ دماغ سے جلا گیا۔ وہ برے اعمادے مسکرانے کی۔اسے خواب آور دوا ئیں کھا کر کیوں سونا چاہیے ہیں؟ کیا مرف اس لئے معمول ملاحیتوں کا مظاہرہ کررہی ہو آگہ ہم اسے آتما فحکتی والی اے ایک اسریچرر ڈال کرلے مختے۔ ان نے صفورا ہے کہا "تم اینے علی کی محبت اور مستقل مزاجی پر ناز تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک کہ ایک عورت بہت یرا سرارین کرجاری نیزیں اڑا رہی ہے؟'' وافتکٹن جلی آؤ۔ میں اسٹیل بروکس کے اندر رہوں گے۔ اس کی سوچتی ری پھر خیال خوائی کی پرواز کرکے مغورا کے پاس پنجی۔ "بے شک۔ ہم ممری نیند سوئمں کے تو دوسری مبح زبن آزہ "بيرى! تم نے برى چونكا دينے والى بات كمه دى ہے۔ واقعى ذہنی توانائی بھال نہیں ہونے دوں گ۔" مفورانے بوجھا" آپ کب تک یمال آئمی گی؟ ایبانہ ہو کہ ہاتھ وه می کرری مقی- استال پنچنے تک دماغی تکلیف کم ہومی رے گااور ہم حالات کا احمی طرح تجزیہ کرسکیں گے۔" ے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ دیوی ایک خلائی مخلوق بن کر آنے والا شکار تظروں ہے او حجل ہوجائے اس وقت وہ کلپ " یہ کیوں نمیں سوجنے کہ خواب آور دوا ہمیں حمری نینر یں ٹرپ کرنے کے نئے راہتے ہموار کرری ہوگی۔" کے ایک کیبن میں ایک حینہ کے ساتھ <sup>م</sup>یا ہے۔" وه یاشا کی طرح غیرمعمولی ذہنی اور جسمانی قوتوں کا حال تھا۔ سلائے گی تو ہم اس قدر غائل ہوجائیں گے کہ دیوی آسائی ہے۔ ٹانی نے کما "مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جس پر تم نے نظر "وہ کمہ ربی تھی کہ سیرہاسٹرنے اسے اپنی داشتہ بنا کر رکھا ہے ہمارے رماغوں میں آجائے گی اور ہم مسکن دوا کے باعث اسے ن دہ جسمانی طور پر سیر ماسٹر کے پاس ہے جب کہ اس مکار دیوی شراب کا نشه ہرن ہو کیا تھا۔ توانائی بحال ہونے والی تھی لیکن رکھی ہے وہ سپر ماسٹر کا ایک ساتھی اسٹیل بروٹس ہے۔ میں وہاں نے کسی حینہ پر تنوی عمل کرکے اس کے دماغ میں ظانی محلوق والی اینےاندر محسوس نہیں کرعیں **تح۔**" نمیں ہوری تھی۔ ٹانی اس کے اندر رہ کربت بی ملکے ملکے جسکے نمیں آوں گ۔ تم مجھے اس کے داغ میں پہنچا کر میرے پاس چلی و من کیا کتے ہو۔ ہم نے جمعی نشہ نسیں کیا۔ بمبعی کوئی مسکن دوا نی ٹھونس کراہے سپر ہاسٹر کے پاس پنجادیا ہوگا۔" پنجا رہی تھی۔ اس کا بدن بھی جھنکے کھا رہا تھا۔ اسپتال کے وارڈ استعال نمیں کی لیکن محض سکون کی نیند کے لئے نقصان وہ ووا مفورا برے لوگوں کے کلب میں یونمی جینی نسیں مدعتی " بے شک دیوی کو پیش نظرر کھ کرحالات کا تجزیبہ کیا جائے تو بوا ئزنے دونوں طرف ہے اے تھام رکھا تھا۔ ڈاکٹرنے اے ذہنی استعال کرنے جارہے ہیں۔ نہیں، نبین ' نیند آئے یا نہ آئے' سکون پنجانے کے گئے نیند کا انجکشن لگا دیا۔ ں کی جالیازی دا صح طور ہے سمجھ میں آجاتی ہے۔" تھی اس کئے کا دُنٹر کے ساتھ او نچے اسٹول پر بیٹھی وہسکی لی رہی میں ایسی کوئی دوا استعال نہیں کروں گا۔" کزور ذہن پر انجکشن نے اثر دکھایا۔وہ حمری نیند میں ڈویتا جلا تھی۔ زہر ملی مفورا اور پارس کے لئے شراب میں کوئی نشہ نہیں "ہمیں سہ طے کرلیٹا جاہے کہ دنوی ہویا واقعی کوئی خلائی " یہ سوچو کہ ہمیں خواب آور دوا کے استعال کرنے کا خیال غن ہو' وہ ہمارے لئے بسرحال خطرہ ہے۔ایبا الجھا ہوا پیجیدہ خطرہ کیا۔ زہنی تکلیف کا احساس حتم ہوگیا۔ ایسے وقت ٹانی اس کے ہو تا تھا۔وہ محض یانی کی طرح ہوتی تھی۔ کیوں آیا؟ کیا وہ جارے اندر رہ کراہا خیال پیدا کرری ہے یا آتما خوابیدہ دماغ کو تنوی عمل کے زیرا ٹرلانے کی۔ وہ کاؤئٹریر بل ادا کرکے نشے میں مست ہونے کے انداز میں راہی تجھ میں نمیں آرہا ہے اور جب تک سمجھ میں نہ آئے 'تب فکتی کا کوئی ہتھکنڈا دورے آزارہی ہے آگہ آزائش کامیاب ہوتو چلتی ہوئی ایک کیبن کے پاس آئی۔ کیبن کی جار دیوا ری لکڑیوں کی نک ہمیں سیرماسٹرے کوئی رابطہ نمیں رکھنا جا ہے۔" 040 وہ آسانی سے ہمارے اندر پہنچ سکے میں بھی کان پکڑتا ہوں۔ خواہ "كبيور ك ذريع رابط ركمنے ميں كى طرح كا خطرہ شيں تھی۔ اندر کی آوازیں باہر تک سائی دیتی تھیں۔ اسٹیل برد کس میر ماسٹر کے دو رد بوٹ ٹیلی ہیتھی جاننے والے ساتھی ری ریز مبح تک جاگتا رہوں لیکن دماغ کوغا فل بناکر کسی دشمن کو اپنے اندر ٤- اس ك زريع شايد بم سر اسر باتي كرك اس خلائي اور ٹیری ٹیلر محفوظ تھے۔انجی وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ سیرماسٹر نٹے کی حالت میں مت ہورہا تھا اس لئے متی میں لیک لیک کر تانے نمیں دول گا۔" قُون یا دیوی کی حالوں کو سمجھ سکیس۔" بول رہا تھا۔ صفودانے ٹائی سے کما "اس کی باتیں آپ بھی سن رہی اور استیل بروکس بر کیا گزر چکی ہے لیکن ٹانی نے بدی بدی بن کر وہ دونوں اندیشوں کے عذاب میں جتلا ہو گئے تھے۔ نہ جاگنا " بتا نہیں کب مبح ہوگی اور کب سیر ہاسٹر ہیدار ہونے کے بعد انسیں ایسے اندیشوں میں جٹلا کردہا تھا جن کے باعث ان کی نمت رابطہ کرے گا۔ اس نے کمی کو داشتہ بنا کر ہمیں اندیشوں " إل- تهارے ذریعے صاف طورے من رہی ہوں۔" واجے تھے اور نہ ہی سو سکتے تھے۔ ان جاروں نے پہلے یہ طے کیا تھا نیندس ا زچکی تھیں۔ کہ جب تک بدار رہی گے ہرا یک گھٹے بعد ایک دد مرے ہے الاانتظراب مين مبتلا كرديا ب- مجمعة تونيند نسين آئے گ-" ری رہزنے کمپیوٹرکے مخصوص کوڈ نمبرز کے مطابق ٹیمری ٹیلر "اس کی باتوں اور حسینہ کی آوا زوں سے ظاہر ہے کہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے خریت معلوم کرتے رہیں محے لیکن اب میہ "تم بالائے منم میر کہ استیل بروکس بھی کمپیوٹرا ٹینڈ نسیں محناہوں کی دلدل میں ڈویے ہوئے ہیں۔ میں اس کیبن کے اندر ہے رابطہ کیا پھراسکری پر تحرر کے ذریعے کما "میں نے سر ماسر ا ندیشوں میں مبتلا کرنے والی بات تھی کہ سپر ماسٹرایئے ساتھیوں کو ارا ہے۔ ہم خود کو تعلی دے سکتے ہیں کہ وہ بھی سیر ماسٹر کی طرح نہیں جاؤں گی۔ پیلے آپ ہے معلوم کرلیں کہ وہ نشخے کی حالت میں کے کمپیوٹر کو تکنل نہیں دیا ہے۔اسٹیل بروٹس بھیا ٹی رہائش گاہ ثب بخیر کے بغیروتت ہے پیلے سوگیا تھا اور ان کے ساتھی اسٹیل مرائ یا کمیں تفریح کے لئے گیا ہے لیکن ہمارے ورمیان دیوی میں نسیں ہے اس لئے اس کا کمپیوٹر بھی خاموش ہے۔ ابھی ا بن اصلی آوا زاور کھے میں بول رہا ہے یا نہیں؟اصلی آوا زہوگی تو یرد کس نے بھی شب بخیر نہیں کما تھا۔ یا نہیں وہ گڈیائٹ کمنا بھول یٰلال کی طرح کوئی مرا مما رعورت کمس آئی ہے۔ جب تک اس مجھے اس کے اندر اپنا زہرا نجکٹ کرنے کی ضرورت نہیں بڑے ۔ مرف ہم دونوں کے درمیان رابط ہے۔" محمیا تھا یا تھی نے اس کے دماغ سے بیہ بات بھلا دی تھی۔ لاحتیت کھل کر سامنے نہیں آئے گی تب تک ہمیں اللمینان میری نیرنے کما سیس بھی یہ سوچ رہا تھا کہ صرف تم سے وہ دونوں جیسے روشنی میں تھے اور ان کے آگے ممری آرکی ٹانی اس کی آواز پر توجہ دیتے ہوئے اس کے اندر پہنچ گئے۔ مامل نہیں ہوگا۔ میں تم ہے رابطہ ختم کرکے خواب آور گولیاں <sup>ا</sup> رابطہ کروں۔ وہ ہم سے رابطہ کرنے والی یدی بری مجھے کھٹک ری میں ان کے دوسائھی نظر نہیں آرہے تھے۔ایئے ساتھیوں کو ڈھونڈ للك جاربا مون ورنه صبح تك انديشے جگاتے رميں ك-" صفورا نے درست کہا تھا کہ کیبن کے اندر نہیں جانا جاہئے۔ ٹانی کو ہے۔ اگرچہ اس نے بہت می ٹھوس اور مدلل یا تیں کی ہیں۔ سپر نکالنے اور حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے وہ روشنی سے آر کی "نحک ہے۔ کسی نہ کسی طرح آج رات کی مبح کرنی ہوگی۔ بڑا غصہ آیا۔اس نے اسٹیل بروکس کے دماغ میں زلزلہ بیدا کیا۔ ماسٹر کی ایک علظمی کی بھی صحیح نشاندی کی ہے۔ اس کے باوجود کیا ئى جى كوليال كھاكرسونے جار إيول-" میں جانے کی جرأت نہیں کرکتے تھے۔ جان عذاب میں جٹلا ہو گئی یکمبارگیاس کے حلق سے جیخ نگل۔ ٹانی با ہر آگئے۔ وہ کیبن کی دلدل ہمیں اس پراعتاد کرنا جاہیے؟" ری ریزنے کما «محمرو میری! تمپیوٹر بندنہ کرتا۔ میرے دماغ ری ریزنے کما "اس نے اپنے خلائی مخلوق ہونے کے دوا یک میں رہ کریہ نہیں دیکھنا جاہتی تھی کہ اسٹیل بروس س طرح دماغی وہ ددنوں کمپیوٹر کے سامنے ایزی چیئر پر تمام رات بینے۔ المایک بات کھٹک ری ہے۔" ثبوت دیے ہں اور یہ تو حرت انگیزیات ہے کہ اس کا داغ اس د<sup>نیا</sup> تکلیف کے باعث او حرا ُ وحر فرش پر تزب رہا ہے۔ رہے۔ بھی نیند کے دباؤے او تکھتے رہے اور بھی بیل چو تک جاتے اس کی چینیں من کر کلب کے کتنے ہی لوگ کیبن کی طرف "إل بولو- اب ذرا سابعي كمنكا مو توجميں اينے سائے۔ کی تمام زبانیں اے سمجھارتا ہے۔ ہم کل صبح سیراسڑے معلوم تھےجیسے دہ دخمن عورت ان کے دماغوں پر شب خون مارنے آگئی ہو۔ کریں گے کہ واقعی اس نے ٹانی کی خیال خوانی سے . . . اے وو ژتے ہوئے گئے۔ کیبن میں جو حسینہ تھی' وہ اپنے گا بک کے وہ دعمن عورت سونیا نانی تھی۔ اس نے بدی بدی بن کر "میں کمہ رہا ہوں' تموڑی در کے گئے یہ فرض کرو کہ دیوی ا جا تک یا گل بن ہے خو فزدہ ہو کر جس حالت میں تھی ای حالت محفوظ رکھا ہے۔ اگر بدی بدی نہ ہوتی تو ٹانی سیرماسٹر کو اپنا آبعدام انسیں سوچے رہنے اور جا گئے رہنے ہر مجبور کردیا تھا اور فود اسمیل مِي بِمَا تَى ہوكي با ہر بَعْنَ تَعَي - يَجِمِ لُوگ كِيبن مِي جاكر استيل . <sup>4</sup>اور تمهارے دماغوں تک آمینجی ہے **اور ....**" برد کس پر تنو می عمل کرنے کے بعد اطلبینان سے سوگنی تھی۔ اں نے بات کاٹ کر تحریر کے ذریعے کما "دیوی اور جارے بوکس کو تمام کر ہوچھ رہے تھے کہ اسے کیا ہوگیا ہے۔ ایک مخض ''اہمی میں نے کہا تھا کہ مدی مدی مجھے کھٹک رہی ہے۔ <sup>اپیا</sup>

رات ذرا می لی کرالٹ مجے۔ میں تمہیں پیش کرانا جاہتی تم ہے۔ بنانا جاہتی تھی کہ خلائی تلوق ایک بی رات میں ایسا دوانہ بنارتی ہے کہ اس کے بعد تمہیں اپنی ارمنی دنیا کی ہر مورت تحشق ہے۔ لدی ہونے ملے کی اور میں سانس مدک کر جمہیں یا ہر بھا دول جے ٹانی نے ٹائی کیا تھا۔ وہ دو سری مبح سات بجے بیدا رہوئی۔ اس نے سیرہاسٹرکو آٹھ مرری رزنے سراسری کمید راسکرین بر تحریر کے زریعے کما۔ یج اوراسٹیل برد کس کونو بجے بیدا رہونے کا حکم دیا تھا۔اس نے المين آر آر مول- في في محى تمارك كميدورك معلك موكيا ي سل وغیرہ سے فارغ ہو کر صفورا کے ساتھ ناشتا کیا بھراس سے کما "بب ہم دوست بن محمّے ہیں وازدار بھی بن رہے ہیں تو بچھے اسمیل بروس نے اپنے کمپیوٹر پر پہنچام چھوڑا ہے کہ اپنے ذاتی معیں خیال خوانی میں مصروف رہوں گی۔ تم کیا کردگی؟" ; چور خیالات **کول نمیں پڑھنے دو گی؟"** وہ ڈا کنگ میل کی کری پر ہیلتے ہوئے بولا "شراب نے مجھے معالمے میں دو سرے شرجارہا ہے۔واپسی پر رابطہ کرے گا۔" "ہم ریابندی ہے۔ ہم فلا کے جس صے سے آئے ہیں وال ومیں واشکشن کے مختلف علاقوں میں محمومتی پھرتی رہوں گی ہوسکتا ہے' یہاں بھی سیر اسٹر کے سمی ساتھی سے سامنا ہوجائے میری نیارنے تحریر کے ذریعے سپر اسٹرے یو چھا «مسٹرلالاس! بارے میں نمس کو کچھ بتانے کی ا جازت نہیں ہے کیکن میں دعدہ تمہاری قربت سے محروم کردیا عمران کھات میں بھی تم مقناطیں ) طرح مجھے تھینج رہی ہو۔" تم نے مجھلی رات ہمیں شب بخیر کول نہیں کما؟ تمہیں معلوم ہونا ے ہوں کہ تم میرے دعمٰن کو کسی طرح حتم کردو سے توہیں تم سے اورمیں کسی طرح اسے پیجان لوں۔" "اورتم بمي جمحه پند آمجے ہو پھريه كه ہم اپن اپن ملامتر چاہے کہ حاری نیزیں او کئی ہیں۔ ہم چیلی رات سے جاگ رہے غلائی دنیا کی کوئی بات شمیں جمعیا دُل گی۔" مفورا کیڑے تبدیل کنے اینے بید روم میں چل کئے۔ ان " بھے گائڈ کو کہ میں تمہارے وغمن تک کیے پہنچ سکا ے ایک دو سرے کے کام آتے رہیں تے اس لئے ہمیں ایک اینے بیڈر روم میں آگر سیراسٹر کے پاس پہنچ گئی۔وہ بندرہ منٹ کے يراسرنے لكما اليس نے شب بخيرسيں كما مرف اتنى ي چست کے نیچے رہنا جا ہے اور قدم سے قدم ملا کرچلنا جا ہے۔" بعد بیدار ہونے والا تھا لیکن اس کا خوابیدہ زہن کہ رہا تھا کہ "میرا بھی دل میں جابتا ہے۔ میں نے آج تک شادی نیر دردا نے پروستک ہورہی ہے۔ ٹانی نے اپنے معمول کو حکم دیا کہ تنویمی نیند کانی ہو چکی ہے۔ بات برتم دونوں پریشان ہو گئے؟" "تمارا یا اس کے تین ساتھیوں میں سے کسی ایک کوٹریپ ک- عورتوں ہے اس لئے دور رہتا ہوں کہ ان کے ذریعے دغمر. " یہ تمہارے گئے اتن می بات ہے؟ تم نے ایک اجبی حسینہ ۔ اس کے ذریعے تم میرے دعمٰن کو مجبور کرسکو مے کہ وہ اس بڑی آسانی ہے شدرگ تک پینچ جاتے ہیں۔" اب دہ بیدار ہوسکتا ہے۔اس علم کے ساتھ ہی اس نے آتھیں بدی بدی کوا می داشته بنایا - بیرا تن سیبات ہے؟اسے را زرا رہنایا ' ی دنا میں آئے وہ آئے گا تو میں تمہارے اور تمہارے "میں تساری دنیا کی عورت نہیں ہوں کہ کوئی مجھے ٹرپ ک کھول دیں۔ اسے دروا زے پر دستک کے ساتھ بدی بدی کی آوا ز ہارے کوڈ نمبرز بتائے۔ اس نے تمہاری نیند کے دوران ہم سے نیوں کے ساتھ مل کراہے تھیر کرہلاک کرسکوں گی۔" سائی دی۔ "دروا زہ کھولو۔ کیا تمهارے سونے اور جاگنے کا وقت رابطہ کیا۔ یہ بھی آئی میات ہے؟" "میرے ساتھیوں کی بات نہ کرد- وہ نہ مجھی اپنی خفیہ رہائش سکے گا۔ میں حمیس چیلیج کرتی ہوں میرے دماغ میں بینج کرو کھاڑ۔ میرماسر کمپیوٹر اسکرین پریہ سب کچھ بڑھ رہا تھا اور حمران تمهارے آتے ہی کد کدی ہونے ملے کی اور میں سائس روک لا وں سے تکلیں مے اور نہ ہی اپنی قیم میں تساری آمد اور وہ اٹھ کر دروازے کے قریب آیا مجربولا معیں جاگ رہا ہورہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو ہدی ہدی کے بارے زداری پند کرس س**ے۔**" گ- تم میری مرض کے خلاف میرے قریب آنا جا ہو کے قو حمیر میں ابھی کچھ نئیں بتائے گا۔ رفتہ رفتہ ساتھیوں کو اعمّاد میں لے کر دہ شتے ہوئے بولی "اس کی فکر نہ کرد۔ میں اپنے طریقة کار ا ی طرح روک دول گی جس طرح نمی دعمن کی سوچ کی امرول ً موں۔ ابھی عسل وغیرہ سے فارغ موکر آیا موں۔ تب تک تم ناشتے اس حینہ ہے متعارف کرائے گا لیکن اس کے ساتھی کمہ رہے تمهارے دماغ تک بینجنے سے روک دیا تھا۔" ، تمہارے ساتھیوں کو دوست ہٹالوں گی۔" تھے کہ بدی بدی نے اس کی نیند کے دوران ان سے رابطہ کیا تھا۔ " بول- تم آئدہ مجی میرے بت کام آسکتی ہو- تم مج "میری بات سمجمو- ہم جار ساتھی ہں۔ وہ نمی یانچوس پر وہ عسل خانے کی طرف جانے لگا۔ ٹانی اس کے دماغ ہے اس نے پاس میتھی ہوئی بری بری کو غصے سے دیکیے کر یوچھا ''بیہ میرے ساتھ رہ کراینے و تمن سے محفوظ رہوگی کیلن ہاری مالا نکل آئی اور اسٹیل بروکس کی خیریت معلوم کرنے گئی۔ وہ اسپتال دِ ما نہیں کریں **گے۔انہیں تمہاری لاکھ خوبیاں بتائی جائیں ا**ور تم نے کیا کیا؟ تمہیں سرے ساتھیوں سے رابطہ کرنے سے پہلے مجھ مجی کہا جائے کہ تم نے وخمن خیال خوانی کرنے والی ہے مجھے الگ ہوگی اور ہم زبان ہے مفتگو نہیں کریں گئے۔ صرف کمیو کے کرے میں آرام سے سورہا تھا۔ ٹانی نے مچھلی رات اس کے سے پوچھنا جاہے تھا۔اب میں انہیں کیا جواب ددں؟" ، ہے رابطہ رکھیں گے تو کوئی دشمن ہمیں تلاش نمیں کرسکے گا۔" واغ مِن زلزله بيدا كيا تعا- ليكن اب وه ناريل تعا- دما في توانا في نوظ رکھا ہے تو وہ شمہاری قدر کریں مچے' شہیں دوست بھی وہ بولی "تمہارے ساتھیوں نے ابھی کما ہے کہ وہ تمام رات «میں آج سے حمیس این خلائی زبان سکھاؤں کی پھر ہم<sup>ا</sup> ا بحال ہو گئی تھی۔ وہ برائی سوچ کی نہوں کو محسوس کرکے سائس بھیں گے لیکن ایم ٹیم میں را زدار نہیں بنائیں ہے۔" جاتحے رہے ہیں۔ کیا ایبا نہیں ہوسکنا کہ انہوں نے خفیہ ذرائع سے "تم بھی مجھے را زدار نہ بناتے لیکن دیکھ لوکہ میں کس طرح زبان میں بولا کریں تھے۔ تمہاری دنیا کا کوئی نیلی چیتھی جاننے والا روک سکنا تھا۔ صرف ایک معمول کی حیثیت سے ٹانی کو اینے ہم دونوں کے متعلق معلوات حاصل کی موں؟ کیا اب سے نیلے خلائی زبان کو سمجھ سکے گا اور نہ ہی ہمیں تلاش کرسکے گا۔" ا ندر محسوس نسیس کررہا تھا۔ مارے ہاں چلی آئی ہوں اور تم نے مجھے دوست اور را ز دار تسلیم "تم كل رات كمد رى تمين كه خلاكي زبان بولنے وقد ایک تھنے کے اندر سرواسربیڈ مدم سے باہر نکلنے کے تیار لاب- تمایة ساتھوں اسے میرے مارے میں کھے نہ کو میں انسوں نے بھی تم پرالزام لگایا ہے؟"۔ " جب میں 'نے ایس کوئی نلطی پہلے نئیں کی تھی تو وہ الزام تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ہوگیا۔ ٹانی اس کی سوچ میں کنے گلی "میں نے بچپلی رات کانی لی ل ناسته نمث نول گید" پر اسرنے اس سے بحث نہیں گی۔ ناشتا کرنے کے بعد تھی۔ بنا بی نہ چلا کہ کب سوگیا لیکن ساتی بن کریلانے والی مری کل رات بے آدا زہو گئی تھیں۔" وہ ہنتے ہوئے بولی "کل تک میں نے حمیس الحمی طرح " ولین تمهارے ساتھیوں کو یہ معلوم ہو یا رہتا ہے کہ تم کوئی بدی سیرے اندر جاتی رہی ہوگ۔ یا نمیں کیا کرتی رہی ہوگ۔ اے ائے کی بالی ہاتھ میں لے کر کمپیوٹروا لے کمرے میں آیا بجرجائے علمی کررہے ہویا نہیں؟ اب سے پہلے تم نے کسی کو را زدار نہیں ، سمجھا تھا اس لئے جھوٹ کہ دیا۔ اصل بات بیہ ہے کہ میرا آیا وہ کوڈ نمبرز معلوم ہو گئے ہوں گے جن کے ذریعے میں اپنے ساتھیوں کے در گھونٹ منے کے بعد تمہیوٹر کے سامنے بیٹے گمیا اور اے اپنے بنایا اس لئے وہ مطمئن رہے اور تم پر اعماد کرتے رہے۔ کل رات د حمّن مجھے تلاش کررہا ہے۔ وہ میری آوا زین کر ہی مجھ<sup>ے تک ا</sup> مانمیں کے کوڈ نمبرز کے مطابق آپریٹ کرنے لگا۔ اس نے پہلے ے رابطہ کرتا ہوں۔ یہ بہت برا ہوا۔ بدی بدی نے اگر یہ میری ا نبیں ا جاک سب مجھ معلوم ہوگیا۔ کیا تساری عقل کہتی ہے کہ سکتاہے اس لئے میں یہ آواز نمیں بولتی ہوں۔" محافظ بن کر ٹانی کی سوچ کی لہوں کو میرے اندر پہنچنے سے روک دیا ک ریز کو مخاطب کیا اور کما که نیری نیکراور استیل برد کس کو " مجھے یہ زبان سکھاتے وقت تہیں آواز کے ساتھ ہو انسیں ہماری ہاتیں غیب سے معلوم ہو کئیں یا انہوں نے معلومات ظلائ دے باکہ وہ تینوں سرماسٹر کے کمپیوٹر سے مسلک ہوجائیں۔ محرجی بچھے بدی بدی ہے دور رہنا جائے۔ کل اس نے کوڈ تمبرز حاصل کرنے کا ایبا نغیہ ذریعہ بنا رکھا ہے جس سے تم بے خبرہو۔" معلوم کئے۔ آئندہ اور بہت مجھے معلوم کرتی رہے گ۔" ٹائی نے اینے کمپیوٹر میں ان کے مخصوص کوڈ نمبرنیڈ کئے اور ''بالکل نمیں۔ سکھانے کے دوران میں خمہیں اپ<sup>ے اک</sup> سر ماسٹرنے سوچتی ہوئی تظروں سے بدی بدی کو دیکھا۔ ٹائی حُرین پر ٹائپ کیا ''میں اپی رہائش گاہ میں موجود نسیں ہوں۔ وہ ٹانی کی مرضی کے مطابق سوچا ہوا بیڈردم سے باہر آیا پھر نے اس کی سوچ میں کما" یہ ٹھیک کہتی ہے۔ بدی بدی کے ساتھ آنے دوں گی۔ تم کہجے اور تلفظ کے ساتھ سکھو مے بھرمبر<sup>ے دہا</sup> يلسزا آل معاطع من دو سرے شرجارا مون-واليي ير رابطه كرون آوا زوی دوتم کهان بو؟" ے طے ما اکرد کھے۔" «میں ڈاکٹنگ نیمل پر انظار کررہی ہوں۔" المه النيل بروكس\_" منا میرا برا کیویٹ معالمہ ہے۔ یہ نفیہ بات اسیں لیے معلوم "کیاا ہے وقت میں تمہارے چور خیالات بڑھ سکوں گاہی وہ ڈا کنگ روم میں آیا۔ بدی بدی شوخ رعموں کے لباس میں جب ری رہز نے اسٹیل برو کس کو مخاطب کیا تو اس کے کوڈ "سیں - جیے بی چور خیالات کے خانے میں آؤ مع<sup>ع ؟ ؟</sup> سرماسٹرنے بری بری ہے کما "وہ کمہ رہے ہیں کہ تم نے ان برکے مطابق ٹانی کے تمپیوٹرے رابطہ ہوا اور دبی تحریر نظر آئی بزی مِر مُشش لگ ربی تھی۔ مشکرا کربولی" اَدَ ناشتا کرد۔ تم تو مِجِیلی

ہے خفیہ کو ڈورڈ ز کے ذریعے رابطہ کیا تھا۔"

بری بری نے کما "درا سوچو- میں نے جمہیں و حمن خیال خوافی کرنے والی سے محفوظ رکھا۔ کیا میں تمہیں و عمن سے محفوظ رکھ کردوستوں سے بد خمن کردل گی؟"

سپر ماسٹرنے سوچا "کل رات دو ذِ سکس غائب ہوگئی تھیں اور سونیا ٹانی جھے آبعدار رہنانا چاہتی تھی۔ کیا اس نے بدی بدی بن کر اکبی شرارت کی ہے؟"

ٹائی نے فوراً اس کے خیالات کا رخ بدل دیا مینس ٹائی کو میرے ساتھیوں کے کوڈ نمبرز معلوم نمین تھے اور بدی بدی نے اسے میرے دماغ تک پہنچ نمیں دیا تھا۔ ٹائی ان سے رابطہ نمیں س کے تقر "

وہ ٹانی کا معمول اور آبددار تھا۔ ٹانی نے اسے جس طرح میجھایا'وہ سجھ کر قائل ہوگیا۔ ٹانی نے اسے سے یاد کرنے نمیں دیا کہ کمپیوٹر کے پاس سے ڈسکس اٹھاکر لے جانے والی خفیہ کوڈنمبرز مجمی معلوم کر عتی ہے۔

ری ریزاور خیری نیلر کی تحریری اسکرین پر ابھرری تھیں۔وہ پوچہ رہے تتے "سٹرلالاس! تم آتی ویرے کیا کررہے ہو؟ کیا کمپیوٹر کے پاس سے ہٹ گئے ہو؟ ہم جواب کا انتظار کررہے ہیں۔"

یعی سرماسٹرنے جواب دیا ''میں کمپیوٹر کے سامنے موجود ہوں اور حیران ہوکر سوچ رہا ہوں کہ جب سمی یدی بدی نے تم لوگوں ہے مخصوص کوڈ نمبرز پر رابطہ ہی نسیں کیا تو تم لوگوں کو اس کے متعلق کسے مطلم ہوا؟''

" "مسٹرلالاس! ہمارے سوال کے جواب میں تم سوال کررہے ہو جب کہ حمیس جواب دیتا چاہئے کہ تم نے ہمیں احماد میں لئے بغیرا کے حسینہ کوراز دار کوں ہمالیا؟"

فراک حینه کورازدار کون بنالیا؟"
"من جواب دینے سے پہلے یہ اہم بات معلوم کرنا جاہتا ہوں

کہ میرا یہ برائیویٹ معالمہ تم لوگوں کو کیے معلوم ہوا؟"
"ہم نے اہمی کما ہے کہ بدی بدی نے ہم سے رابطہ کیا تھا۔"
"یہ مرا مر جموت ہے۔ جس الیا نادان نمیں ہول کہ بدی
بدی کو تم لوگوں تک پہنچ دول۔ جھے صاف صاف تناؤ۔ تم دونوں
کن خفیہ ذرائع سے میری پرائیویٹ لا نف جس جما نک رہے ہو۔"
"کیے خفیہ ذرائع؟ مسٹرلالاس! ہم تمہارے ظاف کوئی
جاسوی نمیں کررہے ہیں۔ کیا بدی بدی اس بات سے اٹکار کردی
ہے کہ اس نے پچپلی رات ہم سے رابطہ نمیں کیا تھا؟"

میں سرنے عانی کی مرضی کے مطابق جواب دیا ''جب بدی بدی کو یا میرے کسی دشن کو ہمارے کو نمبرز معلوم نمیں ہیں تو پھر نہ بدی بدی تم سے رابطہ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔ مسٹر آر آراور مسٹرٹی ٹی میرے بارے میں خمیس غیب سے معلوم نمیں ہوا ہے۔ یہ تسلیم کرلوکہ تم لوگوں نے میری لاعلی میں خفیہ ذرائع ہا

رکھے ہیں۔ میں مجھ رہا قاکہ میں عمل طور پر روبوش ہوں لی ج لوگوں نے بری چالا کی سے مجھ پر نظر رکھنے کے ذرائع بنا رکھ ہیں۔"

" پلیز جمیں یہ ضول ساائرام ندود آگر حمیں پر ایقی ب کدیدی بدی یہ بچلی ترات ہم سے رابطہ میں کیا تعاق کر ہر ورک کوئی انجانا خطرہ سرپر منڈلا رہا ہے۔ ایسے میں دیوی کی طرف وهیان جاتا ہے۔ اس نے آتما فتق یا کی اور ذریعے سے مارے خنیہ کوڈ نمیز معلوم کے ہیں۔"

"بال وہ الیا کر عتی ہے۔ اس پر ہمیں شبہ کرنا چاہئے۔ اس پر ہمیں شبہ کرنا چاہئے۔ اس پر ہمیں شبہ کرنا چاہئے۔ اس کی پیچلی کا کرکڑی اور کامیابیاں حاصل کرنے کے طریقوں کو دی کیا ۔ اوروہ یہ کرانچ اس خالف کے خالف کو ٹریپ کرنے کے لئے ڈی دیوی بناکر اپنے اس خالف کے پاس بھیج دیتی ہے۔ اس بار اس نے ایک حسینہ کوڈی دیوی نہیں بنا ہے۔ تی چال چل رہی ہے۔ اسے ایک ظائی خلوق بناکر ممارے یاس بھیج دیا ہے۔ "

سپر آسٹرنے کہ اسمی تمہاری اس بات سے متنق ہوں کر پھلا رات دیوی نے کی چلال ک سے خلائی کلوتی بدی بدی بن کرتم لوگول سے رابطہ کیا لیکن میرے ساتھ جو بدی بدی ہے اس کا دیوی سے کوئی تعلق شیں ہے۔ بید واقعی خلا کے ایک ھے سے آئی ہے۔" دیمیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ خلائی کلوت ہے؟" سیہ ہماری طرح انسان سے لیکن اس کا دماغ ہم سے مختلف ہے۔ یہ ہماری دنیا کی کوئی زبان نمیں جاتی ہے لیکن قدرتی طور پ اس کے دماغ کے ایک ھے میں ٹرائس لیڑ ہے جو ہماری کی جی زبان کا ترجمہ کردیتا ہے وہ ہماری کوئی می بھی زبان سجھ اور بول

"مسٹرلالاس! تم اتنی بری بات اتنے بقین ہے کمہ رہ الا جیسے اس کے دماغ کا ایکرے دیکھا ہو۔ کیا اس ایکرے رپوٹ کا ایک ایک کائی تمہیوڑ کے ذریعے ہمارے پاس جیج کتے ہو؟" "میں آج ہی بدی بدی کا دماغی ایکرے کراؤں گا مجرجے کا رپورٹ حاصل ہوگی' اس کی کا پیاں تم تیوں کے پاس جیج ددل گا۔"

یدی بدی نے کما "اپ ماتھیوں سے سوچ سجھ کروعدہ کو جب ایک بری بری نے کما "اپ ماتھیوں سے سوچ سجھ کروعدہ کو جب ایک بری بری مائٹ یہ سائٹ کے ذریعے مطلوم ہوگا کہ میرے دماغ کی سائٹ کے نشکشنزاس دنیا کے ڈاکٹروں کی سجھ بین نمیں آئیں گے آپائی ہیل بات رڈیو ' آن دی اور پرلیس میڈیا کے ذریعے تمام دنیا جم ہیل جائے گی۔ یمال کے ڈاکٹراور سائٹس داں میری دماغی سائٹ اور باری کی کارکردگی کا تجزیہ کریں گے۔ یہ سب پچھ تماری دنیا والوں کے لئے ایک بجوبہ اور نیا تجریہ ہوگا کین میں خطرات بیل محموائل کے لئے ایک بجوبہ اور نیا تجریہ ہوگا کین میں خطرات بیل محموائل کے۔ یمال میرے جو جس انسیں میرائی

مطوم ہوجائے گا پھر تہماری دنیا میں ظائی تلوق کی الیمی بنگ <sub>ے گی</sub> جس سے جھیے تو نقصان پنچے گا ہی <sup>س</sup>ئین تہماری دنیا کے بھی جائی و بریادی سے محفوظ نہیں مدسکیں گے۔" دو بول رہی تھی اور سرماسٹراس کی باتمیں تحریر کی صورت میں سے بیٹر کر رہا تھا۔ یہ کی ایم کی ساری باتیں بڑھنے کے بعد

بی بنای و بیاوی کو در میں میں میں کی مورت میں وربول رہی تھی اور سرماسڑاس کی ایش تحریر کی صورت میں بین بیٹی تحریر کی صورت میں بین بیٹی کر ایک مورت میں بین بیٹی کر رہا تھا۔ بدی بدی کی ساری باتش پڑھنے کے بعد رہے کے لئے والیا تھا ہوا ہے کہ بدی بدی بدی ایک تعلق ہوا کے کہ بدی بدی بدی بدی کو میری بیان دیشوں کے نام بتائے جو اس کی طرح فلاے آئے ہیں۔ بیج ہماری گرفت میں آئے جی سے کہ بدی بدی ہو ہماری گرفت میں آئے گا ہم اس کا وہائی ایک ساخت کے وہائے کا مجروب کے ان میں اور ایک بئی ساخت کے وہائے کا تجزیہ کرنے کے ایک اور ایک بئی ساخت کے وہائے کا تجزیہ کرنے کے لئے اے بران اور سائنس وانوں کے وہائے کا تجزیہ کرنے کے لئے اے بران اور سائنس وانوں کے وہائے کہ تجزیہ کرنے کے لئے اے بران اور سائنس وانوں کے وہائے کہ تجزیہ کرنے کے لئے اے بران کی وہائی ایک سرے کے اس طرح بدی کے وہائی ایک سرے کے اس طرح بدی کی اس کے وہائی ایک سرے کی اس کے رہائی ایک سرے کی سرورت چیش نمیں آئے گی۔ اس کے کہائی ایک سرے کی اس کے رہائی ایک سرے کی اس کے رہائی ایک سرے کی اس کے کہائی ایک سرے کی اس کے رہائی ایک سرے کی شوورت چیش نمیں آئے گی۔ اس کے کہائی ایک سرے کے اس کے رہائی ایک سرے کی اس کی رہائی ایک سرے کی اس کے کہائی ایک سرے کی کہائی ایک سرے کی گریٹی کرنے گی کہائی کی رہائی ایک سرے کی رہائی ایک سرے کی رہائی ایک سرے کی رہائی ایک سرے کی اس کے کہائی ایک سرے کی رہائی ایک سرے کی سرے

ں مثن کو یا نسیں طبے گا کہ وہ تسارے ساتھ مدیوش رہتی

سپر ماسٹرنے بدی بدی ہے کما "میرے یہ دونوں ساتھی برئی معقبل باتمی کررہے ہیں۔ ان کے طریقہ کار کے مطابق تم میرے ساتھ یا کھی ساتھ یا لکھی حضوط رہوگی۔ تم اپنے دشنوں کے نام بناؤ۔"
وہ بتانے گئی۔ سپر ماسٹر اسے تحریر کی صورت میں اسکرین پہیٹ کرنے لگا "مسٹر آر آراورٹی ٹی! بدی بدی کی ایک دشمن لڑی کو بیٹ کس سیون کے نام ہے جانے ہیں۔ اس کا اصلی نام تمارا ہے۔"
ہے۔ وہ آج کل باباصاحب کے ادارے میں ہے۔"

"مسٹرلالاس! کس ادارے کا نام ہے رہے ہو، ہم اس ادارے کے ایک شالی بیعتی جانے والے کو بھی اپنے قابو میں ندر کھ سکے۔
اس کے بر عکس ہمیں اپنی سلامتی کے لئے فرانس سے بھاگ کر
یماں آنا پڑا۔ فراد نے جمیس میا ہی شرچھوڑنے پر مجبور کردیا۔ ہم
سب نے اس سے چھپ کر رہنے کے لئے تخلف شہووں میں پناہ لی
ہے۔ تمارا عرف کل سیون کا نام نہ لو۔ دو مرے وشعول کے نام

" مرف تمارا كا معلوم به برى برى باق وشنول ك مرف نام مانى به اور ان ك نام يديد ايك فنف كا نام ايدون ابا به ده و اليس برى كا الك وانشد فنف به يد



واضح رب کہ ظائی تحلوق کی دنیا میں دس دن کا ایک ہفتہ ہو تا ہے۔
اس ہفتے کو وہ مینتہ (رسوال) کتے ہیں۔ چالیس دن کا ایک ممینہ
ہوتا ہے اور ہیں مینئہ کا ایک برس ہوا کرتا ہے۔ اس حساب سے
ایمون ابابا کی عمر ہماری دنیا کے حساب سے تقریباً عالم برس ہو چگ
ہے۔ ابھی وہ جوان ہے کیونکہ وہاں اتی برس کی عمرے بڑھاپا
شروع ہوتا ہے۔ لین ہماری دنیا کے حساب سے وہاں کے لوگ
ایک سو تمیں یا چنتیس برس تک جوان رہتے ہیں۔"

ری ریزنے کما "ہماری دنا کے لوگوں کو معلوم ہوگا تو وہ سواسو برس تک جوانی کے مزے لوٹنے کے لئے خلا کی طرف پرواز کرنے کے لئے زمین سے کئی کئی فٹ اور اوچلتے رہیں گے۔ بدی بری سے کمووہ ایمون آبا کا طیہ اور کوئی مخصوص شناخت بتائے۔"

" ظائی گلوت کی اجماعی پچان ہے ہے کہ نہ انسیں سروی گئی ہے 'نہ گری اور نہ ہی یارش میں بھیکتے رہنے ہے انسیں کوئی نقسان پہنچتا ہے۔ وہ ہماری سوچ کی لمروں کو محموس کرتے ہی گدگدی محموس کرنے ہی گدگدی محموس کرنے ہی گدگدی مجموض کرنے لگتے ہیں۔ وہال کی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ مرو بھی خوبرو' قد آور اور محت مند ہوتے ہیں لیکن ان کے کان پڑے ہیں۔ ایمری ہوتی ہیں لیکن ان کے کان پڑے اور چیٹانی ایمری ہوتی ہی ایسا ہی ہے اور چیٹانی ایمری ہوتی ہے۔ وہ لا کھوں ہمری کا جا ماسکتا ہے۔ " وہ لا کھوں میں بچانا جا سکتا ہے۔ " وہ لا کھوں میں کیا جا ماسکتا ہے۔"

"فلات آندوالول كى تعدادكياب؟"

"بری بری کے علم کے مطابق پائنج ہیں۔ ان سے دوجار زیادہ مجی ہوئئتے ہیں۔ پانچویں کا نام پاور پلانر ہے۔ وہ اس دنیا شیں اپی حکومت قائم کرنے کے لئے یمال کا جائزہ کینئے آیا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں سنر کر رہا ہوگا۔"

"پھرتو اس پاور پلانز کے اراوے بوے خطرناک ہیں۔ یمال حکومت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کو ہماری دنیا کے تمام آنیانوں کو حکوم اور غلام بینانا چاہتا ہے۔"

ری ریزنے کما "ہمیں سب سے پیلے پاور پلا نر کو تلاش کرکے اس کا خاتمہ کرنا چاہئے اور خاتمہ کرنے سے پیلے اس کے اندر سے بیہ تمام باتمیں انگوانا چاہئیں کہ وہ تلوق سائنس اور نیکنالوتی میں

اور دیگی ہتھیاروں کی تیاری میں ہم ہے آگے ہیں یا یکھیے جہ

"بر ماشر نے بدی بری کے کہنے کے مطابق جو اپ چھی بالا کا نمبر سیون ہے۔"

"بری بری کمتی ہے کہ اس نے بمال کی و ستاویزی قامیں وزیم کا نمبر سیون ہے۔"

جی ان فلوں میں سائنس اور نیکنالوتی کے بارے میں ورک کا انکول کے خدو میں ہو کہ سو دیا والے سائنس اور نیکنالوتی کی کہا گاران کے خدو میں اور نیکنالوتی کی کہا کتاب پڑھ کر اکول کی ہو انگول کے خدو میں ہو گئے سو دیا والے سائنس اور نیکنالوتی کی کہا کتاب پڑھ کر اکول کی ہوں تھے گئے گئے۔

ایور بیا نرے بھی سامنا ہو جائے تو فوراً اس سے دوئی کا ہاتھ پرھائی ہوں کے سے صرف ایک بی پاور ورد دھنی بہت سکتی پڑے گئے۔"

"مشرلالاس! ہمنے صرف یہ اعتراض کرنے کے گے ایمی راز دارینایا ہے؟ گیں البطہ کیا تھا کہ تم نے ایک عورت کو کیوں راز دارینایا ہے؟ گیں اب کی موجودگی ہے اور دو سری ظلائی گلوت کے بہال آنے ہے خطرات بڑھ کے ہیں۔ ہمارے سائنس دال بھی کتے ہیں کہ ظاہم میں کہیں البی گلوت ہے جو ہم ارضی انسانوں سے زیادہ تی ایا تھیں کہیں البی تعریب یہ دی لوگ ہوں۔ اس سے پاور پالا زے متعلق تعمیلات سے صطلح انت حاصل کرد"

تھوڑی دیر تک کمپیوٹر اسکرین سادہ رہی پھر جواب الجرنے لگا۔ "بدی بدی کمہ رہی ہے کہ خلائی زون میں ان کی آباد کہ اُف لا کھ افراد پر مشتمل ہے۔ دو سرے خلائی زون کی مخلوق کے طلن ہے بچانے کے لئے پاور پلانر کے زون میں جو فوج ہے اس مما صرف بچاس آرمی جو ان اور دس آری اضران ہیں۔"

رت بچی کی دریا ہو کی وروں " تعجب ہے پانچ لاکھ کی آبادی کو محفوظ رکھنے کے لئے مرن ساٹھ افراد کی ایک نوج ہے؟"

م سرمون میں وی ہے۔

"ال ان ساتھ افراد کے گوشت پوست کے جم کو ایٹم اور
ہائیڈ دوجن پروف بنایا گیا ہے۔ خواہ کتے ہی جدید ہتھیا مدا بے
عملے کئے جائیں' ان ہتھیا روں کے بلٹ' گیزر شعاعیں اور اینکا
ورات ان ساٹھ فوجیوں کے جسموں پر گئتے ہی بے اثر ہوجائے
ہیں۔ ان ساٹھ فوجیوں کو صرف قدرتی موت آسکت ہے فالمان ملے
اور حادثات انہیں نہیں مار کتے۔ یہ فوجی جو ورویاں مہنتے ہیں ان
میں جدید خطراک ہتھیار جمیے ہوتے ہیں۔ بظا ہر ان کے پاک کوکیا
ہتھیار نظر نہیں آ آلیکن وہ نہ سمجھ میں آنے والے اسلے سے اس

ا سکرین پر تحریر بدلنے گل۔ اب دو سری تحریر که رائی گاہ "سپاہوں کی تعداد اس کئے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک جائی کی ہائے کے بعد دو سرا سپائی اس کی جگہ لے سکے لیکن پاور پلانر کے زمان میں جب کوئی سپائی مرآئی نمیں ہے تو پھر سپاہیوں کی تعداد کیوں پوھائی جائے؟"

ں جائے؟ "ماری دنیا میں جو پاور پلانر آیا ہواہے 'کیا اس کا تعلق فوج

ہے؟" "إل- فوج مل جو دس ا فسران میں وہ سب پادر بلا نر کملائے

ہے شانی پلا نرون۔ پلا نرٹو۔ پلا نر تھری۔ اس طرح وہ نمبر ثین تک رادی طور پر پھچانے جاتے ہیں۔ ہماری دنیا میں جو پاور پلا نر آیا رادی کا نمبرسیون ہے۔ "

نیری فیکرنے تحریر کے ذریعے کما "ابھی توبیہ سب کچھ ایک منس نکش لگ رہا ہے لین انسانی آرج گواہ ہے کہ انسان نے یہ مدود علم سے جو پچھ سوچا اور لکھا وہ پسلے دل بھلانے والے ہپ خیالات سمجھ گئے لین صدیوں بعد وزی دل بھلانے والے ابت 'حقیقت بنج گئے۔ ہدی بدی کے بیان کے مطابق اگروس ہے صرف ایک ہی پاور پلا نر ہماری دنیا میں آ دکا ہے تو پھریہ نی دنیا بہت بڑے فطرے سے دوچار ہونے والی ہے۔"

"بری بری تمتی ہے کہ خطرے کو دعوت دی جائے تو خطرہ پیش اے۔ اگر پاور پلا نرسیون سے پہلی ہی طاقات میں دو تی کمل گنو خلائی کلوں سے وشمنی نمیں ہوگی۔ نہ جنگ چھڑے گی۔ نہ دنیا تباہ ہوگ۔ اس کے بر عکس یمال سے غربت اور آلودگی ختم جائے گی۔ یمال کی ذمیوں پر ایٹی قوتوں سے زرجی پیداوار ھے گی۔ کا ڈیوں کا دحوال اور کشافت ختم ہوجائے گئی تمام کا ڈیاں بر مشینیں ہائیڈ دوجن پاور سے چلا کریں گی۔ یمال کے ممالک میں دن کملائے گی اور اتنی بری دنیا کا نظام نمایت آسانی اور ممارت ہ مرف دس یاور پلا نرز چلا یا کریں گے۔"

ئیری نیلرنے دمی دیز سے کھا "یہ آخری بات تا تالی تجول 4 بلکہ نا قابل برداشت ہے کہ خلائی گلوق ہماری دنیا میں آکر مُرائی کرے اورہم گلوم ہے دہیں۔"

ری ریزنے کما "ب شک- حاری دنیا میں مجی غیر معمولی انترکنے والے بے شارا فراہ میں۔ اگر ہم انسیں کیا کریں اور

ان کی ذانوں سے کام لے کرپاور پلانر کے موت پروف جم اور اسلح برداروردی کا تو ژکریں تو وہ پلانرسیون حارب دباؤیس رہے گا۔"

"ہم آج ہی ہے دنیا کے ذہین ترین سائنس دانوں' ڈاکٹرز اور شکنیکھا ہرین کی ایک بڑی ٹیم بنا کمیں گئے۔ ہر عمل کا قرڑ سکتا ہے۔ ہماری ٹیم کے ماہرین اپنی دنیا کی برتری قائم رکھنے کے لئے پادر پلا نر کی تمام صلاحیوں کا قرڈ ضرور کریں گئے۔"

و دکنیا بدی بدی بتاعق ہے کہ ہم پاور ملا نمرسیون کو اپنی دنیا میں کس طرح تلاش کر سکتے ہیں؟"

"بری بری کمتی ہے اسے تلاش کرنا مشکل ہے۔ وہ اپی غیر معمولی اسلحہ بردا روردی کے ذریعے پچپانا جاسکتا ہے لیکن اس نے اوردی کے در سری عام پچپان وہ کا دو سری عام پچپان وہ کی ہے جو پہلے بتائی عمنی ہے لیتن اس کے کان بڑے ہوں گے۔ سرکا اور پیشائی ابمری ہوئی ہوگی۔"

اوپر العام و اور بیان بحرا ہوں ہوں ہوں۔ سرماسٹرنے تحریر کے ذریعے کما «مسٹر آر آر اور ڈی ڈی اب تم دونوں جواب دو ' میں نے بدی بدی کو دوست بناکر حماقت کی ہے یا عظمندی ؛ ہمیں اپنی دنیا کی تباہی ہے پہلے خطرات سے آگاہی ہو چگ ہے۔ ہم نے کسی حد تک طائی گلوت کے متعلق یہ مطوم کرایا ہے کہ دہ اینم ' ہائیڈرد جمن اور لیزر شعاعوں کو کس طرح استعال کر ہے جہ ۔ "

" مسٹرلالاس! تم نے ہم ہے مئورہ کے بغیریدی ہدی کو را ذوار ہٹالیا۔ اب اس عورت ہے ہمیں ہزار دن فائدے تینچے رہیں تب بھی ہے بات الم رہے گی کہ تم نے اصول کے خلاف کام بھی کیا ہے اور امارے اعماد کو دعو کا بھی دیا ہے۔ ہمرحال بدی بدی کے تمام بیانات آگر درست ہیں تو ہم تماری ان غلطیوں کو نظرانداز کررہے



ری ربزنے کیا مفلطیاں سب سے ہوتی میں اور تم نے فائدہ بنچانے والی علطی کی ہے۔ بدی بدی سے کمو وہ اس تمام صلاحیتوں کو بردئے کار لاکریاور بلا نر سیون کو ڈھونڈ نکالنے کی گوئی تدہیر کرے۔ ہم اس برعمل کرکے پہلے یاور بلا نر کو دوست بنائمیں گے اوراس کی کمزوریاں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ "

"بری بری کمه ربی ہے که وہ ابھی تک کل سیون اور ایمون ا با جیسے دشمنوں کو تلاش نہیں کرسکی۔ یاور ملا نرسیون تو بہت بری چیز ہے۔ خلائی محکوق کو ایک دو سرے سے روبوش رہنے کے بڑے برے ہتھکنڈے آتے ہی۔ بدی بدی کی ہی مثال سامنے ہے۔ اس نے ہم لوگوں کے پاس پناہ لی ہے۔ خلائی مخلوق میں سے کوئی یہاں نہیں پہنچ سکتا لیکن ایک اندیشہ ہے۔ جو ڈسکس چرا کرلے گئی ہے' وہ بہت چالاک ہے۔ اگر چہ ہم نے بگلا چھوڑ رہا ہے لکین جانے کیوں ایبا لگیا ہے کہ اس نے ہمارا پیچیا نہیں چھوڑا ہے۔" "جو ڈسکس لے گئی ہے اور جو ہارے سرماسٹر ر نومی عمل

کرنا جائتی تھی'اس کا نام ٹانی ہے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بدی

بری نے اسے ناکام کردیا۔ سیرہاسٹرکو اس کا آبعدار بننے نہیں دیا

ورنہ ٹانی کے برجتے ہوئے قدموں کو ہم میں سے آج کک کوئی نہ

سر اسرنے کما " فرادنے مجھے میا می شرچھوڑنے پر مجبور کردیا مجھے امید ہے کہ بری بری میرے ساتھ رہے گی تو فرماد کو نبھی ٹانی کی طرح مجھ سے دور بھگاتی رہے گی۔ دیسے ہمارے گئے یہ دنیاوی و ثمن کچھ کم نہیں تھے کہ اب خلاسے دعمن برہے گئے ہیں۔ ہم چاروں کو اب اپنی دنیا کے نامورسا ئنس دانوں ڈاکٹروں اور سکنیکی ما ہرین سے فورا رجوع کرنا جائے اور یہ بقین رکھنا جائے کہ جاری ونیا کے بھترین دماغ یاور پلا نر کو خلا میں واپس بھا گئے پر مجبور کردیں ۔

انہوں نے یہ طے کیا کہ نی الحال وہ فرماد اور ٹانی ہے محفوظ ہیں اس لئے اھمینان ہے اپن اپن مہائش گاہ میں رہ کریادریلا نر کو ٹی کرنے کے سلیلے میں منعوبے بناتے رہیں محمہ اب وہ چاروں بڑی حد تک بدی بری پر بھروسا کرنے گئے تھے۔ اس پر بمروسا کرنا ان کی مجوری تھی۔ وہ اس عورت کی را ہنمائی کے بغیر یاور پلا نرسیون تک نمیں پہنچ سکتے تھے۔ کسی مرحلے پر خلائی مخلوق کی زبان کو معصنا پڑ گاتوا ہے وقت بدی بدی ہی کام آعتی تھی۔

ا سرائل حکام امراکا کے سائے میں سیاس طور پر متحکم تھے۔ کنی اسلامی ممالک پر اسرائیل کی فوجی فوت کی دھاک بیٹس ہوئی تھی اور کئی اسلامی ممالک ایسے تھے جو بظا ہر بہودیوں سے نفرت کرتے تھے اور دربردہ انہی یمودیوں سے تجارت بھی کرتے تھے۔

مملکتِ اسرائیل کی برمتی ہوئی قوت نے ان اسلای ممالکہ کہ ساست میں دوغلی البسیاں اختیار کرنے پر مجبور کردیا تھا۔

ا سرائیل کی سای و فوجی قوت بر قرار شمی لیکن ٹیلی پیتی بر میدان میں ان کے خیال خوانی کرنے والے غباروں کی ہوا نکا میں سی- ایک وقت تھا' جب وہاں خیال خوانی کرنے والے خامی تعداد میں تھے بحروہ رفتہ رفتہ دیوی کے زیر اثر آگئے تھے ا<sub>ن م</sub>ی ے کئی افراد دیوی کے لئے کام کرتے ہوئے مارے مگئے تھے۔ بمی آدم برا درزکی خفیہ بمودی تنظیم نے برے زور شورے امراکا کی مجی پریٹان کررکھا تھا۔ بایا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے' نیلی ہیتی کا علم رکھنے والے بھی خفیہ یہودی تنظیم کے کم ایک فرو تک چیج نمیں یاتے تھے۔

اور جب دیوی نے منڈولا کے ذریعے اس تنظیم میں مما شروع کیا تو پھراس عظیم کا شیرا زہ جمیر کر رکھ دیا۔اب وہاں مرف تین خیال خوانی کرنے والے رہ محتے تھے۔ ایک الیا تھی۔ دومرا رابرٹ کلون اور تیسرا مارکوس برٹن تھا لیکن یہ تینوں امھی طرح چانتے تھے کہ وہ دیوی کے معمول اور تابعدار میں ادر اس ک ا جازت کے بغیر کمی دوست یا وخمن کے دماغ میں نہیں جائیں

برین آدم نیلی ہیتی نمیں جانیا تھا لیکن غیرمعمولی ذہانت کے باعث خفیہ یمودی تنظیم کا سربراہ بن کررہتا تھا۔ دیوی نے اسے مجل اینا تابعدارینالیا تھا۔

ا دھرچند ماہ سے دیوی بھارت اور فرانس کے معاملات میں انسی الجمی رہی تھی کہ اس نے یہودی ٹیلی بیتھی جاننے والوں کو دلق طور پر نظرانداز کردیا تھا۔اے یقین تھا کہ آئندہ جب جاہے گا بھم ان کے دماغوں پر حکومت کرنے تکے گی اور اب تووہ نامعلوم مت کے لئے زیر زمین چلی مٹی تھی۔ زمین پر رہنے والے تمام و شنول اور دوستوں سے رابطہ ختم کردی**ا تھا۔** 

برین آدم بهت مایوس اور دل برداشته تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کس طرح دیوی ہے نجات حاصل کرے۔ پھراہے اطلاع ملی کہ امریکا ہے دبوی کے قدم اکھڑ مجئے ہیں۔ نے خیال خوانی کرنے والے سپر ماسٹرنے سابقہ سپر ماسٹراور دیوی <sup>کے تما</sup>گ کلوم فوجی ا فسران کوہلاک کردیا ہے۔ اس طرح اب دیوی نہ و سے کلی پیھی جانے والوں کے اندر بینج علی ہے اور نہ ٹرانسار مر

مشین کا سراغ نگاعتی ہے۔ یہ بری خوش آئند اطلاع تھی۔ برین آدم نے فون پر الل<sup>ج</sup> رابط کیا اور کما "ا مراکا میں انقلاب الیا ہے۔ نے سرماسرے دیوی کے تمام محکوم نملی پیقی جانے والوں کو ہلاک کردیا ہے۔ ہیں بھی کچھ کرنا چاہئے۔"

الإن كما "كي و مجوم من سن آل كياكيا جائم

ی ایک ہندو دایوی کے آبعدار بن کرمہ مجے ہیں۔ یہ سوچ سوچ ات کا حیاس ہو تا ہے۔ ایسی غلامانہ زندگی ہے توموت انچھی ا و د دیوی ہمیں خود کشی بھی نہیں کرنے دے گی۔ ہاری زندگی ہوت اس کی متعی میں ہے۔"

برین آدم نے کما "شاید اب ایبا نہ ہو۔ نے سیرہاسٹرنے ں ہے نجات عامل کی ہے۔ اس سے یا چانا ہے کہ دیوی آج دد سرے معاملات میں انجھی ہوگی ہے۔ کنی دن گزر چکے ہیں۔ نے ہم سے بھی رابطہ نہیں گیا ہے۔ ہمیں اس کی عدم موجودگی ، فائده المحاتا جائية.

"اپیا نه هو که وه چھپ کرجاری په باتیں من ری ہو؟انجی تو ماموش رہے گ۔ محرجب ہم تھی پلانگ پر عمل کریں گے تو وہ ی پلانگ کو تا کام بنادے گی۔"

"کوئی بات نسیں۔ اگر وہ ہمیں ناکام بنائے گی تو بنانے دو-ں اس سے نجات عاصل کرنے کے لئے ضرور کچے کرنا جائے۔ مارے ملک کی سب سے برانی اور وفادا رخیال خوانی کرنے والی میں جاہتا ہوں پہلے تسارے دماغ سے دبوی کا نو کی عمل محتم

" بی ہاں پہلے میں نجات حاصل کرلوں گی تو آپ کا اور اینے دو ) بیتی جانے والوں کا برین واش کردوں گے۔ ربوی کا جادو ہم ب کے سروں سے نکل جائے گا۔"

"تو پھرتم اہمی میرے پاس جلی آؤ۔ میں ایک بیٹا ٹزم کے ماہر کو را ہوں۔ ہاری بمتری ای می ہے کہ یہ کام جلد سے جلد

الپانے ریسور رکھ کرلباس تبدیل کیا مجرد ہاں سے برین آدم المرک چل پڑی۔ خفیہ یہودی شنظیم کے جتنے افراد تھے' وہ سب ن آدم کو بک برا در کتے تھے۔ اس نے نمبرڈا کل کرکے رابطہ کیا کا "میں انتملی جنس کا چیف بول رہا ہوں۔ اہمی تم کسی پر تنوی بالدعمة اس كے دماغ كو ديوى نے اپني أتما تفتى سے قابو ميں ملما ہے۔ لندا پہلے حمیں دیوی کے توبی عمل کا توز کرنا

اں نے کما" سرامیرا ایک دوست جمعے زیادہ بیتانزم کا ہر الرديوي وافلت كرنے آئے كى تب ہمي اس كے عمل ميں ادش پیدا نمیں کریکے گ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اے

"ہمیں ایسے بی ماہر کی ضرورت ہے۔ اے فوراً لے آؤ۔" الپابرین آدم کے بنگلے میں آگئی۔ تھوڑی در بعد میناٹزم کا ماہر ہٹ<sup>رو</sup>ست کو لے کر آیا۔الیا اور برین آدم نے حیراتی ہے اس الاست کو دیکھا۔ وہ عام انسانوں سے ذرا مختلف تھا۔ اس کے ال كان ذرا بذك تقد سركا اويرى حصد ذرا اثنا بوا تما اور

پیثانی جو ژی اورا بحری ہوئی تھی۔ رین آدم ... نے بوچھا " یہ کون ہے؟ بورے ا مرا کیل میں اور خصوصاً تل ابیب میں ایبا مخص پہلے مجمعی نئیں دیکھا ہے۔ یہ تمهارا دوست کیے بن گیا؟ یہ کم ملک سے یماں آیا ہے؟ مجھے اس کاوبرایا سپورٹ اوردیگراہم کاغذات دکھاؤ۔" 🖒

" سر! اے آپ کے ماس لانے کا مقصد میں ہے کہ یہ آپ کے کام آئے اور آپ اے اسرائیلی شہریت دیں۔ یہ آپ کے بت كام آئے گا۔"

" لکین معلوم تو ہو کہ بیہ کون ہے؟"

اس اجنبی نے کما ''میں بتا یا ہوں لیکن آپ پہلے یقین نہیں کریں گے پھر رفتہ رفتہ یقین آنے لگے گا۔ میرا تعلق آپ کی اس ارضی دنیا سے نمیں ہے۔ میں ایک خلائی زون سے آیا ہوں اور میرا نام دهتورا ہے۔"

یہ بنتے ی الیائے خال خوانی کی رواز کی۔ اس نے بنتے ہوئے سائس روک لی مجر کھا "برائی سوچ کی لروں کو محسوس کرتے ی مجھے گدگدی ہی ہوئے لگتی ہے۔ اگر میں تھوڑی در تک مُدمُدي برداشت كرلوں تب بھي كوئي نيلي پليقي جاننے والا ميرے خیالات نمیں بڑھ سکے گا کو نکہ میرے دماغ میں صرف ہماری خلائی زبان گردش کرتی ہے۔اس ارضی دنیا کی تمام زبانیں عارضی طور پر ہمارا دماغ سمجھتا ہے۔ ہم اپنی زبان ہے اس دنیا کی زبانیں بولتے

میں پھرتمام زبانیں ہمارے دماغ سے مٹ جاتی ہیں۔" اليان كما "مم كي يقين كريس كه الجمي جو زبان بول رب مو

ای زبان کی سوچ کی لبرس تمهارے دماغ میں نمیں ہیں۔' السوچ کی لبرس بن کیکن تفتکو ختم ہوتے ہی سوچ کی لبرس بھی قتم ہوجاتی ہیں۔ میں گد گدی برداشت کر <sup>تا</sup> ہوں تم میرے داغ میں آگرایی تبلی کرلو**۔**"

الیا بحراس کے اندر حنی۔وہ جو عبرانی زبان بول رہا تھا' اب اس زبان کی سوچ کی لرس دماغ میں نہیں تھیں اور جو لرس تھیں وہ ا جنبی زبان کی تحمیں جو سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ الیانے کیا۔ "واقعی صرف اجنبی سوچ کی لبرس ہیں لیکن ہوسکتا ہے تم جان پوجھہ کر ہماری زبان کی لہوں کو اپنے وہاغ سے نکال دیتے ہو آگہ ہم تهماري اصليت نه جان عيس- "

میں نے پہلے ی کما تھا کہ ابتدا میں مجھ پر بھروسا نہیں کیا جائے گا پھررنتہ رفتہ مجھ پراعتاد کرنے لکیں گے۔"

برین آدم نے کما ''جب تک تم پر کمل اعتاد نہیں ہوگا تب تک تم زر حراست رہو گے۔"

" مجمع جمال مجى ركما جائے كا ميرے لئے كوكى فرق نسي یڑے گا کیکن جس کام کے لئے مجھے بلایا حمیا ہے وہ کام مجھ سے کیا جائے آکہ تم لوگ میری قدرو قیت جان سکو-"

"کیا تم تنوی عمل کے علاوہ ٹملی پیتی ہمی جانتے ہو؟" دمیں ٹملی پیتی نہیں جانتا لیکن پرائی سوچ کی لروں کو وہاغ تک پنتیجے سے پہلے ہی روک سکتا ہوں۔"

ایس نے اُلیا ہے کہا ''تم چیف صاحب کے دہاغ میں جاؤ۔ میں تمہاری سوچ کی لیوں کو دہاں تک وینچے نسیں دوں گا۔'' یہ کمہ کر دو برین آدم کی پیشائی کو پکلیں جمپیکائے بغیر دیکھنے لگا۔ پندرہ میں سیکنڈ کے بعد الیائے کہا ''واقعی میری سوچ کی لیریں والیس آرہی ہیں۔''

و ہیں اوجی ہیں۔ برین آدم نے کما «میں انظار کررہا ہوں کہ تمہاری سوچ کی ارس جیسے ہی آئمی گی میں سانس روک اول کا لیکن میں نے تمہیں اپنے داغ میں محسوس تک نمیں کیا ہے۔"

وجي براورا اس کا مطلب ہے ميري سوچ کي امري آپ کے . وماغ محد تو کيا ، جم سک جمي نسي پنج پاتي ہيں۔"

وحورانے کما" تم دونوں کے درمیان جب تک میں رہوں گا یا میری نگاہی رہیں گی جب تک سوچ کی امرین تسارے بگ براور تک نمیں پنچ کیں گی۔"

برین آدم نے کما در یہ عمل تو اماری خواہش کے مین مطابق ہے۔ ہم جا جے ہیں کہ ابھی تنویی عمل کے دوران دیوی کی سوچ کی امری الپا کے دباغ بحث نہ پنچ تحییں۔"

مرن می ہے دوں مصابہ ہی ہیں۔ ال پانے کما "میہ بیتا ٹرم کا ما ہما ہمی جھ پر عمل کرے اور دھتورا اس عمل کے دوران میرے اور دیوی کے درمیان دیوارین کررہے باکہ وہ آتما شکق کے ذریعے بھی تنویمی عمل میں مداخلت نہ کرسکے۔"

وی تم آتما فکق کے ذریعے آنے والی امروں کو روک کے

روی داخلت کے لئے آئے گوتھ کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک دیوی داخلت کے لئے آئے گوتھ کی آغاظتی کو بچھ پاؤں گا۔"

موٹوری در بعد ایک بٹر روم میں یہ عمل شروع کیا گیا۔ بٹا ٹائز کرنے والا الپاکی آئے تھوں میں تھا کیک رائے ٹرانس میں لا ہا تھا۔ وحتو راکی آئیسیں الپاکی بیشانی کو تک رہی تھیں۔ الپائر انس میں آئر آئیسیں بند کر بیجی تھی۔ اب اس کے کان عالی کی آواز کے سواونیا کی کوئی آواز نہیں میں رہے تھے۔ برین آوم دل بی دل میں دعامیں ماگ رہا تھا کہ کی طرح دیوی ہے جیشے کے لئے نجات ل

بیناٹائز کرنے والے کو پہلے سمجا دیا گیا تھا۔ اس کے مطابق اس نے پہلے دیوی کے خوبی عمل کو ختم کیا ٹھرالیا کے دماغ عمی ہیہ بات نقش کی کد اب اس کی آواز اور لہجہ بدل گیا ہے۔ جب وہ تو بی نیز سے بیدار ہوگی تو اپنی سابقہ آواز اور لہجہ بھول کرایک ٹی آواز اور لیچ میں بولے گی۔

بت مخترما عمل تعا- الپاتوي نيند سومي- برين آدم في

اپند دو خلی بیتی جانے والے رابرٹ کلون اور مارکوس برش کو
بلایا۔ انسی سمجھایا کہ اب بیٹا ٹائز کرنے والا اور دھتورا جب بک
مصروف رہیں گے تب تک دونوں کیل بیتی جانے والے
ان کی جمرانی کرتے رہیں گے تب مک دونوں کیل بیتی جانے والے
ان کی جمرانی کرتے رہیں گے اکہ دہ کوئی منفی عمل نہ کر تئیں۔
وو سری بار دو سمرے بیٹر مدم میں برین آوم پر عمل کیا گیا۔ اس
کی جمی آواز اور لیجے کو تبریل کرویا گیا۔ آئندہ ویوی آئی اور انپا
اور برین آوم کی سابقہ آواز اور لیج کو گرفت میں لے کران کے
اور برین آوم میں بہتا جاتی تواس کی سوچ کی لمریں بھٹک کر دھ جاتی ہے۔

وما قول میں پچیا جائی تواس کی موجی کا قری بھٹ کر رہ جا ہیں۔ عمل کے اختیام پر رابرٹ کلون نے دھتورا اور مینانزم کے ایے ہے کہا ''تم دونوں ڈنر سے پہلے آنا۔ جمہیں بگ برا در کے دو مرے ا دکامات پر عمل کرتا ہے۔'' وہ دونوں چلے گئے۔ برین آدم اور اللا جب تک تزکی نیز سوتے رہے تب تک رابرٹ کلون اور مارکوس برٹن اس نیکلے عمل

اِن کی تفاظت کے لئے موجود ہے۔ وہ دونوں ڈرانٹک روم میں تھے الپا اور برین آدم دوالگ الگ بیٹر ردم میں سو رہے تھے۔ جب تنو کی نیند پوری ہوگی لؤدہ دونوں اپنے اپنے بستر پر پڑے سوچ رہے۔ الپانے تنو کی عمل کا کامیا لی کو آزانے کے لئے بگ براور کی آواز اور لیج کو کرفٹ میں لیا۔ خیال خوانی کی پرواز کی لیکن اس کی سوچ کی لمرس بھنگ کردہ سمئر

شریں۔ اس نے ایک کانڈ پر تکھا 'پٹب براور!ابھی میںنے آپ کے وہاغ تک پینچ کی کوشش کی گرنا کام رہی۔اس کا مطلب ہے نو کیا عمل کامیاب رہا ہے۔اب آپ میرے ساننے نہ بولیں۔ میں آپ کے سائنے نمیں بولوں گی۔ آئندہ ہم بھی کمپیوٹر کے ذریعے رابط کریں گیری'

اس نے وہ کا غذہ کیا پھر پرین آوم کے بیڈ ردم کے دروائی پر دستک دے کراس نہ کے ہوئے کا غذ کو درواؤے کے نجلے جے بر ستک دے کراس نہ کے ہوئے کا غذ کو درواؤے کے نجلے جے آگے برحا اور ارکو سر بران آوم کے بالہ کون اور مارکوس برش پر بھی ہی گئی کرائی گائے تم ای کے بالہ سے باز اور کی دو سرے شرش رد پوش رہو۔ آئندہ کو ڈنبرزیا کے بالہ بائن بی اے بائی کرکے کمیوٹر پر رابط کرتا۔ بی اے بری آدا کم تخفف ہے۔ جارا رابط کل دن کے کیاں ہے کہ کو کا بھر کیا ہے اس مقرد کیا ہے اس مقرد کیا ہے اور اسلامی مقرد کیا ہے۔ اور اسلامی کا بی اے بری آدا کی بی تعلق دروائی ہے۔ الیا کو بھی وہ تحریر بیڈ روائی کے بی کیاں ہے۔ الیا کو بھی وہ تحریر بیڈ روائی کے۔ الیا کو بھی وہ تحریر بیڈ روائی کے۔ اس نے اپ کو بھی وہ تحریر بیٹر سے اس نے اے پڑھا کی اپنی بی اس کے اس نے اے پڑھا کی ایک کیاں گئی ۔ اس نے اے پڑھا کی ایک کیاں گئی ۔ اس نے اس

چگی گئی۔ اس رات بارہ بجے تک رابرٹ کلون اور بارکوس بی<sup>ٹن پر ہو</sup> نومی عمل کیا گیا۔ ان کی آواز اور لہج بھی بدل گئے۔ ا<sup>ن پر ک</sup>

ک برین آوم ان کے پاس موجود رہا اور ان سے تحریر کے انتظار کرنا رہا۔ جب وہ دونوں تنویی نیند سو گئے تو اس نے کرز سے بہتا تو م سے در اور وستورا کو کرز سے بہتا تو م کا در وستورا کو س روک لیا۔ ایک کانذ پر اس سے سوال کیا "تم اپنی توری بیان کرد۔ آگر واقعی ظائی گلق ہوتو یمان کس طرح آئے نی کو جہ کیا ہے؟ تم تما ہویا تمہارے اور ساتھی بھی ہیں؟ بات اور غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں تفسیل سے بات اور غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں تفسیل سے

حورا اپنے بارے میں وہ یا تیں تائے لگا جو بدی بدی نے رادر اس کے بادر پلائر رادر اس کے ساتمیوں کو بتائی تھیں۔ اس نے پادر پلائر کے متعلق بتایا کہ دہ اس ارمنی ونیا کا جائزہ گینے آیا ہے۔ اگر سے رہنے کے قابل نظر آئے گی تو وہ یمال کے تمام چھوٹے مالک کے محکم انوں اور فوجیوں کو ذیر کرکے یمال خلائی کیا در پلا نرزی محکومت قائم کرے گا۔

ین آدم سنتا مہا اور تشویش میں جالا ہوتا مہا۔ تشویش کی گئی تھی کہ دہ خلاے آنے والے بہت تن یا فتہ تھے۔ جدید ریقوں سے اناج اگاتے تھے۔ ہائیڈردجن سے گاڑیاں اور پلاتے تھے۔ ان کے ذون میں بیٹیول ' ڈیرل' آگ کے رفیرہ کی کثافت نہیں تھی۔ ماحول میں کمیں آلودگی نہیں رفن کے صرف ماخد افراد جدید ترین ایٹی بھیار سے لیس تھے۔ مزید تشویش کی بات یہ تھی کہ دہ وشمنوں کے بھیار سے لیس نمیں سرف قدرتی طور پر موت آتی تھی۔ نمیں صرف قدرتی طور پر موت آتی تھی۔ نمیں صرف قدرتی طور پر موت آتی تھی۔ نمیں صرف قدرتی طور پر موت آتی تھی۔

رین آدم نے کاغذ پر سوال کیا 'مہماری دنیا میں تمہمارے علاوہ رادییں۔ ہم تمارا عرف کلی سیون کے بارے میں جانے ہیں۔ ملی تیور کی پناہ میں ہے۔ باتی چارا فراد کماں میں جمکیا تم پاور سیون سے بھاری دوستی کرا تکتے ہو؟"

اوسم كربولا الله وربائز كى بات نه كرد وه مجھے ديكھتے ہى كا طرح مسل دے گا۔ اگر چہ ہيں جسانی طور پر بہت طاقتور المارے ذون كے دس باور بائز موت پروف بيں مجروه ماك كے موت كى وردى ہيں تجيب و الك كے موت كى وردى ہيں تجيب و بہتے رہ فيروں سے بہتے رہ فيروں سے بار كے بين اور ايك معزز بهتى كو قتل كيا ہے اس لئے پاور الك بين اور ايك معزز بهتى كو قتل كيا ہے اس لئے پاور بين ميں اروا كے گا۔ "

سمائے دیکھے ہی ہاروائے ہا۔ 'اگرتم ہمارے وفا دارین کر رہو گے تو ہم حمیس بناہ دیں گے مجمیا کر رکھیں گے۔ وہ یمال آگر حمیس مجمی منیں دکھے سکے

کس بیشه تمهارا وفاوارین کررہوں گا۔میری بمن ردشنا کی کل بدی بدی ہے۔وہ بہت ہی ذہین اور مکارہے۔اگر تم کمی لنادونوں کو حلاش کرلونو فائدے میں رہو گے۔ہم تیوں میں

الی صلاحیتیں ہیں کہ ہم ارضی دنیا کے کسی دشمن کو تہمارے قریب نہیں آنے دیں گے۔ یہ تم دکھ بچھ ہو کہ میں نے کس طرح سوج کی لہوں کو تہمارے قریب آنے سے روک دیا تھا۔" برین آدم نے تسلیم کیا کہ دھتورا بہت کام آئے گالوروہ روشنا اور بدی بدی کو بھی محلاش کرنے کی ہرممکن کوشش کرے گا۔ اور بدی بدی کو بھی محلاش کرنے کی ہرممکن کوشش کرے گا۔

جب رابرٹ کلون اور مارکوس برٹن نیند ہے بیدار ہو مکئے تو

برین آدم نے ان ہے بھی تحریر کے ذریعے منطکو کی لیکن انہیں

زبان ہے بولنے کا عم دیا اوران کی بدلی ہوئی آدا زاور کیجے کوا یک

کیٹ میں ریکارڈ کرلیا پھراس نے تحریر کے ذریعے دونوں ہے کہا۔

" آئندہ تم ددنوں! بی نی آوا زاور کیج میں کسی ہے منظکو نہیں کر**و** 

گ۔ عام حالات میں کی ہے باتیں کرنے کے لئے آوا زیدل کربولو

مے۔ اس طرح دیوی بھی تہارے قریب نمیں آسکے گی۔ مرف

الیا تمہارے اندر آئے گی۔تم دونوں اس کی دایات پر عمل کیا کرو

گے۔ آج بی یہ شہر چھوڑ دو۔ کل ہے تمن شہرمیں رہو گئے یہ اپنے

ساتھی کو بھی نہ بتاؤ۔ ہم سب ایک دو سرے سے تمپیوٹر کے ذریعے

رابط رکھا کریں گے۔" اس نے دونوں کے لئے کہیں ٹرکوڈ نمبرز مقرر کئے چر رابرٹ کلون سے کما "یہ و ھتورا تمہارے ساتھ رہا کرے گا۔ ہمیں اس کی بمن ردشنا اور اس کی سیلی بری بری کو طاش کرتا ہے۔ وہ دد مور تمیں بھی ہمارے بہت کام آمیں گ۔ کل دن کے گیارہ بجے میں کمپیوٹر پر تم دونوں سے رابط کروں گا۔ اب تم جا تھے ہو۔"

یں چیو مرپر م دولوں سے رابطہ موں ہ۔ اب م جاسے ہو۔ پہلے مارکوس برش وہاں ہے گیا۔ اس کے پندرہ منٹ کے بعد رابرٹ کلون' دھتورا کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد برین آدم نے رکیبیورا ٹھاکر نمبرڈا کل کئے پھراٹی ٹی آواز کے سوا وو سری ٹی آواز میں کما معیلوڈا کڑا میں انتہا جش کا چیف بول رہا ہوں۔"

ڈاکٹرنے کما "ہلویں من رہا ہوں لیکن آپ کی آواڑ چیف چیسی نہیں ہے۔"

"آپ بائے ہیں۔ بھی بھی وضنوں سے چیپنے کے لیے آواز بدلنا پڑ آہے۔ ابھی مج ہونے سے پیلے میرا چوہد لنا بھی ضروری ہے اندا میں پاسک سرجری کے لیے ابھی آپ کے پاس آرہا ہوں۔" "ضرور آئیں۔ آپ ملک اور تو می خاطرون رات معروف رہتے ہیں۔ میں بھی آج رات آپ کے ساتھ جاگنا رہوں گا۔" برین آوم رہیور رکھ کر اپنے بیٹر روم میں آیا۔ وہاں بھتے اہم وستاویزات اور ذاتی استعال کی ضروری چزیں تھی ان سب کو ایک اپنی میں رکھا۔ تمام کرئی بھی رکھ کی پھراس بھی کو بیشہ کے لیے چھوڑ کر جلاگیا۔

بیرے عرصے کے بعد دیوی کی ذات آمیز غلامی ہے نجات ل گئی تھی۔ برین آدم بہت موج سمجھ کر اپنے اور الپا کے تحفظ کے اقدامات کر مہا تھا۔ اس نے اپنی ٹی آداز الپا کو نمیں سائی اور خود

الپی کی تو از نمیں سن۔ اس طرح وہ مجی کی دخمن کے فیکتے میں آت تو و شن ایک کے در سے دو سرے تک نیس پنج سکا تھا۔
لیکن اس نے رابرت کلون اور مارکوس برٹن کی نی آوازیس ریکا وڈ کرلی تھیں باکہ الپا خامو ڈی ہے ان کے داغوں میں جاتی رہا کرے۔ برین آدم اور الپا کو ان دونوں پر اعماد نمیں تھا کیو تک وہ اسرائیلی یمودی نمیں ہتے۔ انمیں بہت پہلے ٹرپ کرکے یمودی بنایا تھا۔ ایسے ٹرپ کرکے یمودی بنایا تھا۔ ایسے ٹرپ کرے جانے والے کی وقت بھی دشنوں کے ہتے جانے والے کی وقت بھی دشنوں کے ہتے جائے امرائیلی میں تھیا ریا تھے۔ انمیں سمجھا دیا ہی در ارب کلون اور مارکوس برٹن پر بھی زیادہ بھروسا نہ کیا جائے اور نہ تی دھتو راکو تھی اور ارکوس برٹن پر بھی زیادہ بھروسا نہ کیا جائے اور نہ تی دھتو راکو تا ہی ایسا تھا کہ دو ارب کلون کے دماغ میں بنچاکر وحتورا کو بھی آزمانیا جاتا تھا کہ دو

مس حد تک وفادار رہے گا۔ اس نے دوسرے دن ویں بجے کمپیوٹر کے ذریعے الپا ہے رابط کیا پھر کمپیوٹر اسکرین پر تحریر کی ذبان ہے کہا ''جم دونوں نے ایک دوسرے کی آواز نمیں منی ہے۔اس طرح کوئی دشمن ہمیں ایک دوسرے کے ذریعے ٹریپ نمیس کرسکے گا۔''

یسمیں آپ کا طریقہ کار سمجھ رہی ہوں۔اب آپ بت مخاط رہ کراپنے فرائض اداکرس گے۔"

رہ ہوا ہے مزم سی دور کریں ہے۔ دو نمیک کمتی ہو۔ ہمیں رابرٹ کلون اور ہارکوس برٹن پر بھی احتیاطاً بمردسا نمیں کرنا چاہیے۔ وہ فی الوقت ہمارے وفاوا رہیں طر ہمارے اپنے یمودی نمیں ہیں۔ بھی سون کر میں نے ان دونوں کی ٹئی آوازیں ایک کیسٹ میں محفوظ کمل ہیں۔ یہ آوازیں تمہیں سنانا حابتا ہوا ہے۔"

"آپ یہ آوازیں کیے سنا کمیں ہے؟"

ب یہ اور یں سے سا یں اسک و دھیں نے اپنا بھی ٹھیک گیارہ ہے اسی مختلے میں اسک و دھیں نے اپنا بھا جمہ اس اسک فیک گیارہ ہے اسی مختلے میں تموزی در اپنے زبان میں دوستے دوستے کچھے نہ بولو۔ اپنے ریسے در مرف تمن بارا نگل ہے دستک دوستان گا۔ تم رابرٹ کلون اور میں وہ کیٹ شاول گا۔ تم رابرٹ کلون اور مارکوس برنن کی آوازیں من کرفون بڑر کردیا۔"

"میں ابھی اپی خفید رہائش گاہ سے باہر جاری ہوں۔ کسی بوت میں جارہ فون کول گی۔ آئندہ ہمارے رابطے کا سلسلہ کیا رہے گا؟"

"ہم ہردو گھنے بعد کہیوٹرکے ذریعے ایک دو سرے کی خیرت معلوم کرتے رہیں گ۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر جا فری کے ذریعے پلاسٹک سرجری کرائی ہے۔ اپنا چہو تبدیل کیا ہے۔ تم کی وقت ڈاکٹر جافری پر تو کی عمل کرکے اس کے ذہن ہے یہ معلاجا کہ اس نے انجلی جنس کے چیف برین آدم کے چرے کی پلاسٹک سرجری کی ہے۔"

سیں اس کے حافظ سے بیاب بھلادوں گ۔"

"هیں حمیس مجی مشورہ دیتا ہوں۔ اپنے چرے پر تبدیلیاں لے آؤ اگر سرعام تمہیں کوئی پھیان نہ سکے۔ " "هیں آپ کے مشورے پر آخ ہی عمل کروں گی۔ اب میں

جاری ہوں۔ آپ بھی اپنے پہلے بنگے میں پنچیں۔" رابطہ ختم ہوگیا۔ اللہ نے بک برادر کی ہدایات کے مہاہت رابرٹ کلون اور مارکوس برش کی آوا زیس من کیس۔ ان آوا ذول کے ذریعے ان دونوں کے وماخوں میں آسانی سے پینچ گئے۔ وہ دونوں اسے اپنے اندر محسوس نہ کرسکے۔ رابرٹ کلون کی موج نے تایا کر ومتورا اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے ظائی کلوق کے بارے میں مجیب وغریب باتمی بتائی ہیں۔

ای دن الپ نے پلائنگ سرجری کے ماہر ڈاکٹر جافری کے ذریعے اپر ڈاکٹر وافری کے ذریعے اپنے چرے پر تبدیلی کرائی پھرجب وہ ڈاکٹر رات کو اپنے وقت کے مطابق سوگیا تو الپ نے اس پر توکی عمل کیا اور اس کے ذہن سے یہ بات بھلادی کہ برین آدم نے اور الپ نے اپنے چرب کو یا طبک سرجری کے ذریعے تبدیل کیا ہے۔

شطرنج کا عالی جیبین مائیک جرارے نتما رہ کیا تھا۔ دبوی لے گوشہ نشین سے پہلے اسے ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ زیر زشن رہے گا اورا بنی مرض کے مطابق خیال خوائی کیا کرے گا عین اسرائیل میں جتنے ٹیلی جیجی جانے خیال خوائی کیا کرے گا گئی کا مرب جتنے ٹیلی جیجی جانے والے جین ان پر نظر رکھے گا۔ کبھی بھی ان کے دمانوں میں جایا کرے گا۔ اس طرح الحمینان رہے گا کہ وہ سب بدستور دادی کے معمول اور آبعدار ہیں۔

دیوی بندوستان میں اس سے جدا ہوئی تھی۔ اس نے سوچا قا کہ دوچار روز بہتی میں رہ کر گفین کرے گا کہ فراد بھارت سے امریکا جا چکا ہے اور وہاں اب کوئی ڈی فرجاد نمیں ہے۔ وہاں بہنے کے دوران اس نے گئی بار سودی نمیل چیتی جائے والوں اور بربگا آدم کے دما فوں میں جمائک کر دیکھا' وہ سب دیوی کے آبعداء تھے مائیک جرارے نے سوچا۔ وہ سب بھٹ آبعدار دیں گے سرماسٹردیوی سے مگرانے اسرائیل نمیں آئے گا اور بودیوں نے فرجادیا اس کے خیال خوانی کرنے والوں کے لیے چیتی بنے کی محافت نمیں کی تھی اس لیے وہ بیودی ٹملی بیتی جائے دالے برستوردیوی کے می ابعدار تھے۔

برستوردیوی کے می آبعد ارتبے۔
برستوردیوی کے می آبعد ارتبے۔
اس نے ای خوش فنی میں دو دن تک برین آدم اور البائے
پاس جانے کی زحمت نہیں کی۔ تیرے دن گیا تو بازی لیک چکا
تھی۔ ٹملی چیتی جانے والے تمام یمودی چچی دیوی کے جب
سے اڑ گئے تھے۔ بائیک ہرارے کو برین آدم کا بھی سراغ نہیں
مالے۔ جو توکی عمل کے تینج میں جکڑے ہوئے ہیں وہ فود کیل
اس تینج سے نکل نمیں پاتے کوئی انہیں ٹکال کر لے جانا ہے۔
اس تینج سے نکل نمیں پاتے کوئی انہیں ٹکال کر لے جانا ہے۔
ہرادے کے لیے معلوم کرنا وشوار تھا کہ کی نے دیوی

ال خوانی کرنے والوں کو چیمن لیا ہے۔ سپر ماسٹراور اس کے نتیوں آخی روپوش رہتے تھے۔ اس نے میرے دماغ پر دستک دی پھر کما۔ میں ہوں ائیک ہرارے۔" میں نے بوچھا" کیے راستہ بھک گئے؟"

سے بہت ہوں ہوئی میں ہوں کیا آپ نے یمودی مملی چیتی جانے "میں لوڑی ہے چیس کیا آپ نے یمودی مملی چیتی جانے اوں کو دیوی سے چیس کیا ہے؟"

"میں اس قدر معروف رہتا ہوں کہ غیر ضوری معاملات پر نس دے سکتانی الحال میودی نملی میتی جاننے والے میرے غیر ضوری ہیں۔ میں نے اور میرے کسی ساتھی نے بھی کیل کا رخ نسیں کیا ہے۔"

"ین آپ کی زبان پر بحروساکر آ مول یقیقا سرماسرتی نے فائدہ اضایا ہے۔"

" بانے سے پیلے میرے موال کا جواب دے کرجاؤ۔ میں نے او چھا تھا کہ کیسے راستہ بھٹک گئے؟"

ا پہنا ما تدھے وہ حربت ہے . "جناب! میں نے جواب دے تو ریا تھا کہ یمودی ٹملی میتمی انداز اسلامی کے جو اس

ندالاں کے بارے میں پوچینے آیا ہوں۔" " یہ تو جواب نہیں ہوا۔ میرے سوال پر غور کرد۔ تم شطرنج سب سے برے چالیاز کھلاڑی ہو پھرا پی چالیں بھول کر کیسے تہ بنگ گئے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ میرا چھوٹا ساسوال ہے۔ کیسے سے بیک عمرہ"

"ده...ده میںنے دیوی ہے دوئتی کی ہے۔" "تم نے مجھے ہی دوئتی کی تھی لیکن میں نے تمہیں غلام

ہایا سا-" آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ دلوی نے مجھے غلام نسیں بنایا "

"میں نے بیشہ حمیس اپنے دماغ میں رہ کر منتگو کرنے دی - اس دقت بھی تم میرے دماغ میں ہو- یہ میرا دوستانہ رومیں - ظلام کی پچان میرے کہ وہ اپنے عالی کے دماغ میں جگہ نمیں - کیا ابوی بھی حمیس اپنے دماغ میں رہ کر تفتگو کرنے دہتی ہے؟ بشرہ تممارے دماغ میں آیا کرتی ہے۔"

"لِمِزْ الی باتی میرے وہاغ ربوجہ گلتی ہیں۔" "ایک آبد ارے ای کے عال کے خلاف بات کی جائے تو ٹاہر نبل سا ہوجا آ ہے۔ جاؤ 'ایک آزاد فخص کی ہاتمیں ایک کاک بجھے میں مجمی ضمیں آئیں گو۔"

کان جھ میں بھی سیس اہیں ہے۔'' مائیک ہرارے صوفے پر بیٹیا ہوا تھا۔ دو دونوں ہا تھوں سے کر تمام کر جیک ممیا۔ میری باتیں اسے چھے رسی تھیں۔ اسے لُ کا صاس ہو تا تھا لیکن دوری کا تو یکی عمل غالب آ تا تھا۔ دہ تموڑی دیر تک سرچھکائے میٹیا رہا چھر خیال خوانی کی پرواز ست ہوئے دوری کے دماغ میں چینچے میں بولا معیس ہوں

ہر ارکے۔ ویوی نے سانس روک لی۔ وہ اپنی جگہ دہائی طور پر حاضر ہوگیا۔ چند سکینڈ کے بعد می ویوی نے اس کے ابور آکر پو چھا ''کیا میں نے تم سے نہیں کما تھا کہ پکھ عرصے تک دنیاوی معاملات میں دلچیسی نہیں لول گی؟ میرے پاس کیوں آئے تھے؟''

اری در المواع دید آیا تما که برین آدم اور تیون بهودی مملی

پیتی جانے والے ہماری کرفت سے نکل سمے ہیں۔"
" بے قنگ یہ بہت بڑا نقسان ہے لیکن میرا فیصلہ اگل ہے۔
میں کچھ عرصے تک کی معالمے میں دلچپی شیں لول گا۔ جب واپس
آئل گی تو نقسان پنچانے والوں سے نمٹ لول گا۔ آئدہ جمیمے
تاطب نہ کرنا۔ میں ضرورت سمجموں گی تو جمیس ناطب کروں
گا۔"

وہ چلی گئی۔ مائیک ہرارے نے جعنجال کر صوفے کے ہتے پر محونسا مارا۔ میری یہ بات بجراسے چھے رہی تھی کہ وہ دیوی کے دماغ میں رہ کر گفتگو منیں کر سکتا۔ وہ سانس ردک کر خود اس کے اندر آجاتی ہے۔ اس طرح دواسے اپنے زیرِ اثر رکھتی ہے۔اسے

قابل اعتود دوست نمیں 'ایک غلام مجمی ہے۔

دوسوچ سکتا تھا ، جہنولا سکتا تھا گر تو کی عمل کی ذخیریں تو ڈکر
غلامی سے نجات حاصل نمیں کرسکتا تھا۔ اسے بمبئی شریس گھنن کا
احساس ہونے لگا۔ دوریوی کے دلیں کا ایک شرقعا۔ دوا ٹھ کر گھڑا
ہوگیا۔ تیزی سے چاتا ہوا بنگلے سے باہر آیا پھر کار میں بیٹھ کر کی
فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے ایک ٹرول انجنسی کی طرف
جانے لگا۔ دو خیال خواتی کے ذریعے بھی اپنے لیے ایک سیٹ
حاصل کر سکتا تھا لیکن کھلی نضا میں آزہ ہوا کھانے کے لیے نکل پڑا

یں با ہر لگانا مقدر کا بہانہ تھا۔ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے والی تھی اس لیے کار ایک ٹرک سے تکرائی۔ دونوں گا ڈیوں کی رفنارست تھی اس لیے بہت ہوا حادیثہ نمیں ہوا گھر بھی اس کا سر اشیئر تگ ہے تکرایا اور دہ بے ہوش ہوگیا۔

ر مک سے سرایا اور دہ ہے ہوں ہوجا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک اسپتال میں پایا۔ اس کے سرپر

ادربازد پر پی بندهی ہوئی تقی۔ ایک پولیس انسکونے آگر کما «ہم آپ کے ہوش میں آنے کا انظار کررہے تھے۔ یہ جو حادثہ ہوا اس میں ٹرک ڈرائیور کی خلطی تقی۔ دہ ٹرک چھوڈ کر بھاگ رہا تھا لیکن ہم نے اے گرفآر کرلیا ہے۔ "

ہرارے نے کما "فلطیاں انسان سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ اس ٹرک ڈرائیورکے طلاف کوئی کارروائی شمیں کروں گا۔ آپ کی کی مرانی ہت ہے کہ آپ نے بھے اسپتال تک پنچاریا۔" انسپٹرنے کما "ہم آپ کو شمیں لائے ہیں۔ ہم قوڈ رائیورکے بیچے دوڑیزے تھے۔ اے گرفار کرکے واپس آئے قوچا چا کوئی

عورت آپ کوا بی گا ژی میں بیال لائی تھی۔" "عورت؟ کون عورت؟"

" پانسیں وہ کون تھی۔ شاید وہ شام تک آپ کی خیریت معلوم نے آئے گی۔ "

پولیس انسکٹر چلاگیائے ہرارے اپنی محسنہ کے متعلق سوپنے لگا۔وہ کون ہے جس نے اسپتال پہنچاکراہے ئی زندگی دی؟

جب آگھ تھی تورات ہو پچی تھی۔ کمرے میں بستر کے قریب ایک حمین عورت کھڑی ہوئی تھی۔ ہرارے نے اب تک کی عورت میں دلچپی نمیں لی تھی کین اے دکھ کریوں لگ رہا تھا جیے دل اس کی طرف تھنی جارہا ہو۔ وہ ہندوستانی تھی۔ ساڑی ایسے سلیقے سے پہنی ہوئی تھی کہ بدن کے نشیب وفراز نمایاں ہوگئے تھے۔ وہ محرزدہ سا ہوکر اسے دیکھا رہا پھراس نے چو تک کر پوچھا۔ «تم بکیا تم وہی ہو؟"

" " ہاں۔ میں وی ہوں۔ میں نے ہی تہیں یمال پنچایا تھا۔" وگویا تم نے جھے نئی زندگی دی ہے۔"

وہ بستر کے قریب ایک کری پر آیک ادائ نازے ساڑی کا آٹیل سنبیالتی ہوئی بیٹے گئی مجربولی "حادثہ برا نمیں تھا۔ تمہارے زخم بھی گمرے نمیں ہیں۔ تمہیں دیرے بھی اسپتال پٹھایا جا آتو تم زندہ رہے۔ اس اعتبارے میں نے تم پر کوئی احسان نمیں کیا ہے۔"

تیا ہے۔ "پھر بھی تم نے ایک ذخمی کو اسپتال پنچایا ہے اور مزاج پر می کے لیے بھی آئی ہو۔"

"مزاج پری کے لیے نہیں 'یہ سمجھانے آئی ہوں کہ اپی آواز اور لیج پر غور کرد۔ کیا تم ایک ٹی آواز اور سے لیج میں نہیں بول

' اس نے چونک کر بزی مجیدگ سے فور کیا گھر کہا "ماں! میں حمیں دکھ کر خود کو بمول گیا تھا۔ اپی آوا ز پر بھی توجہ نمیں دی واقعی میری آواز اور لجبہ بدل کمیا ہے اور تھے یاو نمیں آرہا ہے کہ میری آواز پہلے کیسی تھی؟"

" کہلی آواز کویا دند کرد۔ بیر سوچھ کہ اب دیوی تمہارے وہاغ میں نئیں آئے گی۔"

وہ ایک دم سے خوش ہو کربستر پر اٹھ میٹا۔ جو شیلے انداز میں پولا "او گاڑ از کریٹ دیوی جب تک میری ئی آواز اور لیج کو نمیں نے گی میرے اندر نمیں آئے گ۔"

وہ بولی "اس لیے یہ ٹی آواز اور لیجہ کسی کو نہ سناؤ۔ دیوی کی آلٹ کار کے ذریعے من لے گ- گوننگے بن کر رہویا کوئی دو مری عارضی آواز اور کیج میں بولو۔ "

وہ آوا ذیدل کرخوشی ہے بولا "بال- عمی آزاد ہوگیا ہوں۔ جمعے ایک عورت کی غلامی ہے نجات مل گئے۔ اب میں اس آواز میں نمیں بولوں گا جس کے ذریعے وہ میرے اندر دوبارہ پنج سکے گئے۔ اس نے جمھ جیسے شاطر کو غلام بنالیا تھا۔ آئندہ میں اسے قریب جمی نمیں آنے دوں گا۔"

وہ ہو گئے ہولتے چپ ہوگیا۔ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اہنی حسینہ کو تعجب سے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرا کر بولی "تم سوچ رہے ہو کہ تمنین دیوی کے تحرسے کس نے نجات دلائی ہے؟کیا میں نے؟" اول ویک کے تحرسے کس نے نجات دلائی ہے؟کیا میں نے؟"

الله الم مجمع بناؤ کیا تم نے بجھے یہ نی زندگی دی ہے؟" اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کے انداز میں سمایا یا جرارے نے اس کا ہاتھ تقام کر کما "بائی گاڈ! میں زندگی بھر تسارا یہ احسان نمیں بھولوں گا۔ آج تم میرے کام آئی ہو۔ آئیدہ تمہیں جب بھی میری ضورت پڑے گی میں تمارے کام آیا کروں گا۔"

یں کورٹ بیٹ کی میں ماہ درے ہا ہے کہا ہے وہ بول "ایک ورسمے کے کام آنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جگہ ایک چھت کے نیچے رہا جائے لیکن دو اجنبی ایک چھت کے نیچے کسے رہ کتے ہیں؟"

" دسوری۔ میں نجات حاصل کرنے کی خوثی میں یہ پوچھ بھول کیا کہ تم کون ہو؟ اگر تم نے نجات دلائی ہے تواس کا مطلب ہے تم کملی چیتی جائتی ہو۔"

مرارے نے کما "تمهارا تو می عمل کامیاب رہا ہے۔ اب و آتما شکق والی میری نئی آواز کو نہ جمعی من سلے گی اور نہ دی میر-اندر آسے گی۔ تم نے ابھی تک یہ نمیں بتایا کہ تم کون ہواور تمهاد

ا سے مسراکرات دیکھا پھریا ۔ فمسرے ہوئے انداز ہم بولی "میرانام پر بھا ہے ۔۔۔ پر بھارانی۔"

سیزانام کرمائے۔۔۔۔ پرمعاران وہ حرائی سے بگیس جمپیکائے ہنیراسے دیکھنے لگا' پھر پولا <sup>47</sup> پرمجا!" "ہاں میں دی ہوں جو ریوی بن کر اصل دیوی کی م<sup>اہ جم</sup>

یں ڈالتی رہی۔" «بینی تم کرو کمیان رائے کے ساتھ آئی ہو اور تم دونوں عوامی یہ چین کے لیے کام کررہے ہو۔" وہ بنتے ہوئے بولی "چین مجمی ٹملی پیٹی کا ہتھیار لے کر کمی میں نمیں کمیا اور نہ عی کمی کروگیان رائے کا کوئی وجود ہے۔ نے دوی کو زیر زمین جانے یہ مجبور کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔"

نے دوی کو زیر زختن جائے پر جمیور کرنے کے لیے الیا گیا تھا۔ "
دئیا تمہارا تعلق ہا جاسات ہے ؟"
"اس ادارے سے تعلق تھا۔ وہاں چند ہفتے مہ کر میں نے
پر سیکھا ہے۔ یمال بھارت میں دلوی کے زیر زختن جائے
میں نے اس ادارے کے لیے کام کیا تھا۔ اب جناب جمیزی
ایت پر جھے اپ طور پر زندگی گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا
ایت پر جھے اپ طور پر زندگی گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا
ہے۔ اب میں تما ہوں کین مجھ میں اتنی صلاصیتی اور
ہار پیدا کردیا گیا ہے کہ میں خود کو تھا نہیں مجھتی ہوں۔ بوے
ہا کیک نی زندگی گزار رہی ہوں۔"

" با ساحب کے اوارے کی بہت بیزی خول ہے کہ وہاں ہم ٹل جیتی جاننے والوں کو غلام بناکر نہیں رکھا جا آ۔ فراو ب نے جھے بھی آزاد چھوڑوا تعا۔ آج کل ڈی کردسو بھی کہیں ای ہے اپنے طور پر زندگی گزار رہا ہے اور اب تمهاری بھی مثال سامنے آئی ہے۔ ہم سب اس اوارے کے ممنون اور ن مند ہیں تکریہ ہماری بدفستی ہے کہ وشمن ہمیں ٹرپ کرکے ادارے کے فلاف استعال کرتے ہیں۔"

ر بھانے کہا "ہم اس ادارے کے مقوم میں۔ ہمیں کمی ن پر قرض اداکرتے رہتا چاہیے۔اس ادارے سے دور رہ کر اس کے کام آنے رہتا چاہیے۔"

برارے نے کما ''وہ اوارہ ہمارے تعاون کا مختاج نہیں ہے ہم نے نیک اور انسانیت کا جو درس وہاں سے عاصل کیا ہے ای طرح انسانیت کی را ہوں پر چلیں گے اور جس طرح ہمارے فریک کی گئے ہے ای طرح ہم دو سروں سے نیکیاں کرتے رہیں لڑا ہم اس اوارے کا قرض اوا کرتے رہیں گے۔''

" کیانم دونوں متحد ہو کرا ایسا کر عمیں ہے؟" " کیانم دونوں متحد ہو کرا ایسا کر عمیں ہے؟"

برارے نے اس کا ہاتھ تھام کر کما "تم میرے ساتھ رہوگی - مرا ساتھ دہتی رہوگی تو ہم بھی اپنی ذات میں ایک ادارہ بن ۔ کمائے۔ "

دہ کری ہے اٹھ کراس کے پاس بسترے سرے پر آگئی پھرٹولی اُرُن دِیٰا میں اچھا کیاں کم اور پرائیاں زیادہ ہیں۔ میں تسارے قرد کرایک اچھائی کا اضافہ کردل گی۔"

یر که کراس نے انگی برارے کے ثانے پر سرد کھ دیا۔ ۱۲۵۰

ایک کری پر سونیا اور دو سری پر آمنه فراد بینی بوئی تھیں۔

دوسری دو کرسیوں پر تمارا عرف کل سیون اورپارس تھے میں سونیا
کے اندر موجود تھا۔ پارس ایک کمپیوٹر کو آپریٹ کرما تھا۔ اس
کمپیوٹرش وی ڈمک تھی جو عادل امریکا سے لایا تھا۔
اسکرین پر ظائی تلوق کی اجبی زبان اجرنے کلی۔ کلی سیون
اور پارس خور سے اسکرین کو دکھ رہے تھے۔ سونیا نے کہا "پارس
تمہیں کلی سیون نے یہ زبان سمحائی ہے اسے پڑھ کر ساؤ۔"
پارس وہ زبان پڑھتے ہوئے ترجمہ سانے لگا "امٹیش پلیڑ"
اشیش۔ بی پی کائٹ ٹو اسٹر پی کی سیون۔ امٹیش پلیڑا منٹش…"
مونیا نے کہا "کمپیوٹرا شاپ کو۔ کلی سیون آبیا تم جاتی ہوکہ
بی بی اور پی پی کن الفاظ کے مختف ہیں؟"

کی سیون نے کما "مید ودنوں نام میں۔ بدی بدی ایک خطرناک
وچ لیڈی کا نام ہے۔ کانگ کے وقت خود کولی لی کمدری ہے اور لی
لیاور با نرکا مخفف ہے۔ میں طلائی زون کے وسیاور لیا نرز کے
متعلق تفصیل سے تناچی ہوں۔ اس وقت بدی بدی پاور با نر
سیون کو کال کرری ہے۔"

پارس نے کمیوٹر کو چر آن کیا۔ بدی بدی کے دوبار کال کرنے پر اسکرین کی تحریدل کی۔ وہال لکھا ہوا تھا دولس بی بی لی سیون اثینڈ تک بو۔ مجھے تقین ہے، تم خمیت سے ہو اور مزید معلومات فراہم کرنے والی ہو۔"

"لی مائر! مازه ترین معلوات بیر بین که میبا پوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوتی میں ایک ایبا روبوٹ تیار ہورہا ہے جس میں ایک مصنوی دماغ کا اضافہ کیا جارہا ہے۔ یہ مصنوی دماغ ابھی تیاری کے مرسلے میں ہے۔ اس کی تحمیل پر روبوٹ دکھے سے گا' من سکے گا اور پیش آنے والے فطرات سے اپنے لیے تھا کتی ترابیر

نی کی سیون کی تحریر اجمری "اس کا مطلب ہے " پید ارمشی خلوق سائنس اور ٹیکنالوی کے ذریعے ایسے ہی کامیاب تجربات کرتی رہے گی تومیرے چیے دس رویوٹ تیار کرلے گی۔"

" آم اس ارضی دنیا میں گوشت پوست کا جم کے کر آئے ہو۔
یمال کے لوگ تمہیں روبوٹ نہیں اپنی طرح انسان سمجھیں گے
لیکن تم ہے کوئی فلطی یا کو آبی ہوگی اور تم یمال کی شنینج میں مجن
جاؤگ تو اس دنیا کے سائنس دان تمہارا ایکسرے لیں گے۔ اور
ان پر ظاہر ہوجائے گا کہ تم روبوٹ ہو۔ وہ تمہارے جیسا گوشت
پوست کا ایک تمل مصنو کی دماغ رکھنے والا روبوٹ آسانی سے تیار
کرلیں گے کیو نکہ تم نمونے کے طور پر قیدی کی حیثیت سے ان کے
سائے رہو گے۔"

دونم بھول رہی ہو کہ کسی بھی پاور بلا نرکے جم کو ایٹی ہتھیار بھی نقصان نمیں پیچا سکیس گے۔ ہم فولا دی فلنجوں کو قو ٹر کر نظنے کی قوت رکھتے ہیں۔ یمال کے سائنس دان ہمارے جیسے مداوث تیا ر

کرنے کے لیے بھی بھے نمونہ بناکر ضمیں رکھ عکیں گے۔ کوئی میرے قریب آنے کی جرات ہی شہر کرستے گا۔"

وہ کم اپنے طور پر درست کمہ رہ ہو لیکن تم وہ وقت نہ آنے دو تو سال کے بلے ہی دولوٹ تیار کرلیں۔ اس سے پہلے ہی دولوٹ تیار کرلیں۔ اس سے پہلے ہی کو ختم کردو۔ میری مطوعات کے مطابق ایک سائنس دان اور ایک شکینی ما ہر ایک سکنٹی ما ہر کئین ما ہر کئین کی ما ہو دو سرے ایک سکنٹی ما ہر کئین کی ما تو اور مرک سائنس دان کی فیلی وافشکن میں ہے۔ یہ تیوں کر ممس کا تموار مانے ایک سکنٹی کی محمل وافشکن میں ہے۔ یہ تیوں کر ممس کا تموار دون پہلے شکا کو بینی جاؤں گی۔ تم ہمی وہاں چلے آؤ۔ آج ماد ممبر کوشکا کو بینی جاؤں گی۔ تم ہمی وہاں چلے آؤ۔ آج ماد ممبر

میں ای آریج کو پنج جادر گا۔ اس ارضی دنیا پر تبغہ جانے اور اپنی حکومت قائم کرنے سے پہلے یہاں کے تمام ترقیاتی پر جیکٹس کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے مقابلے میں یہ دنیا کرور ہوگی تب بی ہم یہاں کے لوگوں پر حکمرانی کر کیس گے۔"

بری بری نے کما ویکم کا ہمیری سب نے زادہ نقصان پنچا آ ہے۔ ایمون ابابا کو یہ راز معلوم ہودیا ہے کہ تم وس پاور پلا نرز قدرتی تخلیق نہیں بلکہ سائنسی تخلیق ہو۔ تم لوگوں پر مصنوی گوشت ہوست کا خول چڑھاکر تہیں ظائی گلوں بناوا کیا ہے۔ ایمون ابابا ہارے زون کا بہت ہی ذہین اور مکار سرائ رسال ہے۔ وہ یہ ہمی معلوم کردیا ہے کہ تمین شیطانی فطرت کے سائنس وافوں نے تمارے جے وس مدون تیا رکے ہیں۔ میں ان تین میں سے ایک سائنس وان کی بنی ہوں اور اس ارمنی ونیا میں

حمیس گائیڈ کرنے اور تم ہے کئی اہم کام لینے آئی ہوں۔" " بی بی! بید درست ہے کہ کمر کا بھیدی نیادہ خطرناک ہو ہا ہے لیکن تنا ایمون اللاہ اراکیارگا ڈینٹے گا؟"

"اس کی تنمائی کو نه ویکھو۔ اس کی ذبات اور مکاری کو مسجو۔ اس کی ذبات اور مکاری کو مسجو۔ اس کی ذبات اور مکاری جمس سمبلیاں ہیں۔ تمارا ایک ایسے اوارے میں پنجی ہوئی ہے جہاں ہماری جسی فلائی تلوق بھی وافل نہیں ہو عتق۔ ابھی تو میں یہ حقوات کا حافظ بحث کم تمارا ذہر کیے ہوئی ہوئی۔ اس کا حافظ بحت می کرور ہے۔ وہ ہم سب کو بھول چی ہوئی۔ اس کوئی بات چند سکنڈیا چند سکنڈیا چند سکنڈیا کے چند سکنڈیا کے چند سکنڈیا کے در کھی گئی تشویل ہے ہو کہ ایمون ابابا اگر اس کو اوارے میں تمارا کے باس بنتج جائے گا تو ہمارے بہت سے را ذ

بری بری نے کما مہم سائنسی قوتوں کے حامل ہیں اور وہاں

کے ایک بزرگ اور ایک خاتون روحانی قوتوں کے حاق میں۔ ان کے علاوہ اوارے جس کی کمیلی جیستی جانے والے ہیں۔ ہماری ٹیا چیسی کی ریٹے بہت کم ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ایک کلو برنر کے قاملے پر رہ کرایک دو سرے کے وہاغ تک شکنل پنچاتے ہیں لیکن ارض ونیا کے ٹملی چیستی جانے والے بڑا دوں کلو برنز کی دورئ تک اپنے سوچ کی اروں کو دو سرے کے دہاغ تک پنچاویتے ہیں۔ "

سوچ کی امروں کو دو سرے کے دماع تک پنچادیتے ہیں۔" "مجر تو ایمون ابابا کو اس اوارے میں پنچنے کا موقع نشی دنا چاہیے۔ مجھے اس کی تصویر د کھاؤ۔"

چاہیں۔ بیصائی کی صور دھاؤ۔'' کمپیوٹر میں جو ڈسک تھی اس میں اس حد تک تعتکو ڈوکی کی تھی۔ پارس نے اس ڈسک کو نکال کردہ سری ڈسک لگائی پھر کہیوٹر کو آپریٹ کرنے لگا۔ اسکرین پر بدی بدی کی تحریر کسر رہی تھی۔ '''اس ارضی دنیا میں میرے علاوہ اور پانچ خلائی کلوق ہیں۔ میں ان کے چروں کے آؤٹ لاکن اسکیج پیش کردی ہوں۔ ان چرول کو آٹھی طرح ذہن نشین کرلو۔ سِلے ایرون ابا یا کو کیمو۔''

اسکرین پرسے تحریر مٹ گئے۔ ایک مخص کے چرے کی انکیج
لائن بننے گئے۔ میں پہنیں سکنڈ میں ایک چرہ کمل طور پر مانے
آگیا۔ اس کے ساتھ تحریر اجمرنے گئی۔ "یہ ایمون ابلا ہے۔ یہ
ایک زبردست قیافہ شاس ہے۔ کس کے بھی چرے کو دیکھ کراس کی
آتھوں میں جمائک کر اس کے مزاج اور ارادوں کو بھانپ لیا
ہوتی جن اور انتائی تجربہ کار سراغ رساں میں جو فھیاں
ہوتی جن وہ سب اس میں موجود جی۔"

اسکرین سے تصویر اور تحریر مث تکیں۔ ایک جوان الزگا کا اسکرین سے تصویر اور تحریر مث تکیں۔ ایک جوان الزگا کا تصویر الجوی۔ بری بری کی تحریر نے کہا "میہ ایمون ابا با کی بنی ایمون والے تین شیطانی سائنس وائوں نے ایمون ابا کو بلاک کرنا چاہا تو وہ چالاک سرائی رسال اس سے پہلے تی ابی بنی ایمونا کو لے کر خلائی زون سے فرار ہوکر اس ارمنی دنیا میں تہمیا۔ میں ایمونا کے بارے میں مجو نہیں جائی گئین اتا جائی ہوں کہ جس دن ہے ایمون اپنا کو تمارا کر ایک سیون) ہے لئی تارا کو جو اس معالی اور سیون اس کے گئی تو پھراس کے باپ ایمون ابا کو تمارا کے در سیے اس معالی اور اسکے باب ایمون ابا کو تمارا کے در سیے اس معالی اور اسکے باب ایمون ابا کو تمارا کے در سیے اس معالی اور اسکے در سیے اس معالی ہوجائے گے۔ "

اوار کے کی پت بنائی عاش ہوجائے گئے۔'' اسکرین پر تحریر اور تصویر بدل تی۔ اب کل سیون نظر آردگا متی اور بدی بدی تحریر کمہ رہی تھی" یہ تمارا ہے۔ نمایت ذہرگا ہے۔ تم رولوٹ ہو۔ اس کے ذہر سے تمارا کچھ نمیں بڑے گا کیون میرے لیے یہ موت ہے۔ اسے جمال بھی دیکھو فوڑا ہلاک کین میرے لیے یہ موت ہے۔ اسے جمال بھی دیکھو فوڑا ہلاک

رود کی سیون کے بعد اسکرین پر دھتورا اور روشاکی تصویریا یاری باری نظر آئیں۔ ان کے متعلق لکھا ہوا تھا کہ دونوں بھائی بمن ہیں۔ روشنا بدی بدی کی سیلی ہے۔ اس کے بت کام آغنی ہے لین دھتورالالی اور خود غرض ہے۔ جدھرفا کمہ دیکھا ہے ادھ

رهک جا آ ہے۔

کریوٹر ڈسکس میں اسی حد تک۔ مطوات فیڈ کی گئی تھی۔

کریوٹر ڈسکس میں اسی حد تک۔ مطوات فیڈ کی گئی تھی۔

پارس نے کہیوٹر کو آف کردیا پھر آمنہ فراد سے کہ "ایا! کی سیون و۔

نے بچہ یہ زبان سکھائی اور اپنے طور پر خلائی مخلوق کے بارے میں کر ہو کچہ جاتی تھی' بیان کردیا تھا گئیں ہدی ہدی اور پاور چلا نرسیون کی وا یہ نام مختلو سننے کے بعد بری حد تک ایسے تھائی ساسنے آئے ہیں' ہو جنیں کئی سیون بھی نمیں جاتی تھی۔''

جیس می سیون ہی سی جائی ہی۔ "
مند فراد نے کما وسب سے اہم اور بنیادی بات یہ معلوم
ہوئی ہے کہ جس طرح تعاری دنیا میں منفی خیالات رکھنے والے
میاست دان ہیں ای طرح خلاقی زون میں شیطانی مقاصد رکھنے
دانے سائنس دان ہیں۔ یسال میاست دانوں کی اور دہاں سائنس
دانوں کی حکومت ہے۔ جس طرح توگ یساں کے سیاست دانوں کو
رانوں کو مجھ نمیں پائی۔ اس نے ہمیں اتا تی بتایا 'جتا یہ جائی

کی سیون نے کہا "ابھی جو حقائق سائے آئے ہیں اشیں کیجھنے کے بعد میں جران ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ خلائی زون میں میری طرح لا کھوں افراو بدی بدی اور تین شیطانی سائنس دانوں کے فریب سے لاعلم ہیں۔ ان وس پاور بلا نرز کو اپنی طرح خداکی بیدا کردہ مخلوق بچھتے ہیں اور ان سے خوف زدہ بھی رہتے ہیں۔ "
ریوا کردہ مخلوق بچھتے ہیں اور ان سے خوف زدہ بھی رہتے ہیں۔ "
ریوا کردہ مخلوق کے ایماری زمین پر سیطانی کھیلے کے لیے ہماری زمین پر سیطانی کھیلے کے لیے ہماری زمین پر اسے گائیڈ کرنے والی اسے ہیں۔ اور اسے گائیڈ کرنے والی

ایک شیطانی سائنس دان کی بین آئی ہے۔ یہ دونوں دو سرے شیطانی سائنس دانوں اور پاور بلا نرز کو بلانے سے پہلے میاں کے مترین دمافوں کو کچل دینے کی کوشش کررہے ہیں۔ ان کوششوں کی ابترامیا چوسٹس الشی ٹیوٹ آف ٹیکنالوی سے دو سائنس دانوں ادرا کی شکیلی اہر کہ ہلاکت سے ہوگ۔"

کلی سیون نے آمند فرماد ہے کما "ما!! افسیں مرنا نمیں کا ہیے۔ آپ اور جناب حمریزی ان بیچا روں کوہا کت سے بچا سکتے این اور اس مدون پاور پلا فر کو روحانی قوتوں سے قوڑ مچو ڈکر اپنی زیا کو اور خلائی زون کی مخلوق کو و کھا کتے ہیں کہ وہ تمام پاور پلا فر فراکی مخلوق نمیں ہیں بیکہ چند شیطانی سائنس وانوں کی پیداوار جہ…"

تا منہ فراونے کما "بیٹی! ہرکام کو انجام تک پنچانے کا ایک مخصوص اور مناسب طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا کے کمی بھی معالمے میں لاحانی قوت سے میں بلکہ مدحانی بعیرت اور انسانی عزائم سے کام لیا جاتا ہے۔ میں نے اور تیم زی صاحب نے پارس کو ای لیے اپنے ہاں رکھا اور تم دونوں کو مدحانی بھیرت دی اور مدحانیت کے پڑھ امرام تائے آگہ ظائی مخلق میں سے جوشیطانی مقاصد لے کر

آئے ہیں ان سے تم دونوں اپی حکت عمل ہے نمٹ سکو۔" عمل نے سونیا کی زبان سے کہا ہویں تو ہم امر کی دکا ہم اطلاع دے سکتے ہیں کہ ان کے دو سائنس دان اور ایک تھیئی ما ہر کرمس کی چیٹیوں میں ایک خلاق کلوں کے ہاتھوں تارہ جائے والے ہیں لیکن اس طرح بات تھیل جائے گی اور وشمن مختلط ہوجا میں گے۔ میں نے اس سلطے میں آمنہ اور تمرزی صاحب مختلو کی ہے۔ ہم سب نے ہے ملے کیا ہے کہ خلائی مخلوق سے شنئے کے لیے کئی سیون یارس کے ساتھ رہے گی۔"

سونیائے کما فتہمارے پاس ایک چھوٹا ساوڈ یو کیمرا رہے گا۔ تم دونوں ۲۲ دمبرے پہلے شکا کو جاؤگے اور اس مدیوٹ پاور پلانر کی قلم تیار کو گے۔ حمیس کسی بھی حکست عمل سے یہ طابت کرنا ہے کہ دویا در بلانر کوشت یوست کی مخلوق نہیں ہے۔"

ب مدود پورپارس نے ایک دو سرے کو دیکھا۔ اس پاور کل سیون اور پارس نے ایک دو سرے کو دیکھا۔ اس پاور پلا نرک سامنے جاکر مقالمہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی وردی میں نہ جانے کیے کیے خطر ناک ہتھیار چھچے ہوئے تھے پھر ہدی بدی کی ہدایت کے مطابق وہ پاور پلا نر کلی سیون کو دیکھتے ہی کم ہتھیارے بلاک کردیتا۔ ایسے میں سونیا کمہ رہی تھی کہ انہیں پاور پلا نرکی دؤیو فقم تیار کرنی ہوگی۔

سونیائے کما مطانی جانق ہے کہ بدی بدی سرماسر کے ساتھ کسی شرک میں ہے کہ بدی بدی ہوں سرماسر کے ساتھ کسی شرک کسی شرک کسی شرک کسی دونوں کسی گراہ سے تدی بناکر اس کے شیطانی کروہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے گی۔"

آمنے نے کما دیمی اس موضوع سے ذرا ہٹ کر بول ری
ہوں۔ فراد علی تیورکی نسل کو آگے پر صنا ہے۔ ٹائی اور علی اب
تک شادی کے معالمے کو ٹال رہے ہیں۔ پارس ڈہر ہلا ہے۔ وہ
شمناز (سابقہ ثی آرا) کے ساتھ اوروائی زیرگی تو گزار سکتا ہے
گین صاحب اولاد نمیس بن سکتا۔ ہمیں بوتوں اور بوتیوں کی
ضرورت ہے۔ جس طرح لوہا لوے کو کا فنا ہے اس طرح زہرے زہر

کٹ جا آ ہے ای لیے کل سیون اور پارس کا نکاح کل میج پڑھایا جائے گا۔ ید دونوں رشڈ ازدواج میں مسلک ہوتے ہی اس اوارے کوچھو ترکر چلے جائیں گے۔"

کلی سیون نے مگر آگر پارس کو دیکھا۔ سمی محفی ایک ملک پر ظلم اور بریت سے حکومت قائم کی جائت ہے' اس کے بر علس محبت سے بھی سمی محفی یا کسی ملک پر حکومت کی جائتی ہے۔ بدی بدی اور پاور پا نر سائنس اور شیطائی قوتوں سے اس ارضی ونیا کو زیر کرنے آئے تھے۔ اس کے بر عکس باباصاحب کے اوارے سے ارضی ونیا اور خلائی زون کے ورمیان پیا ربھرے رشتوں کا آغاذ کیا ارضی ونیا اور خلائی زون کے ورمیان پیا ربھرے رشتوں کا آغاذ کیا جارہا تھا۔ خلاھی جارہا تھا۔ خلاھی جس یا نہیں سے جمال خالتی

كى وه اين اندر تمارا عرف كى سيون كوبولت موي من رى تی ہے۔ ایسی ہتیاں جے نظر آئیں' وہ فوراً ا مرکی حکام کو اطلاع مقصدیہ بھی تھا کہ سپراسٹرکے ذریعے پارس اور کئی سیون کی شادی ' ہے ابتدائی تعارف ہوا تھا۔ اس تعارف کی ابتدا میں پارس اور لگی اليمونا! ميري سيلى! ميري جان! بم دونون ايك دوسركى \_ اطلاع دینے والوں کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔" کی خبریدی بدی اور یا ور پلا نرسیون تک بھی بینیج محروہ اینے ذرائع سیون کی شادی تمام خلائی مخلوقات کے لیے محبت کا پیغام تھی۔ سرماسٹر کی بیہ چیش کش اخبارات میں شائع ہوری تھی۔ ریڈویو الله شي مستنت رب لين يول بعثلنا را تكان نبين كيا- مجيم ايك سے یہ خبرطلائی زون تک پنجا کتے تھے۔ شہناز (سابقہ فی آرا) اور یارد (سابقہ بوجا) بابا صاحب کے رٹی دی کے ذریعے بھی اعلان کیا جارہا تھا۔ اس طرح یہ فائدہ الياجيون سائمي المحميا بجوميري طرح زمريلا باوربوي حيت جناب تبریزی کا امن وابان اور محبت کا پیغام ہراس جگه بیٹھا اوارے میں واپس آئی تھیں۔ بہت پہلے شہنا ذینے یارس سے کما المکیزملاحیتوں کا مالک ہے۔ تم بھی بھٹلتی ہوئی اس اوارے میں بہنچ صل ہونے والا تھا کہ بڑے کان والا 'ا بھرے ہوئے سروالا اور تما کہ وہ جانتی ہے بہمی پارس کے بیچے کی ماں نمیں ہے گی۔ اس جہاں وہ چاہتے تھے۔ اس ارضی دنیا میں خلائی مخلوق کی ہاتمیں سالہا ڑی اہمری ہوئی پیشانی والا کوئی مخص اب عام لوگوں کے میں ہو۔ سال حمیل دوست ہی دوست اور محبت ہی محبت کرنے سال سے ہوتی چلی آئی ہی لیکن اس خلائی مخلوق کے تذکرے کو کے ماد جود وہ مارس کی شریک حیات بن کر زندگی گزارتا جاہتی تھی۔ مان نظراندا زنتیں کیا جاسکا تھا۔ لوگ اے دیکھتے ی پکڑ لیتے والے لیس کے۔ یہ وہ جگہ ہے جمال زمن کا اور خلا کا کوئی وعمن ا یک مفرد ضہ بی سمجھا گیا ہے۔ بابا صاحب کے اوارے سے یہ پینام اب وہ یارس کی شریک حیات تھی اور اس نے یارس کی سل کو را مرکی دکام کے حوالے کرکے منہ مانگا انعام یا ہے۔ قدم نیں رکھ سکا۔ تم ایمون ابابا کے ساتھ ہر طرح سے محفوظ محبت جہاں بھی پنجا' وہاں کے ممالک اور اہم تنظیموں نے اس بات آگے برخوانے کی خاطر کلی سیون ہے اس کی شادی پر اعتراض جناب تمريزي كے پيغام محبت كا ايك فائدہ يه مواكر ايمون یر لیقین نمیں کیا کہ اس زمین پر خلائی محلوق ہے تعلق رکھنے والے "در ہم باب بنی کی خوش قسمتی ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمهاری ابا این بنی ایمونا کے ساتھ چھپتا ہوا بابا صاحب کے ادارے میں چند افراد آھے ہی اور ان میں سے تمارا عرف کی سیون ما دوسری مبح ان کا نکاح بر هادیا گیا۔ بابا صاحب کے اوارے و تمن بدی بدی یمال تنا نہیں بلکہ خطرناک یاور بلا نر سیون کے نج گیا۔اس نے جناب تمریزی کے مجرے میں عاضر ہو کر کما "آپ صاحب کے اوارے میں تھی اوراب یارس کی شریب حیات بن کر میں نہ تھی کو ہوائے فرینڈیا کرل فرینڈ بنانے کی اجازت تھی اور نہ ساتھ آئی ہے۔ اس کی سیلی روشنا اور دھتورا بھی اس زمین پر نه تمام ارضی اور خلائی مخلوق کو محبت اور امن وامان کا پیغام دیا ادارے ہے کہیں چلی گئی ہے۔ ی میاں ہوی وہاں کسی ایک کوارٹر میں رہ کتے تھے اس لیے نکاح ہ۔ میں نے بحثیت ایک سراغ رساں آپ کے اور اس اوارے · اس سلیلے میں کئی ممالک اور تحقیموں کی جانب سے ادارے کے بعد انہیں اوا رہے ہے یا ہر جانے کی بدایت کی گئے۔ " یہ باتیں مجھے کچھ دنوں پہلے معلوم ہو کیں۔ تم اینے بابا ہے لے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم کیا ہے۔ میں اس بقین کے ساتھ میں خطوط آئے۔ یہ یوجھا گیا کہ جویارس کی شریک حیات بن چکی جب وہ رخصت ہونے لگے تو جناب تیمرزی نے کما "سیرہاسٹر ال آیا ہوں کہ ہم باب بٹی کویماں بناہ ملے گی۔" کو- وہ یاور بلا فرسیون کے بارے میں جو کچھ جانا ہے وہ بایا ہے اس کے پارے میں کیا ثبوت ہے کہ وہ خلا ہے آئی ہے اور اس کے نگلے سے عادل جو ڈ سکس اٹھا لایا تھا ان کے بارے میں بدی ا یمونا نے کما "تمارا میری بهت عزیز سیلی ہے۔ یہ معلوم صاحب کے ادارے کے سائنس دانوں کو بتادے۔" کے علاوہ مجمی چندا فرا وارمنی دنیا میں موجود ہیں۔ بدی سمجھ ری ہے کہ وہ اس اوارے میں پینچی ہوں کی اور ہم نے ایمونا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ جناب تمرزی ہے رکے خوشی ہوئی کہ اس دنیا کے ایک جوان ہے اس کی شادی ا یے خطوط کے جواب میں کما گیا۔ ثبوت پیش کرنے کے لیے کی سیون کے ذریعے اس خلائی مخلوق کی زبان کا ترجمہ من لیا بھی ہے۔ جھے افسوس ہے کہ تمارا کے جانے کے بعد میں یمان کمه رہاتھا ''وہ تین شیطانی ذہن رکھنے والے سائنس وانوں کا ایک للی سیون کو دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہوگا۔اس طرح ہمیں بیہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ کرسمس کی چیٹیوں کے نی ہوں۔ پانسیں اس سے بھی مل سکوں گی یا نسیں؟" فولادی قلعہ ہے۔ اس کے اندر وہ حیرت احکیز سائنسی تجرات دوران شکا کو اور واشکشن میں کیا واردات ہونے والی ہے۔ بدی خلاکی زون سے آنے والے اس کے کئی وشمن ہیں۔ ویسے اس کرتے رہتے ہیں۔ اس قلع کے باہرا پیے الکٹرونک آلات نصب جناب تمریزی نے کما "خدا بمتر جانتا ہے کہ تم اپنی تعلیل ہے ن من پر خلائی مخلوق کی موجودگی کی تصدیق سیراسٹر کرسکتا ہے۔ بدی ہیں تمجھ رہی ہے کہ ہماری طرف سے اس داردات کو رد کئے۔ ب بل سکوگی'لیکن تم ابھی اس ہے گفتگو کرسکوگی۔' کیے گئے ہیں کہ ان کی دیوا مدل سے دس کڑکے فاصلے ہے بھی کوئی بوے بوے ممالک نے امر کی دکام سے رجوع کیا۔ اسرائیل کی کوشش کی جائے گی لنذا وشمنوں کو غافل نہ سمجھو۔ بدی بدی اور وہ نوش ہو کر بولی "آپ بت اچھے ہیں۔ پلیزاس سے مفتکو کزرے تو اندر تیوں سائنس دانوں کو اطلاع مل جاتی ہے اور قلعے ، میں برین آدم اور الیا کے پاس بھی ایک خلائی مخص دھتورا پہنچا یاور بلا نرسیون ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔" ک دیواروں سے ناویدہ ایٹی ہتھیاروں سے فائرنگ ہوتی ہے۔وہاں وہ دونوں جناب تمریزی اور تمام بررگوں کی دعادٰں کے ساتھ ہوا تھا۔ برین آدم نے بھی انجان بن کر سیراسٹرسے میں سوال کیا<sup>۔</sup> "تمبارے واغ میں سوج کی امرین پنجیس گی تو جمیس گد گدی سے گزرنے والا کوئی انسان یا جانور زندہ نہیں رہتا۔ " وليا جاري زمن برخلائي مخلوق كا وجود ب؟" رخصت ہو گئے۔ تقریماً تین کھنے بعد ادارے کی جانب ہے فیکس « تهمیں بیہ را زکیسے معلوم ہوا کہ وہ وس یاور پلا نر تمہاری ۔ سوں ہو کی اور تم سانس روک لوگی کیلن تمارا تمہارے دماغ میں سپرماسٹری طرف سے جواب جاری ہوا "ہم ابی دنیا کے لوگوں کے ذریعے تمام بزے ممالک اور دیگر تمام اہم تنظیموں کو پیغامات جیسی خلائی مخلوق نسیل میں بلکہ مشینی روبوث من اوران کے مشینی کر تماری خلائی زبان میں بولے کی تو تم گد گدی اور اجنبیت کو یمال ان کی آ ہے بے خبر نہیں رکھنا چاہتے۔ خلائی محلوق میں ارسال کے محصہ کیکس کے ذریعے کما گیا "بابا فریدواسطی (مرحوم) سوس نہیں کروگی۔ ابھی وہ تمہارے پاس آنے والی ہے۔" جمم پر گوشت پوست کاخول چرهها یا گیا ہے ؟" کے ادارے سے محبت کا پیغام تمام کا نات کے نامہ اوارے کے کچھ ہمارے دوست ہیں اور پچھ دعمن اور جو دعمن ہیں' وہ ہے صد ایمون ابایا نے کما مہمارے خلاکی زون میں سائنس اور جناب تمریزی نے خیال خوانی کے ذریعے کما "لکی سیون! بھرناک ہی۔ سائنس اور ٹیکنالوی میں ہم سے زیادہ ترتی یا نتہ معت رداں سید علی اسداللہ تمریزی کی جانب سے یہ خوش خبری ماری سیلی ایمونا این باب کے ساتھ ادارے میں بناہ حاصل ٹیکنالوجی کی تعلیم لا زی تھی۔ ان تین سائنس دانوں نے وہاں کے ہیں۔ شاید ہم ان کے ایک یاور پلا نر کا بھی مقابلہ نہ کر عیں۔ ہم حوش کزار کی جاتی ہے کہ بارس ولد فرماد علی تیور سکنہ ارضی ونیا کرنے آئی ہے۔ کیا تم اس کے دماغ میں پہنچ کر خلائی زبان میں عوام کو الی لازی تعلیم سے محروم کردیا۔ یہ یابندیاں عاکد کرنے اور تمارا عرف کلی سیون سکنه خلائی زون رشتهٔ ا زدواج مین نمسلک ا بی دنیا کے تمام بھترین سائنس دانوں اور غیرمعمولی ذہانت رکھنے سے پہلے میں تعلیم حاصل کردکا تھا۔ وہ تیزیں مجھے مرف ایک سراغ والول كى ايك بهت بدى تيم ماري مي- بربرك ملك من الكا ہو چکے ہیں۔ خدا بهتر جانبا ہے کہ خلا میں اور کتنے زون ہیں اور "ضرور کول گی- مجھے خوثی ہے کہ میری سیلی آپ کی بناہ رسال کی حثیت سے جانے تھے۔ میں نے ایک ایبا کیمرا تارکیا' نیمیں بنیں گی اور نا قابل فکست خلائی یاور طا نر کو نمسی طرح بے بس کتنی مخلوقات ہیں۔ ہم ارمنی دنیا اور خلائی مخلوق کی دو ہستیوں کو جس کے کینس فولا دی چادر کے آریار کی تصویر س ا آرتے تھے۔ ل ﷺ کئی ہے۔ اس کا باپ ایمون ابابا بہت زہن سراغ رسال کرکے اس کے جسم اور دماغ کا ایکسے لیا جائے گا اور اس کے رشتہ ازدواج میں مسلک کرے دو مختف محلوقات کے درمیان " بجھے یہ مجنس تھا کہ یاور پلا نر کیا بلا ہیں جن کے ذریعے وہ ك- ادارك ك بهت كام آئ كا- آب جمع ايموناكي آواز ا مدرونی جسمانی اور دماغی نظام کو سمجھ کراس کے مقالبے میں ہم جمل محبت اورووسی کی ابتدا کررہے ہیں۔ خلا کی دو سری تمام محلو قات کو المي- بت عرصه موچكا ٢٠٠٠ من أس كى آواز اور ليجه بمول مني تیوں سائنس وان ہمارے خلائی زون کے لوگوں پر حکومت کرنے ا یہے بی روبوٹ اور طا نرتیار کرس مے۔ مجمی ہم محبت اور امن وا بان کی وعوت دیتے ہیں اور اپنی ارضی دنیا اور انہیں سائنس اور ٹیکنالوی کی تعلیمات سے محروم کرنے تکھے " خلائی محلوق کی عورتیں بے صد حسین ہوتی ہیں۔ ان کا کے تمام سائنس دانوں' ڈاکٹروں اور دانش وردں ہے تو تع کرتے انہوں نے ایمونا ہے کما "جی! اپن خلائی زبان میں اپنی سیلی پچان بیہ ہے کہ نہ انہیں سردی آگتی ہے' نہ گری اور نہ بارش انہیں ہیں کہ وہ ہمارے اس محبت ودو تن کے مشن کو جاری رتھیں تھے۔ لو خاطب كو-وه تسارے دماغ من آئے ك-" ود ان میں سے جو سائنس دان طعے سے باہرعام آبادی میں آیا نقصان مینجاتی ہے۔ خلائی مخلوق کے مردوں کے کان ہم انسانوں ہم ایسے نیک مقاصد کی محیل کے لیے ان سے ہر طرح کا تعاون تما' وہ ابنے باڈی گارڈ کے طور بر ایک یادر پلا نر کو اپنے ساتھ لایا ايمونا خلائي زبان من مجمد كمن كل مجرجيب موكر خلا من يحق کرتے رہیں گے۔ادارے کی جانب سے ملامتی اور دعائمیں..." ے قدرے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے سر کا درمیانی حصہ او<sup>ت ک</sup>

یہ خوش خبری اور محبت کا پیغام ارسال کرنے کا ایک اہم

یے کوہان کی طمرح اٹھا ہو تا ہے اور پیشائی جو ژی اور ابھری ہوئی

کا نات کی مخلوقات آباد ہوں گی۔ ابھی ایک خلائی زون کی مخلوق

کر آتھا۔ ایک بار بری بری کا باپ ایک یادر پلانر کے ساتھ جاری را ہنمائی میں یمال پنجا مواہ اور جھے تلاش کررہا ہے۔" ایمون ابابائے جناب تیمریزی کے سامنے وہ کیمرا اور ایک بہتی میں آیا تو میں نے چھپ کراس کے سرکی ایک تسویر ا آری۔ تصویر پیش کرتے ہوئے کما " میں وہ کیمرا اور وہ تصویر ہے۔" میرے انسٹنٹ کیمرے سے بلک جھیکتے ہی تصویر اتر کر کیمرے ہے وہ ایک فولادی سراور جدید طرز کے کمپیوٹر کی تصویر متی۔ با ہر آجاتی ہے۔ میں نے وہ تصویر ویکھی تو باور بلا نر کا سر گوشت بوست کا نمیں تھا۔ اس کے سرمیں دماغ کی جگہ ایک جدید طرز کا جناب تمریزی نے نون کے ذریعے اوارے کے انچارج کو ہلا آ۔ جب وہ حاضر ہوا توانسوں نے کما سمیا باپ بٹی ہمارے اوارے میں میوٹر ہے۔ وہ کمپیوٹر بیجیدہ مادل کے ذریعے یاور بلانر ک آ تھوں' ناک'منہ اور کانوں سے مسلک ہے۔ آ تھوں کے پیچھے دو رہیں گے۔ انہیں رہائش کے لیے ایک کوارٹر دو اور ہمارے تج پر ننمے کیمرے ہیں۔ وہ کیمرے دماغ کی کمپیوٹر اشکرین پر وہ تمام منا ظر کار سائنس دانوں ہے مسٹرایمون ابابا کی ملاقات کراؤ۔ ادار ہے پیش کرتے ہیں جو یاور پلانر کی مصنوعی آٹھوں کے سامنے ہوتے کے سائنس وان مسٹرایمون ابابا کے ساتھ مل کر کچھ جےت امگیز تج<sub>وا</sub>ت کر عیں گے۔"

و د نوں باپ بنی نے اٹھ کر انسیں سلام کیا۔ کی سیون اپنی سیلی کے اندر ریو کریہ سب کچھ میں ری تھی۔ اس نے کما ''ایمو!' سیلی کے اندر ریو کریہ سب کچھ میں ری تھی۔ اس نے کما ''ایمو!'

جاؤ 'اہمی آرام کرد میں پھر کسی دنت آدک گی۔ خدا حافظہ'' 'ایموٹا نے کما ''درا سنو ۔ ہماری خلائی زبان میں ''خدا حافظ'' پہلی بار سن رہی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟''

ہوں ہوں اس کا مطلب ہے، خدا تمہاری تفاظت کرے۔ اب تم ''اس کا مطلب ہے، خدا تمہاری تفاظت کرے۔ اب تم پوچھوگی کہ خدا کیا ہو تا ہے؟ ہارے خلائی زدن میں نہ کوئی ندب ہے اور نہ کسی کا کوئی خدا 'گاڑ اور مبگوان ہے اس لیے میں ابھی تمہیں سمجھا نمیں سکول گی۔ اس ادارے میں آئی ہو تو تمہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو تا رہے

گا۔اچما پحرا یک بار خدا حافظ۔" کی سیون اپنی سیلی کے دماغ سے چل گئے۔ سیدن

امریکا اور اسرائیل کے لیے یہ بات زیادہ اہم تھی کہ کلی سیون اور پارس بابا صاحب کے ادارے سے نکل آئے ہیں۔ وہ نمیس جانے تھے کہ وہاں میاں یوی کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت نمیس ہے۔ ان دونوں کے اوارے سے نکلے کا مقصد ہی سمجھا جارہا تھا کہ وہ کی خاص مگف کی طرف دوانہ کیے گئے ہیں اور یہ قیاس آرائی کی جاری تھی کہ کلی سیون اپنے ظالی ذون کے باشندوں سے کی طرح رابطہ کرری ہوگ۔ اس دیا میں ایمون ابابا ادر ایمونا چیے دوستوں سے یارس کے ساتھ

ملاقات کے آئی ہوگ۔ بدی بدی ہے نادر کی بات سمجھ لی تھی۔ وہ ؤسکس جو چاائی گئی تھیں ان کے ذریعے بدی بدی اور پادر پلا نرسیون کے خطرناک منصوبوں کا علم بایا صاحب کے ادارے کو ہوگیا ہوگا۔ لنذا تمارا (گئ سیون) اور پارس ضرور شکا کو جا کیں گے آگہ پادر پلا نرسیون بیا چوسٹس کے سائنس دانوں کو ہلاک نہ کرسکے۔ جناب تمریزی فیج بات پہلے بی گئی سیون اور پارس سے کمہ دی تھی کہ بدی بدی اور پاور پلا نرسیون محاط ہوجا کمیں گے اور شاید اسے منصوبے عمل

تبدیلی کریں ہے۔

ہے۔ مل کے اندر ہوئی کے جیجے آلا ماعت ہے۔ مل کے اندر ہوئی طرح کانوں کے جیجے آلا ماعت ہے۔ مل کے اندر ہوئے مطابق کم پیوٹر آلا ماعت کو سنے کا پادر (قوت) اور انٹیکر کی قوت گویا کی سلائی کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ میں دو سری تصویر نہ ا آر کا اس پادر بلا نر نے بدی بدی کے بایہ ہے کہا "رک جاؤ اسٹرایس نے انجی داغ (کمپیوٹر) کی جایے ہے کہا "رک جاؤ اسٹرایس نے انجی داغ (کمپیوٹر) کی

اسکرین پر ایک کیمرے کی جھلک دیکھی ہے۔ اس کیمرے کی لیزر شعامیں میرے سرکی فواد دی چادرے پار ہوگر اسکرین تک چلی آئی تھیں۔" دمیں جمال چھپا ہوا تھا' وہاں سے فوڑا فرار ہوگیا۔ میں نے خطرے کو انچھی طرح مجھ لیا تھا۔ اس یاور بلا زمے کمپیوٹر وہاغ کی اسکرین پر کیمرے کی ایک جملک آئی تھی تو گیمرے کے ساتھ میری

آنکھیں اور میرا چرہ بھی اس کمپیوٹر کی یا دداشت میں محفوظ ہوگیا

ہوگا۔

"جن دنوں ان شیطان صفت سائنس دانوں کی حکومت نسیں

"جن ان دنوں سائنس اور نیکنالوجی کی تعلیمات عاصل کرنے والوں

کے پاس طرح طرح کے سائنسی آلات ہوتے ہے اور خلائی دون

ہے باہر نکل کر کا کتات کا وسیع علم عاصل کرنے کے لیے قلا نگ

کیپول ہوا کرتے تھے۔ وہ کیپول پندرہ فٹ لانے ایک چھوٹے
طیارے کی طرح ہوتے تھے۔ ایسای ایک کیپول میں نے ایک غار

میں چھیا کر رکھا تھا۔ جب میں اپنی بی ایمونا کے ساتھ اس کیپول

میں چھیا کر رکھا تھا۔ جب میں اپنی بی ایمونا کے ساتھ اس کیپول

میں چھیا کر رکھا تھا۔ جب میں اپنی بی ایمونا کے ساتھ اس کیپول

میں چھیا کر رکھا تھا۔ جب میں اپنی بی ایمونا کے ساتھ اس کیپول

مانے عاضرہ وجائے ورنہ ہمارے جاسوس اے ڈھوٹڈ نکالیس گے۔

مارے عاضرہ وجائے ورنہ ہمارے جاسوس اے ڈھوٹڈ نکالیس گے۔

ایک سائنس دان ہوں اور ایک فلا نگ کیپول کے ذریے اس

زون سے باہم جاچکا ہوں۔ دو سرے سامدل کے مقابلے میں یہ

زون سے باہم جاچکا ہوں۔ دو سرے سامدل کے مقابلے میں یہ

زون سے باہم رکھا موں۔ دو سرے سامدل کے مقابلے میں یہ

زون سے ناہم رک ذون سے قریب ہے۔ دشمن سمجھ محلے کہ میں

فلا تنگ كيديول ميں زيادہ دور نك سفر نہيں كرسكوں گا۔ سيدها

زمین کی طرف جادی کا ای لیے وہ یاور پلانر سیون 'بری بری کی

252

ٹانی نے اس کے ماس آگر کما حویس آگئی' ثبوت پیش کرد۔'' المجھ سے رابط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی دوسمری 'میں اشنبول کی ایک حسینہ کے دماغ میں حمہیں ہنچارہا ں۔ تم اس کے چور خیالات بر عود وورد کا دورد ان کا یانی ے دل بہلاؤ۔" الكيامطلب؟ بيه دومري كون ب؟ اس نے ٹانی کو ایک حسینہ کے دماغ میں پہنچادیا۔وہ پارس کے "وبی جس کے پاس چند کھنٹے پہلے تھے۔ آخر تم سیتے مذبات ہے مغلوب ہوی محے؟" غ ہے نکل کر حبینہ کے چور خیالات راھنے لگی۔ وہ بستر پر کیٹی "تہاری طبیعت تو تھیک ہے یا وہ شیطان تمہارے یاس ئى سوچ رى محى "به برادر كبير ميرى سمجه مين نميس آيا - دوماه يسك را دیوانه تھا۔ میرے ساتھ کتنے ہی رنگین وعلین لحات گزار چکا ''اں ہے اور اس نموس ثبوت کے ساتھ ہے کہ آج تم نے الین بچھلے دوہفتوں ہے مجھ بدل گیا۔ جھے ہے ایسے دور رہنے لگا ے بچھے جانتا ہی نہ ہو لیکن میں ہارماننے والی نئیں ہوں۔ آخر ایک حینہ کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔" ے اپنی بانسوں میں جگزلیا۔ ہائے کیا گمرو جوان ہے۔ آج تو اس "مجھے غصہ آنا جاہے لیکن ہی آری ہے۔ ٹانی! ممالے ن توز مروز کرر که دیا ...." چالاک اور مکاری می حمیس دو سری سونیا بنایا ہے۔ تم بدے سے انی اس کے آگے چور خیالات نہ بڑھ سکی۔ وہ حسینہ اس بڑے شاطریہ غالب آجاتی ہو لیکن یارس تمہاری تمام مکاریوں کو در کبیر کے بارے میں سوچ رہی تھی جو دو ہفتے پہلے اس ہے ایک پھونک میں ازاریتا ہے۔ پہلے بھی تم ایک نہیں کی باراس کی برّا یّا اور اب اس حبینه کی بانیوں میں جلاگیا تھا اور بچھلے دو باتوں میں آگر ہے و توف بن چکی ہو۔ " ذں سے جو برا در کبیر بنا ہوا تھا'وہ علی ت**ھا۔** "اس بار میں نے یاریں کی بات کو اہمیت نہیں دی ہے بلکہ ٹانی کبھی سوچ بھی نہیں علق تھی کہ اس کا علی سے جذبات اس حینہ کے چور خیالات بڑھ چکی ہوں جس کی آغوش میں تم نے یا به جائے گا۔ وہ صدے سے عڑھال ہونے گی۔ یارس نے ا بی شرم اور شرافت کو بھلا دیا ہے۔" ے ناطب کیا تو وہ غصے سے بولی " حلے جاؤیماں ہے۔ سارے مرد " پلیز' مجھے بتاؤ' وہ حسینہ کون ہے؟" بکہ جیسے ہوتے ہیں۔ بھی ایک محبت کرنے وال کے ساتھ ساری ستم اشنبول میں براور کبیرین کر رہے ہو۔ وہ بھی وہن ا کمک نیس گزارتے۔ کسی دو سری کے دیوانے ہو کرانی پیار کرنے تمهارے قریب ہے۔" ل کی توہن کرتے ہیں۔" "احِما- مِن تهارے واغ مِن آرہا ہوں مجھے اس حبینہ "تم مجھے غصہ کیوں دکھارتی ہو۔ جو تمہارے اعماد کو وھو کا 💎 کے دماغ میں لیے چلو اور میری موجود تی میں اس کے چور خیالات ے رہا ہے اس ہرجائی کا محاسبہ کرد۔ " ده بیرینج کربول" ان ده برجائی ہے۔" علی' ٹانی کے پاس ٹھیا۔ ٹانی اس کے ساتھ اس حسینہ کے وماغ میں خینجے۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی ممی کے شانے پر " صرف ہرجائی شیں' عیاش اور بدمعاش مجمی ہے۔" " إن عماش ہے' برمعاش ہے۔" مرد کھے ہوئے تھی اور اس کے ڈیڈی ریسے رکان ہے لگائے کمہ "ادركم ظرف ب-" رے تھے "لیں ڈاکٹر! میری بنی یمی کمہ ربی ہے۔ میرا خیال ہے "ال- كم ...." وه كت كت رك من محربول "ا ع م كون کانی عرصے بعد اس بر دورہ بڑا ہے۔ آپ خور اس سے سوالات ائے ہو اسے کم ظرف کنے والے؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ باپ نے بنی کو ریسپور دیا وہ بولی "ہلوڈا کٹر! اب میں بھین ہے۔ " تعجب ہے۔ وہ ممہیں آلو بنار ا ہے۔ تنہیں گدھی سمجہ کر کہتی ہوں کہ دماغی مریضہ نہیں ہوں۔ یہ کوئی نیکی بلیقی جیسا معالمہ سحور بری ہے دل بملانے لگا ہے اور تم اے کم ظرف نہیں ہے۔ میں تھوڑی در کے لیے غائب دماغ ہوکر اپی مرمنی کے الاو- چ**لوشیطان کمه دو-"** خلاف سوچنے لکتی ہوں۔ ابھی میں بے اختیار سوچ رہی تھی کہ تمی "شیطان تم ہو "تم ضرد ر کوئی شیطانی کررہے ہو۔ میں امھی علی برادر کبیرے میرے تعلقات تھے مجروہ مجھ سے کترانے لگا۔ آخر ، پاس جا کر معلوم کرتی ہوں۔" آج میری بانبوں میں آگیا اور میں نے اس کے ساتھ بے حیائی کے ، الل جائے بی رہا تھا اور برادر کبیری حیثیت ہے ایک منصوبے کمات گزارے ہی۔" <sup>اور ل</sup>ررہا تھا۔ ٹائی نے کوڈ ورڈز اوا کیے تو اس نے کما "ا**یما** تم ڈاکٹرنے یو چھا" یہ برا در کبیر کون ہے؟" "میں کچھ نمیں جانتی۔ یہ نام پہلی بار میرے دماغ میں آیا یم ایک بہت ہی اہم منصوبے پر عمل کرنے کے طریقہ اکار پر الرد إ مول- تم جاؤ عمل تحوثي دير بعد تم سے خود رابط كرول

یوں دیکھا جائے تو ان کی تبدیلی کو سمجھنا دشوا رتھا کیونکہ ٹانی "ابھی تم نشے میں ہو۔ میری زبان کا ایک لفظ بھی تمهارے مرف سیرماسٹر کے اندر رہ کریدی بدی کی مصروفیات کو کسی حد تک معلوم کرستی تھی۔ ا دھریدی بدی بظا ہرسیراسٹر کی دوست بن کراس لے سیں بڑے گا۔" ''کوئی بات نسیں۔ کل سیھوں گا لیکن ابھی پچھ سناؤ۔ معلوم تو کے کام آری تھی لیکن ڈ سکس کے ذریعے انکشاف ہوا تھا کہ وہ ہو کہ ای زبان بولتے وقت تم اور کتنی حسین لگتی ہو- " سرماسر کو بھی دعوکا دے رہی ہے۔ اے سے شمیں بتایا ہے کہ یاور وقتم دنیا والوں کے لیے اور خاص طور پر نملی بیشی جائے بلا نرسیون دراصل رواوث ب اور بدی بدی کے کنرول میں رہتا والوں کے لیے ایک جالاک سیراسٹر ہو اور میں نے تمہارے جیے حالاک اور بہت بڑے عمدے وا رکوا بنا غلام بنا کربہت بڑا کارنامہ یری بدی اور یاور بلا نرسیون کے درمیان کمپیوٹر کے ذریعے انجام دیا ہے۔ تم میرے سامنے اتنے بے بس ہوجاتے ہو کہ ہر جو خفیہ را لطے ہوا کرتے تھے ان کا علم سپر ہاسٹر کو نہیں ہو آ تھا۔ رات میرے بیدرومیں آنے سے پہلے بی اپنے بیڈرومیں ہوش اس طرح ٹانی بھی سراسٹر کے اندر رہ کریہ معلوم نہیں کرعتی تھی ہے ہے گانہ ہوجایا کرتے ہو۔" کہ بدی بدی خفیہ طور پر کیا کررہی ہے؟ سیراسٹرنے ہاتھ اٹھاکر کہا "بس بس۔ میں جانتا ہوں متم اپی کئین ٹانی کے کیے ایک کڑی سے دو سری کڑی جو ژنا مجھ زبان میں میری تعریقیں کررہی ہو۔۔." مشکل نہ تھا۔ اس نے کی سیون کو خیال خوانی کے ذریعے نخاطب کی سیون نے ٹانی سے کما "تمهارا شکریہ" اب میں بدی بدی کیا پھر ہو جھا 'کیا تم خلائی زبان میں سوچ کی اسروں کو بدی بدی کے کے دماغ میں جاری ہوں۔ وہاں سے اہم معلومات حاصل کرتے دماغ تک سنجازگی تو ده گد گدی محسوس کرے گی؟" کے بعد تمہارے ماس آؤں کی اور ہاں س<u>ہ یارس تم سے کچھ ک</u>ھ رہا "مسي- مين ظائى زبان من ايي سيلى ايمونا سے خيال خواني ك ذريع الفتكوكر يكى مول- بم خلائى مخلوق كد واغول من صرف کی سیون چلی منی تو یارس نے کما مسیلو!" یرائی زبانوں کی سوچ کی امروں ہے ایک سرسراہٹ می محسوس ہوتی "ہیلوبد معاش! تم بھی کلی سیون کے ساتھ اتن دریہ میرے ے جو کد کدی کا سب بتی ہے۔" "اکر تمهاری سیلی نے کدکدی محسوس نمیں کی تھی توبدی "بال ، عرفتم كماكر كمتا بول كه تمار عديورخيالات يزهنى یدی بھی محسوس نہیں کرسکے گی۔ تمہیں اس کے اندر جاتے رہنا يدمعا ثي نهيس كي ہے۔ يہ مجھے بدمعاش كہنے والا لفظ واپس لو-" چاہیے۔ وہ ضرورایے منصوبے میں تبدیلی کرے گا۔" "ارے کیا برمعاش نہ کنے سے کوئی برمعاش فرشتہ بن جا آ "میں نے ڈسکس کے ذریعے بدی بدی کی تحریر پڑھی ہے۔ ہے؟ کتے ک وم سید می ہو عتی ہے محر تمهاری کوئی کل سید هی نسیں بت عرصے پہلے خلائی زون میں اس کی آواز سی تھی۔ وہ مجھے یاو "ليسي بد مزاج مو كئ مو- يه جب سے على تمسيس چمور كر كيا "تم میرے باس آؤ۔ میں حمیس سیراسٹرے اندر ہنجاؤں گ ہے تب سے تمہارے لاشعور میں یہ جنگ جاری رہتی ہے کہ تمہارا اور حمیں بری بری کی آدا زساوں گی۔" وہ ہونے والا تم سے جدا ہو کر تنیا ئیوں میں کیا کرتا ہوگا۔" کئی سیون نے اس کی ہرایت پر عمل کیا۔ اس کے ذریعے "به تمهاري برمعائي بئتم ميرے چور خيالات يدھ رہے سیرماسٹر کے اندر پہنچ گئی۔ اس دفت وہاں رات کے نو بجے تھے۔ سرماسٹر' مدی بدی کو آغوش میں لیے اس کے اتھ سے شراب بی رہا " بائی گاڈ! نہیں بڑھ رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے تھا۔اس نے ٹانی کی مرضی کے مطابق کما "تمہارے حسن وشاب کہ جولؤکیاں ایک بی مرد کو اپنا بنا کر رتھتی ہیں دہ ای بے جنٹی میں نے مجھ پر جادو کردیا ہے۔ میں حمہیں خلائی زون میں واپس خمیں مثل رہتی ہیں کہ ان کا جا ہنے والا کسی دو سری جا ہنے والی کی زلغوں جانے دوں گا۔ ہمارے نیج ای زمین پر پیدا ہوں گے۔" مں نہ الجھ کیا ہو۔ تمہاری بھی میں سائیکالوتی ہے۔" وہ بنتے ہوئے بول "تم تومیرے اتھ سے دو سرا پیک میتے ہی " کمواس حتم ہو چی ہے تواب جاؤیمال ہے۔" ار حک جاتے ہو۔ بجوں کے باب کیا فاک بنو گ؟" "جے تم بکواس کمہ رہی ہو اگر میں اے بچ ٹاپت کردول تو؟" "ال كيا كور؟ تهارك التمول من بحي جادو ب- جب وکیا تم یہ کمنا چاہے ہو کہ میرا علی کسی کی زلفوں کا اسر ہو کیا يلاتي موتو مد موش موجا يا مول-" "تم مو برے دلچے میں حمیس اسے ساتھ ظائی زون میں الميرے كئے سے كبحى يقين شيس كروگ- ميرے واغ مل ويبل تم مجمع ابي خلائي زبان سكماؤ كرمي خلا من جادل " وَ- مِين الجمي ثبوت مِينَ كرر ما مول-"

Ptun ♣=.

علی نے ٹانی سے ہو چھا "کچھ سمجھ میں آیا؟اگر شیں آیا ہے تو میہ پیاؤتم اس بے چاری کے دماغ تک کیے بنجی خمیں؟" "مجھے پارس نے اس کے اندر پنجایا تھا۔"

اور حمیں بہناتے ہی اس بے جاری کے دماغ پر بقنہ بھاکر اس کی سوچ میں اس برادر کبیر کے بارے میں بولتا رہا ہے وہ نہ جانتی ہے اور نہ ہی اس نے بھی براور کبیر کا نام سنا ہے۔" مانی نے دونوں ہاتموں سے سرکو تیام لیا اور ملی ایس تم ہے

شرمندہ ہوں۔ میں اہمی پاپا سے شکایت کول گ۔ وہ ہم دونوں کو دشمنوں کی طرح لزانا چاہتا ہے۔ " " آیا تم سے بوچیس گے۔ جب وہ لزانا چاہتا ہے تب تساری

ذہانت کمال بیلی جاتی ہے ' پھر تم کیا جواب دوگی؟"
دولین یہ تو کوئی نداق نہ ہوا۔ تم ایک بہت اہم منعوبے پر
عمل کرنے والے تھے۔ میں بدی بدی کی بدلتی ہوئی چالوں کو سجھنا
چاہتی ہوں۔ ایسے وقت وہ ہم دونوں کا بہت سا وقت ضائع کردیکا
ہے۔"

' '' ٹانی! ذرا فور کرد۔ میرا وقت پارس نے نمیں' تم نے ضائع کیا ہے۔ تم موروں کی روا جی رقابت اور جلن میں سید می میرے پاس چلی آئیں۔ جس لڑک کے چور خیالات پڑھے 'اس کے بارے میں مقیقت معلوم نمیں کی۔''

سی کیٹ و میں ہوئے۔ ''ہاں انتی ہوں۔ میں نے حقیقت معلوم کے بغیر تمہارا وقت ضائع کیا ہے؟ کیا تم اپنے بھائی ہے یہ نمیں پوچھوگے کہ اس نے میراوتت کیوں ضائع کیا ہے؟''

سرون کا جہاں کے اس کے سامنے بدحواس کے سامنے بدحواس کیوں ہوجاتی کیوں ہوجاتی کیوں ہوجاتی کیوں ہوجاتی کیوں ہوجاتی اس کے سامنے کی بھی ہوتی کی گئی ہیتی اس پہلے ہی کوئی ٹلی ہیتی مبائنے والا یا والی آئی ہے۔ کیا ابھی وہ یہ شمیں کمہ ری تھی کہوہ پہلے ہی گئی بارغاب وماغ مد چی ہے یا پی مرضی کے خلاف سوچی رہے۔ "

ٹ ٹانی کو چپ می لگ گئے۔ وہ پارس کو غصہ دکھاتی تھی تکرا ہے ول وجان ہے جاہتی تھی۔ یہ تسلیم کرتی تھی کہ اس کی ذہانت اور مکاری کے ساننے وہ کسی معالمے کے ہرپہلو پر قور کرنا بھول جاتی ہے۔

سب کی چلا گیا۔ وہ پھراس لڑک کے دماغ میں آئی پھراس کا نام اور
پا معلوم کیا تو جیران بھی ہوئی اور اپنی حالت پر شرمندہ بھی۔ وہ
حمینہ استبول میں نہیں' واشکنن میں تھی اور ٹانی کے بڑوس میں
واکس طرف والے بنگلے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔
اس کا نام مونا تھا۔ باپ کا نام کولڈ اسمحیر تھی۔ چنداہ پہلے کولڈ اسمحیر نے
ہوئی تھی' وہ اس کی شکی مال نہیں تھی۔ چنداہ پہلے کولڈ اسمحیر نے
ایک حمین عورت سے شادی کی تھی۔ چنداہ پہلے کولڈ اسمحیر نے
تھے اور

دلوں کو چیننے دالی اس عورت کا نام ردشنا تھا۔ وی ردشنا جو دحتورا کی بمن ادر بدی بدی کی سیلی تھی۔ وہ مونا کے پاپ گولڈ اسمقیہ سے شادی کرکے اس کھر بین بناہ حاصل کرچکی تھی۔ ٹانی نے گولڈ اسمتھ کے دماغ میں بننچ کر اس کے خیالات بڑھے۔

یں وہ کے اس اس کی سوچ نے بتایا۔ پانچ اہ پہلے سونا ہاشل میں رہتی تھی۔
اس کی سوچ نے بتایا۔ پانچ اہ پہلے سونا ہاشل میں رہتی تھی۔
میں آئی تھی۔ وہ اس کے حسن وشیاب سے محرزوہ ہوا تھا۔ وہ چر
کچھ اس سے کہتی تئی تھی وہ اس پر تھین کر آگیا تھا۔ اس نے بتایا'
وہ لندن سے آئی ہے۔ لندن میں اب اس کا کوئی نمیں ہے۔ امریکا
میں طاز مت کرنے کا اراوہ ہے۔ چند بر معاش اس کا وہ بیک چھین
کرلے گئے ہیں' جس میں با سپورٹ اور ضروری کا غذات تھے۔
کرلے گئے ہیں' جس میں با سپورٹ اور ضروری کا غذات تھے۔
جس طرح بری بری نے سرباسڑ کو اپنے قابو میں کر کھا تھا
وریے جی جشکنڈوں سے دوشائے گوئڈا سمتے کو بھائس لیا۔ وہ ایک

بت بڑا سرکاری عمدے وارتھا۔ اس نے اپنے ذرائع سے روشا کو

امری شریت دلائی اوراس سے شادی کرل۔
کولڈ اسمتو کے خیالات نے بتایا کہ موہا اے ایک ہاں سے
زیادہ سیلی مجھتی ہے۔ گولڈ اسمتو بھی اس کا دیوانہ ہے کین مدشا
سے میاں بیوی والے تعلقات نہیں ہیں۔ وہ ہر رات اس کے
ہاتھوں سے دو بیگی پینے کے بعد ہوش وحواس سے بے گانہ ہوجاتا
ہے۔ مہم آ تکھ کھلتی ہے تو سوچتا ہے 'آج رات نہیں ہے گا کین
رات ہوتے ی دوشتا کا جادو مرج ہے کروہ دو مری مج
تک اپنے دیود سے فافل ہو کرسوجاتا ہے۔
تک اپنے دیود سے فافل ہو کرسوجاتا ہے۔

تک اپنے وجودے عالم ہو ترموجا ہاہے۔ پانچ ماہ کے عرصے میں اس نے انچمی طرح مجھے لیا تھا کہ مدشا کو ایک بیوی کے طور پر حاصل نہیں کرنکے گا اور نہ تی اس سے علیحہ گی اختیار کرنکے گا۔ روشنا میں المی کشش اور اپنائیت می کہ وہ اس کے قریب رہنے کا عادی ہوگیا تھا۔

رہی سے روب رہے ہاں ہی جائی اگر دوشا اس کے حواس پر چھائی موج ہے جو ہی جائی موج ہے ہی بتایا کہ دوشا اس کے حواس پر چھائی دوش ہے۔ دہ مرات ہی سیلی کا جو ہی ہو ہی ہو اس نے سیلی کا بعد اس کے پار کرتی ہے وہ ہر رات اس کے پاپ کو ملانے کے بعد اس کے پاس آتی ہے اور اس کے بمتر پر لیٹ کرا ہے اپنے بیٹے مرک کی برات محمدی نیز موجاتی ہے موجاتی ہو جہ کمہ رہی تھی کہ کی رات دوشا اس کے پاس نمیس آئے گی والے نیز بھی نمیس آئے گی۔ دوشتا اس کے پاس نمیس جائے گی دوشتا انسی سلاکرا ہی رات کے مطوم نمیس کرا رائی ہے گرا رائی ہے۔ اس سللے میں خانی مجی فی الوقت کچھ مطوم نمیس کر سکتی تھی کہ روشتا کے خیالات پڑھتا چاہے گی تو دہ کہ کہ کہ کو دوشتا کے خیالات پڑھتا چاہے گی تو دہ کھر کہ کہ کو در گئے گئے خطو

ں رہے ہے۔ اللہ نے پارس کو مخاطب کیا۔اس نے پوچھا ''کتنی گالیاں اِد

ے آئی ہو۔ شاتی جاؤ۔ میں چکنا گھڑا ہوں۔ تمام گالیاں پھسل سمرگ۔"

و، بنتے ہوئے بولی "پارس! آئی لویو۔ تم نداق جی نداق جی بری زبانت کا استحان لیتے ہوا در جس فیل ہوجاتی ہوں۔" "تم فیل کیوں ہوجاتی ہو؟"

" تہيں انجى طرح معلوم بے كہ ميں على كى ديوانى بول- تم بن ديوا كى كو كرورى بناكر چاليں چلتے ہوا ورميں واقعى ايك ديوانى لى طرح حواس كھودىي بول- ذائت سے تسارى چالوں كو سجھتا ول خاتى بول-"

ہ ہیں ہوں۔ "اگر کوئی وشمن تمہاری اس کزوری سے تھیلے گا تو کیا تم سونیا ہٰنی کملانے کی حقدا ررہوگی؟"

"شیں۔ جمعے مما کا نام طا ہے۔ میں اس نام کو کمتر شیں ہوئے )گ۔ تم نے میری آئیمیں کھول دی ہیں۔ آئیدہ تم بھی میری ) گزوری سے شین کھیل سکو گ۔ آزماکر دیکیولو۔ میں تساری ہر ) کارنے تو ژبواب دول گی۔ "

" بھے خوشی ہوگ۔ میرا منہ توڑ دو کوئی بات نہیں مگر ممائی ح زندگ کے کسی بھی آزائش کیے میں کامیاب رہا کد-اب جائد رنگہ کلی سیون تھارے ہاں آرہی ہے۔"

د ده دا فی طور پر اپی قبکه حاضر ہو گئی۔ کلی سیون نے آکر کما۔ یری اور پارس کی شاوی کی خبرطانی زون تک سپنچادی گئی ہے۔" "کس نے پہنچائی ہے اور کیسے پہنچائی ہے؟"

"روبوت پاور پلا نرسیون کے سریس دوایے آلات ہیں جن ماے ایک طلائی زون کی ست مگنل جھیجا ہے اور دو سرا آلمہ الی دون سے آنے والے سکنٹر ربیع کریا ہے۔"

"بے دونوں آلات بڑے اہم ہیں۔ اگر میہ امارے پاس ہوں تو لائی کلوت سے کفتگو ہو علی ہے۔"

"ایمون ابابا نے اپنے تخصوص کیمرے سے لی ہی سیون کے مرکی جو اندرونی قصور آباری متی وہ بابا صاحب کے ادارے کے مائن روانوں کے سامن ہیں۔ اس تصویر میں ان وہ آلات کے لاوہ اور بہت سے آلات نمایاں ہیں۔ امید ہے ادارے کے مائنس دان ایمون ابابا کے تعادن سے ایسے آلات بناسکیس کے "

۔۔۔ اف نے کہا " بناب تمری نے مبت اور اس والمان کا پیغام رسال کیا تھا۔ اس کے جواب میں ظلائی زون کے سکٹنز کیا کہتے

یں۔ "ظائی زون پر تین شیطان صفت سائنس دانوں کی حکومت ہے۔ وہ عمیت کے پیغام کی کیا قد رکریں گے۔ انبوں نے پی پی سیون اور ہدی ہدی ہے کما ہے کہ بابا صاحب کے ادارے میں بظا ہر عمبت اور دوستی کا پیغام لے کر جائمیں۔ دوست بن کر اس ادارے میں رش اور معلوم کریں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے اور ہم کس طمی

جدید سائنس اور نیمنالوتی کے ذریعے ردحانی قوق کو کچل کھتے میں۔ میں نے محترم تھرزی کو ان کی دوغلی پالیسی کے بارے میں تفصیل سے تناویا ہے۔"

تفسیل سے بتادیا ہے۔"
" یہ تم نے امپھا کیا۔ اب بدی بدی اور لی فی سیون کے مصل بتاؤے کیا وہ میباچوسٹس الشی ٹیوٹ آف نیکالدی کے سائنس دانوں کو شکا گوا در داشکٹن میں ہلاک کریں

ہم پر تملہ کریں گے کہ ہمیں فرار کاموقع نمیں لے گا۔"
"انہوں نے اپنے طور پر انچمی ترکیب سوچی ہے۔ ہمارے
لیے ان کا یہ اطمینان کائی ہے کہ ہم ان کے تبدیل شدہ منصوب
ہے بے خرجیں۔ اب یہ بتاؤ۔ کیا ۲۵ د ممبرے پہلے بدی بدی پر
ماسڑکو ساتھ لے کر جائے گیا اس کا ساتھ چھوڈو ک گی؟"

میں بدی بدی کے ذہن میں سرباسٹر کے ملطے میں کوئی خاص پردگرام نمیں ہے۔ اس نے سائنس وانوں کو ہلاک کرنے والی بات ابھی تک سرباسٹرسے چمپائی ہے۔ شاید اس انتظار میں ہوکہ وہ پوری طرح اس کا غلام بن جائے۔ اپنے ملک اور اپنی دنیا کے خلاف کی بی سیون اور اس کا ساتھ وے تو مجروہ سرباسٹر کا ساتھ

حمیں چھوڑے گی۔" "کرسم کاون آنے تک ان کے منصوبے میں مزید تبدیلیاں ہوسکتی ہیں۔ نی الحال روشتا کے بارے میں بتاؤ "کیا تم نے اس کے خیالات پڑھے ہیں؟"

" إن پڑھ تچی ہوں۔ وہ تمہاری بروس ہے۔ پارس چاہتا تھا کہ تم اس ہے بے خرنہ رہو اس لیے خمیس پڑوس کی بی مونا کے وہاغ تک پہنچا یا۔ مونا کے وہاغ میں پہلے کئی بار روشنا پہنچتی رہی اور اے آلہ کاریا کرچھوٹے چھوٹے کام لین رہی۔"

ہ الذ قاریما کر چھوے چھوٹ 6م یکی روں۔ "کمیا روشنا ٹملی جیشی جانتی ہے؟"

"روشنا اور بدی بدی وغیره کی خیال خواتی کی پرواز صرف ایک کلومیز کے فاصلے تک محدود ہے۔ روشا 'مونا کے قریب رہتی ہے اس کے دام عیں بہنچ جاتی ہے۔ آج پارس نے مونا کے اندر براور کمیروغیرہ کی بائیس کی جیں۔ یہ یات روشنا کے لیے باعث تشریش ہوگ۔ میں ابھی اس کے خیالات پڑھ کر آتی ہے۔" وہ چلی تخیر کھوڑی در بعد آکر ہول" (اقعی روشنا تشریش عمل جنا ہے بلکہ اندیش میں کھری ہوئی ہے۔ باربار سوچ رہی ہے کہ جو

مونا کے دماغ میں آیا تھا'وہ اس کے باپ کے دماغ میں بھی کیا

ذريع ان كے ابران خلاكي المعلوم لمزديوں پر جاتے ہيں۔ اول مو کا محراس کمری تیسری فرد ردشا ہے۔ مونا کے اندر آنے والے کو دیوار بر موال تصوریں ہیں۔ اس سے خاہر ہو تا ہے، تمہاری شادی کے پہلو میں خلائی مخلوق تھی اور وہ کمی راکٹ کے بغیرظا کی روشاك اندربمي مماكنا وإس تماليكن روشان ابمي تكرماخ روشانے کما ستمارے خال می جو فلائک کلب بمترب نسیں ہوئی۔ یوی ہوتی توالی تصوریں اٹھاکر پھیک۔ دی۔" می گد گدی محسوس نمیں کی ہے۔ یہ بات اور زیادہ پریشان کرری "ال مى فى شادى نىسى كى- ميرى بوى يى نىس بي-بلنديون كوتسخير كررما تعاب ومال کے چلو۔" الله الماراراك الماري مي المياراراك دريد ہے کہ کمی خیال خوانی کرنے والے نے اس کے اندر آنے کی تم نے نمیک کما یوی ہوتی تو یہ تصوریں پھینک دیں۔ تم کیا کو گی؟" ٹانی ڈرائیور کے اندر پہنچ گئی۔ ڈرائیوراس کی مرضی کے زمت کول نیں کی ہے؟ کیا وہ اے ظائی گلون کی حیثیت ہے يارس كو فخفرناك مد تك ذبريلا بناديا تما ليكن بابا ماحب كر وهیں تصویریں ہیم**ں رہنے دول گی۔ حمہیں اٹھاکر پھی**نک دول مطابق رائے بدلنے لگا۔ ردشا وہاں کے راستوں کو انچی طرح اوارے کے ذاکروں نے اسے ذیر علاج رکھ کر اس کے زہر کی نیں جانتی تھی اس لیے ڈرائیور کے بھردے پر خاموش بیٹی ہوئی اللین دو کسی انجائے دیشن سے سمی ہوئی ہے؟" السي؟" وه ذرا جينب كيا بحركمياني بني بنة موع بولا التم شدت كو حم كريا تما- اس اس مد مك نارل بناويا تماكرو تھی۔ ڈرائور ایک نگلے کے سانے گاڑی کو روک کر جھنکے وے "ال- وہ خوف زدہ ہے اور اہمی رات کی آرکی سملنے کے ا زدوا می رشته قائم کرسکتا تعالیکن صاحب اولاد نسین بن سکتا تا به بت زئمه دل مو-" دے کر چلانے لگا پراے ردک کر کما "کوئی ٹرالی ہو گئے ہے میں بعد ده مونا اور گولڈا سمتو کا کمر چمو ژکر جانے والی ہے۔" "زندہ رہنے والوں کے لیے زندہ دل ہوں۔ اگر مرینے والی كيونكه وه خطرناك ندسي محرز هريلا بدستور تعاب اے چیک کر آ ہوں۔" "وہ جمال مجی جائے گئ تم اس کے دالے میں پہنچ سکو گی۔ میں حرکتم کو محے تومیری زندہ دل کے مزے نمیں لے سکو محے۔" وہ نیسی سے نکل کر اس کا بونٹ اٹھاکر انجن پر جمک گیا۔ اب کی سیون کا زہرارس کے زہرے عملنے ملنے ما تھا۔ یہ نے سیراسٹر کے ایک ساتھی اسٹیل بروس کو اپنا معمول اور '' سنیں ڈارانگ! میں مزے لینا چاہتا ہوں' مرنا نسیں چاہتا۔ رات یارس برایک نشه سا طاری موجا تا تعاب اس ز بریلے پر زبر ملی ا پسے وقت ٹانی اسے چھوڑ کر کئی سیون کے پاس آگریولی" پائیں تابعدار بنایا ہے۔ میں جاہتی موں جس طرح بدی بری سرماسرے ویے یہ نہ سمحمنا کہ تم نے زندہ دلی سے جو دهمکی دی ہے اس سے عالب آجاتی تھی۔ یہ سلملہ کچے عرصے تک جاری رہے والا قا۔ ہاتھ والے بنگلے میں اسٹیل بد کس رہتا ہے۔ مدشنا کو کمی طرح پاس پنجی ہوئی ہے اس ملرح مدشنا اسٹیل بروس کے پاس پنج کر مِي سم مي مول من غير معمول جسماني اور دماغي قول كا حال جب يارس برسول يملے كى طرح خطرناك حد تك زيريطا بن جايات دہاں لے چلو۔" اے ابنادیوانہ بناکرر کھے۔" ان ورائورك إس ألى وه مر كركرسوج رباتها "بير عن بمركلي سيون يربيشه غالب آسكما تعابه " نحیک ہے۔ روشا آج رات اس بنگلے سے نکل کردو سری بناہ " یہ تواجھی بات ہے۔ مرد کو مرد بی کی طرح رہنا جاہے۔" تلی سیون سے زہر کی شدت حاصل کرنے کا ایک فائمہ قا کماں آگیا ہوں کیا میری گا ڈی میں فرالی پدا ہو گئی ہے؟" گاہ کے لیے بھتی پمرے تی تو میں اس کے دماغ پر حادی ہو کراہے اورایک نقصان تما۔ فائمہ یہ تھا کہ کی سیون آئندواس کے بین وسم زاق سمجہ رہی ہو۔ میں تمهارے دماغ میں جمیے ہوئے میردہ ان حرانی بھول گیا۔ ٹانی کی مرمنی کے مطابق مدشا ہے اسمبل بوس تک پنجادول کی۔ ایے وقت تم میرے اندر رہو کی تو خيالات يزه سكما مول-" کی مال بن عتی تھی اور نقصان یہ تھا کہ کلی سیون کے سوا کوئی اس یولا مسوری مدم! میکسی آھے نہیں جاسکے گی۔ میں ابھی کسی "ميرے داغ ميں پرصنے آؤمے كيا ال إب في اسكول مي میں تماری راہمائی میں اے اسٹیل بوس کی رہائش گاہ میں کی تنائی میں نمیں آسکتی تھی۔ آئندہ کوئی بھی آنے والی اس کے کھنے کو فیون کرکے بلاوس گا۔ یا شیں اس کی مرمت میں کتنی زہرسے ہلاک ہوجا آ۔ دونول میں سے ملاکہ آج رات وہ روشنا کے اندررہی گی اس نے جواب میں خیال خوانی کی برداز ک۔ اس کے اندر روشانے تیسی سے نکل کر ڈرائیور کو تمیں ڈالر دیے پھر ا يك تخف بعديارس مدموش موكرسوكيا- كلي سيون وقفه وقع اور استیل برد کس کو حسن وشاب کا تحفہ پیش کریں کی پھر ٹانی نے پھیا۔ اس نے ہنے ہوئے سائس روک لی پھریولی «میرے دماغ کا استیل بروس کے بنگلے کی طرف دیکھ کر کلی سیون کی مرضی کے سے روشتا کے رماغ میں جاتی تھی اور اس کے خیالات پر متی رہتی المحما"ية بناؤ بدى بدى جس طرح سرا سركو بررات دموش كرك مطابق سوینے کی "جس طرح میں نے مولڈ استھے کے نیگلے میں بڑے دروا زه بند ہے 'کوئی دو سرایدرسه دیکھو۔" می-اس نے رات کے گیارہ ہے تک گولڈ اسمتراور مونا کو سلاوا سلادتی ہے اور اے اپنے بڈیر آنے کاموقع نمیں دی ہے ای "ا جما تُوتم يوگا كي اېر بو؟ اگر يش تمهاري كردن داؤچ لول تو اعمادے داخل ہوکراہے سحرزدہ کیا تھا ای طرح بجھے اس بنگلے مجروال سے جانے کے لیے ایک بیک میں ضروری سامان رکھے طرح ردشنا بھی مولڈ اسمتھ کو مدہوش کرے سلادتی ہے اور بوی ال نبیں سکوگی اور ایپنے دماغ میں میری سوچ کی لہروں کو نہیں رو<sup>ک</sup> میں جاکر دیکھنا چاہیے۔ اگر قبیلی نہیں ہوگی اور کوئی تما ہوگا تو میں كى سيون نے الى سے كما "وہ بنگلے سے فكل رى ب موكر شومر كے حقوق اوا ميں كرتى ہے۔ وہ دونوں ايما كول كرتى اے اینا مابعد اربنالوں گی۔" ا التم حسين عور تول سے محبت كرتے ہو يا تحقق لڑتے ہو؟" وہ آہت آہت جاتی ہوئی بنگلے کے احاطے سے گزر کر میرے پاس جلی آؤ۔" "بدی بدی اور روشنا مجھ سے اور ایمونا سے مخلف ہیں۔ ہم وہ دونوں باتی کرتے ہوئے ایک کرے میں آگئے۔ وہاں دروازے پر آئی اور گال نیل کے بٹن کو دبایا۔ ٹانی 'اسٹیل برو کس ٹائی کلی سیون کے دماغ میں مپنی اور کلی سیون' روثنا کے مختف بون یعن مختف قبلے سے تعلق رکھتے ہی۔ بدی بدی کا قبلہ کمپیوٹراوراس سے نسلک رہنے والی دوسری کئی مفینیں تھیں۔وہ کے اندر پینچ منی تھی۔ وہ سونے جارہا تھا۔ تکنٹی کی آواز سن کربیڈ اندر آئی۔ دہ بنگلے سے نکل کریدل جلتی ہوئی ایک اسریت سے آج كل خلائي زون ير حكمواني كردها ہے۔ اس فيليے كي تمام عورتيں بولا معیں سونے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو کمپیوٹر کے ذریعے شب روم ہے باہر آیا پھر کاریڈورے کزر کراس نے دروازہ کھول دیا۔ ووسری اسٹریٹ میں آئی پھر ایک جیسی میں بیٹھ کر بولی "فلا تک ہارے قبیلے کے اور اس ارضی دنیا کے مردوں کو بہت کمتر مجھتی بخیر کمتا ہوں۔ آج میں بھول کر سونے جارہا تھا۔ اچھا ہوا تم رت جگا سامنے ایک حسین عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اسٹیل برومس اس وہ مرف این فیلے کے مردول سے شادی کرکے افر محسوس منانے آئئیں۔ اب میں ساتھیوں کو شب بخیر کموں گا- کوئی اہم وممبر کی شدید سردی تھی۔ برف بھی گرری تھی۔ ایے بی حسن پرست اور عیاش تھا۔ جب ٹانی نے اسے ٹریپ کیا تووہ میای كرتى بيں۔ مِن نے يارس كوجيون ساتھى بنايا ہے۔ اس كا يورا قبيلہ مئلہ ہوگاتواس پراہم تفتگو ہوجائے گی۔" بچ کے ایک کلب میں شراب دشاہ سے کھیل رہا تھا۔ اب آدھی روشتانے مخترسالباس بہنا ہوا تھا۔ ڈرا ئیورنے اے تعجب سے بجھے حقیر سمجھ رہا ہوگا اس لیے محت اور دوئتی کے پیغام نے ان پر " مجھے پاس لگ رہی ہے۔" رات کو ایک حمینہ اس کے دروازے پر آئی تھی۔ ٹانی نے اس ویکھا کچرچالی تھماکرا بجن اشارٹ کیا۔ اس کے بعد ٹیکسی آئے بڑھ کوئی اثر نہیں کیا ہے۔" «میں تمهاری باس ایسے بھاؤں گا کہ بیشہ جمعے او کو گ-" الی نے کی سیون سے کما "روشاکو جیسی ڈرائےرے! مل کے زہن ہے یہ بھلادیا تھا کہ وہ حسینہ کے دماغ میں جاکراس کی وہ ٹانی کے داغ سے جل آئی۔ داغی طور پر حاضر ہو کراس نے " عار منی طور یر مجمزنے والوں یا مرنے والوں کو یا د کیا جاتا اصلیت معلوم کرے۔ روشنانے کیا "میں اس شرمیں اجنبی ہوں۔ کرنے پر مائل کرد۔ میں ڈرائیور کی آواز س کراس کے پاس جاڈک یارس کی طرف کرد ال پھراس کی آخوش میں ساتنی۔ ب- تم مجھے مجھزنے نمیں دو مے۔ یمان سے جانا جا ہوں کی توجانے راسته بعنك كريسان حلى آئي ہوں۔" وہ دونوں بڑی دریے تک خاموش رہے۔ دو جائے والوں کے اس نے خوش ہوکر کما "تم بھٹ کر صحیح جگد آئی ہو۔ آؤ' نس دو کے لندا تمارا مرا صروری ہے اکد بیشہ تمہیں او کرتی چند سکنڈ بعد روشانے کی سیون کی مرضی کے مطابق ڈراس درمیان جو خامو تی مول ب وه بری براسرار اور سننی خیز مولی ے یوم ما "واشتن می کتے فلا تک کلب میں؟" ہے۔ اس دنیا کے بزے ممالک اربوں کھریوں کی لاگت ہے راکٹ الاے تم ہو کیا چے؟ اہمی بندرہ منٹ کے اندر ددبار میرے وہ اندر آئی۔ اس نے وردازہ بند کردیا۔ اسے ساتھ لے کر وہ بولا "ولیے تو چھوٹے برے یانچ کلب میں کیکن دو ملب تیا ر کرتے ہیں۔ ون رات محت کرتے ہیں۔ تب ایسے راکوں کے مرنے کی ہاتمیں کرچکی ہو۔" ایسے ہیں جمال بمترین جماز اور ہیلی کاپڑز کرائے پر مل جانک ڈرا ٹنگ روم میں آیا۔ وہ جا روں طرف دیکھتے ہوئے بول<sup>3</sup> میمال ہر

"مجھے بھی ایک ایسی ہی ایٹمی ممن دو۔ میں بھی کرممس ہے · · الما "میں ایک سیراسٹر کے ساتھ ہوں۔ اس سیراسٹرے تین میلے بی تمہارے ماس آجاؤں گی۔" ی ہں۔ میہ سب مختلف شہوں میں رو بوش رہتے ہیں کیونکہ ان " تہیں من کے علاوہ بھی بہت کچے دول کی لیکن جب سک کو اس دنیا کے نیلی میتی جاننے والوں سے خطرہ ہے۔ یہ میں نہ کیوں' موجودہ بناہ گاہ ہے نہ لکانا۔ میں نے سیراسٹر کو جس یں ایک دو سرے کو بھی نہ اپنی خفیہ رہائش گاہ کا پتا تیا تے ہیں طرح تحرزدہ کررکھا ہے ای طرح تم اسٹیل بردکس کو اینا دیوا نہ نه ی کسی کواین آوا زیناتے ہیں۔" "يہ چاروں اين وشنول سے است زيادہ سم ہوئے كول اسٹیل برد کس' روشنا کے پاس بیٹھا کمپیوٹر اسکرین پر نہ سمجھ میں آنے والی خلائی زیان کی تحریر دیکھے رہاتھا اور بور ہورہا تھا۔اس " مجھے سیرماسٹرنے بتایا ہے کہ دیوی نای ایک عورت اور فرماد نے کیا ''اب بس کرد۔ تم عور ثیں خواہ زمین پر رمویا خلا میں'جنت تیور نامی ایک مخص اینے ساتھیوں سمیت بہت جالاک اور میں رہویا جنم میں بولتی ہی رہوگی۔ تساری باتیں کبھی حتم نسیں ناک ہیں۔ صرف آواز من کریا تصاویر د کمھے کرائے مخالفین کے ں کے اندر کمس آتے ہیں۔ بسرحال یہ را زواری سے معلوم ردانانے اسکرین پر تحریے وریعے کھے کما بھر رابط فتم جاہے کہ ہم دونوں کمال ہیں؟" كرديا - زانس ليزكي الآركريك من ركعتے موسے كما-روشنا نے کما ومیں وافتکن میں ہوں۔ اسٹیل بروس کے " مجھے اف س بے مہیں انظار کرنا برا۔ بدی بدی مجھے ات بزھ کر معلوم ہوا ہے کہ یہ علاقہ واشکنن ڈی می کملا آ بتاری تھی کہ سپرہاسٹربہت اچھا دوست اور محافظ ہے۔ اگر میں مجمی ۔ بنگلا نمبرانچ ون ٹو فائیو اسٹریٹ نمبرسیون میں ہے۔" تم ہے دوسی کروں اور یمال تمهارے ساتھ رہوں تو تمام وشمنوں " یہ اور زیادہ خوثی کی بات ہے کہ ہم دونوں ایک ہی شمر میں ہے محفوظ رہوں گی۔" ۔ ہمارا بنگلا بوٹانسکل گارڈن کے حمیث نمبر تھری کے سامنے ہے۔ وہ اسے بازو دک میں سمیٹ کربولا متو پھر آؤ۔ ہم دوستی کا آغاز ی کی نمایاں بھیان یہ ہے کہ یہ ریڈ بنگلو کملا تا ہے۔ تیہ سیرہاسٹراور ے ساتھی خود کو بہت جالاک سمجھتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ وہ وہ بولی "دوستی کا آغاز وہسکی کے جام سے ہوگا۔ میں جب تک دوں ا**نگ انگ شرمیں رہے ہ**ی جبکہ بیہ دو ساتھی ای ایک شمر چار بیک نمیں چی اور آپے ساتھی کو نمیں پلاتی تب تک بند لفافے کی طرح رہتی ہوں۔" "ہوسکتا ہے کہ باتی دو بھی یمال ہوں۔" وہ دونوں وہاں ہے اٹھنا چاہیج تھے ای وقت کمپیوٹر ہے "میں سپرہاسٹر کے ان دونوں ساتھیوں رمی ریز اور فیری نیلر ملك رہے والے ايك آلے سے تكنل موصول ہونے لگا۔ ۔ جننے کی کوشش کررہی ہوں۔ انجمی تک ناکام ہوں۔ وہ دونوں اسنیل بروکس نے کمپیوٹر کو آن کرکے اے آپریٹ کیا تواسکرین پر ے محتاط رہنے کے عادی ہیں۔" تحرر نظر آئی "ہم آر آراور ٹی ٹی (ری ریز اور ٹیری نیلر) اینے دو "كياردبوث في في سيون عيشه رابطه رہتا ہے؟" ساتھیوں اے امل امل (سیماسٹرا ہے لالاس) اور ایس بی (اسٹیل "ال- وہ میرے باپ کی تخلیق ہے۔ میرا غلام ہے۔ بیشہ میرا بروکس) کو مخاطب کررہے ہیں۔ پلیز جواب دیں۔" بعدار رہتا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔احما ہوا کہ تم ہے ملا قات اسٹیل بروکس نے جواب دیا "میں اسٹیل بروکس حاضر ب آسان ہو گئی ہے۔ میں اور لی لی سیون کر ممں کے دن ایک اسوبے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں یمال دو سری تحریر ابھری "شکریہ 'ہمارا چوتھا ساتھی سورہا ہے۔اس لهٔ در سائنس دانوں کے علاوہ تمارا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کی جگہ نی لی جواب دے رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بابا صاحب کے اوارے سے اطلاع دی من ہے کہ خلائی مخلوق کی دو ہستیاں "بری بری! تم جانتی ہو۔ میں بڑے بڑے شہ زوروں اور ایمون ابابا اور اس کی بٹی ایمونا نے ادارے میں پناہ لی ہے۔ الدن كويزي مكاري سے فاكر تى ہوں لكين زبر كى تمارا سے ایمون ابابا کے پاس ایک ایساکیمرا ہے جس کے ذریعے فولا دی جادر ن آیا ہے۔ اس کا ایک وانت بھی ہمارے جسم کے کسی جھے میں کے اس یار کی تعباور بھی آ تاری جائتی ہیں۔ ایمون ابابانے خلائی است ہو گا تو ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔" زون ہے آنے والے بادر پلانر کے سرکی اندرونی ساخت اور دماغ " بچ توبہ ہے کہ اس کے زہرنے بچھے بھی رویوش رہنے پر مجبور کی تعباد پر اتاری ہیں۔ ان تعباد پر سے یہ اعمشان ہوا ہے کہ پاور بائے۔ویے بھی میں کانی حفاظتی انتظامات کے ساتھ رہتی ہوں۔ بلا نر کوئی قدرتی تخلیق نمیں ہے بلکہ ایک آہنی مدبوث ہے۔ اس پر ل زہر ملی کو بھی اینے قریب آنے کا موقع نمیں دوں گی۔ اسے گوشت پوست کا خول چڑھا کرخدا کی مخلوق ظا ہرکیا جارہا ہے۔" ارے دیکھتے ہی ایٹی کن کی شعاعوں سے جلا کر را کھ کردوں گی۔ "

ہوئے کما " یہ تم نے اچھا کیا ہے کہ کام کرنے کی جگہ فریج رکھا موشنا نے فوراً ی استیل بروس کو ہناکر اس کی جگہ بیٹے کر ہے۔ کھانے منے کے لیے کرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تحريري جواب ديا "بري بدي! ميري جان! مِن تساري سيلي روشاتم ے خاطب ہوں۔ ابھی مسٹررو کس کی رہائش گاہ میں ہوں۔" سنیل بروکس اے غورہ سے دیکھ رہا تھا پھرا س نے کہا "دسمبر اسكرين ير تحرير بدل كئ-بدى بدى يوجه ربى محى "ردشا!تم ک مردی ہے۔ باہر برف کررہی ہے اور تم مخترے لباس میں ہو۔ موشنا ہو؟ پليز مجھے يقين دلاؤ۔ " کیا حمیں سردی نمیں لگ ری ہے؟" مد شائے این بیک سے آنے کے تاروالی ایک کیس تھال وہ یائی بینے کے بعد فررزے برف نکال کرایے برن پر لئے اے سرر بین لیا۔ اس کی میں جار علیے بلک تھے۔ اس نے لکی- بنتے ہوئے کئے لکی سمیں آئس پروف ہوں افار پروف ہول ا کی تحلیلے ملک کو انجکشن کی سوئی کی طرح اپنی پیشانی میں پیوست اوررين پردف مول-" کرلیا۔ دویلگ دونوں کنیٹیوں میں اور جوتھے بلگ کو سرکے پیچیے أسلىل بوس كى أكليس جرت سے سيل سكي - خلائي والح کی جگہ ہوست کرلیا مجرا یک لانے آرے ایک سرے کو کی مخلوق کی جو پھیان بنائی گئی تھی' وہ یاد آری تھی کہ اس مخلوق کو نہ ے اور دو سمے سرے کو تمہیوٹرے مسلک کرکے اس تمہیوٹر کو شدید سردی کا احساس ہو آ ہے نہ گرمی کی پہتی ہوئی دھوپ محسوس آييت کرنے کل۔ ہوتی ہےاورنہ بی مسلسل بارش میں بھیتنے سے نقصان ہو تاہے۔ اسٹیل بروکس نے بڑی جمرانی ہے دیکھا۔ اسکرین پر اجنبی اس نے جرائی سے پوچھا"تم کون ہو؟" زبان کے حمد ف' الفاظ اور فقرے ابھررہے تھے روشنا مخصوص "وی مول جس کے متعلق تم سوچ رہے ہو۔" کوڈ ورڈز اوا کرکے بدی بدی ہے کمہ رہی تھی " یہ میرے کوڈ ورؤز اس نے مزید جرانی سے بوچھا "کیاتم میرے خیالات پڑھ رہی ہیں۔ میں نے ٹرانس لیٹر کیپ کے ذریعے اس اتھریزی زبان کے میپوٹرکوانی خلائی زبان میں تبدیل کردیا ہے ماکہ یہ استیل بروس "ال-اماري خيال خوالي كي ريج محدود ب- من ايك كلومير ہاری باتیں نہ سمجھ سکے۔ یہ ٹرانس لیٹر کیب تمنے مجھے اور میرے کے فاصلے تک کمی کے بھی خیالات پڑھ علی ہوں۔" بمائی دھتورا کودیا تھا۔ تمارا (کل سیون) ایمونا اور ایمون ابابا جیسے وہ خوش ہوکر بولا "ہماری نیم کے لیڈر کے ساتھ بھی ایک وشمنول کے پاس میر کیپ نمیں ہے۔ اب تمہیں یقین ہوجانا خلائی مخلوق ہے۔ وہ اس کی داشتہ بھی ہے اور دوست بھی۔اس کے عامے کہ میں تمہاری روشنا ہوں۔" بت کام آتی ہے۔ اس کی طرح آج میں خوش نقیب ہو کیا ہوں۔ " بے شک۔ تم میری جان روشنا ہو۔ ایک عرصے کی جد ائی کے تم مجی میری کرل فرینڈ بن کر رہوگی تو میں برے فخرے ایے بعد تم سے رابطہ ہوا ہے۔ میں اپنی خوشی بیان نمیں کر عتی۔ دھتورا سأتميون كوتمهارے متعلق بتاؤل كا۔" کمال ہے؟ ذرا انظار کرو۔ میں بھی اس کمپیوٹر کو اپن خلائی زبان روشانے اس کے قریب آتے ہوئے بوچھا "تمہاری میم کے میں تبدیل کررہی ہوں۔" لیڈرکے ساتھ جو خلائی ہتی ہے "اس کانام کیا ہے؟" روشنا انظار كرنے كى۔ اسٹيل بوكس نے كما "ميرے "اس کا نام بری بری ہے۔" سامنے تم دونوں کو انگریزی زبان میں رابطہ رکھنا چاہیے۔ کیا جھے وہ نوثی ہے انجیل بزی۔ اسٹیل بروکس کی گردن میں پانسیں غیر سمجھا جارہا ہے اور کوئی بات مجھ سے چھیا کر کی جارہی ہے؟" ڈال کربولی "تم نے بچھے وہ خوشی دی ہے کہ اس خوشی کے بدلے جو "ایس کوئی بات شیں ہے۔ ووعور تیں باتیں کرری ہوں تو سی ما تکویے'وہ تہیں دوں گی۔" مرد کوان باتوں میں دلچیں نہیں لیٹا جا ہے۔" معمل تمارے ساتھ ایس دوسی جاہتا ہوں میسی بری بری المعورتون والى باتيس كرراى مويا ظائى زون كى خفيه باتي فے ہارے سرماسٹرے کی ہے۔" "وہ میری سب سے عزیز سیلی ہے۔ اس نے تسارے ودہما سے خلائی زون کی باتیں خفیہ موں یا نہ موں ممیں سرماسرے جیسی دوئ کی ہے ولی ہی دوئی میں تم ہے کروں گی۔ ہمارے کی بھی معالمے میں ہماری ا جازت کے بغیر پر اخلت سیں پلزامی بدی بدی ہے میرا رابط کراؤ۔" کرنا چاہیے۔ یہ انچھی طرح یا د رکھو۔ مجھے پریا بندیاں عائد کردے تو وہ دونوں کمپیوٹر کے سامنے آگر کرسیوں پر بیٹھ مگئے۔ اسٹیل میں انبھی چکی جاؤں گی۔ تم مجھے روک سیں سکو تے پھریدی ہدی اور بوكس كميور كو آيريث كرف لكا- سرماسرك مخصوص كود نمرزير مراسريد بھي سي عابي مح كديس تماري كى مات ك رابط ہوگیا۔ دوسری طرف سے تحریر اجری "مشربروس! آدمی باعث ناراض ہو کرچلی جادٰں۔ " رات کزر چکی ہے۔ سیراسٹرا ہے لالاس سورہا ہے۔ کوئی خاص استیل برونس سوچ میں بڑگیا۔ ووسری طرف ہے بدی بدی

اسكرين ير تحريبد كني كلي- وبال لكما مواتما "خلاكي زون مي منجيدگى سے غور كمنا موكاكه جارے جو سائعى حيين عورانى كم میں اُسیے وجود سے بھی بے خبرسورہا تھا۔ اس کے جور خالات کا ہارے برول کے سے زمن بنا علی ہیں۔" ایسے مزید نوروبوٹ ہیں۔ یہ ایسے خطرناک اور نا قابل تکست ہیں بیسائمی بنارے ہیں' ان ہے ہمیں اہم اور خفیہ معالمات مرفق ا تعلق وہاں کے سامی معالمات سے تھا۔ ری ریزنے کما "اہمی تہ "ميرے دوست ري! ميرا ول كتا ہے كه اب بھي مارے کہ ایک فوج لا کموں کی تبدا دھی بھی انہیں زیر نہیں کر عتی۔ ان ہماری جان کے لالے بڑے ہیں۔ ہم سامی معاملات میں ولیسی کرنا عا<u>ہے ی</u>ا نسیں؟" ہاں بحادُ کا وقت ہے۔ اس ہے پہلے کہ کوئی ہاری رہائش گاہ تک ری ریز اور فیری ٹیلرنے رابطہ ختم کویا۔ روشائے توری کے پاس جدید ترین اینمی ہتھیار ہیں۔ ان کے عزائم ہماری دنیا کے نمیں لے سکتے۔ میں خدا سے دعا مانگیا ہوں' جانے انجانے میں مجھ ننے 'ہمیں اپی اپنی جکہ چموڑ رہا جاہے۔ ہم مرف دو رہ مجئے فلاف ہیں۔ ایک یاور بلانر کے بعد دو سرے یاور بلانر بھی آئیں ذریعے کما "بدی بدی اہم برشبہ کیا جارہا ہے۔ ہماری وہن کی ماری ہں۔ ہمیں ایک دو سرے کے ساتھ مد کر پیش آنے والے خطرات ہے جو گناہ ہوئے ہوں' انہیں معانب کردے اور ہمیں تمام دشمنوں کے وہ ہمارے بمترین سائنس دانوں اور ٹیکنالومی کے بڑے بڑے ب- كيا الى صورت من تهيل سراسرك إلى اور محارين ہے محفوظ رکھ۔ جماری دعا ہے کہ ہم وشمنوں کی نمی سازش کا شکار ے نمٹنا ہوگا۔ ہم ایک دو سرے سے الگ رہی گے توسیرہ اسٹراور ما ہرین کو پیلے بلاک کریں محے ماکہ ہم ارضی دنیا والے جدید نه بنیں۔ ہمیں تمی کی غلامی منظور نہیں ہے۔ \*\* یوس کے ساتھ رہنا چاہے؟" اسنیل بروٹمس کی طرح تھی کی زلفوں کے اسپر ہوجائیں گئے۔ ساتھ اسٹیل بروکس نے کہا" پلیرروشا! ہم توہین نسیں کردے ہی سائنس اور نیکنالوی سے محروم رہیں۔ وہ دس یاور پلا ز اور تین میری نیلرنے کما "میری بھی میں دعائمیں ہیں۔ ہم ابی تمام تر رہیں مجے توایک دو مرے کو بھٹنے ہے اور کمی کے ذیر اثر آنے ہے بیے سائنس دان جاری دنیا کو اینے قبضے میں لے کریساں خلائی تم دونوں پر اس قدر بحروسا کررہے ہیں کہ صرف اپنے کمریں نہی آ ذہانت سے کام کیتے ہیں۔ نت نئ حکمت عملی سے خود کودشمنوں سے بمآتکتے ہیں۔ کیاتم میرے اس مشورے ہے مثنق ہو کہ ہمیں ایک مخلون کی حکومت قائم کرنا جا ہے ہیں۔" ائے دل میں بھی جکہ دے رہے ہیں۔" دور رکھتے ہیں۔ اس کے بارجوو دسمن ہاری شہ رگ تک چینچے لگتے لحہ بمی ضائع کیے بغیرا بی اپی جگہ چموڑ دنی جاہیے۔" اسکری سے یہ تحری مث تش - بدی بدی نے تحری کے وسی تم سے متنق مول موجودہ حالات میں ہمیں ایک ساتھ بدی بدی نے محرر کے ذریعے کما "روشا! سیراسراوراسل ہں۔ ایسے وقت ذبانت اور غیرمعمولی ملاحیتیں کام نہیں آتیں' برو کس بهت ذمین اور معامله قهم میں۔ ہم دونوں کی محبت اور ظوم ذریع کما<sup>99</sup> یمون ابآبا اس اوارے کی ہمدردیاں حاصل کرنے اور مرف دعائم کام آتی ہی۔ اے خدا ہماری دعائم تول کر جمیں · رہ کر پیش آنے والے مساکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں انجی مونٹریال وہاں بٹی کے ساتھ محفوظ رہنے کے لیے ہمارے یاور پلا نرکے خلاف کو مجھتے ہیں۔ غصہ تھوک دو۔ تم مسٹرروس کے ساتھ رہوگا وشمنول ہے دورا می حفاظت میں رکھ۔" میں ہوں۔ تم کماں ہو مجھ ہے کب اور کمال ل کتے ہو؟" زہرا کل رہا ہے۔ اس نے خیالی روبوٹ کی تصاویر حاصل کی ہیں رى رېز نے کما اوپ ميں تمهارے واغ ميں آرہا ہوں۔اس " میں کینڈا میں ہوں۔ مبع ہے پہلے کوئی اڑبس نہیں کے گیاتا رابطه ختم ہوگیا۔ روشنا اور اسٹیل بروس پینے اور کچھ کمانے اوراس دنیا کے بھولے بھالے عوام کواس مدیوٹ ہے دہشت زدہ کے بعدتم میرے اندر آگئے ہو۔" وارٹرڈ ہلی کاپٹر کے ذریعے پوشن کے ساحلی شہر پنجوں گا۔ بمراس نے ٹیری ٹیلر کے اندر آکر کما "خدا کے سامنے جھکتے کا سامان کے کربیڈ روم میں آئے۔ اسٹیل بو کس بہت خوش تھا۔ مونرال سے بوسن قریب ہے۔ تم جمع سے پہلے وہاں مہنو گے۔ روشنانے اسٹیل بروس کے تمپیوٹر کے ذریعے کما "یاور طائر ظائی زون کی ایک حسینہ ابھی اس کے بیر بر آنے والی می وہ ہے اور دعائمں مانگنے ہے ایک عجیب طرح کا سکون ملتا ہے۔ شاید ہو کم شیرٹن میں ابنے اور میرے لیے ایک ایک کمرا حاصل کرلو۔ خلائی زون سے خرسگالی کا پیغام لایا ہے۔ وہ بہت جلد ا مریکا میں نیں جانا تھا کہ بدی بری میں سراسرے بیر بر آتی ہے۔ ترانے اسے ہی رد حانی سکون کہتے ہیں۔اب تم میرے پاس آؤ۔" میرے پاس جو شناختی کاغذات وغیرہ ہیں ان کے مطابق میرا نام آئے گا۔ ابھی اس کے خلاف جو پچھ کما جارہا ہے 'وہ اسے جھوٹ سے پہلے بی دہ دد بیگ میں لڑھک جایا کر تا ہے۔ میری نے اس کے اندر آکر کما پیٹم نملی پیٹھی جانتے ہیں۔غیر ہیرکسن فورڈ ہے۔تم اینا نام بتاؤ۔" فابت كرك كا\_" مرف آدھے تھنے میں اسٹیل برو کس بھی اڑھک گیا۔ معمول ساعت اوربسارت رکھتے ہیں۔ حرت انگیز جسمانی اور دماغی "سیرا نام جیل ہنرہ۔ ہارے ناموں سے ہوگل کے جو ری ریزنے بوجھا "مشربروس! تم یاور بلا زکے متعلق کیا قوتوں کے حامل ہیں۔ اس کے باوجود ہم دشمنوں سے خا کف ہیں۔ Oکمرے ریزرد ہوں مے ان ناموں سے اور روم نمبرز سے ہم ایک جانتے ہو؟ اور اتنے اعمادے کیے کمہ رہے ہو کہ یاور پلا نروحمن مرف خدا کی مدد اور مرانیاں حاصل ہونے کی امید پر اطمینان اور رات کے دونج کئے تھے۔ ری ریز اور نیری ٹیلرا بی ای خیہ دو سرے کو پہیان عیس سے۔" ميں دوست بن كر آرہا ہے؟" رہائش گاہ میں جاگ رہے تھے ان کے داغوں میں فطرے کی سکون حاصل ہو تا ہے۔" «ہمیں اس پہلو کو نظراندا زنسیں کرنا جاہیے کہ بوشن <del>پہن</del>ے۔ اسٹیل بوکس نے کما "ابھی یہ سب کچھ میں نہیں کمہ رہا تھا" "اب ہمیں اپنی اپنی رہائش گاہ کو چھوڑ ویتا جاہے۔ میں کھنیٹاں نج رہی تھیں۔ وہ اپنے اپنے کمپیوٹر کے سامنے ہینے ایک تک جاری راہ میں کوئی مصیبت حائل ہو عتی ہے۔ ہمیں ایک روشنا کمہ ربی جمی- خلائی زون سے آنے والی ایک حسینہ کا نام یمال سے نکل رہا ہوں۔ کمیں دور جانے کے بعد اظمیمان سے رابطہ دو سرے سے باخررہے کے لیے اب ایک دو سرے کے واغول میں دوسرے سے کمہ رہے تھے " پہلے بدی بدی اجانک سراسر کے إل روشنا ہادریہ میرے ساتھ رہتی ہے۔" پنجی پھر آج ا جائک انکشاف ہورہا ہے کہ اسٹیل برو<sup>س کے</sup> پال<sup>ا</sup> ئىجنا چاہيے۔" نیری نیرنے یو چھا "تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ کب ہے ان دونوں نے ابی ابی ضرورت کا سامان ایک الیجی اور مجی ایک خلائی حسینہ ہے۔ سوال پیدا ہو آ ہے کہ صرف سپراسراور "ہم نے اپنی رہائش گاہوں میں فون نمیں رکھا ہے۔فون ہو تا ساتھ رہتی ہے۔ پہلے سرماسٹرنے ہمیں اعماد میں لیے بغیر دی بدی اسٹیل بروئس کے پاس خلائی حسینا ئیں کیسے بہنچ ری ہں؟ ہے الا بریف کیس میں رکھا پھر جے محفوظ پناہ سجھتے تھے' اے چھوڑ کر تو آوا زیں من کرا یک دو سرے کے دماغو<u>ں میں پہن</u>ے جاتے۔" ہے دوستی کی۔ بالکل ای طرح تم نے ہمارے اعمار کو دھو کا دیا ہے۔ وكوني بات نسير- واشكنن مين اس وقت اسمبلي كا اسپيكر ک خفیه رمانش گاه کا با ان حسیناوں کومعلوم ہوا؟" ائزيورٺ كى طرف جانے تگے۔ ہم جاروں ساتھیوں نے قتم کھائی تھی کہ سی بانچویں کو بھی اپنا را ز ویے تو وہ دونوں ہر طرح سے محفوظ تھے۔ کمی بھی دوست یا مورہا ہوگا۔ ہم دونوں اس کی آدا زاور کیجے سے انچھی طرح دانف ری ریزنے ٹیری ٹیکرسے ہو جھا "ٹیری اکیا ای طرح اور « وار نمیں بنائمیں طحے لیکن پانچویں را زداریدی بدی بن گئی اور اب وتمن کو معلوم نه تھا کہ وہ دونوں کمال رہتے ہیں؟ ایک عرصے تک ہیں۔ آؤہم اس کے اندر پنچ کریاتیں کریں۔" عدو خلائی حسینا تعیں اچا تک ہم ودنوں کے پاس مبنچیں کی ادر ہارگ المبرجير بركوني روشنا را زوار بن عني ہے۔" ان کی کوئی خبرنہ لخنے پر یہ بھی سو جا گیا تھا کہ وہ مرچکے ہیں۔ صرف وہ دونوں دو سرے ہی لیجے میں اسپیکر کے اندر پینچے گئے۔ ایک میہ خوش ملی حتم ہوجائے گی کہ ہم بری کامیابی سے روبوش منتج بدی بدی نے یوچھا "کیا میرے آنے سے تم لوگوں کو کوئی امر کی حکام سے تمپیوٹر کے ذریعے رابط رہتا تھا۔ ان متعلقہ حکام تو وہ ممری نیند سونے کا وقت تھا۔ دو سرے یہ کہ اسپیکرنے خواب نقصان بنیا ہے؟ میں تو تمهارے ملك اور قوم كى برترى قائم ركف اور سرکاری عمدے داران کوعلم تھا کہ وہ زندہ ہیں۔ میری نیکرنے کما " یہ نکتہ قابل غورے کہ خلاے آلے آدر دوا استعال کی تھی۔ برائی سوچ کی لسرس اسے بیدار نہیں کے لیے اور بلا نر کا تعاون حاصل کررہی ہوں۔ میں یعین دلاتی ہوں انہوں نے اپنا اپنا شرچھوڑنے سے پہلے اعلیٰ حکام کے نام والیاں مرف ہماری خفیہ رہائش گاہوں تک کیے پینچ رہی ہیں؟ کرسکتی تھیں۔ رمی ریزنے کہا ''میں یماں موجود ہوں۔ مسٹر بیریسن کہ میری طرح مدشا بھی مسٹر بوکس کے ساتھ رہ کر جلد ہی ایسے عص ایما لگ رہا ہے 'جیسے کسی حسینہ کی آنکھیں خلاسے جھائک کر فیکس روا نہ کیا۔ اس میں لکھا تھا"بابا صاحب کے اوا رے سے جو نورڈ (میری نیلر) کیاتم بھی ہو؟" کارناہے انجام دے کی کہ تم لوگوں کے دماغوں سے تمام شکوک مجھے دیکھ رہی ہیں اور تمہیں بھی کوئی دیکھ رہی ہوگے۔ ہم محفوظ مثل اہم معلومات فراہم کی منی من وہ ورست ہیں۔ ایمون ابابا کی نیری ٹیلرنے کما "بیس مسٹرجیکی ہنٹر (ری ریز) میں تساری وشبهات دور ہوجا ئیں تھے۔" تصویری ربورٹ کے مطابق یا دریلا نرسیون کوئی کوشت بوست کی سوچ کی امروں کو من رہا ہوں۔ پہلے اسپیکر کے چور خیالات بڑھ لو۔ ری ریزنے کما "ہم نے ابھی بہت ہی اہم یا تیں کرنے کے "او گاذ! بمارے مرول پر چھت نسی ہے۔ ہم کھلے آ مان کے محلوق نمیں ہے۔ وہ ایک آبنی روبوث ہے۔ خلائی زون میں ایسے کیمین کرلوکہ میہ یوری طرح ننا فل ہے۔" کیے سپراسٹراور اسٹیل بروکس کو ناطب کیا تھا۔ لیکن اب ہمیں یج ہیں۔ ہم زمن پر ہیں مرطا سے آنے والیاں کی وقت می مزید نو عدد روبوث ہیں۔ اسیس کنرول کرنے والے تین سائنس وہ دونوں اس کے چور خیالات پڑھنے کھے۔وہ واقعی محری نیزر

واں ہاری ارضی دنیا پر قبضہ جمانے اور اپی حکومت قائم کرنے کا نہیں ہو تا۔ میں نے ہو تل میں عارضی طور پر اس لیے قام ک<u>ر زک</u> ترجیح دی ہے کہ وہاں دوجار دن رہی تھے اور شمر کی کسی ایسی خاتوں منعوبه بنا چکے ہں۔ ہارے بهترین سائنس دانوں اور میکنیکل شعبوں کے ماہرین کی زند کمیاں خطرے میں ہیں۔ سب سے پہلے کوٹریپ کریں گے' جو کسی مکان کی مالکہ ہواور تنایا کسی ایک فہ انسیں ہلاک کرکے ہماری دنیا کو جدید سائنسی ترتی ہے محروم رکھا کے ساتھ رہتی ہو۔ وہ بو ڑھی ہوگی تو اے ماں بتالیں گے۔ جوان ہو کی تواہے بمن بنالیا جائے گا۔ وہ ہماری معمولہ اور آابعدار رے ک- ہم دد مرد تنانسیں رہیں گے۔ قبلی لا کف گزاریں کے قرکی کو ۳ سلطے میں سب سے افسویں ٹاک بات یہ ہے کہ سیرماسٹر اے لالاس اور استیل بروس خلائی زون سے آنے والی حسیناؤں ېم پرشېه نبيس بوگا-" " بيراح ها آئيڈيا ہے۔ میں انجی ہوٹل شیرٹن جارہا ہوں۔" کے دیوانے ہو گئے ہی اور اخمیں اینا را زوار بنالیا ہے۔ حکومت وه این الیجی اور اوور کوٹ سنبھال کراٹھنا جاہتا تھا کہ ای ہے ہاری درخواست ہے کہ نی الحال ان پر اعماد نہ کریں۔ اپنے

وقت ایک حسین عورت نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کما " ہائے ا ملک اور اپنی افواج کے سلسلے میں جتنے اہم راز ہیں وہ سیراسٹراور اسنیل بروٹس سے چھیائے جائیں۔ انہیں علم دیا جائے کہ وہ ری ریز کی آدهی جان نکل حق- انجی اس نے کما تھا کہ وونوں اپنی عورتوں بدی بدی اور روشنا کے ساتھ سامنے آگر خود کو عدالت عاليد مِن پيش كرين اوران پرجوالزا مات لگائے جائمن'ان شیطان سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کا نام لوتو وہ فوڑا جا منر ہو جاتی کا نموس اور معقول جواب دیں۔ ہم اس مقدمے میں ان کے میں۔ وہ نوراً بی اٹھ کربولا "میں یمان تنا بیٹنا ہوا تھا۔ اب تم تنا فلان بیان دیں گے۔ ہم نے ان دونوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ان «پلیز<sup>،</sup> مجھے غلط نہ سمجھو۔ میری مات سنو۔ " ے کمپیوٹر کے ذریعے بھی رابطہ ختم کردیا ہے۔ "آخر میں گزارش ہے کہ اپنے تمام سائنس دانوں اور

ٹیکنالومی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے تمام ما ہرین کی حفاظت

نیری فیرنے ایک بیلی کاپٹر کرائے یہ عاصل کیا پراس میں

بیٹھ کرپوسٹن کی طرف ردا نہ ہوگیا۔ سفر کے دوران اس نے ری ریز

کی خیریت معلوم ک- اس نے کما "میں بوسٹن خیریت سے پہنچ کیا

مول۔ اس دقت مبح کے یائج بجے ہیں۔ بوری طرح دن کی رد ثنی

أبحى چھلى نىيں ہے۔ من ازبورث كے ديننگ بال من بيضا موا

"سوچ رہا ہوں' پتا نمیں ہمیں اس شمر میں گتنے عرصے تک

"خیال نمیک ہے۔ ہمیں الگ رہائش گاہ میں رہنا جا ہے۔

کیکن سمندر کے ساحل پر سہ پہرے لے کر آدھی رات تک قسین

عوروں کا میلد لگا رہتا ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان بی

حسیناؤں میں سے کوئی فلائی حسینہ نکل کر ہمارے ساحلی کانیج میں

تعلق رکنے والی ہتیاں نام لیتے ہی پہنچ جاتی ہیں۔ کیا یہ بهتر ہو گا کہ

"دوست! ان خلائی بلاوک کا نام نه لو۔ سنا ہے شیطان سے

"ہم تنا بنگلے میں رہ کردیکھ جکے ہیں۔ وہاں بھی تحفظ حاصل

رمنا ہوگا۔ آگر ہم سمندر کے کنارے ایک کالیج مال نہ کرائے پر

"تم ہو کل شیرتن کیوں نہیں جارہے ہو؟"

عاصل کرلیں تو بهتر ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟"

ہم شرمیں ایک بنگلا کرائے ہر حاصل کرلیں؟"

على آئےگى۔"

وفت رابطه کریں گے 'فقلاری ریزاور 'بیری نیلر۔''

وہ جاتے ہوئے لیث کربولا "تم میری بات سنو۔ میں عورتوں ہے بیشہ دور رہتا ہوں۔ تم کال کرل بھی ہو علی ہو یا کوئی مصبت کے لیے خصوصی انتظامات کریں۔ تمام ارضی دنیا کی سلامتی اور زدہ بھی۔ دونوں صورتوں میں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا' ترتی کا انحصار انہی ماہری اور سائنس دانوں پر ہے۔ ہم پھر کسی ميرا پيجيانه كرنا-"

وہ اس حینہ سے دور تیزی سے جانے لگا۔ اس دوران میری نیلرنے حسینہ کے چور خیالات بڑھے تھے۔ وہ کوئی خلائی مخلوق نسیں سی اسینے شرالی شوہر سے بیزار موکر اینے والدی کے ہاں نعوا رک جانا جاہتی تھی لیکن اس کے پاس رقم نمیں تھی۔ وہ کمی ے رقم انگ کریا لغث نے کرنیویا رک جانا جاہتی تھی۔

میری نیار نے ری ریز کو اس حینہ کے بارے میں بتایا۔ اس نے کما جیس انجی اس کے خیالات پڑھنے والا تھا۔ بسرعال ہیہ اطمینان مواکہ وہ خلائی محلوق سیں ہے لین ٹیری! مارے ووساتھیوں کے پاس جو حسینا کیل موجود ہں 'وہ خود کو خلائی ہشتیاں ٹابت کررہی ہیں۔ ہم کسی حد تک تبلیم کررہے ہیں۔ اس کے بادجود شبہ ہے کہ دیوی حسین عورتوں پر تنوی عمل کرے اسمیں فلا کی محلوق بتا کرہمارے ماس جھیج رہی ہے۔"

" ال- یہ پہلو میری نظروں میں بھی ہے۔ دیوی نے پھیلے میرماسٹر کے دور میں ہمارے ملک کے نیلی ہمیتھی جاننے والوں اور نوجی ا فسران پر بزی مغبوط گرفت رکھی تھی۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو وہ بورے امراکا پر حکومت کرنے لگتی۔ موجودہ سیراسٹرنے اسے بری طرح کلت دی۔ اس ملک سے اس کے قدم اکھاڑ ویے۔وہ بڑی ضدی اور ظالم عورت ہے۔ا بی ٹنکست کو تہیں بھولیا موگ ۔ ایک نے سرے سے خلائی محلوق کا ڈرایا پیش کروہ ک بابا صاحب کے اوا رے سے خلا کی مخلوق کے سلیلے میں جو پچھ کما کیا

ے دہ درست ہوسکتا ہے لیکن دایوی جب بھی پچھ کرے گی اس میں زادٔ ضرور ہ**وگا۔**"

"ابھی جو حسینہ اپنے شوہرہے بیزار ہو کرمیرے پاس آئی تھی' سامان میرے یاس ہے۔" وہ دیوی کی آلنہ کار ہو عتی ہے۔ دیوی نے اس کے دماغ سے تمام اصل جور خیالات مناویے ہوں تھے اور اس کے دماغ میں شرالی منث كا تأتم ديتا مول-" شربر والی کمانی نقش کردی ہو گی۔ بسرحال جو پچھ بھی ہو۔ ہم عورت

ہ کا کسی جوان مردیا پو ڑھے بربھی بھروسا نہیں کریں **ہے۔**" وہ ایک نیکسی میں ہیٹھ کر ہو گل کی طرف جانے لگا۔ نیمری نیلر

ا یک بسرویا تھا۔ مسافر کو لوٹنا جاہتا تھا لیکن مسافرنے نیلی بیتھی کے را في طور پر بيلي كاپٹر ميں حا ضربوگيا۔ وہ مچھلي سيٺ پر بيشا ہوا تھا۔ ذریع بسردیئے کو بے بس کردیا۔ آگے یا کلٹ کے ساتھ اس کا اسٹنٹ بیٹیا ہوا تھا۔ وہ اسٹنٹ ا بی سیٹ پر چیچے میری نیگر کی طرف محوم کمیا تھا۔ اس نے دونوں والا بوسمٰن کمیا ہے۔ یہ بات دشمنوں کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی۔ ہا تھوں ہے ایک ربوالور کو تعام رکھا تھا۔ اس کا رخ میری ٹیلر کی طرف تھا۔ میری نیارنے بوچھا "مجھے یہ محلونا کیوں دکھارہ ہو؟" وہ مسکرا کر پولا "یہ موت کا تھلونا ہے۔ میں نے فلا تنگ تمپنی

کما "اے ہاری طرف نہ ویکھو۔ پروا ز کی طرف دھیان دو۔" کے آفس میں حمہیں ایکی کھولتے دیکھا تھا۔ اس میں ہزار کے ربوالور کے چیمبرسے تمام گولیاں نکال کر ٹیری ٹیلر کو دے دیں پھر نونوں کی گئی گڈیوں کی جھلک نظر آئی۔ میرا اندا ذہ ہے اس المبیعی میں خالی جیمبراینے ربوالور میں نگالیا۔ ٹیری نیکرنے وہ تمام کولیاں اپنی " پچنیں لاکھ ڈالر ہیں۔ کیا اس معمولی رقم کے لیے تم مجھے مار

"معمولی رقم!"اس نے حیرانی سے بوچھا"اس کا مطلب ہے

تم بت بدی اسامی ہو۔ یہ بنادُ اگر میں حمیس اغوا کروں گا تو کیا آدان کے طور پر مجھے ایک کرد ڑ ڈالر مل سکتے ہیں؟"

"ایک کردز!" میری نیلر نے سوچنے کا انداز افتیار کیا۔ فاموش ره كرفورًا يا كلث كے خيالات يزهے - وه ب عاره بريشان تھا۔ فلا نگ ممپنی کی طرف سے آج اے یہ نیا اسٹنٹ ویا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بسرویا اسٹنٹ بن کر آئے

جب ہیلی کاپڑنے برواز شروع کی تھی تب اس سرویے نے ا یک چھوٹی می پر چی پا تلٹ کو دی تھی۔اس پر لکھا تھا "میرے ہاتھ مِن ربوالور ہے۔ اسے دیکھو اور خاموش رہو۔ پیچھے ہینے ہوئے مما فر کو شبہ ہوگا یا تم کوئی جالا کی د کھاؤگے تو فورًا تم دونوں کو کولی ہار کراس <del>بمل</del>ی کاپیژمیں **فرار ب**وجاؤ**ں گا۔**"

بسروي نے بوج ما 'کياسوچ رہے ہو؟ خاموش کيوں ہو؟" ٹیری ٹیلرنے کیا ''مجھے سوچنے دد۔ میں اغوا ہونا نہیں جاہتا۔ کوئی ایس صورت نکالنا جاہتا ہوں کہ مجھے اغوا کیے بغیر حمیس ایک الدوز ذا ارميين مل جائيں۔"

'کیاتم کوئی جالا کی د کھانا جاہتے ہو؟ مجھے بے و توف سبھتے ہو۔ ای میلی کاپیزمیں تمایک کروژ ڈالر کماں ہے لاؤ گے؟" "تم احمق ہو اور احتقانہ سوال کررہے ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے جالیس لاکھ ڈالر کا ایک ہمیرے کا

جیب میں رکھ لیں بھرا نیا رپوالور نکال کر کما "ماں یا و آیا۔ بچیس لا که نقد ہں۔ چاکیس لا کھ کا نیکلس ہے اور سوڈا لر کا یہ میرا ریوالور ساخرے کے جزارہ ترارت میں سی سیاست کے سال کی کا افراد ساخر انعل ه منون ۱۵ ماده ۵ بازسادی ۵ مسیستدگوان ۵ بست ۲۰۰۰ بازی آید منوکوهد لینگ گیاداری دانسر کداران کردواد کر میلان کاستر را ۱۱ برگر شد ۲۰۰۰ کاسترس کلی

نیکلس فریدا ہے۔وہ اس الیمی میں ہے۔"

سرویے کامنہ للجائے ہوئے انداز میں کھل ممیا۔ ٹیری ٹیلرنے

وہ بولا "ال ضرور سوچو- بوسٹن ابھی دور ہے۔ میں پندرہ

نیری ٹیلرنے سوچا' وہ اگر ٹیلی پلیتی کا مظاہرہ کرے گا تو یا تلٹ

وہ نمیں جاہتاتھا کہ تھی کومعلوم ہو کہ ایک خیال خوانی کرنے

یا کلٹ سیدھا ونڈ اسکرین کے یاردیکھنے لگا۔ بسرویئے نے اپنے

اس نے بسرویے کے دماغ پر قبضہ جماکراس کے ذریعے یا کلٹ سے

والیل جا کرفلائگ ممپنی کے دفتر میں ربورٹ دے گا کہ اسٹینٹ

کما " پلیز' مجھے ذرا خاموش رہ کر سوچنے دو کہ اور کتنی مالیت کا

وہ شیو فتکر کے قدمول میں مریخے کی۔ ایسے ی وقت جیسے بلکا ليرااناري ہے۔ بدحواي من اس كے اللہ سے ربوالور جميد فاسٹ من من مول۔ بقین نہ ہونو کوئی جلاؤ۔ اس سے میلے کہ ٹر میر ہو جایا کرتے تھے۔ وہ دو سری جگہ پہنچ کران مختلف حصوں کو جو ژکر سازارلہ آیا۔ نہ فانے کی جست سے برف کے کوے کرنے تھے۔ ٹیری ٹیلر نے کما <sup>14</sup>س کا ربوالور چیک کرد کتنی کول<sub>یال</sub> شيو فتکر کی مورتی کو تمل کرلتی تھی۔ کوا تکی ہے رہاؤ 'میں کولی طلادوں گا۔" وہ میج نینزے بیدار ہو کرنہ خانے ہے باہر کئی تھی۔ یہ روز کا سروے نے بریثان ہوکر ٹیمی ٹیلر کے ہاتھ میں راہ الور کو حالیہ اور سوئز رلینڈ جیسے برفانی علاقوں کا انتخاب اس لیے کرتی معمول تھا۔ وہ باہر کی تازہ ہوا کھانے جاتی تھی۔ اس کے لیے ويكما بحرومها"به تهارك إس كيم أكيا؟" پائلٹ نے روالورے چیبرکوالگ کیا پر جرانی ہے کہا مرا میرهمیاں چرھ کرت خانے کی چھت والا دروازہ کھولنا بڑیا تھا۔ تھی کہ وہاں کھانے ہینے کا ذخیرہ خراب نہیں ہو یا تھا۔ شار کھانے وکیا می نے بوجھا تھا کہ تہارے یاس ربوالور کمال سے آیا کے بے شار سربمبرڈ بے 'خٹک میوے اور پھلوں کا ذخیرہ تقریباً جمہ ماہ بیرتو خالی ہے۔ یہ ہمیں خالی ربوالورے دحمکیاں دے رہا تھا۔" واپسی تک اس دروا زے پر برف حم جاتی تھی۔ اس میج اس نے بتہ تك كام آياتھا۔ بسويا حراني سے خالي جيبركو ديمه رہا تما اور سوج رہا تما پر خانے کی میڑھی پر آگر دروا زے کو نیچے سے بند نہیں کیا تھا کیونکہ وہ وال سال کے بارہ مینے سردی برتی تھی۔ برف اس قدر گرتی یا کلٹ نے بریثان ہوکر کما "سر! اگر مولیاں چلیں گی و بہلی اس نے قتبہ لگا کر کہا معیں کوئی الیرا نہیں ہوں۔ نہ میرے یاس یوجا کے بعد پھریا ہرجانے والی تھی۔ بحرا ہوا ریوالور تما'نہ خالی ریوالور تما۔ میں تو اس بیلی کاپڑ میں کاپٹر کو نقصان پنچ کا۔ ہم سب اتن بلندی سے پستی میں جا کر 10 اس نے شیو شکر کے قد موں سے سرا ٹھاکر دیکھا۔ میڑھی کے سمی که وہاں کی زمینس ' بہا ژ' مکانوں کی چھتیں' دیوا ریں' کھڑکیاں اور دروا زے سب تی برف کی تہ میں جسب جاتے تھے۔وہو کی ایسے یا کلٹ کا اسٹنٹ ہوں۔" ہوجا کس <u>ک</u>ے۔" ایک ایک یائیدان سے برف کے برے برے گلزے لڑھکتے ہوئے میری نیرنے یا کلٹ سے کما "اسے قانونی گرفت میں لانا اور نیمی نیرنے کیا" یہ اثیرا دیے بھی مجھے ہارڈا لے گا کیو تکہ میں وران مصے میں ممی جمال سے برف را سکیٹنگ کرنے والے ۔ خانے کے فرش پر آرہے تھے بھراہے بکی بکی غراہٹ سنائی دی مزا ولانا صروری ہے۔ میں حمیس مولیاں دے رہا ہوں۔ تم فال اے ایک ڈالر بھی نئیں دوں گا۔ البتہ ایک مولی دوں گا۔ خواہ ایہا جیسے کوئی زخمی درندہ تکلیف ہے کراہ بھی رہا ہوا ورغرا بھی رہا ہو۔ کھلا ڈی بھی نہیں گزرتے تھے۔ دہاں کوئی مفرور مجرم بھی جیسنے کے لیے سیس آسکا تھا کو کلہ دوجار دن تک وہاں کی شدید مردی چیجبر کولوڈ کرد۔ یہ تمهارا اسٹنٹ ہے یا عادی مجرم 'اس کا ریکارڈ کرنے میں میری جان کیوں نہ چلی جائے۔" یہ خانے کا وہ چھت والا دروا زہ کھل کمیا تھا۔ وہاں ہے ایک برداشت کرنا پھر کھانے ہنے کی چزس حاصل کرنا دشوار ہو تا بلکہ ا کمٹ نے سرویے سے کما "عقل سے کام او۔ دونوں طرف بولیس دالول کے یاس ہوگا۔" قد آور مخض داخل ہوکرا یک ایک پائیدان پر قدم رکھتا ہوا آرہا اس نے یا کلٹ کو مولیاں دیں۔ وہ چیمبرلوڈ کرنے لگا۔ بموعا ہے کولیاں چلیں کی توہارے اور ہلی کاپٹر کے ساتھ تم بھی لا کھول تامکن ہو آتھا۔ تھا۔ دیوی سم کرشیو محکر کے قد موں سے لیٹ گئے۔ دیوی ہمالیہ کے برفانی علاقے میں بیدا ہوئی تھی۔ بھین سے اور کرد زوں ڈالر کی حسرت لیے مرجاؤ گے۔ عقل سے سوچو 'تم کچھ اے ایبا کرنے ہے روک نمیں مکیا تھا کو تکہ ٹیری ٹیلر کے روالور وہ آنے والا ایا بھاری بحرکم تھاکہ زینے کے پائیدان برقدم ن<u>یس یاؤمے اس کے برعلس زندگی بارجاؤ گ</u>ے۔ " رکھنے سے برف کی ملیں ٹوٹ کرنیچے آری تھیں۔ دیوی سمی ہوئی جوانی تک ایسے علاقوں میں رہنے کی عادی ہو من تھی اس لیے کے نثانے پر تھا اور وہ اپنے بارے میں خوب جانیا تھا کہ وہ پہلے بھی بسرويا دُهيلا يرميا تعا- وه مرا نسي جابتا تعا- وه فكست خورده تھی تمراہے توجہ ہے دکھے ری تھی۔ آنے والا ڈکٹارہا تھا۔ کراہ رہا نمایت آرام ادر سکون ہے رات کو سوتی تھی۔ دن کو بوجایا ہے کے عدالت سے ددبار مزائمی پاچکا ہے۔ اب اس تیسری بار پر جل موکر بولا " تھیک ہے۔ ہم دونوں فائر نہیں کریں گے۔ دونوں کے تھا جیسے بہت بری طرح زخمی ہو جبکہ زخم کے نشانات نظر نہیں بعد ایک جگہ بیٹھ کر دھیان گیان میں تم ہوجاتی تھی۔ ساری دنیا کو میری ٹیلر جیسے ٹیلی پیتی جانے والے کے لیے یہ معمول مجرم مرنے سے کی کو یکھ حاصل نمیں ہوگا، سمجھو آ کرو۔" بمول کر سائسیں روک روک کر آتما فکتی میں اضافہ کرتی تھی۔ اُ اُس نے یہ خانے کے فرش پر آکر دیوی کو دیکھا پھرتڈھال سا وكساسجويا؟" اپنے ایک ایک خالف کو تصور میں دکیھ کراس کی ایک ایک ترکت کوئی حیثیت نمیں رئت تر 'یون اس کا طریقهٔ کار قابل تعریف تھا۔ "تم مجھے وہ کیش بچتیں لاکھ ڈالر دے دو۔ میں گولی نہیں کا جائزہ لیتی تھی اور اس کے ایک ایک طریقہ؛ کاربر غور کرتی تھی۔ اس نے بڑی ذہانت ہے اپنے نملی پینٹی کے علم کو نسی پر طاہر نسیں چلاؤں گا۔ یا کلٹ یمال کمیں جیلی کاپٹر آ آرے گا۔ میں چلا جاؤں ائے ہر خالف کی محزوریاں یا د کرکے بڑی ذہانت سے سوچتی تھی کہ مونے دیا تھا۔ ندگی بنا نے اور سؤار نے کے سیسلے کی ایک کڑی کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا ہو'اس کی سلامتی اور بقاای ان کزوریوں ہے کیے گیے فائدے اٹھا عتی ہے۔ تباكونوش اورد كرزى عادات سيعين كادا مال كيمي "تمهارے باپ نے مجمی پخیس لا کھ ڈالر دیکھیے تھے؟ گدھے تنائی میں سکون سے سوینے سمجھنے سے بردی ممری باتیں میں ہے کہ وہ نملی جمیعتی کے علم کو طاہر نہ ہونے دے۔ رمی ریز اور کے بچے! تھے مرف ایک کولی ملے گ۔ زندہ رہنا جاہتا ہے تو اپنا میری میرای لیے اب تک تمام دشمنوں سے محفوظ تھے۔ اوربزی ممری چالیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ ربع الوريا كلث كودے دے۔" نی دہانت سے نئی نئی حکمتِ عملی سے کام لیتا سکھ رہی تھی۔ ربا من اورے دے۔ امیں نتا ہوجادی گا۔ تم دونوں جھے پولیس کے حوالے مرات ایک میج دہ بھوان شیو فکر کے سامنے اتھ جوڑے ویوی بے دریے فکست سے تد حال ہو کر گوشہ تنائی میں جل یرار تمناکر رہی تھی۔ کمہ رہی تھی "اے ممادیو! تیری کریا ہے جھے آئی تھی۔ایے دشمنوں اور نملی پینٹی جانے والے آبعدارما تحوّل « پولیس کسٹٹی میں ذعرہ تو رہے گا۔ یمال تو موت ہے۔ " غیر معمولی صلاحیتیں اور آتما همی حاصل ہوتی رہی ہیں لیکن میں سے بھی لا تعلق ہو گئی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ دنیا والوں سے دور حمل سرگریٹ بیٹاچھوٹے بسرویئے نے اچاتک ربوالور کا رخ یا کلٹ کی طرف کیا اور کما کچھ اور جاہتی ہوں۔ ایس عمق جاہتی ہوں کہ کمیں بھی میری مار ہو خاموثی اور تنائی میں کچھ عرصہ گزارے۔ ابی کو تاہوں اور " یمال موت ہے تو موت سی۔ میں یا کلٹ کو ماروں گا۔ چلوتم مجھے تو دہ جیت میں بدل جایا کرے۔اے بھولے ناتھ !تو دیا وان ہے۔جو غلطیوں برغور کرے اور جمال جمال اسے فکست ہوئی ہے ان کے اسباب کو مجھے پھر آئدہ فکست کھانے والے ایے اسباب سے جاہ بچھے دے سکتا ہے۔ مجھے ایس طاقت دے کہ میرے سانے جينا شرع كيجيه اس کی بات ختم ہوتے ہی ٹیمری ٹیلر نے سرف تین سکنڈ کے دامن ب*جاگر ر*کھے۔ فراد اور اس کے تمام نیلی پلیقی جاننے والے ٹوٹ بھوٹ کر رہ<sup>ا</sup> لیے اس کے داغ پر قبضہ تماکر ریوالور کو اس کے ہاتھ ہے گرا دیا وہ ہالیہ کی واوی میں ایک بہاڑ کے غارمیں رہتی تھی۔ اس جائمیں اور بزے بڑے ممالک کے مربراہ میرے قدموں میں جھک مجراس کے دماغ سے نکل آیا۔ اس نے جو تک کر خال ہاتھ کو جائیں۔میری آتماکوایی فلتی دے کہ بایاصاحب کے ادارے کے نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ہندوستان بھی چھوڑ دیا اور سوئز رلینڈ کے شہر ذاتی کوششوں کے ذریعے پورے اعتماد کے سیاتی تباکو نوٹس مصنحیات صاصل کریس صدرف چند دنوں مسجو۔ دیکھا۔ اتن می دریم یا کلٹ نے اپنے پیرکے پاس پڑے ہوئے ردحانی ٹیلی ہیتی جانے والے میرے سامنے ناکام ہوجایا کریں۔ زبورج سے بچاس میل دور ایک بہا ڑکے غار میں آئی۔ اس <sup>غار</sup> ربوالور کو اٹھالیا تھا اور ٹیری نیلر نے سرویے کی کیٹی سے اپنا النائعة وإعفال فرأت لا أو تكافو المواقع المواق مجھے شکق دے۔ ہر ہر ممادیو جب تک تو مجھے شکتی نہیں دے گا میں کے نیچے ایک نہ خانہ تھا۔اس نے وہاں تیام کیا۔ا نے دنیا کے گ ريوالورنكاديا تفاب اس مے خانے سے نکل کر باہر کی دنیا میں نہیں جاؤں گی۔ بیس ممالک کے بہا زول' غارول' کھنڈروں اور یہ خانوں کا علم تھا۔ وہ مكته نفسات پوت بمن ۱۳۶ كراچي ا یا کلٹ نے ہنتے ہوئے کما "مرا ہماری قست ام چی ہے۔ یہ جمال جاتی تھی وہاں بوجا باث کا ضروری سامان ضرور نے جال تحرے جرنوں میں سرینج نے کر مرجا دک گی۔"

تھی۔ بھگوان شیو شکر کی ایک مورتی ایس تھی جس کے جھے الگ

ہے۔اب ہم نے ایک دد سرے کو نثانے پر رکھا ہے۔ میں بہت ی

انجانی جگہ جائے گا اور ایک ردبوٹ کی بوری طرح اسٹری کرے وه جس ملک میں بھی زیر زمین جاکر رہائش اختیار کرتی تھی' کرکے پیش کو- تهین میرے متعلق بوری معلوات حاصل ہوکر ایک پھر پر ہینہ گیا۔ پیچیے ایک جنان ہے ٹیک نگاکر رحم کی گا۔ خلائی زون کے روبوٹ کا جسمانی مشینی نظام اور ۲۲۰ دولٹ کی ں ملک کے اہم افراد کو پہلے آبعدار ہالیتی تھی آکہ کوئی برا وقت بھیک ہانگنے کے انداز میں بولا" ویلپ۔ پلیز ویلپ می۔ میری مدد ہوجائنس کی لیکن می<u>ا</u> در کھو کہ میری بٹیری ڈا دُن ہوری ہے۔اس ئے تروہاں سے بچ نکلنے کے لئے ان تابعداروں کے ذریعے اپنے بیٹری کیسی ہوتی ہے؟ انسیں احجی طرح سمجھ کرایسی بیٹری خرید کر كرو- تم ميرے كام آؤگى تو ميں تهمارے بهت كام آؤل گا- ميں کے بغیر کمپیوٹر زیا دہ دہر تک آن نمیں رہ سکے گا۔" لائے گا۔ آگر اس دنیا میں ایس بیٹری نہیں ملتی ہے تو وہ پرانی بیٹری کو نفظ کا سامان کرسکے۔ 4 کے ایس طاقت ہوں کہ تمہارے کیے بوری دنیا کو می کرسکتا دیوی نے فورا ی اس کی پشت کے پاس آگر نمپیوٹر اور ڈسک ابھی وہ جس غار میں تھی' وہاں ہے زبورج شریحاس میل کے جارج کرے گا اور ای ساخت کی نئی بیٹیاں بنائے گا اور اس کا ایک پکٹ نکالا۔ جموٹے سے کمپیوٹر کو ایک ہاتھ میں پکڑ کراس روبوث کو دوبارہ کار آر بنانے کے سلسلے میں جتنے آلات کی ضرورت سلے بر تھا۔ اس نے غار میں آنے سے پہلے زبورج میں آیام کیا دیوی نے بھوان شیو شکر کو دیکھا۔ ابھی وہ گز گڑا ری تھی کہ کے تار کا دو سرا تھیلا سرا اس کے سرکے اوپری ابھرے ہوئے ھے ا۔ سب سے بھلے ایک فلائٹ کمپنی کے مالک بر تنوی ممل کرکے۔ ہےدہ سب لے کر آئے گا۔ اے ایمی طاقت کے جس کے سامنے برے بوے ممالک کے میں ہوست کردیا۔اس کے ساتھ ہی ڈسک آن ہو گئے۔ ے اپنا معمول بنایا تھا۔ اس طرح وہ جب جاہتی' اس فلا تنگ روبوٹ کے سلیلے میں اس کمنے سائن کوجس مدیک بابند مربراہ سرچھکا دیا کریں۔ دبوی نے سمجھ لیا کہ آنے والا کسی وجہ ہے معادث نے کما "بیہ تمام و سکس خلائی زبان میں ہیں۔ انہیں کپنی کے مالک کوا یک ہملی کا پڑکے ساتھ اس غارے تقریباً ایک ینا کر رکھنا جاہئے تھا' دیوی نے اسے یا بند کرلیا تھا۔ جب وہ سہ پسر مجبور اور بے بس ہے۔ وہ اسے تھی طرح کا نقصان نہیں ہنجائے ائی زبان میں سمھنا جاہتی ہوتو میرے سرے بالوں کی دگ آ ارد۔ بل کے فاصلے پر بلاعتی تھی۔ کھانے یہنے یا دوسری ضرورت کا نین مجے نو کی نیز سے بیدار ہوا تو عسل کرکے انچھی طرح کھالی کر میرے شخیج سرکے اطراف ایک تارلیٹا ہوا ہے۔ اس تار کا کیلا اہان بھی اس کے ذریعے متکوا عتی تھی۔ تمام ضروری سامان ایک بری البیتی میں لے کر فلا ننگ تمپنی کے وہ ایک ایک قدم اس کے قریب جاتے ہوئے بولی "تم کون سراسوئي كي طرح الي بيشاني من پيوست كرو-" موشررلیندی اسٹنگ (رف رجسنے) کا کھیل تقریباً سارا مالک کے اِس پہنچ کیا۔ ہو؟ مجھ سے مس طرح کی مدد جاتے ہو؟" . دیوی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بالوں کی وگ سرے ال جاری رہتا ہے۔ غیرممالک سے آنے والے اس کھیل کے فلا ننگ تمینی کا بالک را برث جیسن دیوی کا تابعدار تما۔ وہ "میں...میں فتم ہورہا ہوں۔ شایر ایک تھنے تک زندہ رہوں گا الگ کردی' منج سرکے اطراف لیٹے ہوئے ٹار کو کھول کراس کے طلا ژبوں اور شاکفین کی تعدا دلا کھوں میں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سائن کوانے ذاتی ہلی کاپڑیں بٹھا کرغارے قریب ایک میل کے کین تم مرانی کردگی تو مرنے کے بعد بھی مجھے نی زندگی مل جائے نکیلے سرے کو اپنی پیشانی میں پیوست کیا۔ تکلیف تو ہو کی لیکن رنامن ہوتے ہیں جن میں دنیا کے نامور کھلا ڑی حصہ لیتے ہیں۔ قاصلے رچھوڑ کرواپس جلاگیا۔ دبوی نے سائن کے اندر رہ کراس تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے۔ اس نے ذرک تبرا یک کو تمپیوٹر برکاری طور پر اسکیٹنگ کلب سے کھلا ڑیوں کو اجازت حاصل کی رہنمائی کے۔وہ اس کے مطابق چاتا ہوا غار کے اندر آیا پھر خفیہ ولیسی باتیں کررہے ہو؟ مرنے کے بعد مجھی کسی کو نئی زندگی میں بش کیا چراے آبیت کرنے کی۔ایک بی سینڈیس اسٹرین لرنی برقی ہے۔ دبوی نے اس مرکاری کلپ کے سب سے بوے ، وروازے ہے یہ خانے میں پہنچ کیا۔ نہیں التی۔ پچھ معلوم تو ہو کہ تمہیں ایس کیا تکلیف ہے کہ اس کے یر ہندی زبان میں تحریر ابھرنے لگی۔ مدیدار کو بھی تنوی عمل کی گرفت میں ہے رکھا تھا۔ اس کے ذہن و بوی نے کمپیوٹر کے ذریعے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ باعث تم ایک گھٹے بعد مرجاد کے؟" بیٹری زیادہ در کام نہیں آتھی تھی اس کیے وہ جلدی جلدی ں یہ بات نقش کروی تھی کہ وہ اسکیٹنگ کے کھلا ژبوں کوغاروالی سائن کو بتائیں۔ سائن نے پہلے روبوٹ کا وہ عجیب وغریب لباس وہ بولا "میرے اندراب اتنای یاور رہ گیا ہے۔ میری بیٹری یڑھنے گلی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا کیسٹ ریکارڈر تھا۔ کمپیوٹر بازی کی طرف ہے گزرنے کا جازت نامہ جاری نہ کرے۔ ا تارا جس میں کی ایٹی ہتھیار جھیے ہوئے تھے۔ لباس ا تارنے کے ڈا دُن ہوری ہے۔" سے جو اہم معلومات حاصل ہورہی تھیں' وہ انسیں اپنی آواز میں دیوی کا تیسرا تابعدارا تنیلی جنس زپار نمنٹ کا چیف تھا اور بعد اس کامصنوعی گوشت بوست کا جسم د کھائی دے رہا تھا لیکن اس کیٹ ریکارڈر کے ذریعے ٹیپ کررہی تھی۔اس نے ایک کے بعد وہ شدید حیرانی ہے بولی " بیٹری ڈاؤن ہوری ہے؟ اس کا رتما زبورج كا أي ممشر آف بوليس تعا- ديوى ف أي ي آف کی پشت پر گردن ہے لے گر کمر تک ایک بڑا سا خانہ تھا جس پر دوسری اور پھر تیسری ڈسک پڑھی اور اہم ہاتیں ریکارڈ کیں۔ مطلب کیا ہوا؟ تم عجیب انسان ہو۔ عجیب ی باتیں کررہے ہو۔ " ولیس کے دماغ میں رہ کر ہوچھا ''یبال سب سے قابل اور تجربہ کار کھڑکی کی طرح دویٹ لگے ہوئے تھے۔ اس بٹ کے اسکریو پہنچ کمن چوتھی ڈسک کے دوران کمپیوٹرنے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بیٹری اتن «میں انسان نمیں ہوں۔ایک آئنی روبوٹ ہوں۔" مُمنَك كون ہے؟" ہے کھولے گئے۔اس طرح گردن ہے لے کراوپر سرتک اور نیجے کمزور ہو گئی تھی کہ کمپیوٹر کو یا در سپلائی نہیں کر عتی تھی۔ دیوی نے اسے بے بھینی ہے دیکھا'وہ بولا "میری بات کا بھین ذی می کی سوچ نے کما "سائم کر تیجن ٹامی ایک ایسا کھنے*ک* کرے لے کرپیروں تک جتنے اسکرو تھے ان سب کو کھولنے کے بقرر مینها موا روبوث ایک طرف دٔ هلک کر فرش پر آگیا۔وہ كرو- ميں سرے ياؤں تك فولاد كا بنا ہوا ہول- ميرے سري ب جو نمایت پیچیدہ اور ناکارہ مشینوں کی مرمت کرکے انہیں ۔ بعد دہ اندر ہے گوشت بوست کی مخلوق نہیں رہا۔ انسان کے تقریبًا مردہ ہو چکا تھا۔ تبھی تبھی اس کی اٹلیوں میں جنبش ہوتی تھی۔ مصنوی داغ ہے۔ میرے سینے میں دل کی طرح ایک جسوئی ی اندرونی جسمانی نظام کی طرح اس کے اندر مختلف مشینی نظام تھا۔ کار آمینادیتا ہے۔" اس کی تھلی ہوئی ٹیم جان آئے تھیں دیوی کو تک رہی تھیں۔ مثین ہے۔ بیہ مصنوعی دماغ اور میرے اندر کی مختلف مشینیں ۲۲۰ دبوی نے اس کے ذریعے کمنٹک سائن کی آوا ز سنی پھراس وبوی نے سائمن ہے کہا "اس کے اندرونی مشینی نظام کو نہ وہ خوش ہوکر کمپیوٹر اور ریکارڈر لے کر بھگوان شیو شکر کے ودلٹ کی بیٹری ہے چلتی ہیں اور میں زندہ اور متحرک رہتا ہوں۔ کے اندر پینچ گئے۔ اس وقت وہ ایک ٹاکارہ ہیلی کاپٹر کی مرمت کررہا چھٹرا جائے۔ صرف بیٹری نکال کراہے کار آمد بنایا جائے اور نئی یاس آئی پھراس کے قدموں میں سرر کھ کربولی "تونے اپن بجارن یہ بیای جار ماہ تک بوری قوت سے مجھے ایک ناقابل فکست مار دیوی نے اس کے اندر طبعت کی خرالی اور جسمانی کزوری بيٹياں شرہےلائی جائیں۔" کی بوجا اور بھکتی کی لاج رکھ لی۔ میری تابعداری کے کیے ایک رویوٹ بنائے رکھتی ہے۔" کے احسامات بیدا گئے۔ اس کی سونٹی میں بولی" بچھے آج کام نمیں سائئن نے بیٹری کو نکال کر دیکھا۔ وہ ایک جدید طرز کی بہت نا قابل شاست روبوث کو زین کی ته میں لے آیا ہے۔ اب میں نی "لیکن تم تومیری طرح گوشت بوست کے انسان دکھائی دے / t جائے۔ اینے ایار فمنٹ میں جاکر آرام کرنا جائے۔ " طا تتوربیزی تھی ای لئے ۲۲۰ دولٹ کے یاور سلائی کے باعث جار بیری کے ذریعے اسے زندگی دوں گی۔ اب سے پہلے کوئی کمبنت اس نے اپنے ہاتح تا سے کما "میری طبیعت کچھ ٹھک نہیں ماه تک اس روبوث کو زنده' طا تتور اور نا قابل شکست بناکر رکھتی بدی بدی اے اپنے کنٹرول میں رکھتی تھی۔ مجھے یہ را ز معلوم ہو پکا ممیرے سرسے پاؤل تک مصنوعی کوشت بوست کا خول ب- من جارہا ہوں۔ میری عدم موجود کی میں جتنا کام ہوسکے "كرو ہے کہ میں کس طرح اس روبوٹ کے مصنوعی دماغ سے بدی بری کا ح ما یا کیا ہے۔'' رنه تم لوگ بھی چھٹی کرد۔" سائئن نے کیا "میں نے زندگی میں ٹملی پارائیی بیڑی دیکھی نام دنشان مناطق ہوں اور اس روبوٹ پر حاوی رہ کر اے اپنا "ابياكس نے كياہے؟" وہ اینے ایار شنٹ میں چلا آیا۔ دن کے حمیارہ بجے تھے۔ وہ ہے۔ ایسی بیٹری ہاری ارضی دنیا میں شمیں کملے کی کیلن یہ میرے آبعدار بناکر دنیا کی بزی بزی طاقتوں سے عمرا عملی ہوں۔ اے مهیں زیادہ بول نمیں سکتا۔ میری پشت پر ایک بحث بندھی کوئی سونے کا وقت نہیں تھا لیکن دیوی نے اسے خیال خواتی کی سامنے نمونے کے طور پر رہے گی تو میں ایسی کئی بیٹواں تیا ر کراوں بحكوان! توبرا على ان اور ديادان ٢٠ تيري ليلا ارم بار ٢٠ ہوئی ہے۔ اس بک میں ہے کمپیوٹر نکال کراس کے آر کا دو سمرا ارئ سنا کر حمری نیند سلا ویا پھراس کے ذہن میں سہ بات نقش کی لہ (تے بے قدرتی تھیل نا قابل قهم ہی) "ا یک نی بیری تیار کرنے میں کتنے دن کلیں مے؟" تکیلا سرا میرے سرکے اوپر ابھرے ہوئے تھے میں ہیوست کردو۔. ں کے اندرا بی سوچ کی لیریں آئندہ جو کمیں گی'وہ ان پر کسی ہی و کٹ کے اندر نمبردار ڈسک ہیں۔ انہیں کمپیوٹر میں ایک ایک "میری کوشش ہوگی کہ ایک ہفتے میں تیار ہوجائے۔" اُنِّ کے بغیر عمل کر تا رہے گا۔ آئ شام وہ ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر

میمیا استے دنوں تکسیہ رویوٹ مردہ پڑا رہے گا؟" "میمی پرانی بیٹری کو بارہ کھنے میں چارج کرکے اس رویوٹ کو ذیمہ کرسکتا ہوں لیکن اس بیٹری کو نمونے کے طور پر میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تین چار دن بعد ہی آپ کا بیہ رویوٹ ٹی زندگی حاصل کر سیر میں "

"ا مچی بات ہے اپیدیش شمر کے جاؤ۔ جب تک یہ دولات پرانی بیٹی کے ذریعے زیمہ نمیں ہوگا اور جب تک تم دوسری بیٹیاں تیار کرکے نمیں دو گے اس وقت تک کوئی دوسرا کام نمیں کو گے۔ اچمی کار کردگی کا مظاہرہ کو گے تو تہیں اضام کے طور برلا کوں ڈالردوں گی۔"

اس نے خیال خوانی کے ذریعے دوبارہ رابرٹ جیسن کو ہیلی کاپٹر کے ساتھ بلایا۔ سائن اپنی انتہی اور خلائی زون کی دہ بیٹری وہاں سے لے کیا۔

وہں سے سے ہے۔ دیوی نے بھگوان شیو فتکر کے پاس آگر اس کے قدموں میں سمر رکھ دیا۔ اب اس کے اندر سے ہے چینی تھی کہ تمین چار دن میں پرانی بیٹری ددیارہ کار آمہ ہوجائے اور اے بھگوان کی کہا ہے ایک ٹا قابل فکست ردیوٹ ظلام مل جائے۔

0.40

بری بدی پریشان ہوگی تھی۔ وہ ہر رات سراسر کو مہوش کے بعد کہیں فرک ذریعے پادر بلا نرسیون کے دریعے پادر بلا نرسیون کے دریعے بادر بلا نرسیون کی تحریر پی پی سیون کے کہیں رات ایک بج اس نے رابطہ کیا تواس کی تحریر پی پی سیون کے کہیں فرنس کی۔ اس کی بیٹی کا اما ناظ کا رہیں کرتی الفاظ کو رہیں کرتی الباد اس بیٹی میں اتا پاور تھا کہ پی پاسیون نے دہی کو رہیں کہیں نرنے بری صد کو رہیں کی معلومات فراہم کی تھیں اور ایسا محض اس لئے ہوا تھا کہ دیوی اس کے بالل قریب تھی۔

دیوی کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ جب دو دن پہلے رابطہ ہوا تھا تو بدی
دیوی کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ جب دو دن پہلے رابطہ ہوا تھا تو بدی
بدی نے پی پاسیون کو انچی طرح سجنایا تھا کہ دو جن مکول سے
مزر کا ہوا امریکا کی طرف آرہا ہے ان ممالک کے نام اور شریاو
رکھے۔ اس جگہ کے متعلق بتا گارے جہاں ہے وہ گزر کا ہے۔
پاس میون نے اسے بتایا تھا کہ وہ ترکی کے شراحبول میں
ہے چرچ ہیں گئے بعد بدی بدی نے دو سمری رات رابطہ کرنا چاہا تو
اس کا وہ آبعد ار دو بوٹ نائب ہو کیا تھا۔
اس کا وہ آبعد ار دو بوٹ نائب ہو کیا تھا۔

دہ پہلے ہی بدی ہوں ہے ہیں ہوگا تھا کہ بطری چو بیں یا از آلیس مسٹنوں کے اندر ختم ہوجائے گی۔ خلائی ددن میں بدی بدی کو اپنے سائنس دان باپ سے رابطہ کرکے تی بیٹری منگوانا چاہئے اور بدی بدی نے کما تھا کہ اس کے پاس دو عدد فاضل بیٹریاں ہیں۔ اسے کم فلائٹ سے داشکٹن پنچنا چاہئے ماکمہ اسے تی میٹری سے ٹی زندگ

سے۔
کین ارمنی دنیا کے باشدے ہوں یا ظائی کلوق ہو کتر ہو کتا ہو کت

سے اسے امید تھی کہ بدی بدی احتبال سے زبورج تک اس کا مراغ لگا کر نئی بیٹی لے آئے گی گئین حالات بدل کے تھے بابا صاحب کے وارے سے باہر آنے والی زہر لی تمارا نے اس کی تحقیق بیا مصاحب کے اوارے میں بہتی کر پاور پلا نر کے متعلق تا چکا تھا کہ وہ دویوٹ ہے اور اس ادارے کی جانب سے پوری دنیا کر یہ بات بتائی جاری تھی۔

ادارے کی جانب سے پوری دنیا کر یہ بات بتائی جاری تھی۔

بھریہ کہ ٹی ٹی سیون احتبال سے کی قلائٹ کے ذریعے آما

ے ایدیات بری بری کواس کے نہ بتا سکا کہ اس سے مرف تومی رات کے بعد رابط ہو آ تھا۔

برحال ای کو گروش حالات کتے ہیں۔ وہ رات ایک بچ ہے تین بج تک اپ آبدار روایٹ کا مراخ لگانے کی کوشش کرتی ربی اور ٹاکام ہوتی ربی مجراس نے سرباسٹر کو بگایا۔ وہ نشے میں کمری نیڈ سورہا تھا۔ باربار دگانے پر آنکسیس کھول کرو تھا تھا مجر

سوما آقا۔ یدی بدی کے پاس ایک ایسا بیگ تھا جے صرف دی کھل کتی تھی۔ اس میں ظائی ذون کے ایسے جدید آلات تھے جنیں دہ سراسڑ سے بھی چمپا کر رکھتی تھی۔ اس نے بیگ ہے ایک ڈیا نکال۔ اس ڈییا ہے ایک نمنی می پن نکالی چرسپراسڑ کے مہانے بیٹے کر اس کے دماغ میں پہنچ کر بدل پہتم میرے معمول ہو۔ میرے تھی کی فیمل کرتے ہو۔"

ہاں کی خوابیدہ سوج نے کہا اسمیں تمہارا معمول ہوں اور تمہارے تھم کی قبیل کرتا ہوں۔" تمہارے تھم کی قبیل کرتا ہوں۔"

و کین میری نملی چیتی کی ریج بہت کم ہے۔ میں عارضی طور پر تم سے دور جاری ہوں اور دور سے حمیس اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکوں گی۔ تم نجات پاتے می بیہ رہائش گاہ چیوڑ کر بھاگ جاؤ مرکھ سکوں گی۔ تم نجات پاتے می بیہ رہائش گاہ چیوڑ کر بھاگ جاؤ

ے۔ اس کا خوابیدہ دماغ خاموش رہا۔ اس نے کما «میں ایک پی تممارے مرکے بچھلے ھے میں بیوست کرری ہوں۔ اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے لیکن میں حکم دیتی ہوں' تم تکلیف محموس شمل

۔۔۔ "میں تمارے تھم کے مطابق تکیف محسوس نہیں کوال گا۔"

اس نے سپراسٹرے مرکے بچھلے ھے میں اس بھی ی پ<sup>ی کو</sup>

پیست کروا۔ وہ میں دراصل ایک اعزی کیر تی۔ سپراسر جہاں بی جاتا وہ میں کم از کم بچاس میل کے فاصلے تک یہ اشارہ دے عتی تھی کردہ کتی دورے اور کس مت میں ہے۔ بدی بدی نے اپنا مخصوص بیگ ایک شائے سے نکایا مجراس

بنگلے یا ہرا حاصلے میں آئی۔ دہاں سرائر کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ رہ رہ اے ڈرائیو کرتے ہوئے اسٹیل مید کس کے بنگلے کے احاصلے میں مع آئی۔ پھراس نے کارے اتر کرخیال خوانی کی پدواز کی۔ ردشااس کے قریب بنگلے کے اندر تھی۔ بدی بدی کے کوڈو دوڈزس کراس نے فوراً دوراز می کراس نے کوؤر دوڑزس کراس نے کوؤر دوڑزس کراس نے کوؤر دوڑزس کراس نے آئی۔ بدی خوجت توجی ہوئے جے تھے۔

معنی میں ہے۔ ادارا فی فی سیون کمیں کم ہوگیا ہے ہوں کمنا چاہیے کہ اب تک مرحا ہے کو کد اس کی بیٹری ڈا دن ہوری میں۔"

مدشائے کما "بیہ قربت برا ہوا۔ اگر ردیوٹ ایک لاش کی طرح کمیں پڑا ہوگا قوتوگ اے پولیس کے پاس پنچائیں گے۔ اس کا پوٹ مارٹم کیا جائے گا تو اس کے آئنی ردیوٹ ہونے کا بھید کمل جائے گا۔"

ں بات ۔۔ «معاری مجوری ہیہ ہے کہ ہم اس کا سمراغ نمیں لگا سکیں گے۔ پائمیں وہ ترکی ہے اس مرکا کے درمیان کمال مردہ پڑا ہوگا۔" مستم میرے یاس کچھ قرسوچ کر آئی ہو؟"

م بیرسے پی م پیدو موجی سر ہی ہو: "ہاں۔ ہمیں جلد سے جلد خلائی ذون تک شکنل ہمیجنا ہوگا۔ میرے پاپ کو اور اس کے دو ساتھی سائنس دانوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ اگر ٹی ٹی سیون ارضی سائنس دانوں کے ہاتھ لگ گیا تووہ اس دولوٹ کے تمل سٹم کو سمجھ لیس کے پھرا یہے ہی مدالوث مارے مقابلے میں تیار کریں گے۔" "مارے مقابلے میں تیار کریں گے۔"

مرحین مصل میں دیں ہے؟" مہمیں جولی کیلی فورنیا جاتا ہوگا۔ وہاں عدف قطروالدا انٹینالگا ہے۔ یہ انٹینا گراند اسٹیون اسٹیشن میں ہے۔ وہاں مگنل ریسیو کرنے کے علاوہ سکتل نشر کرنے کے آلات مجمی ہیں۔"

سان کی تجربے گاہ کی مدود کے اندر اور یا ہر تخت پھرا ہوگا۔ کیا ہمارے لئے اس تجربہ گاہ کے اندر پنجنا اور ان کے آلات استعمال کرنا آسان ہوگا؟"

"آسان شیں ہوگا تو مشکل مجی شیں ہوگا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے سرماسڑ سرمیں انڈیکیٹر بن ہوست کدی ہے۔ وہ جمع ہے نجات عاصل کرنے کے لئے جہاں مجی چھے گا میں وہاں پہنچ جادی گی۔ تم مجی اسٹیل بدکس پر یک عمل کرد"

وہ دونوں اسٹیل بد کس کے بیٹر مدم عمل آئمیں۔ مدشائے اسے مرہوش کرکے سلا دیا تھا۔ اس نے اس کے فواہیدہ دماغ میں کما منٹی مدشا بول رہی ہوں۔ تم بیرے معمول اور آبعدا رہو۔ میں حکم دیتی ہوں' تم اپنے سرکے پہلے جھے میں بین کی چہن اور

اس کی تکلیف محوی نیس کو مے اور یہ بھول جاؤ مے کہ تمارے سمیں پیشا کیسے ہیں ہے۔ "

اسٹیل بوکس نے ایک معول کی حیثیت سے دیدہ کیا کہ وہ مریمی ہیوست رہنے والی ہن کو بھلا دے گا۔ بدی بدی نے بیگی میں ا رخمی ہوئی ذبیا میں سے ایک بن تکالی گھراس کے سرکے پچھلے صے میں ہوست کوئی۔

سی بیوست مدی-ددشا اینا ضروری سامان کے کر کمپیوٹروائے کرے میں آئی تر کمپیوٹر سے مسلک رہنے والا آلہ عمل دے مہا تھا۔ ددشائے پدی بدی کو بلایا۔ اس کے دہاں آگر کمپیوٹر آن کیا۔ اسکرین پر تحریہ

مراب ... ایم ایم ایم دارت فارجه کا سکریش آوزم ا افاطب ب- اگرتم جاگ رب موقو مرے کمیوٹر کو نبرز پر جواب دو۔ "

بری بری نے جواثب کمپیوٹر کو آمریٹ کیا۔ اسکرین پر تحریر ابحریے کل "مشرم اس وقت مشررو کس سورہے ہیں۔ میں ان کی پرائیے یک میکری موشا بول رہی ہوں۔" " کست استرکاری میں کیا ہے کہ بچھا میں اس

"بداکس تماریخ کا مادی ہے۔ تم رات کے پچیلے ہراس کی فیند کے دوران جاگ رہی ہو۔ فود کو اس کی سکریٹری کمد رہی ہو۔ رمی ریز اور ٹیمی کیلرنے اعلیٰ حکام کو تممارے بارے ٹیں اطلاح دمی ہے اور ہم سب ان موالات کے جواب کے منظر ہیں کہ تم اچا تک اسٹیل بدکس کے اس کیے پہنچ کئیں؟"

"افاق سے اداری الاقات ہوئی تھی۔ مشررد کس نے میری قابلیت سے متاثر ہو کر مجھے برسل سکر میری بنالیا ہے۔"

الیای القاق بدی بدی اور سپراسٹر کے درمیان ہوا اور اس نبدی بدی کو را زوار رہائیا۔ سپراسٹر اور اسٹیل برو کس ایسے مخاط انداز میں روپوش رہتے تھے کہ امر کی اشکی جس کے جاسوس مجی ان کی رہائش گاہوں تک نمیں پنچ کئے تھے کین تم اور بدی بدی بری تسانی سے کیے بعد دیگرے ان کے پاس پنچ گئی اور وہاں تک رسانی حاصل کرنے کو تحض القاق کیات کمہ رہی ہو۔"

"مشر آونر بم! میرے ساتھ جو طالات چیں آئے دہ میں لے بتاویر میں ہے ہیں ہے۔ بتاویر کے ساتھ بھی ایسے بی طالات چیش آئے ہیں تو میں اس کی ذے دار منیں ہوں پھر پر کہ آپ اپ اعلیٰ حکام کے ساتھ مسم تک انتظار کریں۔ مشرید کس بیدار ہونے کے بعد آپ کے تمام سوالات کے جواب دیں گے۔"

ہمارے دکام کتی ہے کہ رہے ہیں کہ مسٹررد کس کو نیند ہے جگایا جائے۔ اس اہم معاطے پر فور آکھنگو ہوگ۔" معودی! مسٹررد کس نے جھے آکید کی ہے کہ میں مجمی ان کی نیخ کے دوران بداخلت نہ کردل۔"

" یہ دکاّم کا عم ہے کہ اسے نیز سے دگایا جائے۔" " بجرا کی بار سوری۔ میں مرف اپنا ہاس کے عم کی قلیل

کرتی ہوں۔ رات زیادہ گزر چی ہے۔ کیا آپ جمعے سونے کا موقع ، ویں عجے؟" "اسٹیل بدکس کے سمانے کی میز پر ایک کارڈ کلو کرنگادو کہ و بیدا رہوتے ہی سب سے پہلے ہم ہے رابطہ کرے۔ دیٹس آل۔" دوسری طرف سے رابطہ ختم کردیا گیا۔ بدی بدی نے بھی کہی۔ کمپیوٹر کو آف کیا۔ روثنا نے ایک کارڈ پر کھیا "میں ایک ضروری ،

فارد کے میکریٹری آو نرجم ہے رابطہ کرد۔" اس نے تحریر کے نیچ اپنا نام کھا۔اس کارڈ کو سرانے والی میز پر رکھا مجردی بدی کے ساتھ کیلی فورنیا تک سفر کرنے کے لئے اسٹیل بدکس کا بٹلا چھوڑدوا۔

کام سے جاری ہوں۔ جلد ہی واپس آؤل گی۔ تم فورا وزارت

O

برین آدم اورالپائے تمل طور پر روپو ٹی افتیار کرلی تھی۔ وہ اپنی اپنی اور کا تھی۔ وہ اپنی افتیار کرلی تھی۔ وہ کو اپنی ہوئی گاہ ہے لگئے تھے۔ آزادی ہے تھوئے بھی تھے لیکن کر جری کے بعد وونوں بدل محتے تھے۔ ان کی توا دونوں بدل محتے تھے۔ ان کی آئی تھی۔ وہوی اپ ان کے دمافوں تک نمیں بہتی تھی۔ ان کے اپنی اسرائیلی حکام بھی انہیں نمیں بہتی تھے۔ ان کے اپنی اسرائیلی حکام بھی انہیں نمیں بہتی تھے۔ اب وہ نئے جرے اور تی محتے ہے۔ اب وہ نئے جرے اور تی محتے۔ بناکرتی رہے تھے اور ای میں ان کی سلامتی تھی۔

ان کے دو کملی پیتی جائے والے اقت رابرے کلون اور مارکوس برٹن نے بھی آوازیں اور چرے تبدیل کے شہد ان دونوں کو برین آور مارالپا کے سوا کوئی نمیں پیچان سکا تھا۔ انہوں نے ابتدا میں دھتورا کو زارہ ایمیت نمیں دی تھی۔ باباصاحب کے اوارے سے یہ مطوم ہوا کہ کل سیون بھی خلائی کلوت ہا اور پارس سے اس کی شادی ہوئی ہے پھریا چلا کہ خلاسے آنے والا ایمون ابابا اپنی بی ایمونا کے ساتھ بابا صاحب کے اوارے میں رہے تھا ہم کوشت ہوت کا جائے ملاسے ایک ایما دولوٹ رہے تھا ہم کوشت ہوت کا ہے لیے اس کے اور کے میں رہے ہو تکا ہم کوشت ہوت کا ہے لیے سرت بر سک فولادی ہوت کا ہے۔ اس کے سرمیں ایک مصنوی داغ ہے جس کے ذریعے دو انسانوں کی طرح سنتا اور ہولتا ہے۔

برین آدم نے وحتوا کو دابرت کلون کی تحویل میں واقعا۔
جب خلاکی کلون کے بارے میں رفتہ رفتہ کی طرح کی معلومات
حاصل ہونے لکیس تو برین آدم نے کمپیوٹر کے ذریعے اسمرائیل
اکھی بنس کے ڈائریکٹر جزل ہے دابطہ کیا پھر کما "ایک خلا کی کلوت
جس کا نام دحتورا ہے دہ ہمارے بقنہ میں ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ
آپ کے قبضے میں رہے۔ آپ اس کے دماغ اور تمام جم کے
ایک حاصل کریں۔ اس کی چمپی ہوئی ذہنی اور جسمانی
صلاحیوں کے بارے میں معلوم کریں۔ سرباسٹر کے پاس ایس بی
معلام ہونا چاہئے کہ ہم دحتورا کو کس طرح اپنے لئے فائدہ مند

انہوں نے آپیٹن خمیم میں دھتورا کو ایک جگہ بٹھا کر اس کے مرکے اور چاروں طرف سے مودی ایکسرے کیمرے نصب کئے بھرتمام کیمروں کو آن کرکے دھتورا ہے باتیں کرنے لگے۔

باتوں کے دوران اس کے دماغ کے اس اضافی حصے میں کرزش پیدا ہوتی تھی جو دماغ کا ٹرانس کیٹر آلد کملا آ تھا اور دنیا کی کسی جمی ذبان کی جمہ شائی نابان میں چیش کرکے خلائی کلوش کو اجنی زبان سمجھا آ تھا۔

ہر دھتورات ہو چھا کیا کہ دہ اپنے جیسی دو سری کلوں کے رماغ تک شکل کے بنیا ہے؟

اس نے آما "تم لوگ نے شکل کتے ہو وہ ہماری زبان ہے۔ میں ٹرانس لیز کے ذریعے تمہاری زبان میں تمہارے دماغ کے اندر پہنچ سکتا ہوں لیکن ہماری منتگو کی ارس دو سرے وماغوں تک ای صورت میں پہنچتی ہیں جب وہ دو سراہم ہے ایک کلامیز کے فاصلے پر ہو۔ہماری کیلی پہنچتی کی رہیج اس سے زیادہ نہیں ہے۔"

پارت اور این میں میں اور ہے۔ ایک سائنس دان نے کما ''میں تمہارے قریب ہوں۔ جھ سے خیال خوانی کے ذریعے کھنگو کرو۔''

مودی ایگسرے کیمرے کے ذریعے ایک ہو ی اسکرین پر دباغ کا ایک حصہ ہولے ہولے لرز ناد کھائی دے رہا تھا۔ ایسے وقت وہ سائنس دان دھتورا کی ہاتمی اپنے دباغ کے اعدر من رہا تھا۔

رابرٹ کلون نے اپنی آوا زیدل کرومتورا کے دماغ میں اپنی موج کی امری پنچاکس تو وحتورا کے دماغ کا دوسرا حصہ ہولے ہولئے کرزنے لگا۔ وہ رابرٹ کلون کی باتیں اپنے دماغ کے اندر من ما تھا۔

سی اس طرح معلوم ہوا کہ دھتورا کے وماغ کا ایک عصد افی باتیں دو سموں تک نشر کر آ ہے اور دماغ کا دو سرا عصد دو سردل کی باتیں رہیو کر آ ہے۔

اے جموثی خوش خری سالی سی کہ اس کی بمن روشا کا سراغ مل کیا ہے۔ وہ آج شام کو بیاں آئے گی۔

پھرای ہے کہا گیا "ہم نے جموٹ کہا تھا۔اصل بات بیہ ہے کہ رد شاکو کئی نے قتل کردیا ہے۔"

یہ دروعہ کر مات میں طویا ہے۔ چھراس کے سامنے ایک نیم عمراں حسین دوشیزہ کو چیش کیا گیا۔ وہ اس کی کردن میں یا نہیں ڈال کر بیٹھ گئے۔

اس طرح اس کی خوشی عم اور جیانی جذبات کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ ان تمام معاملات میں اس کا دماغ انسانی دماغ کی طرح کام کررہا تھا۔

مرح م مرا ملات المراح المراح

وحتورا نے کما «میں نے صرف خلائی زبان میں اپنی بمن کی آواز اور لیج کو سنا ہے۔وہ اس ارضی دنیا کی زبان کیسے بولتی ہے' میں ممیں حانیا۔"

یں پی جائے۔ اس نے روشنا کی آواز اور لیج کو خلائی زبان میں شایا۔ وہ عجیب زبان محی۔ رابرے کلون اس کی اوائیگی میں ناکام رہا۔ الپا نے کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب ہوئی۔ دھتورا سے کما گیا۔ «مختصرالفاظ میں روشنا کو پیفام دو کہ تم اس سے لمٹا چاہیے ہو۔وہ اپنا

پ با کست ومتورا مخترالفاظ میں روشنا کو بیغام دینے لگا۔ اس کی سوچ کی امریں روشنا تک نمیں پنچ سکتی تھیں۔ الپاد حتورا کے ساتھ وہ خلائی زبان بولتی ری- حتی کہ وہ کامیابی سے روشنا کی آواز اور لیجے کو

گرفت میں کے کراس کے اندر پیٹی گئی۔ روشنا نے پہلے تعب سے وہ پیغام سنا پھرا بی خلائی زبان میں بولی "میرے بھائی المیاتم میرے قریب ہو۔ ایک نگو میٹر کے فاصلے پر مہ عیں

الپائے دھتورا ہے کما "تمہاری من اپی زبان میں پچے بول ربی ہے۔ اس سے مختر الفاظ میں کس طرح کما جائے کہ وہ انگریزی زبان میں بات کرے۔"

رین ربای میں بالا کے است است و گا۔ الیا باربار وہ الفاظ روشنا کی آواز اور لیج میں بولئے رہے گا۔ الیا باربار وہ الفاظ روشنا کی آواز اور لیج میں بولئے ربی پجرود میری بار روشنا کے اندر پہنچ بھائی ہو تو پر ائی زبان میں کی در تم میرے بھائی ہو تو پر ائی زبان میں انتظام کرد۔ " اللی نے کما دھی ارضی ونیا کا ایک محض ہوں۔ ٹیلی بیشی جانتا ہوں۔ دھتورا سے میری بہت ممری دو تی ہوئی ہے۔ میں اس کا بینام بہنچا کر دو تی کا حق اوا کردہا ہوں۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ تم کماں ہو۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ تم کماں ہو۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ تم کماں ہو۔ اپ تھے رہا ہے کہ تم کماں ہو۔ اپنا کیمل باتا کا دو تم تم ارے باس آگا۔ "

روشنا نے کہا ''میرے بھائی ہے کنو' آپنا تھل پا بتائے۔ میں اس کے ہاس آدل گ۔''

" یہ افراقہ کا ایک فطرناک ملاقہ ہے۔ وہ میرے ساتھ اس طلقے سے نکل رہا ہے۔ ہماری کوئی اگل حزل نمیں ہے اس لئے رحتورا تسارے پاس آنا چاہتا ہے۔"

وہ بول "میرے ساتھ بدی بری ہے۔ دحتورا جانتا ہے کہ بری بری کے سامنے کی کی چالاکی کام نس آئی۔ دحتورا کے لئے بری

یدی کا بیفام ہے کہ افرایقہ سے نکل کر جس ملک اور شرعی پہنچو، دہاں یا چا نہیں بنادو۔ اس کے بعد میں اپنے طور پر حالات کا جائزہ لے کر اس کے پاس پنج جاؤں گی۔"

الپائے دیکھا کہ وہ اس کے قابر میں نمیں آئے گی تواس نے تعوری در یوٹھا کہ وہ اس کے قابر میں نمیں آئے گی تواس نے تعوری در یوٹھا کے کیار گی اس کے اندر زلزلہ پداکیا۔ وہ ایک دم سے بچٹی ارکرگری اور فرش پر تزینے گئی۔ مودی آئیسرے کیمرول کی رپورٹ مطلوم ہوگیا تھا کہ خلاقی خلوت کا دماغ قدرے مختلف ہونے کے باوجود خوشی خم اور جبانی حفوت کے باوجود خوشی خم اور جبانی حفوت کے مطابقت رکھتا ہے۔

جذبات کے معالمے میں انسانی داغ ہے مطابقت رکھتا ہے۔ الپا کا یہ تملہ کامیاب رہا۔ روشنا کا داغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ الپا کو اس کے ذریعے بدی بدی کی آواز سائی دے رہی تھی۔ وہ ظائی زبان میں پچھ کمہ رہی تھی۔ الپانے روشنا ہے کما۔ "اگرتم چاہتی ہو کہ دوبارہ دماغ میں زلزلہ پیدا نہ ہو توانی ساتھی ہے کہ' تم موجودہ تکلیف کے باعث اپنی ظائی زبان جھنے ہے تا صربو للذا وہ تم ہے انجمریزی میں ہولے۔"

"نئیں' میں ایسا نئیں کموں گ۔ تمہاری ارضی زبان میں میری سیلی بولے گی تو تم اے بھی ٹملی میتی کے عذاب میں جتاا کردوگ "

الپانے اس کے انکار پر دوسری مرتبہ زلزلہ پیدا کیا۔ اس نے پھر چنج اری۔ پہلے زلز لے کے بتیج میں الی عذصال ہو چک تھی کہ زیادہ چیننے کے قابل نمیں رہی تھی۔ زیادہ ترپنے کی سکت بھی نمیں ری تھی۔ ایسا لرزہ طاری ہوگیا تھا کہ وہ بدی بدی ہے ہی نمیں کمہ سکتی تھی کہ وہ فاموش رہے۔ پچھ نہ بولے ورنہ نملی پیتھی کی بلا اس کے اغرابھی پینچ مائے گی۔

ردشانے دوبار زلالے کے نتیج میں الی چینی ماری حمیں کہ ہوئی ہو ٹل کے طازم اور اپنچھ ہیں کہ ہوئی کہ طازم اور اپنچھ ہیں کہ طازم اور اپنچھ کی طازم اور اپنچھ کی اس میں کہ دوشا کو کیا ہوگیا ہے۔ الیسے وقت بدی بدی ہے واباً الگریزی میں کما " پائنسی اے اچا تک کیا ہوگیا ہے۔ یہ کمی طرح کی تاکیف محموس کرری ہے لیکن بولئے کے قابل نمیں ہے پلیز ذاکمز کو فوراً بلا میں۔"

الیا جاتی تی کمی کہ طابی کلوں پرائی سوچ کی امروں ہے گدگدی محموس کرتی ہے اور سانس روک لیتی ہے۔ اس نے وحتورا ہے طابی زبان کے جو چند الفاظ ہیں نے وہ مورا ہے طابی زبان ہے گدگدی محموس میں موقی تھی۔ ہدی ہدی ہدی ہو سنے کی۔ اچا کے۔ گاری محموس میں سینڈ رہنے کا فائدہ اٹھایا اور زارلہ پیدا کیا۔ اس بار ہدی ہدی کے طلق ہے جی نگل۔ وہ جسی فرش پر کر کر ترہنے کی۔ ہوئی کا عملت دونوں کی یہ طات دیکھ کر پریٹان ہوگیا تھا۔ نیجرا میرینس کے لئے فون کرما تھا۔ ہوئی کی طرف ہے انہیں سیتال ہوئیا یا جا دال

دوشا برخم بہوئی طاری متی۔ الیائے اس کے خیالات پڑھے۔ دافی کروری کے ہاہ فدہ الیا کی عرض کے مطابق سوچ ری تتی۔ اس کی سوچ کمہ ری تتی کہ دہ دونوں کیلی فورنیا میں گولڈ اسٹون اشیشن کے قریب ایک ہوئی میں ہیں۔ اس ہوئی سے دد میل کے فاصلے پر ایڈورڈ اگر میس کا ممنوع ملاقہ ہے۔ یہ دی جگہ ہے جمال ابتدائی سائنسی تجوات کے سلط میں خلائی شخل اترا کملی مخص۔

بدى بدى ك داخ سے زائر لے كى تكليف كچ كم مورى تقي۔ اللي نے مدشا كى طرح اس پر شم بے ہو شى طارى كرنے كے لئے ود سرى بار زائرار بيدا كيا۔ بدى بدى نے ايک كزور مى جي ارى۔ كيونكہ اب وہ مجى چيشنے كے قابل نسيں رى تقى۔ وہ مجى ہوش و حواس بے بيگانہ مورى تقى۔

الیائے کمپیوٹر کے ذریعے برین آوم سے کھا میں نے دستورا کی بمن مدشنا اور ایک خطرناک خلائی مخلق بدی بدی کوٹرپ کیا ہے۔ امجی دونوں دافی تکلیف میں جلا ہی۔"

اسکرین پرین آدم کا تحریک سوال اجمرا میمیا تم نے معلوم کیا ہے کدود دونوں مورش کمال ہیں؟"

"تی ہاں۔ وہ کیلی فورنیا میں ہیں۔ گولڈ اسٹون اسٹیش کے قریب ان کی موجودگی بڑی اہمت رکھتی ہے۔ آپ ڈائر کیٹر جزل ہے کمیں کہ وہ دوحورا کو اپنی گرانی میں رکھ کر خلائی زبان کے حمدف اور گرامر کی تصیدات معلوم کریں۔ آپ بھتر جھتے ہیں کہ مارے چدذ ہیں افراد کویہ زبان سکھنا جائے اسٹ یا نہیں؟"

ب سے مردوں مور دیو ہوں کے اس میں پہنے ہیں۔
وہ کہیں فرکو آف کرکے محروی بدی کے پاس پینے می اور اس
کے چور خیالات برجنے گل۔ پہلے قودہ اپنی خلائی دہاں میں سوچ کی قو
میں۔ الهائے دھم کی دی کہ وہ اگریزی زبان میں نہیں سوچ کی قو
تیسری مرتبہ زلزلہ پیدا کیا جائے گا۔وہ خوف زدہ ہوکرا محریزی زبان
میں سوچنے گی۔
میں سوچنے گی۔

یہ میں معلوم ہوا کہ بری بری اور مدشا ظائی ندن کے تمن بیاے سائنس دانوں کو لی لی سیون کی گشدگی کی اطلاع دیا اور یہ اندیشہ فا ہر کرنا چاہتی تھی کہ آئدہ ارضی دنیا بی مجی دیسے می معلوث بنائے جاشمیں کے فنڈا یہ ضروری ہوگیا ہے کہ ظائی ذدن

ے مزید دو مداوت میسے جائم اور ان کے ذریعے جلدے جلد یمال کے سائنس دانول اور دو سرے بھڑن داخوں کو ہلاک کیا جائے۔

الیانے دونوں کے چور خیالات پڑھ کرجوسب سے اہم بات معلوم کی دہ یہ تھی کہ سپراسٹریدی یدی کا اور اسٹیل بدا کس مدشا کا آبعد ارہے۔ وہ ان دونوں کے قریب رہتی تھی اس لئے آسانی سے دونوں کے وافوں میں ایسے وقت پہنچ جایا کرتی تھیں جب وہ نشے میں رہا کرتے تھے۔

الیا کو بری کا میابیاں حاصل ہوری تھیں۔ اس نے سوچا
سرباسراہی جاگ رہا ہوگا اور اپنے اہم فرائنس کی اوا کیلی میں
معموف ہوگا۔ ثماید رات کو پینے کے دوران بدی بدی کا آبدد ارین
جا آ تا۔ الیا نے موجا وہ پاشا کی طرح رافی قرت کا حال ہے اس

وہدی ہدی کی آوا زاور لیج کو گرفت میں کے کراس کے ائر پٹی قو مکہ ل گئے۔ بری خاموش سے جور خیالات پڑھنے گل۔ ان لمحات میں اس کی دمانی حالت بتاری مسی کہ شراب نوشی کے بادجود وہ غیر معمل دمانی قوت رکھتا ہے۔ پرائی سوچ کی لموں کو کمری فیٹر کی حالت میں مجموس کرکے سائس روک لیتا ہے۔ کی حالت میں مجموس کرکے سائس روک لیتا ہے۔

ل ما ت الما مي سول رسط ما س لاك يا جــ
اليا جران مى كه وه اسه كيول محوس نسيس كروا ب؟
ورامل المجى تك يه حقيقت كمى كومطوم نسيس فى كه طانى لها
اسه الها معمول اور آبودارينا ركعا بــان لهات مي اليا بـــ
پيل طانى وال موجود فنى اي لئے سپراسرايك كى موجودگى كـــ
باعث دو سرى يرائى سوچ كى لمون كوموس نسيس كروا قا-

به سند مان پی کوی کوی این او داد این میم مینی پریتانیاں تھیں۔ ان پریتانیوں کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ہدی بدی سرماسٹر کی خنیہ مہائش کاہ میں پنچی تھی اور سرماسٹرنے اپنج ساتھیوں کا احماد حاصل کئے بغیراس عورت کو دا ذواریتالیا تھا۔

م است بین ان ورک ورا دو اریدانیا مات دو سری بار روشا 'اسٹیل برد کس کے پاس پینچ گئی۔ اس نے مجی روشا کو را زدار بنالیا۔ بدی بدی اور روشا آئیں میں سیلیان تھیں اس لئے یہ سمجھا گیا کہ خلاسے آنے والیوں کے ساتھ سہراسٹر اور اسٹیل برد کس نے کوئی سمجھو آ کرلیا ہے اور دو سمجھو آ اس کی حکومت کو نقصان بہخانے والد سے

حومت کو نقصان پنچانے والا ہے۔

ہریہ کہ ری رہز اور ٹیری ٹیلر نے اعلیٰ حکام کو فیس کے

قرمیع کمہ دوا تھا کہ سپراسٹر اور اسٹیل بدکس ان کے لئے

زمدست قطوی من کے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بدی بدی اور

مدشا کو اپنی خفیہ مہائش گاہ تک پنچنے کا موقع وا ہے ای طرح وہ

ودسری خلائی حسینا کس کو می رہی رہز اور ٹیری ٹیلر کی خفیہ مہائش

گاہوں تک پنچاریں کے لنذا وہ موجودہ خفیہ مہائش گاہ چھوڈ کر

کیس ملے کے تھے۔

ں ہے ہے ہے۔ آخر میں سب سے بین پریشانی یہ تھی کہ سپراسٹراور اسٹیل

ر کس کویدی بری اور روشا کے ساتھ خطو کھی بوالت میں ما مز برنے کا تھم ریا گیا تھا۔ خصوص بوالت میں اعلیٰ حکام اور تیزں اواج کے اعلیٰ افسران ان کا محامیہ کرنے والے تھے۔

سپراسرگی سوچ کمه ری تمی "عوالت میں حاضری کا مطلب ئے موت ہے۔"

اس کے اندر دو مری سوج نے کما "ب شک بدی بدی حمی میں اس کے اندر دو مری سوج نے کما "ب شک بدی بدی حمی کا بارشی طور پر چمو و گر کو گئی ہے۔ دوشائے بھی اسٹیل بد کس کا مائنہ چمو ڈویا ہے۔ کئی سمجھا جائے کا کہ حمیس اور اسٹیل بدکس کو معیبت میں دکھ کر وہ کمیس مدیر ش ہوگئی ہیں۔"

لیا دو سری سوچ کی اموں کو سن کرج یک گئی۔ دہ سونیا ٹانی کی اواز اور لیج کو لا کھوں میں پچپان سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں غدا کا شکر اوا کیا کہ وہ اہمی تک سپراسٹر کے دماغ میں خاموش نم۔ اگر یول پڑتی تو ٹانی اس کے پیچیے پڑھائی۔

سراسری سوچ کمدری تعی "مین خصوصی عدالت می نمین باز اگا- میری اس خدید مرائش گاه تک کوئی نمین پنج سکے گا- میں

یس ردیوش رموں گا۔"

اللہ میں میں کا در ردشتا کس پکڑی جائیں گاورہ تم

الراس کی رہائش گاہ کا پا بتاریس گی۔ اس لئے یمال سے جتنی جلدی

ارک کی رہائش گاہ کا پا بتاریس گی۔ اس لئے یمال سے جتنی جلدی

ارک کی رہائش کا رونوں بہت پہلے ہی پلا شک مرجری کے ذریع

ارک کی رونوں میں ہے جو۔ باہر پچانے نسیں جاؤ گے۔ جس نے

اسٹیل بروش سے کمہ روا ہے اب تم دونوں ساتھ رہو گے اور

ارٹیا کر یورپ کے کمی شریس سے جاؤ گے۔"

"اں۔ جھے ہی کرنا چاہئے۔ میں ابھی اسٹیل برد کس کے پاس

ٹائی نے کما "تم دونوں نے نے چرے نے نام افتیار کے اب پاستان کے دونوں کو اب پاستان کی کم دونوں کو بہت کی دونوں کو بہت کا دونرے شہر جاکر کی عارضی بائٹ گاہ میں رہو میں دات کو کی دونرے آئی گاہ میں رہو میں دات کو کی دونت آؤں گے۔"

بُروہ ایک ذرا توقف ہے ہولی "رات کو کیا خاک آوں گ۔ تم دنوں بینے کے عادی ہو۔ ایسے وقت تم لوگ کی اہم سکلے پر گفتگو کی کرسکو گ۔ میں کل میج وس بیج آؤں گ۔ میں اسٹیل برو کس کُرترارے دماغ میں پیچا رہی ہول۔ یمال سے دو سری جگہ خفل بوٹ کے سلیلے میں اس سے بردگرام لے کرلو۔ "

الیا تعوژی در کے لئے سرماسٹرے دماغ سے نکل مٹی کو تکہ اُن اسٹیل برد کس کے پاس جاری تھی۔ اس طرح الیا کو مطوم الاک ٹائی نے ان دونوں کو اینا آبعد اربنا رکھا ہے۔

وددس من كے بعد سپراسٹركے اندر پنجی- ان اس سے كمد ان مى ميس بدركس كو تهمارے پاس لے كئى ہوں- تم دونوں انده كے بدركرام بناؤ- بي جاربى ہوں-"

چند سیند تک فاموثی ری پر سراسرے کما میں کی کو این اعدد محس کرما ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مونیا فانی جا چی ہے۔ مشر روکس! تم فاموش کیوں ہو؟ کیا میرے چور خیالات یزے رہے ہو؟"

اسٹیل بروٹس نے کہا "نیس ماسڑا میں یہ آنا رہا تھا کہ سونیا ٹانی موجود ہے انسیں؟ تم جمعے محسوس کررہے ہواس کامطلب ہے ہم پر عمل کرنے والی جا تھی ہے۔"

" إن يقيناً وه چلّ م في ہے۔ ميں حمران ہوں كه اس خ كب مس اپنا معمول اور آبعدار بنايا تھا۔ حاري بدلي ہوئي آواز اور ليح كو اس نے كب اور كسے بن ليا تھا؟"

ب کی میں مجی سوج رہا ہوں 'نہ جانے ہم کب سے خوش حمی میں رہتے آئے ہیں۔ آج خانی نے ہمیں ہر طرف سے مصائب میں وکھ کر فود کو طاہر کیا ہے۔"

میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آج طانی کی جگہ دیوی مارے دماغوں میں تبند جالی توہم بری طرح ظلام بے رہے ، کبی اس کے شکتے سے فکل ندیا تے۔"

"غلام تو بم آب مجی ہیں۔" " رقیم میں لیکن الماد یہ کران پر کراہ اسال

"ب فک بین کین با صاحب کے ادارے اصواوں کے مطابق ان کا کوئی بھی بلتے والا دو سروں کو صرف کھی مطابق ان کا کوئی بھی بلتے والا دو سروں کو صرف کھی عرصے تک اپنا معول بنا کر رکھتا ہے پھر آزاد چھو ٹردتا ہے۔"
"بی تو بی بھول کیا تھا۔ اب ول کو اطمینان بود ہا ہے کہ سونیا ان پچھ عرصے کے بعد ہمیں اپنے تنویی عمل سے آزاد کردے گے۔"

ٹائی کی سوچ کی امریں سائی دیں۔ وہ کمہ ردی تھی "برو کس! تم نے سپراسٹر کے دماغ میں خاموش رہ کر میری موجودگی یا عدم موجودگی کو سجھنا چاہا۔ کوئی معمول اپنے عال کی سوچ کی امروں کو محسوس نمیں کر سکتا۔ میں واقعی سپراسٹر کے دماغ سے چل کئی تھی۔ لیکن تم یہ بھول گئے کہ میں تسارے اندر ہوں اور تم جھے محسوس نمیں کرے ہو۔"

ر براسرے کما "واقع ہم یہ بمول گئے تھے کہ تم بیرے اعدر شیں ہو کین برد کس کے اعدر موجود ہو۔ بائی دی دے "تم نے ہاری باتیں سی بیں۔ ہم تسارے طاف کچھ نیس موج رہے تھے بلکہ مطبئن بیں کہ تم جلدی کی نہ کی دن ہمیں اپنے تو کی عمل ہے آزاد کردوگ۔"

مہم اس ملک میں تم دونوں کے لئے خطرات موجود نہ ہوتے قو ابھی تم دونوں کو آزاد کردیتی لیکن یماں رہ کر تم دونوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مجریدی بدی اور روشنا واپس آکر تسمارے لئے معیبت بن سکتی ہیں۔ میرا دعدہ ہے جس دن یورپ کے کمی بھی شہر میں سنچرے میں تم دونوں کو آزاد کردوں گی۔"

منہمیں بقین ہے۔ باباصاحب کے ادارے کے افراد زبان کے

وحنی ہوتے ہں۔ تم ہمیں ضرور آزاد کردگی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آزادی کے بعد ہم بھی تسارے کام......"

وه بات كاك كربول مربس زياده نه بولو- وقت ضائع نه كرو-انجانے وشمنوں سے محفوظ رہنا جاہتے ہو تو فوراً موجودہ رہائش گاہ چموژ دد۔ اب میں دا تعی جاری ہوں۔"

الیا بھی سرماسٹرکے دماغ سے چلی آئی۔ وہ اسٹیل بروس کی آوا زاور کیج کو بھی ذہن نشین کرچکی تھی۔ اس نے یہ طے کرلیا کہ جب وہ کی نی جگہ چنچیں مے اور رات کو بی کر مربوش ہونے لليس مح تو ده ان كے واغوں سے الى كے توكى عمل كو مناكر انہیں اینامعمول اور بابعدارینا لے گ۔

وہ بدی بدی کے پاس آئی۔وہ دماغی تکلیف سے نجات ماکرذرا کزور اور عزهال می ہوگئی تھی اس لئے بے وقت سو رہی تھی۔ الیانے اس کے خوابدہ دماغ پر عمل کیا اور یہ بات خاص طور پر ذہن تشین کرائی کہ وہ عامل کی سوچ کی لیروں سے گد گدی محسویں نہیں کرے گی اور آئندہ انگریزی زبان میں سوچتی رہے گی۔

دو سری اہم بات یہ نقش کی کہ وہ ظلائی زون کے حمی بھی سائنس دان یا اہم افراوے رابطہ نہیں کرے گ۔ نینڈ سے بیدار ہوکر ناریل رہے گی اور کیلی فورنیا ہے نکل کرپورپ کے کسی شمر میں

الیانے ہی تمام باتیں روشا کے دماغ میں بھی نقش کیں اسے تھی اپنی معمولہ اور آبعدار بنایا۔ پھرا بی جگہ دماغی طور پر حاضر مو گن- وه تموژی در تک را کنگ چیئر بر بینی جمولتی ری اور سوچی رہی۔ بھردہاں ہے اٹھ کر تمپیوٹر کے پاس آئی۔اے آریٹ كستے موئے برين آدم سے رابط كيا بحرا سكرين پر تحرير كے ذريعے ا بی تمام کار کردگی کی ربورٹ پیش کی۔

رین آدم نے کما "تم نے سرماسراوراسٹیل بروس تک پہنچ كر بهت برا كام كيا ب\_ اگر امريكا كودت كے مطابق رات كوان یر کامیاب تنوی عمل کردگی اور انہیں الی سے چھین لوگی تو دو ردیوٹ قتم کے ٹیلی ہیتی جانے والے ہارے تابعدارین جائیں گے۔ وہ دونوں یاشا کی طرح غیر معمول ساعت د بصارت کے حامل ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ بری بری اور روشنا کو بھی ہم اپنے ملک

اليانے كما "وافتكن من حارب جتنے جاسوس ہيں آپ انمیں یمال کے ڈائزیمٹر جزل کے ذریعے الرٹ رتھیں۔ وقت آنے یر ان سب کو سیراسٹر' اسٹیل بو کس' بدی بدی اور روشنا کی محرانی پر مامور کیا جائے گا۔وہ کسی فلائٹ سے انسیں اسرائیل کے کے روانہ کردی گے۔"

الیائے ٹیلی بیتی کے عملی میدان میں بدی غلطیاں بھی ک محس اور بدی کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں۔ اسرائیل کے داآم اورو مکراکا برین اے سب سے پرائی اور سب سے زیادہ قابل احماد

، خیال خوانی کرنے والی جلیم کرتے تھے۔ وہ بھی بڑی ذے واری ے این فرائض اوا کرتی تھی ہمی معاطے کو نمنانے سے بیلے اس کے ہرپہلو پر ٹور کرتی تھی پھراس معالمے کو نمنانے کے بعد دوبارہ اس کے ایک ایک پہلو ہر سوچتی تھی کہ اس ہے کمیں کی ا ملطی تو نمیں ہو گئی ہے؟

بین آدم سے رابط فتم کرنے بعد دہ مجرد اتک چیزم آک بیٹھ گئے۔ آگے پیچے جھولتے ہوئے سوچنے کی مسونیا ٹانی ایک بلا ب-اس كاشكار تجيئے سے پہلے مجھے ہر پہلور غور كرنا جائے۔ وو کوئی کام کیا نمیں کرتی ہے۔ کی باراس کی زبانت کی چیل نے عمل کامیامیاں حاصل کرنے والے مخالفین کے قدم اکھاڑ دیے ہیں۔" اس طرح غور کرتے رہنے ہے اے یاد آیا کہ وہ کل سیون اور یارس کو بھول رہی ہے۔ وہ دونوں شادی کے بعد باما صاحب کے اوارے ہے باہر آممئے تھے۔اب یہ موٹی عقل سے بھی سوچا عاسکا تھا کہ خلائی زون سے تعلق رکھنے والی کی سیون وو سری خلائی گلوتی ہے دوئی یا دیشنی کرنے یارس کے ساتھ واشکٹن ضرور جائے گی۔ بدی بری اور روشنا کو ضرور ٹریپ کرے گی۔اور اس سلسلے میں سونیا ٹائی نے اس کی مدو کی ہوگی اور مدد اس طرح کی ہوگی کہ کئی سیون اوریارس کو بھی سیراسٹر کے اندر پنچایا ہوگا۔اسٹیل برو کس بھی ان دونوں کو اپنے دماغ میں محسوس نئیں کر آ ہوگا۔

الیا جتنا غور کرتی جاری تھی' ٹانی کی کار گزاری اتنی ہی دور تک تھیلتی جاری تھی اور یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ کلی سیون فلائی زبان جانتی تھی۔ اس کی نیلی ہیشی کی ریٹے دنیا کے ایک سرے سے روسرے کک تھی۔ وہ یقیناً بری بری اور روشنا کے خالات

یاور بلا نرسیون کمیں حم ہو گیا تھا۔ ایسے میں الیا سوینے گی کہ وہ روبوٹ مم نمیں ہوا ہے بلکہ بیری ڈاؤن ہونے سے پہلے بابا صاحب کے ادارے والوں کے اتھ لگ کیا ہے۔ ٹانی کی سیون اوریارس امریکا میں موکرارمنی نیلی جمیقی جاننے والوں ہے لے کر فلائی مخلوق کے د ماغوں تک جینیج رہے ہیں۔

اليانے وونوں ما تعول سے سركو تھام ليا۔ جمال ان اور یارس ہوں اور خلائی مخلوق کے دماغوں تک پہنننے والی کلی سیون ہو کیا وہاں الیا کسی پر تنویمی عمل کرنے میں کامیاب ہو عتی ہے؟ برین آدم اے ای لئے پند کر آ تھا کہ وہ خوش فنمی ہے دور رہتی تھی اور کسی مجمی معالمے میں نقصان کا ذرا سائجی اندیشہ ہو تو اس معالمے سے کترا جاتی تھی۔

اس نے کمپیوٹر کے ذریعے پر برین آدم سے رابطہ کیا اور اسے کل سیون اور یارس کے بارے میں بتایا۔ یہ اندیشہ کا ہرکیا کہ ان میں سے ہرا یک سیراسٹر'اسٹیل برد کس' بدی بدی اور مد<sup>شا کے</sup> د ماغوں میں باری باری جاتا ہوگا۔ رات کو وہ دونوں شراب ویکھ ہیں۔ ایسے میں کوئی بھی مخالف ان کے دماغوں میں پینچ کر ان کی

محرانی کرتا ہوگا اور کوئی بھی محرانی کرنے والا الیا کو تنویی عمل کرنے کا موقع نہیں دے گا۔

برین آدم نے کمپیوٹر کے ذریعے کما "تم بڑی ڈے واری ہے ا بے فراکض اوا کرتی ہو۔ تم نے جو پہلی رپورٹ دی اگر اس پر دویارہ غور نہ کر تیں تو کل سیون یا پارس سے ضرور وحوکا کھا تیں۔ ای طرح مخاط رہو۔اس کام میں مجلت نہ کرد۔ایک دو راتوں تک ان کے دماغوں میں جاتی رہو۔ تھی کو تمہاری موجودگی کا شیہ نہ ہو۔ ہر رات مبح تک ان کے اندر جاتی آتی رہوگی تومعلوم ہو تا رہے گا کہ ٹانی کی طرف ہے ان کی محمرانی کے کیسے انظامات کے محت

میں آپ کی بدایات پر عمل کروں گی۔ جب تک میدان صاف ہونے کا بقین نہیں ہوگا ' میں ٹانی کے کسی شکار کو نہیں

برین آدم نے کما "نی الوقت ٹیلی پیقی کی ونیا میں بھی سمجھا جارہا ہے کہ یمودی نفیہ تنظیم بیشہ کے لئے حتم ہو چی ہے اور حارے نیلی چیتی جانے والے دیوی کے شانع میں رہتے ہیں۔ میں جاہتا ہوں ہمارے تمام مخالفین میں سیجھتے رہیں۔ تم سمی کے دماغ میں جادُ اور عمل کروتو کامیانی ہویا ناکانی کمی صورت میں ظاہر نہ ہو کہ ہم بہودی ایک نئے سرے سے میدان عمل میں آھئے ہیں۔" معمری می کوشش رہے گی۔ میں خود کو بھی ظاہر نہیں کروں

ک۔ ویسے دیوی کی طرف سے کھٹکا لگا رہتا ہے۔ کئی ہفتے گزر کیے ہں اور اس نے ہاری خبر نہیں لی۔ اس کا دست راست مائیک ہرا رے بھی ہارے یاس نئیں آیا۔"

" مُول - وبوی این ناکای برداشت نسین کرتی ہے۔ اسرائیل جیسا اہم ملک اور یماں کے ٹیلی ہمتھی جاننے والے اس کے <del>شکنے</del> سے نکل مھے۔ وہ غصے میں ہارے حکمرانوں کو چینج کر عتی سمی یا انبیں نقصان پنجا عتی تھی لیکن اب تک ایس کوکی بات نہیں ۔

"الیے میں دو ہی ہاتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک توبیہ کہ اس کی خاموثی کسی بهت بزے طوفان کا چیش خیمہ ہے یا موت نے دیوی کو بیشہ کے لئے فاموش کردیا ہے۔"

میم بھی مبرو تحل سے دیکھیں سے کہ وہ کب تک خاموش رہے گی اور جب آئے گی تو کسی تیامتیں ڈھائے گی۔ ہمیں اس حد تک اظمینان ہے کہ وہ ہم دونوں تک کبھی نہیں پہنچ سکے گی۔ " برین آدم نے رابطہ حتم کردیا۔ الیا ' ٹانی کے علاوہ دیوی کے متعلق بھی ہجیدگی ہے سوچنے گی۔

0

سائن نے ہارہ تھنے میں یرانی بیٹری کو جارج کرکے دوبارہ کار آمہ بنادیا تھا۔اس نے دیوی سے کما جعیں دو جار روز تک خلائی زون کی اس بیٹری کو نمونے کے طور پر رکھوں گا اور دوسری تیار

ویوی اس کے اندر رہ کر سمجھ رہی تھی کہ دہ پڑا ہی ذہین کار مگر ے اور بری الن سے کام کردیا ہے۔ یقینا ویک عی جدید منم کی دوسری بیٹی تیار کرلے گا۔ اس کی مصروفیات کے دوران دبری اس موبوث کی اسٹری کرتی ربی۔ وہ فولادی موبوث بر خانے کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا امکلا حصہ کوشت پوست کا تھا۔ اس نے بچیلے تھے کے گوشت ہوست کے خول کو کھول کراس کے اندر ہے بیٹی نکال تھی۔ اب جب تک دوسری بیٹی اس کے فولادی جسم ك اندرند ينجائى جاتى تب تك اس كے بچيلے معے بر كوشت يوست كاخول يزحامانه عاتابه

دیوی نے اس کے کمپیوٹرے حاصل ہونے وال اہم معلومات کو ایک کیٹ میں ریکارڈ کیا تھا۔ وہ اس کیٹ کو من کریہ باتیں ذہن تھین کررہی تھی کہ روبوٹ یاور پلا ٹر سیون کو نئی زندگی لیے گی تواہے کس طرح کنٹول کیا کرنے گی۔اس سلسلے میں ضروری تھاکہ وه روبوث أس كي زبان سمحما مو-

نی بی سیون اس م خانے میں آئے سے پہلے مرف خلائی زبان جانا تھا۔ بدی بری اس زبان میں اس سے رابط رکھتی تھی تأكه ارضى دنیا كے لوگ ان كى باتیں نہ سمجھ علیں۔

نی بی سیون کے مصنوعی دہاغ میں کوئی ایک زبان فیڈ کی جاتی تو وه يمكُّ فيدُكى بوئي زبان كو بحول كرموجوده فيدُكى بوكي زبان كو سجمتا تھا۔ کمپیوٹرنے دیوی کو بنایا تھا کہ کس طرح اس کے دماغ ہے پہلی زبان کومٹا کرنئ زبان نیڈ کی جاعتی ہے۔

دیوی نے اس طریقے پر عمل کرنے بی بی سیون کے حاتظ ہے فلا کی زبان مثا کر ہندی زبان نیڈ کی تھی پھر کمپیوٹر ہندی زبان میں ی اے معلوات فراہم کر تا رہا۔ جب اے دوبارہ زندگی ملی تووہ آئنده مرف مندي زبان ي سجه سكنا تعاـ

اگر دہ کمی ٹیکنیکل خرالی کے باعث آؤٹ آف کنٹرول ہو آ اور دیوی کے لئے خطرہ بن جا تا تو وہ ایک حدید ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اسے بالکل اشاب کر عمق تھی مجرجب تک دو سرا بٹن نہ وہاتی تب تک وہ متحرک رہنے والی زندگی نہ یا تا۔وہ ریموٹ کنٹرول دو سرے ضردری سامان کی طرح لی لی سیون کے پیچیے بندھی ہوئی کٹ میں رکھا ہوا تھا۔اب دیوی نے اسے اچھی طرح سنبھال کر اینے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ بلاؤ زکے کریبان میں ڈوب كرچمي جا يا تما۔

وہ روبوٹ ایک لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔لاش مجمی زندہ نہیں ہوتی لیکن وہ زندہ ہونے والا تھا۔ دبوی اس کے لباس کو انجمی طرح ٹول کر دیکھ رہی تھی۔ کمپیوٹرنے اسے بنایا تھا کہ وہ لیاس ہتھیار مجمی ہے اور ڈھال مجمی۔ دھمن خواہ کتنے ہی خطرناک ہتھیا روں سے مولیاں چلائمی ی<sup>ا</sup> شعلے ا<u>گل</u>نے والی حمن جلائمیں<sup>،</sup> تمام کولیاں اور معطے اس کے لباس سے کرا کروائیں ان حملہ کرنے والول کی

المرف جاگرانس ہلاک کردیے تھے۔ ا

لباس میں دوبٹن ایسے تھے جن کو پی پیسیون مخصوص انداز میں عمرا آخا تو ان میں سے چاندی کی کلیر جیسی تیز چکیلی کمن لگتی میں اور مقابل آنے والے کے گوشت اور بٹریوں کو ریزہ ریزہ کردیی متی۔

اس کے جوتوں کے تلے دوہرے تھے۔ان جوتوں کے فیتوں کی

مگد ایک ایک بٹن تھا۔ اگر وہ ان بٹوں کو دہا آ توسب سے نچلا طلا جوتوں سے فوراً الگ ہوجا آ تھا۔ اس کے بعد جوتوں کا جو طلا رہ جا آ ا اس سلے میں المی سنی مشین اور پیچیدہ آرتے جو ٹی ٹی سیون کو زمین سے اور مھنچ لیتے تھے۔ اسے ذمن کی کشش سے آزاد کرکے تیزی سے خلا کی طرف لے جا تے تھے۔ وہ ارمنی دنیا سے با ہر نگل جا آ تھا۔ یوں وہ جو تے کمی بھی پاور پلا نرکو ایک مخصوص بدٹ پر

لے جاتے ہوئے اس کے فعائی زدن میں بہنچادیے تھے۔ دیوی ایک تو بزئی توجہ سے اس کی اسٹڈی کم آن رہتی تھی پھر تہ خانے سے باہر بیردنی دنیا میں جانے سے پہلے ایسے اصول اور ترکیبیں سوچ رہی تھی جن پر عمل کرتی رہتی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اور اس کے ردیوٹ ٹی ٹی سیون کو نقصان نہیں پہنچا سمتی تھی۔

چارون بعد کمیئی سائن کی سوچ نے بنایا کہ پرانی بیش کو کار آمہ بنائے کے طاوہ اس نے ایک نی بیٹی تیار کی ہے پہلے ٹی بیٹی کو آبر اس نے ایک نی بیٹی تیار کی ہے پہلے ٹی بیٹی کو آبراس میں بیٹی کو آبراس مزید بیٹیاں تیار کی جا کیں گی۔
دوی نے پہلے کی طرح فلا نگ کلب کے تکوم الک کو تھم دیا کہ وہ سائن کو تیل کا پٹر میں کہ وہ سائن کر بیٹیا وے۔ اس نے تھم کی قبیل کی۔ سائن کو تیل کا پٹر میں کا پٹر کے ذریعے غارہے ایک میل کے فاصلے پر پہنچا کروا پس چلا گیا۔
گیا۔

وری شیو خطر کی مورتی کے سامنے پرار تعنا کرری تھی کہ جس طرح بھوان نے دونوٹ کی صورت میں اسے بہت بری قوت دی ہے اس طرح عارضی طور پر مورہ ہوجانے والے رونوٹ کو زندہ کرنے میں مدد کرے اور اس رونوٹ کو بھیشہ اس کا غلام بنائے رکھے۔

مائن نہ خانے میں آلیا۔ وہ زبورج شرمیں تنا رہتا تھا۔
اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ معروف رہنے کے لئے وہ دوستوں کی محفل یا کلب وغیرہ میں میں جاتا تھا۔ اگر چھلے پانچ ونوں میں کوئی قریب رہ کرانے فورے دیکھا تو مجھ لیتا کہ وہ کچھ سحز دو سا ہے اور خود کو فراموش کرکے ایک بیٹری تیار کرنے میں ون رات معموف رہتا ہے۔

روے رہا ہے۔ دیوی بوجا ہے فامغ ہوکر سائن کی معموفیت دیکھنے گلی اور بھنے گلی کہ تمن طرح تنی بیٹری کو رونوٹ کے فولاذی جم کے اندر

ر کھا جارہا ہے۔ جو مخلف آ رائل بیٹری سے نسلک کئے جارہے تھے ان کے بارے میں مجی دہ سائن سے بوچھتی جاری تھی۔

من بارستان من من بارسی کردن کا بارس کا بارس کا با انداز کردن کا برت پر گردن کے بیٹ پر گردن کے بیٹ پر گردن کے بیٹ کا تھا اے اسکریا کے در لیے بند کردیا گیا۔ اس کے اور گوشت پوست کے خول کو ایک زپ کے ذریعے فول کو ایک خوس کی طرف اس کے مخصوص لباس کے کھلے ہوئے ہے کو مجمی ذپ کے ذریعے بند کردیا گیا۔

مدون فی بی سیون ایک لاش کی طرح بے حس و ترکت پرا موا قعا۔ دیوی نے سائن سے بوچھا " بی ترکت کیوں نسی کرما ہے؟ کیا تمہاری نی بیٹری کام نس کردی ہے؟"

المين في بيرى كو نيث كردكا مول- بيه زيردت كام كرل المديد وكم مين - "

بی پی سیون کی کردن کے بیچ زب کے پاس ایک کول بش نما چابی تھی۔ چابی کے اطراف تیر کے نشان کے مطابق ذرا زرا فاصلے پر خلاکی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ پاور' وولٹیج' زیرو' ون ٹو' تھری' ف

دیوی اور سائن خلائی زبان نمیں سجھتے تھے لیکن سائن کے کمیٹل ذہن نے سجھ لیا۔ نہ سجھتا تب بھی دیوی کے پاس کیسٹ میں معلومات ریکارز کی ہوئی تھیں۔

سی سائن اس بن نما چانی کو یاور پوائٹ پرلایا۔ اندرے المی بکی بکی آوازیں سائل دیں جیسے آدوں میں کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ اس نے چالی کو زیرو دولٹیج پر سے نمبرون تک تھمایا تو پی ٹی سیون کی آئمیس کیل گئیں۔

سائن نے خوف زدہ ہو کردیوی کو دیکھا۔ وہ بولی ''گھراؤ نہیں یہ روبوٹ و عن نہیں دوست ہے۔ پھریں تمارے ساتھ ہوں۔'' وہ پی ٹی سیون سے دور ہو کر بولا ''تم ایک عورت ہو۔ جمعے

اس فولا دی روبوٹ سے کیسے بچاسکوگ۔"

لی پی سیون کا ایک ہاتھ آہت آہت اٹھنے لگا۔ اے زیادہ وولئیج کی ضرورت تھی اس کئے وہ بری مشکل ہے ترکت کر رہا تھا۔ اس کا اضحے والا ہاتھ کرون کے نیچ بٹن نما چابی کے پاس گیا۔ پھر اس کی دو الگلیاں چابی کو دولئیج قمبردو پر لے آئیں۔ اتا وولئیج ضرورت کے مطابق تھا۔ ٹی ٹی سیون اوندھا ہڑا ہوا تھا۔ کرد بدل کرچت ہوا پھراٹھ کر چھر گیا۔

دیوی نے بھی مردے کو زئمہ ہو کر بیٹے دیکھا تر اندرے زرا سم گل۔ اس سے دور پل گئی۔ پی پی سیون پھرا کیہ ہاتھ پیچھے لے عمیا پھر چا بی کو دولئیج نمبر تمان پر لے آیا۔ اے ایسا نئیس کرنا چا ہے تھا لیکن ٹی زندگی حاصل کرنے کا نمار ایسا تھا کہ پھر بھی نہ مرنے کے لئے اس نے دولئیج یا تو تائی ضرورت سے زیادہ بڑھادی۔ چاپی کے تیم کا نشان دولئیج نمبر تھین پر پیٹیجے تی اس کے طق

ے الی دبیت ناک کو تی ہوئی تی نگل کہ ہہ خانے کی دیواریں اور ایک چہتیں کرز تشمیں۔ ان پر جمی ہوئی برف کے تورے ٹوٹ ٹوٹ کر افتیار کریے گرنے گلے۔ ان کی سفیدی اور دوسند میں دیوی' سائن اور دویوٹ کہ سپر باسٹر ایک دوسرے کو نظر نمیں آرہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا بیسے نہ خانے اس لئے و کی چھت بیٹر جائے گی اور وہ سب اس کے بیچے دب کر مومائیں دوسرے علا ور ایس کی نیا د تی لی سیون میں جنونی قوت پیدا کری تھی دوسر دو اور مرافع مربحال ہوا جس دیوار پر ہاتھ مار تا تھا وہاں سے برف اور الکی مادے۔

الما مادے۔

كىل بوكياً۔ طوفان تحتم كياً۔ رونوٹ بي تي سيون جهال محرك تما' دہاں اچا يک ساكت مجمد بن كيا۔

اُجِی دیوی کی زعمگ باتی تعمی۔ ارضی دنیا والے اور ظلا ہے آنے والے برے بوے رویوٹ دیوی کو نمیں مار سکتے تھے اسے قر ایک سات سال کی بگی دن میں مارے و کھانے والی تھی۔

د ذارت فارجہ کے سکیٹری آؤ زجم نے دوسری میج سپراسز کے کوڈ نمبرز کر کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ کیا توجواب نمیں طا۔ اس نے اسٹیل پروسم سے بھی اسی طرح رابطہ کیا۔ دہاں بھی فاموشی دی۔ وہ دو پسرارہ بجے تک دونوں کو مخاطب کر آ رہا ممرجوا آ دونوں کے کمپیوٹر فاموش رہے۔

ے پیاری کو میں وہ ہے۔ اس نے اعلیٰ حکام کو اطلاع دی کہ دونوں کی مسلس ظاموثی تشویش ٹاک ہے۔ وہ دونوں اپنی نخیہ مہائش گاہ چموڑ کر چلے گئے اس یا بدی بدی اور روشتا جسی ظائی حسیناؤں کے آبعد ارین کر انہوں نے کمپیوٹر کے گوڈ نمبرز ٹم کمدید میں آگہ ہیونی رابلہ مخم ہوجائے۔

اس ملطے میں ایک اجلاس طلب کیاگیا۔ اس میں آری کے دو اعلیٰ افسران اور اخیلی بخس کے ڈائریکٹر چنل بھی شامل ہوئے۔
رہا ہے ذیاوہ تشویش اس بات کی تھی کہ سپراسٹر ملک کے اہم
مرکاری اور فوجی راز جانا تھا۔ پاشیں خلاسے آنے والوں کے ادارے کیا تھے؟ وہ لوگ میراسٹر کے ذریعے پڑے قائمے ادارے کیا تھے؟ وہ لوگ میراسٹر کے ذریعے پڑے قائمے افراسکے

ایک اعلی حاکم نے کما "ری ریز اور نیری فیل نے دوہ قی افتیار کرتے وقت تمام اعلیٰ حکام کو کیس کے دریعے مطل کردا تما کہ پراسٹرا سالاس اور اسٹیل بدکس قابل احتاد نمیں رہے۔ اس کے وہ اٹی خفیہ مبائن گاہ اور کمپیزڈ وغیرہ چھوڑ کر کمی دفیرو کی سولتیں میں جارہ جیں۔ جب اسپیں رائش اور کمپیزڈ وغیرو کی سولتیں میں بول کی تو وہ اعلیٰ حکام سے رابطہ کریں گے۔" دو مرے حاکم نے کما "ری ریز اور نیری فیل نے ہمیں ہی لیکس کے ذریعے کما تھا کہ سرباسٹر پر بھرسانہ کیا جائے انہوں نے بیا صاحب کے اوارے سے لیے والی اس رپورٹ کی تھدیتی کی سیک کہ پاور باز رسیون قدرتی گلوتی نمیں ہے۔ وہ ایک دویث سے۔ اس کا جم مرسے پاؤل سک فوادی ہے۔ اس پر معنومی

معوریہ حقیقت بھی مجھ میں آری ہے کہ بدی بدی وشناور وہ موشنا اور وہ دو نتا ہو اگر اور اصل کرنے آئے ہیں۔ "
اشیلی جنس کے وائر کیٹر جزل نے کما "یہ تام ہا ہی ہمارے علم میں جس فی الوقت ہمارے کے شموری ہے کہ ہم کم بھی طرح سرماسرا ورا اسٹیل بدکس کو علاش کریں۔ ان سی گر فار کریں۔ ان کے ساتھ وہ دونوں خلائی حسینا کیں بھی ہمارے قابو میں آجا کیں گی اور ہم ان چاروں سے خلائی محلوق کے عزائم کے بارے میں بعت کی مطلع کر کئیں گے۔ مطلع کر کئیں گے۔

مع نیس علاش کرنا ممکن نیس ہے۔انسوں نے چرے " آواز اور لیج بدل لئے ہیں۔ کل سے آج تک انسی فرار ہونے کا موقع مل چکا ہے۔ ہوسکا ہے دویہ ملک چھوڑ کیے ہوں۔"

ل کے آری افر نے کہا "ہمیں سب سے پیلے اپنے اہم کمل مرائے کی تفاظت کن چاہئے۔ شافا من کئی چینچے کے لئے جدید طرز کے داکٹ کا جو ڈیزائن اور نششہ تیار کیا گیا " لیزر شعاعوں کے سلیلے میں جو مزید تحقیقات بورہ ہیں ان سب کی تفاظت کے لئے

خت انظامت ہونے ہائیں۔"
دد سرے آری افسرنے کما منطائی تطوق سے مقابلہ کرنے کے
در سرے آری افسرنے کما منطائی تطوق سے مقابلہ کرنے کے
الئے تعاربے پاس کملی چیتی جیسا ہتھیا رہے۔ ٹرانسفار مرشین بیزی
منوظ جگہ ہے۔ اس کے باوجود وہاں کے مفاطق انظامات کو مجم
اور منبوط بیانا ہوگا۔ اب تعارب پاس ری دیراور ٹیمی ٹیلر چیے دو
قابل احماد خیار خواتی مرشد کے ہیں۔ ہیں ایسے ہی مزید

قائی احتاد نیل بیتی جائے دالوں کی ضرورتہ۔"
"ب ذلک یہ ایک ذرورت اسیار ہے۔ ایے لوگوں کا
احتاب کرکے انس جلدے جلدیہ علم سمانا ہوگا جو میری فیلراور
ری دیبڑی طرح شراب اور شاب سے دور دہتے ہیں۔ چانسی
سراسٹر اور اسٹیل ہو کس ان ظائی حسیناؤں کے ساتھ عارے
لگ کے ظاف کن سازشوں پر عمل کردہ ہوں کے ہمئے کمل

پیقی جانے دالوں کے ذریعے شاید ان کا سراغ لگا عمیں۔" اں بات پر سب مثنق ہو گئے کہ ٹرانے ارمرمٹین کے ذریعے یاثا جیے غیرمعمول ساعت د بعبارت اور جیرت انگیز جسمانی وت ب **عال نُلَى پیمِتنی جانے دالے بیدا کئے جائمی۔** 

ری ریز اور ٹیری ٹیلریا ٹھا جیسے روبوٹ ٹیلی پیقی جاننے والے تھے لیکن وہ نئے ٹیلی پٹیقی جاننے والوں کو اپنی طرح روبوٹ بنانے کے گئے'ان کے ساتھ مشین ہے گزرنے کے گئے ہرگزنہ آتے۔ رو یوش رہنے میں بی ان دونوں کی سلامتی تھی۔

ا کی صورت میں ایک پاٹما رہ گیا تھا۔ اے پاگل خانے ہے نکال کریملے تنامشین ہے گزار کراس کا پاگل بن ختم کرۃ ضروری تھا۔ جب وہ ناریل ہوجا آ اتواس کی تمام غیرمعمولی صلاحیتیں اے ا زخود حاصل ہو جاتیں بھروہ تمام صلاحیتیں نئے نیلی جیتھی جانے والوں میں منتقل کی جاتیں۔

مصنوعی دماغ کے ساتھ فولادی روبوٹ تیار کرنے میں کافی عرصہ لگ سکتا تھا۔ اس عرصے میں خلائی روبوٹ ارضی دنیا میں ّ تای لا کتے تھے لندا فوری طور پر ان کے مقالمے میں نیلی پیتھی جاننے والے روبوٹ آسانی ہے کم وقت میں پیدا کئے جاسکتے تھے۔ آری کے اعلیٰ ا ضرکے ہاس انٹرکام رکھا ہوا تھا۔ اس سے اشاره موصول ہوا۔ا فسرنے بنن دبا کریوجھا''لیں؟'' ودسری طرف سے کما گیا "سرا بآبا صاحب کے اوارے سے

فیکس موصول ہوا ہے۔ کیا اسے کا نفرنس ہال میں پنجایا جائے؟"

"اے نورا کے آؤ۔" ا نسرنے بیل بجائی۔ بند دروا زے کے باہر کھڑا ہوا سکے فوجی جوان! ندر آیا۔! فسرنے کما ''کیٹن د کٹرجان کو اندر آنے دو۔'' کیٹن نے اندر آگر فیکس کے صفحات دیے پھرسلیوٹ کرکے۔ چلا گیا۔ افسرنے اعلیٰ حکام ہے کہا "باصاحب کے اوارے ہے۔ فیکس آیا ہے ضرور کوئی اہم بات ہوگ۔ میں پڑھ کر سنا تا ہوں۔ لکھا

"اب سے پہلے ہارے اوارے سے بار بار امر کی حکام سے رابطه نهیں کیا گیا لیکن ہاری ارمنی دنیا کا مستقبل تاریک نظر آرہا ہے۔ تاریک اس اعتبار سے کہ سال ہم موں مے لیکن ماری آزا دی اور خود مختاری نسیس ہوگی۔

"اس سے پہلے ہم نے یادر پلا نرسیون کے متعلق اطلاع دی محی کہ وہ گوشت یوست کا مصنوعی انسان ہے اور اصل میں فولادی معادث ہے۔ اب ایک نمایت ہی تثویش ناک اطلاع یہ ہے کہ وہ موبوث یاور پلا نرسیون کمیں تم ہوگیا ہے۔ ہمارے اوارے میں خلا سے آنے والا ایمون اباباس نولادی روبوٹ کی اندر کی باتیں جانیا ہے: اس کا بیان ہے کہ وہ روبوٹ ایک نمایت طاقور بیڑی ہے متحرک رہتا ہے۔ اگر چہ وہ ۲۴۰ دولٹ کی بیٹری ہے کیکن ہماری دنیا کے ۱۲۰ دولٹ ہے بہت بہتر کار کردگی کی عامل ہے۔

''اس روبوٹ کے لکم ہونے کی دو وجوہات ہو عتی ہیں۔ ایک **3** یہ کہ اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے اور وہ بے جان ہو دکا ہے۔ دو سری وجہ بیہ ہو علی ہے کہ وہ خلائی زون میں واپس جلا گیا ہے۔ بدی بدی تای ایک عورت اس روبوٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور وہ بدی بدی خلائی زون کے ایک شیطان صفت سائنس دان کی بھی

واس طرح یہ اندازہ ہو آ ہے کہ شیطان کی بیٹی نے اسے تابعدا ر روبوٹ کو کسی خاص اور خطر<del>نا</del>ک مقصد سے خلائی زون گی۔ طرف روانه کیا ہے۔ اگر بیر اندازہ درست ہے تو پھر غلا ہے مزمد روبوث آئیں کے۔

"اور اگر پہلا اندازہ درست ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو پکی ہے اور وہ ہماری دنیا میں نمیں بے جان پڑا ہوا ہے تو وہ ہماری دنیا کے تحمی شیطان صفت سائنس دان کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ ہم اپنے طور یراے تلاش کررہے ہیں۔ اسر کی حکام سے بھی کہ رہے ہیں کہ اے تلاش کری۔ ہاری دنیا کو سلامت رکھنے کے لئے تمام برے ممالک کو زیادہ سے زیادہ دولت اور ذرائع کام میں لاتا عائمیں۔ ہمیں تقین ہے، پیش نظر خطرات کو سمجھتے ہوئے نوری اقدالات کئے مائمں گے۔"

ب توجه سے من رہے تھے۔ ایک حاکم نے کما "باباصاحب کے ادارے کے افراد بہت مخلص ہں۔اس دنیا کو آباد اور سلامت رکھنے کے لئے اور خلائی محلوق سے نمٹنے کے سلسلے میں بردی اہم معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔"

و وسرے حاکم نے کما "روبوٹ کے بارے میں اگر ہمیں نہ ہتایا جا تاتوہم اے خدا کی مخلوں سمجھتے رہتے۔ بروے افسرس کی بات ہے کہ ہم نے جس پر اعماد کرکے سیرہاسٹر بنایا' ای نے ہمیں حقیقت ہے بے خبرر کھا۔"

آری کے افسرنے کما ''اب اے سیراسٹرنہ کما جائے۔میرا مشورہ ہے کہ ری ریز اور ٹیری نیلر دونوں کو سیراسٹر کا عمدہ دیا جائے۔ ایک عمدے یر وہ دونوں بڑی کامیانی سے اس لئے کام کر عمیں طمے کہ ان دونوں میں بڑا اتحاد ہے۔ وہ ہم مزاج ہیں اور بڑے محاط رہنے کے عادی ہیں۔"

وہ سب اس مشورے سے متنق ہونے لگے۔ آری کے اعلیٰ ا نسرنے کما " إيا صاحب كے اوارے ہے یہ فیکس بھیجا گیا ہے۔ بلاشبہ ہمیں خطرات ہے آگاہ کیا گیا ہے لیکن وہ ہم ہے مجھے اہم ہا تیں جمیا رہے ہیں۔ مثلاً وہ کتے ہیں کہ ایمون ایابا اس مداوٹ کے اندر کی ہاتمیں جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روبوٹ کے مصنوی دماغ اوراس کے جسم کے اندردنی نظام کو سجھتا ہے۔ کیا ہے ساری معلومات رکھنے والے نے اس روبوٹ کے اندرونی نظام کا یورا نقشہ بنا کراس ادا رے میں نمیں دیا ہوگا؟"

ا کے حاکم نے کما "واقعی ہمنے اس پہلو یر غور نہیں کیا تھا۔

سان فرانسکو میں ہارے جوتی کے ملائیس وانوں اور جدید نیکنالوجی کے ماہرین کے اجلاس ہر دو دن بعد مورہے ہیں۔ آگر ردیوٹ کے دماغی اور جسمانی نظام کو جائے والا ایمون ا باہا ہمارے سائنس دانوں کو مل جائے تو ہم بہت جلد خلائی ردیوٹ کے مقالمجے میں اپنے طاقتور روبوٹ تیار کر عیں گے۔"

ومیں یقین سے کمہ سکتا ہوں کہ حکومت فرانس کے تعاون ے اس ادارے میں بری را زداری سے روبوٹ تیار کیا جارہا

" یہ بات عقل تنلیم كرتى ہے۔ حكومت فرانس اس سلسلے من کرو زوں ڈالر خرج کر عمتی ہے۔ ہم بیشتر معاملات میں حکومت فرانس سے تعاون کرتے رہے ہیں۔ کیا اس سلسلے میں وہ ہم سے تعاون نہیں کرے گی؟"

ایک اعلی حاکم نے کما "میں ابھی فون پر ان سے بات کریا

آری افسرنے کما "بهت محاط رہ کر ان سے مختگو کرنی جاہئے۔ اگر بابا صاحب کے ادارے کا کوئی ٹملی جیتی جانے والا آپ کی آواز سے گاتو آپ کے ذریعے ہمارے اس خفیہ اجلاس کی باتیں سنتا رہے گا۔ میں یوگا کا ہاہر ہوں۔ جب تک فون پر گفتگو کر آ ر ہوں' آپ میں ہے کوئی کچھ نہ کیے۔ یمال کو نئے بن کر رہیں۔ " اس نے فرانس کے ایک حاکم سے رابطہ کیا پھر کما "آپ جانتے ہں'ا مرکی جاسوس دو سرے ممالک کے کتنے اہم را زوں تک پہنچ جاتے ہی۔ ہمیں یہ راز معلوم ہودکا ہے کہ حکومت فرائس اور بابا صاحب کے اوا رہے کے سائنس وانوں کی مشترکہ کوششوں سے بالکل خلائی روبوٹ جیسا ایک روبوٹ تا رکیا جارہا

فرانس کے حاکم نے کہا "تعجب ہے۔ ہمارے گھر میں گوشت ئیں یک رہا تمراس کی مهک آپ کی ٹاک تک پینچ رہی ہے! آپ اندهرے میں تیر چلا کردہ را زمعلوم کرنا چاہتے ہیں جو را زہے ہی

دیکیا ادارے میں ایمون اباباکی موجودگی سے فائدہ نہیں اٹھایا

"ہم نے جناب تیمرزی ہے کہا تھا کہ فائدہ اٹھایا جائے اور ا یک روبوٹ تیار کیا جائے کیلن وہ بڑے ہی گٹرنہ ہی ہیں ' کتے ہیں زندہ متحرک مخلوق سرف خدا پدا کرتا ہے۔ ہمیں روبوٹ جیسے ملونے سیں بانے جاہیں۔"

" یہ مسلمان زہب کے معاملے میں لکیرے فقیر ہوتے ہیں۔ جو ان کا دین کہتا ہے وہ اس سے بال برابر بھی ہٹ کر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے یہ نہیں یوچھا کہ خلا سے رویوٹ آئمیں محے تو وہ ا بی اور فرانس کی حفاظت کس طرح کریں تھے؟"

"جناب تريزي نے كما ہے ، مرداؤ كاتو ژمو آ ہے۔ باباصاحب

کے ادارے کے ٹیلی چیتی جانے والوں نے روبوٹ کا توڑ معلوم " پھر تو ہمیں بھی معلوم ہونا جائے۔ ابھی اس ادارے ہے ایک فیکس آیا ہے۔ اس میں تکسا ہے کہ ہم سب کو مل کر خلائی

روبوث كامقالمه كرنا جائية" "ہمیں توبیہ کم*ہ کرمطمئن کیا گیا ہے کہ* ان کے پاس توڑے **گر** وہ کیا ہے؟ یہ نمیں تایا گیا۔ عرصۂ درا زے فراد اور اس کے ٹملی ہیتھی جاننے والوں نے ہمارے اعتاد کو تبھی دھوکا نہیں دی<u>ا</u> اس لئے

کرل<u>ا</u> ہے۔"

ہم ان پر اندھاا عمّاد کرتے ہیں۔" وريه اندها اعماد كى دن بهت نقصان بهنجائے گا-»

وموری- اینے گریان میں جھانک کر دیکھو- مرن ایک ہفتے سلے تمہارے جار روبوٹ ٹیلی چیتی جانے والوں نے فرانس کے تمام حکام اور اگابرین کو تنویی عمل کے ذریعے غلام بنانے کی کوششیں کی تھیں ممر ادام سونیا نے میدان عمل میں آگرانسیں ا مریکا واپس بھا مخے پر مجبور کردیا۔" َ

آری ا فسرنے فون بند کردیا۔ فون کے بڑے اسپیکر کے ذریعے ا جلاس کے حاضرین وہ تمام منتگو سن رہے تھے۔ ایک نے کما۔ " فرانس کے اکابرین کو غلام بنانے کا منصوبہ اے لالای (سیرماسٹر) کا تھا۔ اس کمینت نے حکومتِ فرانس کو ہم سے بدخن کردیا

آری افسرنے کما "گڑے مردے نہ اکھاڑے کا تیں۔ موجودہ حالات پر بحث کی جائے۔ یہ بابا صاحب کے اوارے وآلے بوے جالاک ہی۔ ہم ہے کتے ہیں اس ارضی دنیا کو سلامت رکھنے کے لئے سب بی کو کوشش کرنی جاہیے لیکن انہوں نے ہیہ سیں بنایا کہ وہ کس طرح خلائی موبوث کا تو ژکریں گے؟"

ایک ماکم نے کما" آپ ہوگا کے اہم ہں۔ان سے ابھی بات

اس باربابا صاحب کے اوارے سے رابطہ کیا گیا۔ وہاں کے انچارج نے کما "ہم نے نیکس کے ذریعے ضروری معلومات فراہم کی تھیں۔ کیا کوئی بات رہ گئی ہے؟"

آری ا فسرنے کما " آپ لوگوں نے خلائی روپوٹ کا تو ژمعلوم كرليا ہے۔ سارى ونيا كى معامتى كا مطلب ہے امريكا كى بھى سلامتی۔ بھرہمیں وہ 🖥 ز'وہ طرابتہ کیوں نمیں بتارہے ہیں۔"

ا تعارف نے کما " ہر ملک اور ہر تنظیم اینا را زو سرے کو نہیں تناتی- کوئی ملک آپ سے کے کہ آپ اسے ٹرانیارم مشین ہنانے کا نقشہ دے دیں تو آپ اس کا زات اڑا نمیں تھے۔ آپ ایک کوئی بھی خفیہ پروجیکٹ ہمیں نہیں بتائمیں سے پھرہم ہے کیوں توقع

اس لئے توقع کرتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی سلامتی کا مسئلہ "

متق پھرساری دنیا کی سلامتی اس طرح ممکن ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے جانیا ذوں کو ٹرانے ارمرمشین کے ذریعے ٹیلی پیٹی سکھائی جائے اور یا شاکی طرح انسیں ردیوٹ بنایا جائے۔"

"بير آب الخيروال بات كرد بير- جمين مداوث كااصل ور سينار عي-"

"توزيي ب- ذرا عمل سے سوچس- خلاكي رويوك مصنوى وماغ ہے سنتے' سو جمعتے' بولتے اور دیکھتے ہیں' اس کے باوجود مداوٹ کو را ہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہاری زمین پر آنے والا روبوت بدی بری کے اشارے پر کام کر اُ تھا۔ ایمون ابایا نے بتایا ہے کہ خلائی زون کے تمن سائنس وان نو عدد معاوتس کو کنٹول کرتے ہیں۔ اب ذرا پر عمل سے سوچس- اگر ہم خیال خواتی کے ذریعے ان تحترول کرنے والوں کے دماغوں میں جاتمیں توہدی بدی جیسے تشرول کرنے والے عارے خیال خوانی کرنے والوں کی معی میں رہیں هے پھران کے ایک کیا' وس موبوث بھی ہمارا کچھے نمیں بگاڑ عیس

آری ا نسرنے قائل ہو کر کہا ''واقعی نیلی بیتھی کے ہتھیار ہے مدیوٹ کو کنزول کرنے والے عارے شانع میں رہیں تو ان کے تمام ردبوت مارے اشاروں پر کام کریں گے۔"

"اب بات سمجھ میں آئی ہے تو آب ہر چھوٹے بڑے ملک سے جانبازوں کو اپنے ملک میں بلائمیں اور انہیں ٹرانے ارمر مشین

وکیا مارا داغ فراب ہوا ہے کہ ہم دو مرے ممالک کے لوگوں کو نیلی پیشی سکھا تھں۔"

ملامتی کے لئے آپ کو روبوث کا توڑ متاديا-كيا آپ دنياكى سلامتى نسين جابي مح؟"

"آپ نے توڑ بنایا" آپ کا شکریہ تمریم ٹرانے ارمرمشین پر کسی کا سامیہ بھی شیں بڑنے دیں گئے۔"

منون بند كرنے سے يملے آپ شيراور بلي كوياد كريں۔ بلي لے ثير كوتمام داؤ بيح علمادي تح مرف درخت رج منانس علمايا تھا۔ میں نے بھی تمام باتیں بتا میں لیکن یہ نمیں بتایا کہ آپ کے نیل چیتی جاننے والے خلائی مخلوق کے دماغوں میں کیے چنچیں محے کونکہ برائی موج کی اموں کو محسوس کرتے ہی ان کے اندر کد کدی ی ہوتی ہے اور وہ سائس روک لیتے ہیں۔"

" یہ آپ باتمی بنا رہے ہیں۔ تمام خلاکی مخلوق کے دما غوں میں محد مری سی ہو عق- منے خلاسے آنے والے ہیں وہ سب کے سب یو گائے ماہر نمیں ہوسکتے۔"

"آب بھین نہ کریں۔ ہم نے ایمون ایابا اور اس کی بنی کا وافی ایمرے دیکھا ہے۔ ان کے داغ ہم ارمنی انبانوں کے واغول سے زرا مخلف ہیں۔ خلاسے تمام آنے والے ایک کلومیٹر کی دوری مک کسی کے مجمی دماغ میں میٹی کراس کے خیالات بڑھ

کیتے ہیں اور ہم نے بہت کھامعلوم کیا ہے لیکن آپ جیسے خود غرض لوگوں کو بتانا نادانی موگ- احجما ہے کہ آپ کے تیلی بیتی جانے والے خلائی محلوت کے اندر چنچے میں ناکام ہوتے رہیں۔"

"آپ يه كمنا چاجے بين كه تمام خلائي مخلوق يو كاكي ما برہ اوروہ تمام کے تمام اس صدیک نلی جیتی جانے ہیں کد ایک کلومیز کے فاصلے تک سمی کے بھی خیالات بڑھ سکتے ہیں؟"

مہمارے کئے سے آپ کو لقین نس آئے گا۔ بمترے آپ کسی خلائی مخلوق کو پکڑیں اور اس کا دماغی ایکسے ویکھیں۔ کوٹی بھی خلائی فرد آپ کے دماغ میں آگریوئے گا اور آپ اس کے اندر جائیں کے تو وہ گد گدی محسوس کرتے ہی ہے گا پھر سائس مدک

" كرآب كي كمد سكة بي كه هارب للي بيقي جان وال ان مدیونس کو کنٹرول کرنے والوں کو ذیر کر عیس تے؟ "

. "ان مدونس کا توژ اور انسی کنرول کرنے والوں کو زیر كرف كا طريقه بم في دريافت كيا ب- اب بروى سوال بيدا ہو تا ہے کہ جب آب اپن ٹرانے ارمرمثین پر کسی کا سامہ بھی نمیں یزنے دیں گے تو کیا ہم نادان ہیں کہ آپ کو مداونس کا توڑ بنادیں کے ہم خلائی روبونس کو بورپ اور ایٹیا میں تباہ کردیں محے اور ان رواوٹس کے ذریعے آپ کے ملک کی بیای کا تماشا دیمیں گے۔

رابط حتم کردیا کیا۔ اجلاس می امری حکام اور آری کے اعلیٰ ا نسران کو تموڑی دیر کے لئے دیب ی لک کئی پھرا یک ا سرنے کما " یہ ایک اہم بات معلوم ہوگئی کہ تمام روبوٹس کو کنٹرول کرنے والے سائنس دانوں کو ٹیلی پیٹی کے ذریعے قابو میں کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ رکاوٹ بتائی عنی ہے کہ ان کے وماغوں میں پنیا نمیں جاسکتا اور یہ بات مطحکہ خیز لگتی ہے کہ خلاکی زون کی تمام کلوق پیدائش طور پر ہوگا اور خیال خوانی جانتی ہے کیا آپ میں سے ممی کی عقل یہ ختلیم کرتی ہے؟"

"ہم ظائی محلوق کے بارے میں کچے نہیں جاتے ہیں۔ صرف ان کے روبونس کی موجودگی ابت کرتی ہے کہ وہ سائنس اور فیکنالوی میں ہم سے بہت آھے ہیں کیونکہ معنومی دماغ بنانے میں کامیاب ہونیکے ہیں۔اب وہ ہم ہے دماغی اور جسمانی کحاظ سے کتنے مخلف ہیں' میہ تو ای وقت معلوم ہوگا جب کوئی ایک خلائی محلوث المارے القراق کے گ۔"

ایک ماکم نے کما میکیا ی اچھا ہو آکداے لالاس اوراسیل بوس مارے ملک اور قوم سے وفاداری کرتے اور بدی بدی اور روثنا كوجارب حوالے كرديتے مجرتو جاري معلومات ميں اينا اضاف موجا آکہ ہم بھی ان تمام خلائی رویونس کا تو ژکر <u>گیت</u>۔"

"جو غدار ہو گئے ہیں ان سے وفاداری کی توقع نہ کی جائے ···· فی گال حارے سامنے ایک ہی راستہ کہ ہم یاشا کو یا کل خاملے

<sub>ے نکال</sub> کراہے ذہنی طور پر ٹارٹل بنا میں اور ایٹی فوج کے دلیراور <sub>ے جوانوں کو ابتدائی تہیت دے کر ٹرانسفار مرمعین سے</sub>

آیک اعلی حاکم نے کما معین تائید کرتا ہوں۔ ہمیں خلائی رارش کے مقابلے میں جلد سے جلد یاشا جیسے روبوٹ نیلی پیتھی ا ی ایک فوج بنانا جائے۔ ہمارے نیلی ہیتھی جانے الے یہ تجربہ کریں محے کہ دہ خلائی سائنس دانوں کے دماغوں میں ﴾ يخ جي يا نبيس؟ آگر نبيل پنج عيس مڪ تو اس کي وجو ات أردر معلوم ہول كي-"

ا جلاس کے اختام بر می طے پایا کہ پہلے پاٹا کو پاگل خانے ے نکالا جائے وو سری معج شکا کو کے ایک یا کل خانے میں ایک یرادر جارمسلح فوجی جوان و ہاں کے انجارج کے یاس محنے اور سب ے سینرُ ڈاکٹر کو بھی بلایا۔ اس سے کما گیا کہ وہ یاشا کے متعلق

یورٹ چیش کرے۔ سنترذا كرن اينا تحت كوياشاك فاكل لان كالحكم ديا بمر الا "میں ستائیں برس سے مخلف یا کل خانوں میں فرائض اوا ارہا ہوں لیکن میں نے پاشا کے جیسا مضبوط اعصاب اور دماغی رُوں کا مالک نمیں ویکھا۔ جس دن اسے یمال لایا گیا وہ بہت

طرناک پاگل لگتا تھا۔ اے دو سرے پاگلوں ہے الگ ایک سیل ن من رکھا گیا تھا محردو سرے یا تیسرے دن وہ بالکل سنجیدہ اور خاموش ارکیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا زہنی انتشار جس کے باعث وہ جنون ں بتلا ہوجا یا تھا ختم ہو چکا ہے۔اے زنچیوں میں جکڑ کرر کھا جا تا ال تيرب ون اس كے بيل من كھانا پنجايا كيا تو اس نے كھانا انے والے کو کوئی نقصان شمیں پہنچایا میکن جب وہ کھانا وہاں جھوڑ اسل سے باہر جلا گیا اور آجنی وردازے پر آلا ڈال دیا گیا تو یا ثنا مُرُج دار آوا ذکے ساتھ وہ زنجیری تو ژ ڈاکیں۔ ہمیں اطلاع ملی ئے سب اس کے تیل کے سامنے آئے۔ دہ اطمینان سے بیٹھ کر مانا کھا رہا تھا۔ اس نے ہمیں ویچہ کر کہا "میں خطرناک نہیں ا اللہ میں جاہتا تو کھانا جنجانے والے کو اینے دونوں ہاتھوں سے ہڈ کر رکھ دیتا لیکن میں نے اسے نمیں ذبیروں کو توڑا ہے۔ جب

اُن ہوجائے کہ میں ناریل ہوں تو مجھے اپنا ہی سجھنا اور پاگلوں کے ته کیا جانے والا سلوک جھ ہے نہ کرتا۔"

مجرنے ہوچھا "جب وہ اس حد تک نار ل ہوچکا تھا تو آپ نے اکوا ر**ٹرمی ا** طلاع کیوں شیں دی؟**"** 

ذا کڑنے کیا "جزل صاحب کا تھم تھا کہ اے یا گل خانے کے ں کیل میں چھوڑ دیا جائے۔ اس کی ضرورت کے مطابق کھانا یا جائے لیکن مجمی سیل ہے یا ہرنہ نکلنے دیا جائے اور نہ ہی اس كى حيديكل ريورث بميح كر آرى ا ضران كا وقت منائع كيا 'نُدوه یا گل باشان کے لئے مردکا ہے۔"

نے یا گل مجھ کر مرنے کے لئے چھوڑویا کیا تھا اب پھراس کی

تشرورت پیش آئی تھی۔ مجرنے اس کی فائل میں گلی ایک ایک میڈیکل ربورٹ پڑھی۔ اس عرصے میں اس کا دماغی ایکرے لیامیا تھا اور چند ما ہرین نفسیات نے ہر پہلو سے اس کی ذہنی حالت کو آزمایا تھااوروہ بیشہ ناریل ثابت ہو تا رہا تھا۔

مجرنے جزل کو فون پریا ثا کے متعلق بیہ تمام تفصیلات بتائمیں توجزل نے جرانی ہے کہا "یاشا کو ایک بدیزین اور خطرناک یاگل کے ساتھ ٹرانیفار مرمشین ہے گزارا گیا تھا۔ اس وقت وہ واقعی یا گل ہوچکا تھا۔ یہ حمرانی کی بات ہے کہ وہ تبسرے دن عی خود بخود تارس کسے ہوگیا۔"

مجرنے کیا "مراغیرمعمولی جسمانی اور دہنی توانائی ای کو کہتے ہیں۔ یا ثنا کے دماغ میں ٹرانسفار مرمشین کے ذریعے جس یا گل کا یا کل بن اور جنون منتقل کیا گیا تھا وہ یاشا کی دماغی قوٹ کے مقالم لیے من معمول تعا- وه معمولي يأكل بن تمن دن من رفته رفته خم

"تم اے این پاس بھا کر مفتلو کرد- وہاں کے آرمی کیمیہ ے مزید مسلح جوانوں کو بلاؤ۔ اس کا نارمل ہونا ہمارے گئے اچھا ہے۔ اے مثین کے ذریعے ناریل بنانے میں وقت ضائع نہیں ہوگا۔ جب تم اس کی طرف سے مطمئن ہوجا دُتواسے واشنکن کے ہیڈکوارٹرمی کے آؤ۔"

یا کل خانے کے انجارج کے دفتر میں یا شاکولایا گیا۔ دہ صاف ستحرا لباس پینے ہوئے تھا۔ ڈاکٹرنے بتایا کہ وہ روز صبح شیو کر آا در عسل کرتا ہے۔ غیر معمولی صلاحیتوں اور جسمانی اور دماغی توا تائی حاصل کرنے والول میں سب سے برانا شخص باشا تھا۔ اس کا بهودی استاد مارا کیا تھا۔ ایک بچہ جس طرح قدر آل طور بر رفتہ رفتہ توانائی عاصل کرتے ہوئے جوانمرد بن جاتا ہے ای طرح یاشا حمرت المکیز کمبی تجمات کے نتیجے میں ملے جس قدر ذہنی اور جسمانی قوتوں کا حامل تماده رفته رنته بزهتي مئي تهيں اور ابھي اس انتا کو پنجي تھيں 🏻 کہ ٹرانےارمرمثین نے اس کے ذہن پر دریا اثر نہیں کیا تھا اور جسانی قرت میں اس قدر اضافہ ہوا تھا کہ اب وہ آہی و بجیریں مرف ایک جھنگے ہے تو ژویتا تھا۔

مجرنے اس ہے یوچھا "یاشا!کیا تم بتا کتے ہو کہ تنہیں اس یا کل خانے میں کوں بھیجاً کیا تھا؟"

معمري غيرمعمولي صلاحيتون اور توتون سے سب ہي خوف زدة رہنتے ہیں۔ میرا کوئی دوست تمیں ہے۔ میں امر کی حکومت کا وفادا راور سپرماسٹر کا آبعدار بن کر رہا۔ جب میری ضرورت نہ رہی اور بیہ اندیشہ ہوا کہ مجھے و تمن خیال خوانی کرنے والے ٹریپ کرے نے جا میں تے توٹرا زغار مرمشین کے ذریعے بچھے یا گل بناکر يهال بنجاديا كميا-"

"ہماری حکومت نے تم ہے ایباسلوک کیا۔اس کے نتیج میں کیا تم ہمیں دعمٰن بجھتے ہواور کیا ہم سے نفرت کرتے ہو؟"

و آپ خود اپنے سوالات کے جواب دیں کیو تکہ میں دعمٰن کو وحمٰن نمیں سمجموں کا اور وحمٰن سے محبت کردں کا قو پاکل سمجما جادک گا۔"

ا--"وشنی کرنے والے مجی مجمی بهترین دوست ثابت ہوتے "

يں۔ "مين دوست ثابت ہونے والے وشمن بھي ديكھوں كا تو آپ كى بات تسليم كرلول كا۔"

ن دوست ایک موقع دو- ہم خود کو بھترین دوست ایت کریں گئے۔" کمے."

وهي كس طرح موقع دے سكتا مون؟"

الم مل مرح كه المار ماته چلود المارى دو تى كا پهلا بوت كى ب كه بهم تمسيل باكل خانے سے الم جارب بين تم الى مرضى كى ذعرى كزار نے كے جنع مطالبات بيش كو كے وہ سب بورے كے جاكس كے۔"

"آپ کتے ہیں و پر غمیک می کتے ہوں گے۔ جمعے لے ا

سی میلئے سے پہلے یہ بتا دول کہ ہمیں بھی دھوکا دینے کی کوشش شہ کرتا ورنہ ہمارے مسلح بڑان ایک لوہ بھی ضائع سے بغیر تہیں محملیوں سے چھلتی کردیں تھے۔"

"اب تک ٹراز مار مشین سے در حنوں افراد نے ٹیلی پیشی کا علم حاصل کرنے کے بعد امر کی حکومت کو دھوکے دیے۔ آپ نے کتنوں کو گوئی ماری ہے؟ خواہ تخواہ دھمکیاں بھی دے رہے ہی اورود تی کا دعویٰ بھی کررہے ہیں۔ پہلے اپنے بردوں سے یو چیئیں کہ جھے ربھ دساکیا حاسکا ہے انسیں؟"

مجرنے فون کے ذریعے جزل سے کما "مراپا ٹا میرے سامنے بیٹیا ہوا ہے۔ بہلے یہ غیر خیدہ بھیا ہوا ہے۔ بہلے یہ غیر خیدہ بھیا ہوا ہے۔ بہلے یہ غیر خیدہ بھیا اور کسی مجمی معالمے میں بے پردائی کے باعث کسی نہ کسی نہلی بھی جانے والے کے ستے چرھ جا تا تھا۔ اس کے بر عس اب بیا نمایت خیدہ اور معالمہ فیم ہوگیا ہے۔ اس نے یہ نمیں بھلایا ہے کہ آپ جی فری افران نے اسے ٹرانے فار مرحشین کے ذریعے باکل بنایا تھا۔ یہ بری دانائی سے کہتا ہے کہ دخمی کو دخمی نہیں مشیع گاتو انگل کملائے گا۔"

د دسری طرف سے خاموشی رہی۔ پاشائی ذہانت اور حافظ پہلے سے تیز ہوگیا تھا۔ اسے جزل کی تواز اور لجدیا و تھا۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ دہ سوج رہا تھا "جھے نون پر جواب نمیں دیتا جاہئے۔ پاشا من لے گا تو غیر معمول ساعت کے ذریعے اور ٹملی چیٹی کے ذریعے میرے مرر سوار ہوجائے گا۔"

پاٹٹا نے کما "جزل دی جان! مجھے مرف تم تی میں دو سرے فرتی اعلیٰ ا فسران اور اعلیٰ دکام بھی یا دہیں۔ میں سب کے دماغوں میں پیچ سکتا تھا کین میں نے بھی کمی کو نقصان میں پیچاہے۔"

جزل دی جان علی ہو چھا "تم یمان کے اہم اکا برین کے انہور آتے جاتے ہو اور کی کو نقصان نمیں ہونیاتے ہو جبکہ تم آمانی سے انتقام لے سکتے ہو۔ تم نے انتقام کیوں نمیں لیا؟" " جھے یا گل خانے میں بڑا آرام اور سکون لما رہا۔ اگر چہ تم سب نے جھے سے دشنی کی تھی کین وہ جھے پر مموانی ہوئی۔ میں ایک موسے تک تما رہ کر اپنی تمام کزوریوں کو سجمتا رہا۔ وانائی سے سوچا رہا کہ آئندہ جھے کس طرح زندگ گزارنا چاہئے۔" سوچا رہا کہ آئندہ جھے کس طرح زندگ گزارنا چاہئے۔"

موہر سی طرح زعمی تراریے کا پیشلہ لیاہے؟" "می کہ دھینوں سے دور رہا جائے تو ہڑا سکون اور اطمیمان حاصل ہو تا ہے۔"

"اوراگروشن قریب آئیں اور دشنی سے بازنہ آئیں وجہ میں وجہ میں توجہ میں ہوجہ میں ہوجہ میں ہوجہ میں ہوجہ ہے، میں ہوجہ ہے، جال کوئی دشمن شیس آگا۔"
جمال کوئی دشمن شیس آگا۔"

"واقعی پاگل خانے میں کوئی کسی پاگل ہے و مٹمنی کرنے قسیں جا آ لیکن یہ طاہر ہو دیکا ہے کہ تم پاگل نسیں ہو۔ تسارا کوئی مجی و شمن وہاں بہنچ سکتا ہے بچر کیا کروگے؟"

دنیں اپنا سراس کے سامنے ہمکا دوں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری جان کے دخمن ند میں۔ میں جانا ہوں آپ لوگ بھی بھو پر بھروسا نمیں کریں گے اس لئے بھے ای پاگل فانے میں تیدی بناکر دکھیں۔"

جزل نے فرج کے الحل افرے فون پر کما "آپ ہوگا کے اہر ہیں اس لئے آپ سے مختلو کررہ ہوں۔ اس وقت پاشا میرے دائے میں ہے۔ یہ پاگل نمیں ' نارل ہے اور پہلے نے زیادہ خیدہ اور ذہین ہوچکا ہے۔ اس میں عاجزی اور اکساری اتی ہے کہ ہم نے اسے پاگل بنایا کین یہ تعارا دشمن نمیں ہے۔ کہتا ہے کہ ہمیں اس پر مجموسا نمیں ہے تو اسے پاگل خانے میں بی رکھا جائے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ پاشا کو کام میں لایا جائے یا اسے میس قید رکھا جائے۔ آپ کا جو مجمی فیصلہ ہوگا' اسے پاشا آپ کے اندر آگر معلوم نمیں کرسے گا۔"

صفوم یک ترجی ہ -انٹلی افسرنے کما وہیم اس معالمے پر غور کریں مے فیصلہ ہونے تک پاٹنا کو وہیں سیل میں رکھو اور وہاں جانے والے فرقبا جوانوں سے والیس آنے کے لئے کمہ دو۔"

و ہوں ہے ہے ہے میں ہود۔ پاٹیا نے کما "اپنے ایل ا فرے کمو 'فون بند نہ کرے 'میرک ۔ ۔ یں لہ "

بات من کے۔'' جزل نے اعلیٰ ا فرے می کما۔ اس نے پوچھا "پاٹٹا کیا کہ: عاہتاہے؟''

پورسی آرام ہے گوشہ تنائی میں تنا۔ جب آپ لوگوں کو جھی ہ اعماد شمیں ہے تو یمال اپنے میجراور جوانوں کو پینچنے کی کیا ضوورت تتم ج"

و ہمیں تماری ضرورت ہے۔ خلا سے بڑے فطرنا<sup>ک</sup>

روبوش آرے ہیں۔ جو لوگ ان روبوش کو کنزول کرتے ہیں تم ان سے نمٹ مکو کے ان کنزول کرنے والوں کے دما توں میں پہنچ کرانہیں اپنے کنزول میں کرد کے قوتمام روبوش بھی ہمارے قابو میں آجا کیں گے۔" میں آب لوگول کے لئے بہت اہم مدیکا میں اس اس

یں اچ یں ہے۔
اسم آپ لوگوں کے لئے بت اہم ہوچکا ہوں۔ اس کے
بادجود آپ بڑی را زواری سے میرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔
جو فیصلہ کھل کر نمیں ہو آ'اس میں سازش ہوتی ہے۔
سازش کے فیتیج میں میں پاگل فالے آچکا ہوں۔ پائنس دو سری
سازش کیا ہوگی؟"

" آخواہ ٹواہ شرکر ہے ہو۔ کوئی سازش نمیں ہوگ۔" "جب آپ کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے تو مجھے اپنے اندر " ۔"

"کیاش یا گل ہوں کہ خیال خواتی کرنے والوں کو اپنے ائدر
آنے دوں گا۔ تم اپنی صدی رہو اور اہارے قبطے کا انظار کرد۔"
اٹلی افسرنے جزل سے فون کا رابطہ فتم کردیا۔ پاشا جزل کے
اندرے نکل کردا فی طور پر پاگل خانے کے انجار برجر نے رہیور اٹھا
اندرے نکل کردا فی طور پر پاگل خانے کے انجار برجر نے رہیور اٹھا
مجرکے سامنے حاض ہوگیا۔ فون کی محنی بجن پر بجر نے رہیور اٹھا
کراپنے مینٹر افسر کا حکم سنا پھراس کے مطابق انجاری اور ڈاکٹر
سے کما "پاشا کو برب تران سے رکھو۔ کل صح فیصلہ کیا جائے گا۔"
مجرا پنے فوتی جو انوں کے ساتھ چاہیا۔ اب پاشا کی ذبانت کو
افتی غیر معمولی کما جاسک تھا۔ صبح کمی بھی قائل کو یا خطر پاک
فائد کو مزائے موت دی جاتی ہو گیوں سے چھانی کرویا جائے
فائد کو مزائے موت دی جاتی کولیوں سے چھانی کرویا جائے
فائد کو مزاؤ کے سامنے کھڑا کرکے کولیوں سے چھانی کرویا جائے

دہ تو مجھ کیا تھا کین دہاں کے سیاسی اور فوجی اعلیٰ افسران نے بنیں سمجھا تھا کہ جو پاگل خانے پینچ کر تیسرے دن نار مل ہوگیا تھا ات سے اب تک ممینوں پاگل خانے میں نمایت سجیدگی اور امری سے کیا کر ارہا تھا؟

دہ جو کچے ہمی کرتا رہا تھا اس کی تمام کارکردگی رفتہ دفتہ ظاہر دارای تھی۔ اعلی افر نے مسلح کارڈزے کمہ دیا تھا کہ مہم سے لیا ٹا فرار ہونا چاہے یا گارڈز کو نقسان پہنچائے تو اسے فرزا کولی دری جائے۔

اس اعلیٰ افرنے اعلیٰ دکام ہے کہا 'دویا کل بار ال ہونے کے رمینوں خاموش رہا اور ہم اے پاگل ہی تجھیے رہے۔ میں بقین کہ مسکا ہوں کہ دیوی نے اپنی آئا شخص ہے اس کے پاگل پی آئے کہا ہے۔ اب پاشا ہے کوئی کام لینے کا تیجہ میں ہوگا کہ دیوی سیار پھر حارے دکام اور فوتی افران کے دما نوں پر قبضہ جماکر لیفار مرمثین کے ذریعے اپنے وفاداروں کو شلی چیٹی سماے

ا یک حاکم نے بوجما مہم پاٹھا کی طرح روبوٹ ٹیلی چیقی جانے

والے پداکرنا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟"
"اب تو بی ہوسکتا ہے کہ ری ریزیا ٹیری ٹیلر میں سے کمی
ایک سے کما جائے کہ دوہ اپنے ملک اور قوم کی خاطرہمارے سامنے
خاہر ہوجائے۔ ہم اے بیٹ سخت انتظامات کے ذریعے چھپا کر
رکھیں گے۔ جب وہ ہمارے دو چارجا نبازوں کو اپنی طرح فیر معمولی
ساعت و بصارت اور جرت انگیز ذہنی اور جسمانی قوتوں کا حال
معادے گا تو پھرائے پہلے کی طرح فیمہ زندگی گڑارنے کی اجازت
دے دی وی جائےگ۔"

ری رہزاور فیری ٹیلرچ بیں محنوں میں ایک بار کمیں نہ کمیں ہے لیکس کے ذریعے اپنی خیریت ہے آگاہ کرتے رہے تھے اور جو ملی مسائل ہوتے تھے انسیں رد پوش رہ کر حل کردیے تھے ایے مسائل شننے کے لئے صرف ایک حاکم کے دماغ میں خاموثی ہے آتے تھے اور اپنی سوچ کے ذریعے کوئی جواب دیے بنیر سطے جاتے

اس باران سے کما گیا کہ باشا بہت پڑا خطوبین گیا ہے۔ اس
کے ذریعے دیوی پھر ڈانشاد مرحمتین کے ذریعے اپنے ڈرانبرواروں
کو غلی بیشی سلمائتی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظرپاشا کو صبح
موت کے گھاٹ آردیا جائے گا۔ اس کے بعد سد لازی ہوجائے گا
کہ رمی ریزیا ٹیری ٹیلر علی سے کوئی ایک آری بیڈکوارٹر میں
آئے۔ جو بھی آئے گا اس پر کمی طرح کی آئے نئیس آنے دی جائے
آئے۔ جو بھی آئے گا اس پر کمی طرح کی آئے نئیس آنے دی جائے
گا۔ اگر دہ کی ایک بی فوتی جانباذ کے ساتھ ٹراز خارم حضین سے
گزر کر اسے دولوٹ ٹیلی بیشی جانے والا بنادے گا تو اس جانباز
کے ذریعے دو سرے دولوٹ ٹیلی بیشی جانے والے پیدا کرلئے

کیل کے ذریعے جواب الا "ہم میں سے کوئی ایک اس نیک مقصد کے لئے ضرور آئے گا اور جن جانباذوں کا انتخاب ہوگا ہم ودنوں ان کے داغوں میں پنج کرچ رخیالات پڑھیں گے۔ جو محب وطن اور اپنی قوم سے مجت کرنے والا ہوگا ای کوٹرانے خار مرشین سے کزارنے کے گئے منحب کیا جائے اس کے علاوہ ٹرانے ارم مشین کے کارکردگی کو پہلے ہے آج بی طرح چیک کرلیا جائے تہاں وہ فوج کے دوائل افران کو اس ختیہ نہ خانے میں جیمیا جائے جہال وہ مشین ہے۔ ہم ان افران کو اس ختیہ نہ خانے میں جیمیا جائے جہال وہ مشین ہے۔ ہم ان افران کو اس ختیہ نہ خانے میں جیمیا جائے جہال وہ مشین ہے۔ ہم ان افران کے اندر روہ کراس مشین کو چیک کریں

ماکم کی سوچ نے بتایا "ایک گھنے کے اندردد ا ضران بیلی کاپٹر کے ذریعے اس خفیہ نہ خانے میں جائیں گے۔ وہ دونوں ا ضران انجی مجھ سے فون پر باتیں کرنے والے ہیں۔ تم دونوں ان کی آوازیں من او۔"

انموں نے تھوڑی در بعد ان کی آوازیں من لیں۔ ان کے اندر پہنچ کر خاموش رہے۔ وہ بہلی کا پڑکے ذریعے خفیہ یہ خانے کی طرف جانے گئے۔ وہاں کو رہا فوج کا کیپ تھا۔ ایک بہاڑی کے

سانے ادر پیچے ہماڑی کے اوپر اور اندر غاریں ایسے گوریا فرق شع جو جدید ہتھیاردل سے لیس شعب غاریں الیٹرونک آلات اور ایمرے مشین وغیرہ کو ایسی جگہ نصب کیا تعاکمہ کوئی چھپ کر شخانے میں جایا تو اس کی تصویریں اتر جاتمیں۔ صاس کیمروں اور آلات کے ذریعے چھپا کرلے جائے والی کوئی مجی چیز نظر آجاتی پھر ایسے وقت بھاڑی کے اندر اور باہر فطرے کا الارم دور تک بختے گلا۔

مخضریہ کہ ٹملی پیٹی جانے والے دشمنوں کے لئے بھی اس مشین تک پنچنانا مکن بنادیا کیا تھا۔

وہ دو افران ہیلی کاپڑکے ذریعے دہاں پنچے بدا سخت پہرا مقا۔ ہیلی کاپڑے اترتے ہی ان افران کو سمرے پر تک ڈیمکٹو آلات کے ذریعے چیک کیا گیا۔ پھر چار گوریلا سپاہی انہیں اپنے ساتھ غارکے دہانے پر لائے دہاں انہیں ایکسرے مشین کے ساتھ گزاکر دیا گیا۔ دونوں افرنتے تھے۔ یہ الحمینان کرنے کے بعد انہیں غارکے اندر ایک یہ خانے کے ذیئے تک لایا گیا۔ غار کے کی حصول میں وڈیو کیرے آن تھے اور ان کی متحرک قلم تیا ر کررہے تھے۔

ذینے کے ٹیلے جصے میں ایک آئنی دردازہ تھا جس کا لاک مخصوص نمبروں سے کھانا تھا۔ ان نمبروں سے لاک کو کھولا گیا۔ اس کے بعد وہ آئنی دروازہ کھل گیا۔

ا ندوید مارور دو س یا یا اندر ند خارد میں قبال اس کے فرش پر اندر ند کا اندر ند کا دو کئی پر دار د کمی فرش پر قدم رکھتا وہ کمیل مار کا کا دو کمیل کے جنگ کھا کر مرحا آ۔ ان افسران کی آمد پر نادیدہ آروں کا سونچ کا آپ کردا گیا تھا۔ دہ نہ خانہ ایک بہت بڑے ال کی طرح تھا۔ اس کے ایک حصے میں وہ بڑئی می ٹرانے ارمر مشین رکھی ہوئی تھی۔
کے ایک جے میں وہ بڑئی می ٹرانے ارمر مشین رکھی ہوئی تھی۔

علی بیات میں اوہ برق میں دوسا در کا برق ہوئی ہے۔
وہاں مشین کے انچارج اور سینٹر کمینک کو بلایا گیا۔ ان کا
تعلق بھی گوریلا فوج سے قا۔ وہ کمینک مشین کے قریب آگر
مُفٹ گیا۔ ایک نٹ بولٹ کو دکھ کر اس نے کما "بیہ نٹ بولٹ
یوری لوہے کی مشین کی طرح مرمئ کلر کا تھا لیکن اب بیہ سلور کلر
کا تھا کیکے ہوگیا؟"

بیب ہویں۔
اس بات نے سب کو چونکا دیا۔ فوراً ہی دہاں کے ذے دار
افران کو بلایا گیا۔ ان کے سائے اس نٹ بولٹ کے علادہ
دو سرے تمام نٹ بولٹ کھول کر مشین کے اوپری ھے کو الگ
کرکے ایک طرف رکھا گیا۔ اس اوپری ھے کو الگ کرتے ہی سب
پر جیسے سکتہ سا چھا گیا۔ مشین اندر سے کھو کھی تھے۔ اندر بعنے
چھوٹے بڑے اہم آلات تنے دہ سب خائب تنے۔

پھر تو تھللی نج تئے۔ وہاں کے دوسرے اضران کو بھی بلایا ممیا۔ وہ لوگ اٹنی حکام ہے اور آری ہیڈ کوارٹر کے تمام بوے اضران سے رابطہ کرکے مشین کے متعلق بتائے لگے۔

ٹرانیفارمرمشین کے دوجھے تھے۔ ایک حصہ فاعل تھا اور

و سرا حصد مغول کملا آ قا۔ فاعل مشین کے بیڈ پر کمی ٹیلی پیتی جانے والے کو لٹایا جا آ تھا اور مفیول مشین کے بیڈ پر اس نتخب بران کو لٹایا جا آ تھا اور مفیول مشین کے بیڈ پر اس نتخب آریٹ کرتے سے فاعل کی وائی صلاحیتیں مفیول کے واغ میں خطل ہوجایا کرتی حسی ۔ اس مفیول مشین کے اور کی ڈھائے گئے۔ اس مفیول مشین کے اور کی ڈھائے گئے۔ اس مشین کے بھی تمام اندرونی آلات عائب تھے۔ گویا پوری ڈائر خارم مشین کے بھی تمام اندرونی آلات عائب تھے۔ گویا پوری ڈائر خارم مشین اندر سے خالی ہوگئی تھی۔ ایک ایک آلد وہاں سے نکال لیا مشین اندر صرف مشین کا دھائی ہوگئی تھی۔ ایک ایک آلد وہاں سے نکال لیا میں تھا۔ اوپر صرف مشین کا دھائی اور انجاز مرکبا تھا۔

یاں خیبہ نے خانے سے کے کرواشکین تک تمام سرکاری استخیب کے کرواشکین تک تمام سرکاری صدیداران اور آدی افسان کی نیندیں اور کئیں۔ امریکا کی تمام ریا سون کے جانوں کے جانوں کے جانوں کے جانوں کے جانوں کے اور افسان کے جانوں کے اور کی میں گئے۔ اور کی کیا اور کی دیا ہے۔

اس مغین کو بالکل ہی محمو کھلا کردینے کا ایک ہی راستہ تھا کہ کسی دشمن ٹیلی ہیشتی جانے والے نے دار کسی دشمن ٹیلی ہیشتی جانے والے نے وہاں کے تمام ذے دار افسران کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا تابعدار بناکراس مشین کے تمام چھوٹے بڑے آلات کو دہاں ہے نائب کرا دیا ہو۔

مهام پھوتے ہوئے الات تو وہاں سے عائب ارا دیا ہو۔

یوں چور خیالات پڑھنے سے کچھ معلوم نہ ہوسکا۔ ری رہزئے
مشین کے انچارج اور ٹیری ٹیلر نے کھیئے کا نتو کی عمل کے
ذریعے برین واش کیاتو ہا چلا کہ وہ دونوں کی سے معمول اور
آبدہ اربنے ہوئے تضہ برین واش کرنے سے وہ پہلا تنو کی عمل
ختم ہوگیا۔ ان سے یہ تو معلوم ہوگیا کہ کی نے ان کے دانوں پر
بینہ جمایا تھا لیکن یہ نہ معلوم ہوگیا کہ دہ عال کون تھا۔

انہوں نے فیکس کے ذریعے تمام دکام اورا علی فوتی افران کو بتا یک ایسا کمی ٹیلی پیشی جانے والے وشمن نے کیا ہے۔
انہوں نے صبح تک کی افروں اور فوتی جوانوں پر عمل کیا تو انکشاف ہوا کہ مشین اوریہ خانے کے انچارج افران ہے لے کر عام فوتی جوان مجمی خیال خوانی کے ذریعے سحر ذوہ تھے۔ جو مجمی مشین کا پرزہ کھول کرلے جاتا تھا وہ ایکرے مشین کے ذریعے نظر آتا تھا۔ اس کی وڈیو قلم تیا رہوتی تھی۔ ڈیٹیکٹو آلات بتاتے جھے کہ تہ خانے ہے کوئی چزج اکرلے جائی جاری ہے لیکن ایکرے مشین سے دیکھنے والے 'ڈیٹیکٹو آلات سے چوری سیجھنے والے ایسے وقت سب پچھ دیکھ سمجھ کر مجمی محرزدہ رہجے تھے اور جو وڈیو قلم تیا رہوتی مشی اس کو منادیا کرتے تھے۔

وہاں تقریباً ڈیڑھ سوا فران اور فوجی جوان ہے۔ اتنی بڑی قعداد کو معمول اور آبعدار بنانے میں گئی دن بھنی مینے گئے ہوں گئے۔ چو دی کے دور کے بڑے کام لیا گیا تھا۔ گئے۔ چو دی کے لئے بڑے مبراور اطمینان سے کام لیا گیا تھا۔ استے مبرسے کئی دنوں تک سب کو سحر ذرہ کرنے والد ایک خیال خوانی کرنے والد ایک جی

ایک مدون ثملی پیتی جائے والا پائیا تما اور دو کی مینوں
ایک مدون ثملی پیتی جائے والا پائیا تما اور دو کی مینوں
عالی اندرخاموش بیٹارہا تما تمان ہیں ہوگئی پر
دو سراشہ اے لالاس (سابقہ سپراسٹر) اور اسٹیل بد کس پر
فاد دو ایس کے ساتھ سوج رہے تھے کہ دو افی اپنی محبیب بدی بدی
اور دشتا کے اشارے پر مشین کو کھو کھلا بنا تھے ہیں۔

ا کی خیال یہ جی قاکد ڈیڑھ سوفر چوں کو معمول اور آبددار ایائے کے لئے بڑی تعداد میں کیلی چیتی جانے والوں نے وہ داردات کی ہے اور بڑی تعداد میں صرف فرماد علی تیور کے پاس خیال خوانی کرنے والے ہیں۔

انہوں نے بابا صاحب کے اوارے سے یا جھ سے رابطہ شیں کیا۔ یہ سوچاکہ اگر ہم نے ایدا کیا ہے وار شیں کریں گے اور ایش سی کیا ہے وا قرار شیں کریں گے اور ایا شین کیا ہے والے الزان خار کی افزاد کو کملی پہنچی سکھانے والے ٹران خار مرشین سے محروم ہو مجھے بیں۔ دواس محروی کو تمام کا لغین سے چھیا نا چاہتے تھے۔

ا بان کے لئے یہ ضوری ہوگیا تھا کہ دہ پری تندی ہے۔
ان دغراردں اے لالاس ادرا سٹیل بدکس کو تلاش کریں۔ ان
پیشن کی مد تک شبہ تھا کہ وہ ظائی حسیناؤں کے لئے اپنے ہی ملک
رقم ادردیا کے ظاف کام کررہ ہیں۔

پاٹنا جیسا مداوت ٹیلی بہتی جائے والا جو بری بے پردائی سے
اندگی گزار یا تھا اب خیدہ اور نمایت ہی دہیں ہوگیا تھا۔ وہ
کبرے می دن پاکل خالے میں نارل ہونے کے بعد امریکی حکام یا
اندا افران سے رابلہ کر سکتا تھا یا بری را زواری سے خیال خواتی
کے ذریعے اپنے ان دشنوں کو انتقاباً موت کے کھاٹ ایار سکتا تھا
گزائے اپنا اسمیں کیا تھا۔ خاموثی اور کوشہ نشخی احتیار کرلی

آئی بیڈ کوارٹرے تھی دیا گیا کہ سٹی فیتی جوان اور افران ل طانے جاگر پاشا کا تھاب کریں۔ اگر اس نے مشین کو کھو کھلا لائے تو وہ کو ڈول ڈالر کے چھوٹے بیٹ آلات کمال چھپا کر سٹے آیں۔ اگر وہ بتاوے اور نہ بتائے تب بھی دونوں صورتوں جس سے کال مار دی جائے اور اس کے ذریعے پیدا ہونے والے دیوی المراک کا اندیئے کو فتم کردا جائے۔

اُن کے دو افران دس منتج جوانوں کے ساتھ پاگل خانے اُن جَی جَرِے ہے اُڑ دِیا قاروہاں کے انچارج اور سینروا کڑ اُنچاکیا" وہ کیے وہاں ہے کیااور کرمیاجہ" اُنجا ہے میں منکوں

الناس میشرد اکر اور دہاں کا تمام محلہ حران اور پریان الک کے باشاکو مقتل سل سے جاتے میں دیکھا تھا۔ سل کے الدان کا قبل باقاعدہ جائی کے وربع کولا کما تھا۔ پاگل مسکر اندوسے باہر آئی گیٹ کے دربان تک سب کا ایک می الکاران میں سے کس کے باشاکو جاتے شمیں دیکھا ہے۔

بات صاف اور سید می تھی۔ اس نے پائیس کرے دہاں کے تمام چو سے برے اساف کو اپنا معمول اور آبور ارسار کھا تی اور اب اپنے ارسار کھا تی اور اب اپنے لئے خطو محموں کرتے ہی وہ کی مدک ٹوک کے بغیر کرنی آسانی سے چاگیا تھا۔
من کرن اور ٹیری ٹیلر نے لیکس کے ذریعے کما "مظلی جزل اور سابقہ سیر ماسٹر کی ہے۔ انہوں نے پائی طاقے کے انچارج اور ڈائموں کو تھم کو گور ایر شرحی جائے۔ پائی کو کا مد مجھ بارے میں کا روحت مناکع کرنا نمیں چاجے کریے گوگ اس کی روحت پڑھا اور وقت ضائع کرنا نمیں چاجے کے گریے گوگ اس کی روحت پڑھا اور وقت ضائع کرنا نمیں چاجے کے گریے گوگ کی دور کی دور کے گریے گریے کا مرکبے خوال کرنے نمیں کو اس کی روحت پڑھا اور وقت ضائع کرنا نمیں چاجے کے گریے ڈور کی اس کی روحت کو اور اکر کیا تھیا تا کو دہاں میں میں مدکر کے تو پائیا کو دہاں میں مدکر کی کے تو پائیا کو دہاں میں کی مدکر کو کھی کو کھیا کہ کو کھی کو کھی کر کھیا کہ کی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کر کھی کے کھی کھی کر کھی کو کھی کی کی کھی کر کھی کر کھی کر کھی کو کھی کھی کر کھی کر کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کر کے کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کے کھی کھی کر کھی کے کھی کر کے کہ کر کھی کر کے کہ کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کے کر کھی کر کھی کر کے کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کے کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر کھی کر

تمام ملے کو تحرزدہ کرنے کا موقع نہ لما۔ مرف اتا ہی نسیں یہ ہمی

یقین سے کما جاسکا ہے کہ اس نے کئی اوکے دوران ان ڈیڑھ سو

فوجیوں کو بھی ٹرپ کیا ہے جو ٹرا نسفار مرمشین کی حفاظت پر مامور

"ہم یہ بات اس لئے یعنی سے کمہ رہے ہیں کہ اسے لالا س سراسڑ کے محمدے پر تعاروہ جانا تھا کہ ٹراز غار مرحثین کے ہیئے بلیر پرنٹ تیار کئے گئے ہیں اور وہ کمال کمال حفاظت سے رکھے گئے ہیں۔ وہ خلائی حینہ کا آبعدار بن کر کانڈ کا ہلکا سابلیے پرنٹ لے جائے گا' مشین سے وزنی لوہے کے آلات جج اکر خلاجی نمیں سینچائے گا۔ خلائی دون کے سائنسی وان اور نیکٹیش بہت ترتی اور

ہیں۔ وہ بلیج پر نٹ ویکھ کرٹرائی ار مرشین تیا رکر کتے ہیں۔ "ہماری ان باتوں کی روشنی میں پاشا کو جلدے جلد تلاش کیا جائے۔ دیر کی جائے گی تو ان مرکب کے ملک میں اس مرب کسی ملک میں اس کا میں مار کسی ملک میں اس میں میں میں میں اس

جائے اور دو پوش رہنے کا موقع فی جائے۔"

اس فیس پیٹرک دوشتی جی فوج کے دیگر اعلیٰ افران اور اعلیٰ حکام نے اس بات کی آئید کی کہ سابقہ سپراسٹر کے ساتھ جنل نے کی باشا کی طرف سے بے پوا رہ کر ایک غلطی کی ہے جس کے مقین نتائج کا سامنا ہورہا ہے۔ پانسی پاٹیا پائل خانے کے کوشیا تعمل کی سر مرزا داور اور اور اور اور اور ایس محمون کی اور واز داور کے کیا گھر کر آ رہا ہے؟

انموں نے فیصلہ کیا کہ جنل کو آئیدہ الر آلیس محمون کی تعمون کی اور اور اور کو گھر کا رہا ہے؟

گول ماروی جائے گی۔ انسی ابھی یہ صطوم نسی تھاکر پاٹی کتا کیا مطرف سی تعاریبات کتا مطرف میں بیٹ کو اور ای کے مطاب کے اور ای کیا اور ای کے مطاب کے اور ای کیا کیا کہ معمونہ کے مطابق پاٹیا کے مشعوبہ کے مطابق پاٹیا کے افران کا یہ بیعین بلتہ ہو آ جارہا تھاکہ پاٹیا کی پیٹ تی دو کو کھر کھا بیا والی کا یہ معمونہ کے مطابق پاٹیا کے افران اور مشین کو کھر کھا بیا والیا

جمل کو جب ایک سل میں بند کردا کیا تواس نے پرائی سوچ کی امریں محموس کیں اور سانس مدک ل۔ سوچے کا میکون میرے اندر آنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی ہو کوئی ٹیل جیتی جانے والا میرا دوست نمیں ہے اس لیے وان میں چند سینڈ کے لیے بس کس کو آنے کا موقع نمیں دیتا جا ہے۔" اس نے بجر برائی سوچ کی امروں کو محسوس کرتے ہی سانس "عورت کی عزت رکھنے والا فرشتہ ہو آ ہے۔ تر سر

اس نے پھر پرائی سوج کی امروں کو محسوس کرتے ہی سائس روک لی۔ قوڑی دیر بعد جیلر نے آگر آبنی سلاخوں والا وروازہ کھولا۔ پھرائی ہاتھ برساکر کما میجزل! تم بیرے مقابلے بیں بہت طاقور ہو آؤ۔ بھے سے پنجہ لڑاؤ، جیت جاؤ کے قریس حہیں بہاں نے فرار ہونے کا موقع ووں گاورند اڑ آلیس کھنے بعد کے کم موت سے ایک شدید تکلیف ہوئی جیسے آہئی گئے نے میان

مو کے۔'' جزل نے کما «میری مجھ میں نسیں آرہا ہے تم جھے پنجہ سی کچھ بولنے کے قابل نمیں رہا تھا صرف طق ہے کراہیں نکل ر کیوں لڑا رہے ہو؟ تم مجھے فرار ہونے کا موقع دے کر قانون اور سیمنس پاٹنا نے کما ''پاگل ہونے کے بعد نارل ہو کر عقل آئی کہ عدالت کے ماننے کیا جواب دو گے؟''

"تماری سمجے میں کیوں نسی آرہا ہے جزل! جو طاتور ہوتے میں وہ پنچہ لڑاتے میں اور یہ جبلر جو تمارے سامنے بول رہا ہے یہ زیادہ طاتقور نمیں ہے چمریہ کمہ تمارے فرار ہوئے کبور یہ جبلر

جواب دہ ہو گا بجھ نے کو کی جواب طلب نمیں کرسکے گا۔'' جزل نے سمی ہو کی نظروں سے جیلر کو دیکھا۔ اس نے ہنتے ہوئے یو تھا 'دکما سمجھے؟''

دے پوچھا ہے ہے. وہ خوف زدہ ہوکر پولا "تم .... تم پاشا ہو۔ تم جیلر کے اندر ایس تر بیمہ ؟"

یان "ال بن باشا ہول۔ تم خوف زدہ کیوں ہو۔ تم نے جھے صرف پاگل خانے بھیجا تھا۔ موت کی سزا نمیں دی تھی۔ کیا سزائے موت دی تھی؟"

برن ن. «نن ... نمیں۔ میں خمہیں زندہ رکھنا جاہتا تھا۔"

" و کی لوکہ میں نے بھی تہیں زندہ رکھا ہے ورنہ کی ماہ پہلے اپنی موت مار آکر کسی کو بھو پر شبہ نمیں ہو آ۔ "

" من مت عظیم انسان ہو - تم نے نجھے ذیدہ رکھا ہے۔"
" اس کے آگے بھی پچھے کمو۔ مثلاً بجھے ذیدہ رکھا کین پاگل
پہاکر رکھا۔ پاگل کی ذیدگی موت کے برابر ہوتی ہے کیو نکہ وہ اس دنیا
کو شعوری طور پر دکھے نمیں پا آ۔ میں تہمیں پاگل نمیں 'اپانچ بناول
گا۔ تم فٹ پاتھ پر گھٹے بچرو کے گراپے بنگلے میں نمیں جاسکو گے۔
تمہارے بنگلے میں ایک خوب صورت جوان جیٹا ہے۔ وہ میرے
قیض میں ہے۔ بنگلے کا رخ کرد کے تو بنی کی ذندگی براد کردگ۔"
ومنیس۔ ایسا نہ کرد کے تو بنی کی ذندگی براد کردگ۔"

ر وو۔ "ایک تم بی نمیں 'سارے دوست اور دشمن جانتے ہیں کہ میں حسن پرست ہوں۔ کسی حسین اور جوان عورت کو تمیں چھوڑ آ۔ ابھی تمہاری بٹی کو ہاتھ نمیں لگایا ہے کیونکہ وہ پہلے والا پاشا مرچکا ہے۔ میں اس شرط پر تمہاری بٹی کی عزت رکھوں گا کہ تم

پاشانے جیل کے ذریعے ایک ہاتھ ہاں کے جزوں کو پولا کیا۔

الیا۔ پلانے ہے الی شدید تکلیف ہوئی ہیے آئی شیخے نے جزئی ہو۔

الیا۔ پلانے تو جڑے ٹوٹ جاتے اور تمام دانت ہا ہم آجاتے۔

الیا کی جو لئے کے قابل نمیں رہا تھا صرف طل سے کراہیں کال ری کھی پوٹ نے کہ اللہ الیا ہونے کے بعد نار ال ہو کر عشل آئی کہ میں کمل قرح ہے ہیں ہو کہ پاگل خانے کیا تھا۔ میری تمام زبئی و جسمانی تو تیں اور میری غیر معمولی صلاحیتیں میرے کام نمیں آئی کہ جسمانی تو تیں اور میری غیر معمولی صلاحیتیں میرے کام نمیں آئی دودون کے لئے باگل بنا کر دکھا۔ تیرے دن میرے اندرے ایک شیرے اندرے ایک سے باتی ہوئی ہو ہو تا تا ہو ہو ہو تا تا ہو کہ ساتھ رہے گی۔ جو جی ساتھ رہے گی۔ جو جی ساتھ رہے گی۔ جو جی ساتھ رہے گی۔ جو بیا تی ہوئی اور مختاتی کی زندگی گزارے گا۔"

عمیاتی تیری جو ان جی کو اپنی بی سمجھ مہا ہے۔ وہ عزت آبد کے ساتھ رہے گی۔ جو بیا انہوں کے ساتھ کی در گی کہ اسٹنٹ جیل اور اسٹنٹ جیل اور اسٹنٹ جیل اور ساتی دورؤے بیلے آپ ساتھ کی دورؤے بیلے آپ ساتھ کی دورؤے بیلے آپ ساتھ کی دورؤے بیلے آپ ساتھ کیا۔ انہوں کے ساتھ رہے گیا۔ جو آئے۔ انہوں نے دیکھا کیا ساتھ کیا۔ انہوں کے ایکھا کی دورؤے بیلے آپ ساتھ کیا۔ انہوں کے ایکھا کیا۔ انہوں کے بیلی کیا دورؤے کیا۔ انہوں ک

ٹمری ٹوٹ گئی تھی۔ اسٹنٹ جیلرنے کہا "مرایہ آپ کیا کررہے ہیں؟ ہمیں کمی قیدی کو سزادینے کا حق نمیں ہے۔" جیلرنے وجھا 'گہا تمہارے جیلر میں آئی قوت ہے کہ دوا کی

جیل نے پوچھا دھمیا تہارے جیلر میں آئی قوت ہے کہ دوا کیے۔ صحت مند جزل کے ہاتھ کی بڑی تو ٹر سک۔ ہاتھ سے زیادہ پیردل کی بٹریاں مضبوط ہوتی ہیں لیکن دیکھو میں تہمارے سامنے کیے سو مکل مٹنی کی طرح ایک ٹانگ کی بٹری تر آ ہوں۔"

آس نے آگ ٹانگ کیڈر کر تھینجی۔ دو فرش پر گرا۔ پاشانے جبکر کے ذریعے اس کے کلٹے پر کرائے کا ایک ہاتھ مارا۔ اس باراس کے حلق سے فلک شکاف چیخ نگل۔ بڑی کے ٹوٹنے کی صاف آواز سائی دی۔ کٹنے کی بڑی کمی بھاری بھر کم ہتھوڑے سے قرثی جاسکتی ہے کین کرائے کے ایک ہاتھ نے بڑی کو واقعی سو تھی شنی کی طمق

تو ژرما تھا۔ ''اسنٹ جیلرا سے پکڑنے آیا تواس نے اسٹنٹ کو دونوں ہاتموں سے اٹھا کر سپاہیوں کے اور پھینک دیا پھر کما ''میں ان کھات میں جیلر نہیں' یا ثما ہوں۔''

اسشنٹ نے فورا ی ریوالور نکال کر کما "خبروارا ذرا میں - کر مرکزگرا اردار کا "

حرکت کرو کے تو گولی ماردوں گا۔"

اس ولچپ واستان کے بقیہ واقعات چو تیمویں (34) جھے میں ملاحظہ فرما کیں ہوگا ۔ جو کہ الحق موگا